إِنَّ هٰلَا الْقُنُ إِنَّ يَهُدِئُ لِلَّيِّي هِيَ اقْوَمُ بلاست برقی رآن نہایت سیدھی کاہ دکھاتاہے ان شاءالله يتفسيرات كوقرآن كريم سي بهت قريب كردے گى م مولانامی سیغیار حری بالنی بوری منزمولاناری سیغیار حمد صابیالتی بوری مشخ انگریث و صرالمرین دارانیم و دو بند

## بسم اللدالرحمن الرحيم

# قرآنِ كريم الله كاكلام

سورة النساء کی (آیت ۸۲) ہے: ﴿ اَ فَلَا یَتُنَ بَرُونَ الْقُرُانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدِ اللهِ لَوَجَدُوْ اِ فِیْ بُ اخْتِلَا فَا کَوْبُوا کَا اَ اللهِ لَوَجَدُوْ اللهِ الْحَتِلَا فَا کَوْبُول اللهِ اللهُ ال

علاوه ازیں قرآن میں متعددالی خصوصیات ہیں جواس کے کلام البی ہونے کی واضح دیلیں ہیں۔مثلاً:

۱-اتنی بردی کتاب ایک عجمی بچه به مستجها تهدوس سال کی عمر میں حفظ (زبانی یاد) کرلیتا ہے،اوراس طرح پڑھتا ہے کہ کوئی نیبیں کہ سکتا کہ یہ سمجھے بغیر پڑھ دہاہے،اس کی کوئی دوسری مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔

٧- پورا قرآن ترنم سے (گاکر) پڑھا جاسکتا ہے، جب وہ خوبصورت آواز سے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا اور سفنے والے خوب محظوظ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ عربی نہ جانے ہول، نثر میں الی کوئی کتاب نہیں جس کو ترنم سے پڑھا جاسکے، ہاں لہجہ سے پڑھ سکتے ہیں، اور شاعری میں حلاوت ومشاس ہوتی ہے اور اس کو ترنم سے بھی پڑھا جاسکتا ہے، مگر وہ اوز ان اور قافیوں کی مربون منت ہوتی ہے، نثر میں ایک وہ جملے تو ایسے ہوسکتے ہیں، مگر ایک بردی کتاب میں سے بات ممکن نہیں!

س-فصاحت وبلاغت میں بھی قرآن کے ہم پلہ کوئی گاب ہیں، فصاحت: مانوس لفظ کو برخل استعال کرناہے، آج چودہ صدیاں گذر بھی ہیں گرقر آن کا کوئی لفظ متر وکئیس ہوا، نداس کود دسر سلفظ سے بدلا جاسکتا ہے۔ اور بلاغت: کے معنی ہیں: برخل بات کہنا، قرآن کریم کے مضامین باہم نہایت مربوط ہیں، کوئی مضمون برخل اور بے موقع نہیں، آپ یہ تفسیر اس نقط نظر سے پڑھیں، مضمون کوقا بوش لانے کے لئے میں نے عناوین بھی بڑھائے ہیں، امید ہے کہ اس سے قارئین کرام کوفائدہ پہنچے گا۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز!

| 24   | منکوحة ورتول سے نکاح حرام ہے بگر باندیاں مستقیٰ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | منکود ورت سے نکام حرام ہونے کی اور باندی سے حبت جائز ہونے کی وجد                                   |
| ٣٣   | نکاح میں مہر ضروری ہے۔                                                                             |
| ۲۳   | نكاح مين مهركي حكمت                                                                                |
| 117  | مهرکی زیاده بسے زیاده اور کم سے کم مقدار                                                           |
| 44   | مبردية ك ليم مقرركياجاتاب، زباني جمع خرج نبيل كياجاتامبر بمحبت اورخلوت ميحدس مؤكد موتاب            |
| 44   | مقرره مهر میں میاں بیوی تبدیلی کر سکتے ہیں                                                         |
| 1/1  | باندی ہے تکاح کب جائز ہے؟ کس کے لئے جائز ہے؟ اورکس باندی ہے تکاح جائز ہے؟                          |
| ۳.   | باندى سے با قاعدہ نكاح مولىٰ كى اجازت سے ہو، اور اس كوسب عرف مبرجى وياجائے                         |
| 111  | زنامیں غلام ہاند بوں کے لئے آوھی سزاہے                                                             |
| m    | باندى ئاح كے لئے تيسرى ترجيحى شرط: زناميں بنتلا ہونے كا ڈر ہے                                      |
| ۳۳   | ا-ادكام گذشته امتول برجمي نازل كئے كئے ہيں، اوروہ تهميں اپنا بنانے كے لئے ہيں                      |
| ۳    | ۲-خواہشات کے پجاری تمہیں احکام البی سے بالک ہی برگشتہ کروینا چاہتے ہیں                             |
| ۲    | انسان ضعيف البديال ب، ال لئے احكام ملك ديئے ہيں                                                    |
| 12   | ذات البین کی اصلاح کے لئے احکام ا- ناحق ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ، اس نے آل کا دروازہ کھلے گا<br> |
| 12   | فحل مؤمن نهايت سننان كناه ب                                                                        |
| ۲Ά   | جو کہائر ہے بچار ہے گا:اس کے مغائر معاف کردیئے جائیں گے                                            |
| 14   | ۲- با كمال كي فضيلت پررشك مت كرو                                                                   |
|      | ٣-وارث كونقصان نديم بنچايا جائے ،خواه نزد يك كاوارث بويادوركا ،اورجس كا تعاون ضروري بواس كامعروف   |
| 14   | طريقه پرتعاون کياجائے                                                                              |
| سهما | خانگی زندگی خراب بوجائے توحتی الامکان اس کوسنوارنے کی کوشش کی جائے                                 |

| مضامين     | الفير بلايت القرآن جلدوق فهرست                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140        | منافقوں کی یا خچ نشانیاں                                                                                            |
| 124        | مسلمانوں کو تنبیہ کہ وہ کا فروں سے دوئتی نہ رکھیں ، ورنہ وہ بھی منافق ثابت ہو نگے!                                  |
| 124        | منافقوں كا آخرت ميں بھيانك انجام                                                                                    |
| 144        |                                                                                                                     |
| 144        |                                                                                                                     |
| 141        | منافقين کي بھي پر ده دَري پينديد نهين.                                                                              |
| 149        | منافقوں کی اصلاح کاطریقہ ان کی شرارتوں سے درگذر کرنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| IA•        | يېود کا تذکره                                                                                                       |
| IA+        | يېږد کيځافرې پې ، وه تمام ړسولول کوبيس مانتے!                                                                       |
| IAI        | سيح موننين وه بي جونبي شلافياتي برايمان لائے بيں                                                                    |
| 111        | يهودكا كتاخانه مطالبه كه ماري نام آسان سي خط لايئي إ                                                                |
| I۸۳        | يېودکى دوسرىشرارتىن جن سےاللەنے درگذركىيا                                                                           |
| ۱۸۵        | يبود ن تورات يمل كرنے كاپخة عهدو بيان ليا گيا                                                                       |
| 114        | يبودكي خباشتين جن ہے درگذ نبيس كيا گياا-انھوں نے قض عہد كيا، انبياء كوتل كيا اوراينے دلول كومحفوظ بتايا             |
| IAA        | ٢- يهود تيسلي عليه السلام كوجيشلايا ، ان كى والده بربدكارى كاالزام نگايا ، اور فخريد كها كه جم تيسلي سيخ كوش كرديا! |
|            | عيسى عليه السلام كويبود في تنبيس كياءان كودهوكه لكاس عيسى عليه السلام كوالله في الين قدرت سي زنده آسان              |
| 1/4        | يرا فهاليا ب                                                                                                        |
| 19+        | يبودونصاري كويسى عليه السلام كي وفات بيل ان كذنده آسان برا تعائ جان كايفين آجائ كالسن                               |
| 191        | یمبود کے پانچ بڑے جرائم ایک کی جزاد نیامیں، چار کی سزا آخرت میں················                                     |
| 192        | يبود ميں سے ايمان لانے والوں کے لئے بشارت                                                                           |
| rel        | سابقه وحیال اورموجوده وحی سب الله کی طرف سے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                               |
| 194        | رسول بہت مبعوث ہوئے ہیں،اورحی کی مختلف صورتیں                                                                       |
| 199        | بعث إنبياء كامقصداتمام ججت                                                                                          |
| 199        | قرآنِ كريم الله كاكلام كنجيية علوم ہے، جوفرشتوں كى معرفت اتارا كياہے                                                |
| <b>***</b> | يېود بول کې آخري درجه کې گمرايي                                                                                     |

مسلمانوں سے یہود کی مثننی کی اصل وجہ مذہبی اختلاف خواہ اندرونِ خاند ہو یا باہر کاء باہمی دشنی اور نفرت کا سد مرہ: ا یبود: دارین کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس کاصرف ایک داستہ ہے: ایمان لائیں اور نیک کام کریں ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ يبود كا قطعا خوف ندكها ئيس، بـ دهر ك ان كوبات يهنيا كيس ٢٠٠٩ الله كى بات س كرجى الل كتاب ايمان نهاا تمين قو آب ان كاتم ندكها كيس ٥٠٠٠٠٠٠٠ يېود كى ايك غلط بنې كااز اله نجات: ايمان داعمال صالحه ہے ہوگى نېسل د غدجب سے نبيس \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* يبود نے لينے دور ش نہايت برے کام کئے بين: پھروہ آخرت ميں کيے کامياب ہو نگے؟ .... نساری کا تذکرہ نساری نے توحید کاجتازہ ہی نکال دیا ان لوگول كى تر ديد جوالله تعالى كواور حضرت عيسى عليه السلام كو تتحد مانته مين ان لوگول کی تروید جوتشلیث کاعقیده رکھتے ہیں. احتیاج الوہیت کے منافی ہے، اور تفع وضرر کا مالک ہونا الوہیت کے لئے ضروری ہے .... دین دویاتوں سے خراب ہوتا ہے: اکابر کی شان میں غلو ہے اور گمراہوں کی پیروی ہے... مدینے بہود کا مکہ کے مشرکوں ہے دوئی کرنا بہت ہی براہے كافرول كى دوتتى مديحينے كى صورت ايمان لا ناہے، مگر افسول إبسا آرز وخاك شد! ٢٧٠٠ يبود كمشركين كرساتي واندركيول ملتي بين؟ زرخیز زمین بی بابرکت بارش نے بیض یاب ہوتی ہے.... عیسائیوں کوجومسلمانوں سے قریب ترکہا گیاہے وہ ہرزماندے لئے عام ہے یازماند نبوی کے عیسائیوں کے ساتھ خاص ہے! ایمان لانے والے عیسائیوں کا بہترین صلہ اور منکرین کا بدترین انجام حلال چیز ول کوحرام کرنے کی ممانعت

الله کی بارگاه ناامیدی کی بارگاهٔ تبین نیکوکاروں اور بدکاروں کی راہیں الگ الگ!

عیب کا بیت ممال کی مت، اورا ک پر سول من سے اسمان کے استفاد کا ایک میں اور مند میں میں میں اور مند میں میں میں انسان کسی وفت اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ، اور مکذ بین برعذ اب آنے والا ہے!

الله كه عذاب سے بيخے كے لئے اللہ كے پہلوش آجاؤ

وَ المُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ اللَّا مَا مَلَكَتَ آيُمَا نَكُوْ، كِتْبُ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَأَجِلَ لَكُمُّمُ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَلْبَعَنُوا بِإِمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ، فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوْهُنَ أَجُورَهُ نَ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِي مِمَا تَرْضَيْتُمُ بِهِ مِنْهُ فَي فَاتُوهُ مِنْ بَعْلِ الْفَرِيْضَةِ وَإِنَ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴾

| مقرده               | فَرِيضَةً (٩)      |                     | ذركم                                       |                       | وَالْمُعْصَلْتُ |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| اورنیس گناه         |                    |                     | اَنْ تَنْتَغُواْ                           | عورتول سے             | مِنَ النِّسَاءِ |
| تم پر               | عَلَيْكُمْ         | تنہارے الوں سے      |                                            | سمرجن کے              | اللاما          |
| اسيسجو              | فِيْمَا ﴿          | شادی کرنے والے      |                                            | ما لک ہوئے            |                 |
| باہم رامنی ہو گئےتم | ر)<br>تَارضَيْتُمُ | یانی بہانے والے تیس | غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ<br>عَيْرَ مُسْفِحِيْنَ | تمهاريدائين باتحد     | أيمًا نكور      |
| اسكماتھ             | 枪                  | يس جو               | ن                                          | لكحثا                 | (۲)<br>ڪِتُب    |
| بحد                 | مِنُ يَعْلِ        | 1 77                |                                            | الثنكا                | الله            |
| مقرد کرنے کے        | القريضة            | اس کے ساتھ          | (A)                                        | تم پ                  |                 |
| بي فنك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ      | ان عور تول ہے       |                                            | اورحلال كيا كميا      | وَالْجِلُّ      |
| ہیں خوب جانے والے   | كَانَ عَلِيْمًا    | پس دوتم ان کو       | فَأْتُوْهُنَّ (^)                          | تمہارے لئے            | تكثم            |
| بدی تکمت والے       | حَكِيْمًا          | ان کی اجرتیں        | ٲڿؙۅؙۯۿؙؙؙؙٛٛٛٞ                            | جوسوا <del>ا</del> يں | مَنَا وَزَّاءَ  |

(۱)المُحْصَنَةَ: شُومِروالى عورت، أَحْصَنَتِ المواقَ: شاوى شده بونا، احسان: قرآن بن چارمعانى كے لئے آیا ہے(۱) تکار کرنا(۲) آزاو(۳) اسلام (۳) پا کدائن .....اوراسم فاعل اوراسم مفعول دونوں سجح بیں، البت مرد کے لئے اسم فاعل اور عرص مفعول دونوں سجح بین، البت مرد کے لئے اسم فاعل اور عصن کے لئے اسم مفعول بہتر ہے۔ (۲) کتاب: مصدر: مفعول مطلق: ای کتب الله کتابا (۳) ذلکم: ذا: اسم اشاره کے ساتھ کم حرف خطاب لگا ہے (۳) ان سے پہلے باء بالام مقدر ہے (۵) محصنین: تبتعوا کی خمیر فاعل سے حال ہے، أحصن کم حرف خطاب لگا ہے (۳) ان سے پہلے باء بالام مقدر ہے (۵) محصنین: تبتعوا کی خمیر فاعل سے حال ہے، أحصن الوجل: شادى شده بونا (۲) غیر مسافحین: دوسرا حال ہے، سفقح (ف) المعاء: پانی بہانا، مسافح بھا: باضا بطر تکارک یفیر مسافحین: دوسرا حال ہے، سفقح (ف) المعاء: پانی بہانا، مسافح بانی تباطوت میں عورت سے فائدہ اٹھائے کا بدل صحیحہ کو بھی شائل ہے (۸) به کی خمیر ماکی طرف اوئی ہے (۸) اجرت: منافع کا عوش، عورت سے فائدہ اٹھائے کا بدل صحیحہ کو بھی شائل ہے (۸) به کی خمیر ماکی طرف اوئی (مفاعلہ ) باہم خوش دل بونا۔

ربط: اوپردوآ نیول میں چودہ محرمات کابیان آیاہے، اب اس آیت میں پندر ہویں حرام عورت کا ذکرہے، اور اس میں ایک استثناء ہے، پھر نکاح میں مہر کابیان ہے، اور اس ملسلہ کے مسائل ہیں۔

#### منکوحه ورتول سے نکاح حرام ہے ، مگر باندیاں مشتیٰ ہیں

ہروہ عورت جو حقیقہ یا حکما کسی کے نکاح میں ہو: اس سے دوسر انتخص نکاح نہیں کرسکتا ، اور حکما نکاح میں ہونا ہے کہ عدت طلاق یاعدت وفات میں ہو، جب تک اس کی عدت پوری نہوجائے: اس سے نکاح درست نہیں۔

البت شرع جہادیں جو مورش گرفتار ہوں ، اور امیر ان کو مالی غیمت میں فوجیوں میں تقسیم کردے ، اور فوجی کی ملکیت میں آنے کے بعد اس کو ایک جیف آجائے ، لیننی استبرائے رحم ہوجائے ، اس کا غیر صاملہ ہونا معلوم ہوجائے ، اور وہ مورت مسلمان ہوجائے یا کتابیہ ہوتو اس سے مولی صحبت کرسکتا ہے ، اگر چہاں کا شوہر دار الحرب میں ڈندہ ہو ، کیونکہ تباین دارین سے سابقہ ذکاح ختم ہوجا تا ہے ، اس لئے فوجی اس کو بیوی کے طور پر استعمال کرسکتا ہے۔

#### منکوحه عورت سے نکاح حرام ہونے کی اور باندی سے محبت جائز ہونے کی وجہ

منکود ورت سے نکاح حرام ہونے کی وجہ بیہ کہ ایس عورت سے نکاح کر کے عجب کرے گاتو وہ زنا ہوگا۔
حضرت سعید بن سیبب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر والی عورتوں کی حرمت اس بنا پر ہے کہ اللہ تحالی نے زنا کو حرام کیا ہے
(موطا ۱۳۱۲ کی کتب النکاح، باب باجاء فی الاحسان) اور بی عجب زنا اس لئے ہے کہ زنا کسی عورت سے اختصاص پیدا کئے بغیر
اور دومر وں کی لا کی مقطع کے بغیر صحبت کرنے کا نام ہے۔ اور جب عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دومر سے ناکم سے الاحتال فی المختصاص نہیں ہوسکتا۔ نہ پہلے شوہر کی اس سے طبح منقطع ہوگی، ایس وہ زنا ہے۔ البتہ منکود عورت بائدی بن جائے تو
امتیرائے رحم کے بعد آتا کے لئے حلال ہوگی۔ غروہ اوطاس میں الی عورتیں ہاتھ آئی تھیں، اور صحاب کوان سے صحبت کرنے
میں اشکال پیش آیا تھا کہ ان کے شوہر تو زندہ ہیں۔ اس پر نہ کورہ آیت یاک نازل ہوئی۔ اور ان بائد پول کو حلال قرار دیا گیا
(مفکوۃ حدیث ۱۳۵۰) اور ان کی صلت کی وجہ بیہ ہے کہ جب وہ قید ہوگئیں تو ان کے شوہروں کی طبح منقطع ہوگئی۔ اور دارالاسلام میں آگئیں تو ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی شد ہا۔ اور جن کے حصہ میں آئیں ان کے ساتھ وارالاسلام میں آگئیں تو ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی شد ہا۔ اور جن کے حصہ میں آئیں ان کے ساتھ وارالاسلام بھی آگیا۔ اس لئے ان سے صحبت جائز ہوئی۔

﴿ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ آيْمَا نَكُمْ ، كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُمْ ، ﴾

ترجمہ: اور (تم پرحرام کی گئی ہیں) منکوہ پورتیں بگر جوتہ ہاری ملکیت میں آجا ئیں، اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے



\_\_\_ لینی نذکورہ بندرہ عورتوں کی حرمت لازی ہے، ان میں سے ابتدائی تیرہ عورتوں کی حرمت ابدی (بمیشہ کے لئے)
ہے، اور آخری دو کی حرمت وقتی ہے، دو بہنوں سے میکے بعد دیگرے نکاح کرسکتے ہیں، اور منکوحہ عورت سے بھی طلاق/ وفات اور عدت گذرنے کے بعد ذکاح جائز ہے۔

#### تکاح میں مہر ضروری ہے

ال کے بعد بید سکر بیان کیا ہے کہ فرکورہ مورتوں کے سوادیگر طال عورتوں سے کوئی نکار کرنا چاہتے ہمردے کرنگار کرسکتا ہے، ذمانہ جابلیت بیں چار طرح کے نکاح ہوتے تھے، جلداول کے آخر بیں حضرت عاکشر ضی اللہ عنہا کی روابیت بیں ان کی فصیل گذری کی ہے، اسلام نے ان بیں سے صرف ایک طرف بیں ان کی فصیل گذری کی ہے، اسلام نے ان بیں سے صرف ایک طرف بیں رکھا ہے، اوروہ بیہ کہ ایک آ دمی کی طرف سے دوسرے آ دمی کواس کی بیٹی یا زیرولایت کسی لڑکی کے نکاح کے لئے بیام دیا جائے، چروہ مناسب مہر مقرر کرکے اس لڑکی کا اس آ دمی سے نکاح کردے، بیلی نکاح کا تھے طریقہ تھا، اورای کواسلام نے باتی رکھا ہے، باتی تین طریقوں کو سے جو تھی تھے ہے۔ اگر چوان بی بھی مال خرج کیا جاتا ہے ہو غذیر مسلوف جو بن کہ کی قید بردھا کر جو تھی تھیں کوفارج کردیا ہے۔ اگر چوان میں بھی مال خرج کیا جاتا ہے ہو غذیر مسلوف جو بن کہ کی قید بردھا کر ان طریقوں کوفارج کردیا ہے۔

#### نكاح مين مبركي حكمت

رسول الله مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال مصلح في الله الله من الركوام المسلم المصلحين بين: اسلام في الكورقر الركوام السين ومحين بين:

پہلی مسلحت ۔۔۔ مہرے نکاح پائدار ہوتا ہے۔۔۔ نکاح کامقصداس وقت بھیل پذیر ہوتا ہے جب میاں

ہوی خودکودائی رفاقت ومعاونت کا خوگر بنائیں۔اور بیہ بات عورت کی طرف ہے اوال طرح تحقق ہوتی ہے کہ نکاح

کے بعد زمام اختیاراس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ مرد کی پابند ہوجاتی ہے۔ گرمر دبا اختیار رہتا ہے۔ وہ طلاق

دے سکتا ہے۔اور ایسا قانون بنانا کہ مرد بھی بے ہس ہوجائے ، جائز نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں طلاق کی راہ مسدوو

ہوجائے گی۔اور مرد بھی عورت کا ایسا اسیر ہوکر رہ جائے گا جیسا عورت اسیر تھی۔اور یہ بات اس ضابطہ کے خلاف ہے

کہ مرد عور توں پر جاتم جیں۔اور دونوں کا معاملہ کورٹ کو سیر دکرنا بھی درست نہیں۔ کیونکہ قاضی کے یہاں مقد مہ لے

جائے میں تخت مراحل سے گذر نا پڑتا ہے۔اور قاضی وہ صلحتین نہیں جانتا جو شوہر اسپے بارے میں جانتا ہے۔ اس مرد

کودائی نکاح کا خوگر بنانے کی راہ بہی ہے کہ اس پر مہر واجب کیا جائے۔ تا کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کر ہے توالی

نقصان اس کی نگاموں کے سامنے رہے اور وہ ناگزیر حالات ہی میں طلاق دے۔ پیس مہر ڈکاح کو پائدار بنانے کی ایک صور ہیں سر

۔ دوسری صلحت — مہرے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے — نکاح کی عظمت واہمیت بغیر مال کے ۔ جوکہ شرمگاہ کابدل ہوتاہے ۔ ظاہر ہیں ہوتی ۔ کیونکہ لوگوں کو جس قدر مال کی حرص ہےاور کسی چیز کی ہیں ۔ یس مال خرج کرنے سے نکاح کا مہتم بالشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں: مہر میں اور بھی فوائد ہیں: (۱) مہر اولیاء کی خوش دلی کا ذریعہ ہے۔ قابل لحاظ مال کے ذریعہ اہتمام سے
نکاح کرنے سے حورت کے اولیاء کی آئکھیں شنڈی ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے کمٹروں کا ایک شخص
بڑے اہتمام سے مالک بن رہا ہے تو ان کا دل باغ باغ ہوجائے گا(۲) اور مہر کے ذریعہ نکاح اور ذنا میں امتیاز بھی قائم
ہوتا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''محر ملت کے سوا اور عورتیں تہار ہے لئے حلال کی گئیں ہیں، بشر طیکہ تم ان کو اپنے مالوں کے
ذریعہ چاہو، قید میں لانے کے طور پر، نہ کہ مستی نکالئے کے طور پر'' یعنی ان عورتوں کو پابند کرنا مقصود ہو، یہی نکاح ہے۔
صرف مستی نکالنا اور شہوت رائی کرنا تقصود نہ ہو، بہی ذنا ہے۔

## مهركى زياده سے زياده اور كم سے كم مقدار

مهرکی زیادہ سے زیادہ مقدار بالاتفاق متعین نہیں۔ اور سورۃ النساء آیت ۲۰ میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ارشاد پاک ہے پاک ہے: ﴿ قَاٰ تَیْشُمْ اِحْدُ بَهُنَ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُدُنُوا مِنْ لَهُ شَیْئًا ﴾ یعنی اگرتم نے کسی بیوی کو انبار کا انبار مال دیا ہو، تو بھی بوقت طلاق اس میں سے بچھوالیس مت لو ۔ اور کم سے کم مہرکی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احدر جمم اللہ کے زدیکے مسے کم مہرمی متعین نہیں۔ جس چیز پرزوجین راضی ہوجا ئیں وہ مہر ہوگئی ہے۔

اورامام ابوسنید اورامام مالک رتمهما الله کزدیک متعین ہے۔ اول کزدیک دُل ورہم، اور ثانی کزدیک چوتھائی دیار لینی دُرهائی درہم کم از کم مہر ہوناضر وری ہے۔ امام ابوصنیف رحمہ الله کی دلیل ہیہے کہ: ﴿ اَنْ تَبْتَعَنُواْ بِاَمُوَالِکُمْ ﴾ کے در بعید نکاریس کے بیار الله کا درہم کم از کم مہر ہوناضر وری ہے۔ امام ابوصنیف رحمہ الله کی ، جوجمع قلت کا وزن ہے جس کا تین سے دل تک اطلاق ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی الله عند سے بسند حسن روایت مروی ہے: لامھو حون عشو قدر اھم: دَل ورہم سے کم مہر نہیں (نصب الرابہ ۱۹۹۳) تعلیم قرآن کو مہر بنانے کی روایت معلوم نہیں ، نزولِ آیت سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ نیز عرف میں مہر دوئیں: ایک نفذ دومر اادھار نفذ مہر وہ ہے جواول ملاقات میں پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے تھا دَوْا تَعَابُوا:

باہم ہدیددوایک دوسرے سے عبت کرنے لگو کے یعنی ہدیج بت و مودت کا آئے ہوتا ہے۔ اور کورت ال موقعہ پراپٹی گرانفذر چیز پیش کرتی ہے۔ اور وہ چیز نکاح کا اصل مہر بھی ہو سکتی ہے۔ بہی خیر پیش کرتا چاہئے۔ اور وہ چیز نکاح کا اصل مہر بھی ہو سکتی ہے۔ بہی خی سٹان انگوشی بھوڑ استو ، مجبوریں اور آخ کی خیر سٹان انگوشی بھوڑ استو ، مجبوریں اور آخ کی اصطلاح میں مضائی کھٹائی ۔ مجھوڑ تقریب بہر ملاقات جا ہے۔ اور دوایات و واقعات میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ کونسا مہر تھا؟ پی محکم کتاب کو لیٹا اور اس کے موافق جور وایت مروی ہے اس پھل کرنا اُولی ہے۔

﴿ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَمَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَنْتَعُوا بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِدِيْنَ عَلَا مُسلفِحِينَ ٠٠

نزجمہ: اورتمہارے لئے حلال کی تنگیں ہیں جوعورتیں اِن کے سواہیں، ہایں طور کہتم ان کواپنے مالوں کے ذریعہ جاہو، شادی کرنے والے، بدکاری کرنے والے نیس!

سوال: فدكوره پندره عورتول كيسوائهي متعدد عورتول سے نكاح حرام ب مثلاً:

ا- پود می سینتی اور خالہ بھانی کو می تکان میں جمع کرنا حرام ہے۔

٢-معتده طلاق ياوفات يجمى نكاح حرام بـ

٣- جاربيويال نكاح ش بول قويانجوي سن نكاح حرام بـ

م - جس عورت سے شوہر نے لعان کیا ہے، اس عورت سے شوہر مھی بھی نکار نہیں کرسکتا۔

علادہ ازیں: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جس کے نکاح ش آزاد تورت ہو دہ ہاندی سے نکاح نہیں کرسکتا ، اور جو آزاد تورت سے نکاح پر قادر ہودہ بھی ہائدی سے نکاح نہیں کرسکتا۔

ال تتم كى عورتول كولى كرسوال بوكاكر ﴿ أجلَ لَكُمْ مَنَا وَرَآءُ ذَالِكُمْ ﴿ كَيْكُمْ مِوكا؟ ويكرسب عورتي حلال كهال إن

جواب: ﴿ وَأَحِلُ لَكُمْ مَنَا وَرَآءُ ذَ إِكُمْ مَنَا وَرَآءُ ذَ إِكُمْ مَنَا وَرَآءُ ذَ إِكُمْ مَا كَامَ مِي الجَمَّالِ الكلام بيب يَ بَيْن بومِ مَرْ وَسَجُور ہِا بِهِ بَكُمْ مُقَعُود كلام بيب كه فَدُوره مُورتوں كے علاوہ سے مہر دے كرتكاح كرناضرورى ہے، پس بيمبر كي ضرورت كابيان ہے، حرمت كا فَكُوره پندره مُورتوں مِن حَمَر كَا تَقْعُورُيْن، ويكرم معورتوں كا ذكر احاديث مِن ہے، اور احاديث بحى قرآن كى طرح وى بين، اور ان مِن بحى قرآن كے بقدر يا زيادہ احكام بين، حديث مِن ہے: ألا إلى أو تيتُ القوآن و مطله معه (مشكلوة من اور ان من بحى قرآن كي بول، اور ان كي مات كا حديث الا ان من بحى قرآن كي بول، اور ان كي مات كا حديث من ہے، الله الله الله عن الله الله عنه ويكرم مات كا ذكر احاديث من ہے۔

### مبردینے کے لئے مقرر کیاجا تاہے، زبانی جمع خرج نہیں کیاجا تا

#### مهر جحبت اورخلوت صيحه سيمو كدموتاب

کچھاوگ نکاح میں اپنی ناک اوٹی کرنے کے لئے بڑا مہر باندھتے ہیں، اور دینے کی نیت نہیں ہوتی، حدیث میں ایسے نکاح کوزنا کہا گیاہے، اور کچھلوگ زیردتی ہیوی کوشرم میں ڈال کرمہر معاف کرالیتے ہیں یہ بھی ظلم ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: جومہر مقرر کیا ہے وہ اداکرو۔

دوسرامسکلہ: آیت میں ضمناً یہ بات ہے کہ مہر حجت یا خلوت صححہ ہے کہ کد ہوتا ہے، خلوت صححہ یہ ہے کہ میال ہوی کسی السی جگہ جمع ہوجا کیں جہال صحبت کرنے سے کوئی چیز مافع نہ ہو۔ حضرت امام شافتی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف صحبت سے مہر کو کہ ہوجا تا ہے صحبت سے مہر کو کہ ہوجا تا ہے صحبت سے مہر موکد ہوتا ہے، خلوت صححہ سے موکد ہوجا تا ہے اور پورا مہر واجب ہوتا ہے، آیت کر بر میں اس کی طرف اشارہ ہے، استعناع (فائدہ اٹھانا) جماع سے مہر کوئکہ تنہائی میں جمع ہونا بھی ایک طرف اشارہ ہے، استعناع (فائدہ اٹھانا) جماع سے مہر وی ہے کہ تنہائی میں جمع ہونا بھی ایک طرح کا فائدہ اٹھانا ہے، اور موطا مالک میں حضرت معید بن صینسب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ہے ہوں اور میں فیصلہ فرمایا: جس سے کی آدمی نے فکاح کیا کہ جب اس نے پردے ڈال دیئے تو اس پر پورا مہر واجب ہوگیا، اور مصفف عبد الرزاق میں بیاضا فہ ہے کہ اس نے ورواز سے بھیڑ دیئے ، بیروایت موطا محمد شروی ہے، اور ایو بیدکی کتاب النکاح میں ہے کہ چاروں خلفاء راشدین کا یکی فیصلہ ہے (اعلاء اسن اا: ۹۰)

﴿ فَهُمَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتَوُهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ ﴿ وَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ ترجمه: پيرجوتم نان ورتول سے فائدہ اٹھایا توان کامقررہ مرادا کرو!

## مقرره مهرمين ميال بيوى تبديلي كرسكتة بين

مہر طے کرنے سے لازم نہیں ہوجاتا ہمیاں ہوئ خوش دلی سے تبدیلی کرسکتے ہیں، شوہر مقرر کردہ مہر سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور عورت کے لئے اس کالینا جائز ہے، یا عورت مقررہ مہر میں سے پچھ چھوڑ دے یا سارا مہر خوش دلی سے معاف کردے تو شوہراس معافی کو قبول کرسکتا ہے۔

پھر آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم ویکیم ہیں، انھوں نے اپنے علم ویحمت سے بیاد کام مقرر کئے ہیں، بندول کو چاہئے کہ وہ ان پڑمل کریں، ای میں ان کا فائدہ ہے۔

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهِمَا تَلْ صَنِيمَهُ بِهُ مِنْ بَعْنِ الْفَرِيْصَةِ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مِنْ اللَّهِ عَلِي الْفَرِيْصَةِ وَلَى اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا جُنَاحَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَى اللّهُ كَانَ عَلِيْمًا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ فَلَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ عَلِيمًا عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### الله تعالى خوب جائے والے، بردى حكمت والے بين!

وَمَنْ لَهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طَوْلًا أَنْ يَنْكِمُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتَ أَيْكَانَكُمُ فِينَ لَعُضِكُمُ مِنْ بَعْضِكُمُ مِنْ بَعْضِكُمُ مِنْ بَعْضِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَا بِكُمْ بَعْضُكُمُ مِنْ بَعْضِكُ فَا نَكِحُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسْفِحْتٍ بِالْدُنِ الْهَلِهِنَ وَ اتَّوْهُنَ الْجُورَهُنَ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسْفِحْتِ بِالْدُنِ اللهُ عُنْوَفِي مُحْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسْفِحْتِ بَالْمُعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسْفِحْتِ بَالْمُعْرُوفِ مَحْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسْفِحْتِ بَالْمُونَ وَلَا مُتَخِفْنَ فِي الْعَنْ الْمُحْصَنَاتِ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَي الْعَلَى اللهُ عَلَيْ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَلَى الْمُحْمَنِ مِنَ الْعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَلَى الْمُحْمَنِ فَيْ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَلَى الْمُحْمَنِ فَي الْمُحْمَنِ مِنَ الْعَلَى الْمُحْمَنِ الْعَلَى الْمُحْمَنِ مِنَ الْعَلَى الْمُحْمَنِ فَي الْمُحْمَنِ مِنَ الْعَلَى الْمُحْمَنِ مِنَ الْمُحْمَلِي اللهُ عَفُولًا مَنْ عَشِي الْعَلَى مِنْ الْمُحْمَالِ اللهُ عَفُولً مَن الْمُحْمَالِ اللهُ عَفُولًا مَنْ مَنْ الْعَلَى الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُحْمَالِ اللهُ عَفُولًا مَا عَلَى الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُحْمَالِ الْمُحْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُحْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُحْمَالِ الْمُعْلَى الْمُحْمَالِ اللهِ الْمُعْلِقِي الْمُحْمَالِ الْمُعْلَى الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُحْمَالِ الْمُعْلَى الْمُحْمَالِ اللهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي ا

| اور دوتم ان کو          | وَ ٱتُؤهُنَّ       | تہاری فاد ماؤں ہے        | مِن نَتَلِيْكُمُ<br>مِن نَتَلِيْكُمُ | اور جو خض         | وَمَن (۱)       |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ان کی اجرتیں            | امورهن<br>امورهن   | ايماندار                 | المؤمِثات                            | ندر کھے           | لَمْ يَسْتَطِعْ |
| دستور کے موافق          | بِالْبَعْرُوٰفِ    | اورالله تعالى            | وَاللَّهُ                            | تم میں ہے         | ونكم            |
| شادی کرنے والیاں        | مخصّنتها           | خوب جانتے ہیں            | أغكم                                 | طانت              | طَوْلًا         |
| بدكاري كرنه والريان بيس | غَيْرَ مُسْفِحْتٍ  | تنهار ايمان كو           | بإينا ليكم                           | نکاح کرنے کی      | اَنْ يَنْكِرُمُ |
| اورند بنانے واليال      | وَّلَا مُتَّخِذُتِ | تهاراایک                 | بعضكم                                | ياك والهن         | المخصنك         |
| آد                      | آخْلَانٍ           | دورم                     | فِينُ يُعْضِ                         | مؤمن عورتول ہے    | النؤمنت         |
| <i>پ</i> ن جب           | فَإِذَا            | پس تکاح کروتم ان <u></u> | فَا نَكِحُوٰهُنَّ                    | تو(تکاح کرے)جن کے | قين تما         |
| وه منكوحه بنالي تئيس    | اُحُصِنَّ          | اجازت سے                 | ؠؚٳڋڹ                                | مالك بوئين        | مَلَكِثُ        |
| نواگر                   | فَانَ              | ان کے مالکون کی          | آهٰلِهِنَّ                           | تمہارے دائیں ہاتھ | أيمالكم         |

(۱) من: عضمن منتی شرط ہے ..... طولا: لم يستطع كامفعول ہے ..... طولاً كى وجہ سے لم يستطع كے معتی بيل تجريد كى ہے ..... فعن ها: جزاء ہے (۲) أن ينكح: ان مصدر بيہ ہاوراس سے پہلے لام مقدر ہے أى لأن (۳) هن فتياتكم، ها كابيان ہے مفتاة: جوان لڑكى، خادم، مراوبا تدى ہے (۴) معصنات: آتو هن كي تمير منصوب سے پہلا حال ہے .... غير مسافحات: دومرا حال ہے .... ولا مت خذات: تيرا حال ہے (۵) أخذان: خِذن كى جَمّ: يار، يو ئے فرينڈ

ليه ج

| مورة العماوا   | $- \checkmark$     | >— * M        |                | الجاروق)         | المسير مهايت القران |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| اورمبركرنا     | وَ أَنْ تَصْبِرُوا | مزاے          | مِنَالْعَلَابِ | ار کنی وه        | اَتَانِيَ           |
| بہترہ          | ڪَڏير<br>ڪَڏير     | بيبات         | ڈ لِكَ         | بدكارىكو         | بِفَاحِشَةِ         |
| تهماد کے       | لكم                | اس كے لئے ہو  | لِمَنْ         | توان پرہے        | فَعَلَيْهِنَ        |
| اورالله تعالى  | والله              | <b>ڈرتاہے</b> | خَشِيْ         | آدمی             | نِصْفُ              |
| بڑے بخشنے والے | رورو<br>غُفُورُ    | مشقت (زنا) ہے | الْعَنْتُ      | اس کی جو         | منا                 |
| بزير والي بين  | شَ هِ يُعْرِ       | تم میں ہے     | ونكم           | آزاد مورتول پہنے | عَلَى الْمُحْصَلْتِ |

ر مباد ایس

بائدی سے نکاح کب جائز ہے؟ کس کے لئے جائز ہے؟ اور کس بائدی سے نکاح جائز ہے؟

گذشتہ آیت کے نصف آخریش مضمون تھا کہ جو توریش جہادیش ہاتھ آئیں، اور امیر ان کو بائدیاں بتا کرفوج میں تقسیم کردے، ان کومولی استبرائے رقم کے بعد یوی کے طور پر استعمال کرسکتا ہے، اگر چہاں کا شوہر زعمہ ہو، اس لئے کہ استرقاق سے نکاح فتم ہوجا تا ہے، اب اس آیت میں بیبیان ہے کہ بائدی سے نکاح کب جائز ہے؟ کس کے لئے جائز ہے؟ اور کس بائدی سے نکاح جائز ہے؟

جاننا جائنا جائے کہ مولی اپنی باعدی سے نکائے نہیں کرسکتا، اس کئے کہ اس کو بغیر نکائے کے حقوقِ ذوجیت حاصل ہیں، پس نکائ بے فائدہ ہوگا، البنتہ مولی اپنی بائدی کوآذا دکر کے نکائ کرسکتا ہے، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اس لئے بیہ مسئلہ تو یہاں ذیر بحث نہیں، یہاں غیر کی بائدی سے نکائ کرنے کا بیان ہے۔

حضرات ائر الله شکنزدیک غیری با نمدی سے نکاح کرنے کے لئے تین شرائط ہیں:

ا - باندی سے وہ مخص نکاح کرسکتا ہے جوآ زاد سلمان مورت سے نکاح کرنے پر قادر نہ ہو۔

۲ - سلمان باندی سے نکاح کرے، یہودی یا عیسائی باندی سے نکاح جائز ہیں۔
۳ - باندی سے نکاح اس وقت جائز ہے جب ذنایس جتلا ہونے کا اندیشہو۔

ال حضرات نے مفہوم شرط اور مفہوم وصف سے استدلال کیا ہے، اور امام ابوہ نیف درحہ اللہ کے نزدیک بیتیوں باتیں شرط نیس، ترجیحات ہیں، ان کے نزدیک فروہ دونوں مفہوم جست نہیں، وجو و فاسدہ میں سے ہیں، ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی وسعت کے باوجود باندی سے نکاح جائز ہے، نیز کتابی باندی سے بھی نکاح جائز ہے، اور زنا مسلمان عورت سے نکاح کی وسعت کے باوجود باندی سے نکاح جائز ہے، اور زنا (۱) المعنت کے اصل متی ہیں، مشقت اور مرادی معنی ہیں: زنا، زنا دارین میں مشقت کا سبب ہے (۲) ان تصبروا: ان مصدر بہے اور مبتدا ہے، خیر نکم خبر ہے۔

میں بہتلا ہونے کا اندیشہ بھی شرطنیں ،البتہ اولی بہے کہ باندی سے نکاح وہی خض کرے جوآ زاد مسلمان مورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا ،اور مسلمان باندی سے نکاح کرے ، کتابی سے نہ کرے ،اورای صورت میں کرے کہ بہتلائے معصیت ہونے کا اندیشہ ہو، کیونکہ باندی سے جواولا دہوگی وہ اس کے آقا کی غلام ہوگی ،پس اپنی اولا دکوغلامی کے در پے کرنا اچھی بات نہیں ،گر ججوری کا تکم دوسر اہے ،اور چونکہ اب باندیا نہیں رہیں ،اس لئے میں طول نہیں دیتا ، آیت کی خضر تفسیر کرتا ہوں ۔

البينددوباتين ذبن مين تازه كركين:

ا - جلداول کے پیش لفظ (تقریب) میں بیات بیان کی گئے ہے کنص سے اخذ واستنباط کے بیتی طریقے چار ہیں،
عبارت الص سے استدلال، اشارت الص سے استدلال، ولالت الص سے استدلال، اور اقتضاء الص سے استدلال،
یہی چار بینی اصول ہیں، دیگر طرق احناف کے نزدیک وجوہ فاسدہ ہیں، وہ ہر جگہ صحیح نتیج نہیں دیتے ، اس لئے احناف ان
سے استدلال نہیں کرتے ، دیگر انکہ ان سے استدلال کرتے ہیں۔ مثلاً مفہوم لقب، مفہوم مخالف، مفہوم شرط، مفہوم وصف وغیرہ سے بھی وہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔

الله بی واقف ہیں، انسان واقف نہیں ہوسکتا، پس جب وہ خود کوسلمان کہتی ہے قواس کوسلمان مجھواوراس سے نکاح کرو۔

﴿ بَعْضُکُمُ فِینَ بَعْضِ ﴾ ۔۔۔ تمہاراایک دوسرے سے ہے۔ یعنی تم سب ایک بی تو ہو، ایک مال

باپ کی اولا دہو ۔۔ اس میں بائدی سے نکاح کا ذہن برنایا ہے، لوگوں نے ذات پات کے امتیازات پیدا کئے ہیں،

انسانوں کوشریف اور رذیل میں تقسیم کیا ہے، اس لئے بائدی سے نکاح کرنے والا خیال کرسکتا ہے کہ وہ فی اور تیج ہے، اس

سے کہا نکاح کروں! میری بیٹی (بے عزتی) ہوگی ۔۔ اس کا جواب دیا کیسب انسان ایک مال باپ کی اولاد ہیں، سب

انسان تکھی کے دندانوں کی طرح ہراہر ہیں، شریف اور رذیل کا فرق لا یعنی ہے، اس کا خیال مت کرو، اگروہ بائدی ہے تو

کیا ہوا؟ بین کلف اس سے نکاح کرو۔

باندی سے با قاعدہ نکاح مولیٰ کی اجازت سے ہو، اوراس کو سبِعرف مہر بھی دیاجائے غلام باندی کو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، وہ مولیٰ کے ذیر تصرف ہوتے ہیں، اس لئے کہ وہ مملوک ہیں، وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ،اس لئے غلام بھی مولیٰ کی اجازت سے نکاح کرسکتا ہے اور باندی بھی سے بھر باندی سے نکاح کے لئے تین قیدیں لگائی ہیں، یہ ٹرطیس بھی لکوری (ترجیحی) ہیں:

ا- ﴿ مُحْصَدُنْتِ ﴾: وه نكاح ش آف واليال بول، حضن ك منى بين: قلعه، لينى وه نظام خانددارى ش آف واليال بول. واليال بول. واليال بول.

حَصُن (ک) حَصَانَةً کِ السَّم عَن بِين بمضبوط و تحفوظ بونا۔ اور حَصُنَتِ المراةُ اور أَحْصَنَتِ المراة کِ تَمَن عَن بِين: (١) شادى شده بونا، جيسے ﴿ وَ الْمُحْصَدُّتُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ اورده تورثيل جوشوبروالى بين (انساء آيت ٢٢) (٢) پاک داكن بونا۔ جيسے ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَدُّتِ ﴾ الآية: بيشك جولوگ تهمت لگاتے بين ان عورتوں كوجو پاک واكن بين (سورة النور آيت ٢٣) (٣) آزاد بونا، جيسے ﴿ مَنْ عَلَى الْمُحْصَدُّتِ ﴾ هِن آزاد عورتيل مراد بين ۔ يہتيوں صورتيل مضبوط و تحفوظ بونے كى بين ۔

۲-﴿ غَلَيْرَ مُسْفِ هُتِ ﴾: وه يانى بهانے واليال نه مول ، ان كامقصر محض بدكارى نه مو، بلكه نكاح سے مقصود عفت مست مو

۳-﴿ وَكَلَا مُتَخِذْتِ اَخْدَانِ ﴾: وه خفيه آشنائی کرنے والیاں بھی ندہوں، بوئے فرینڈ بنانے والیاں ندہوں، خفیہ راہ ورسم پیدا کرنے والیاں ندہوں، بلکہ جس طرح آزاد کورتوں سے نکاح کیاجا تاہے اس طرح نکاح کریں۔ اوران کو حسب عرف مہر دینا بھی ضروری ہے، بائد یوں کا مہر آزاد کورتوں سے کم ہوتا ہے، پھراس میں اختلاف ہے کہ

یے مہر کس کا حق ہے؟ امام ما لک دحمہ اللہ کے نز دیک با تدی کا حق ہے، اور جمہور کے نز دیک: اس کے مولیٰ کا حق ہے، عہروہ لےگا، اس لئے کہ دہ مملوک کے مال کا مالک ہے۔

﴿ فَا نَكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ آهْلِهِنَّ وَ الْتُوهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُخْصَلْتٍ غَيْرَ مُسْفِحْتٍ وَلَا مُتَخِذْتِ آخْدَانِ ۚ ﴾

ترجمہ: البذاان باند یول سے ان کے مالکول کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مبرحسب عرف دو، نکاح کرنے والمیال ہول، بدکاری کرنے والمیال نہ ہول۔ والمیال نہ ہول۔

#### زنامی غلام باندیوں کے لئے آدھی سزاہے

غلام باندی خواہ شادی شدہ ہوں یا کنوارے ان کو پچاس کوڑے مارے جائیں گے سنگساز ہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم میں تجزی نہیں ہوسکتی ، اور رجم کرنے میں مولی کا نقصان ہے ، اور سزا میں تنصیف کی وجہ یہے کہ آزاد شادی شدہ کال ہے، اور غیر شادی شدہ ناقص اور غلام باعدی انقص ہیں ، اس لئے ناقص کی سزا کا نصف انقص کے لئے تبویز کیا گیا ، اور آیت میں باعدی کی سزا کاذکر ہے ، غلام کواس پر قیاس کیا گیا ہے۔

﴿ فَإِذَا الْحُوسَى فَإِنْ آتَكُيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْعَنَابِ، ﴾ ترجمه: مجرجب وه باعميال منكوحه بنائى جائيں، مجراگروه برى بے حيائى كاكام (زنا) كرين توان پراس سزاكا نصف ہے جوآزاد ورتول برہے۔

#### باندى سے نكاح كے لئے تيسرى رجيجى شرط: زناميں بتلا ہونے كا دُرہ

باندی سے نکار کے لئے دوشرطیں توشروع آیت میں لگائی تیں: آزاد سلمان مورت سے نکار کی استطاعت نہ موہ دوسری جسلمان باندی سے نکار کرنا، کتابیہ سے نکار خدکرنا، اب ایک تیسری ترجیحی شرط لگاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ باندی سے نکار کی اجازت ال محض کے لئے ہے جس کو زناش جتال ہوئے کا ڈرہے، اگرید ڈرنہ ہوتو اجازت نہیں، یہ بھی استجابی شرط ہے، اور دلیل اگلا ارشاد پاک ہے: هو و اُن تصدید وُوا کھنی کہ کہ اور مبرکرنا تمہارے لئے بہتر ہے بیجی زنا کا اعدیشہ ہو پھر بھی باندی سے نکار خدکرنا بہتر ہے، کیونکہ باندی سے نکار کرنے میں یہ نقصان ہے کہ جو نیچ پیدا ہوئے وہ باندی کے مولی کے غلام ہوئے ، اس لئے جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے کہ باندی کو نکار میں لانے سے بچا جائے۔ یہ ارشاد پاک کے دیار شاد پاک کے دیشر طبحی استحاب کہ جو نیک ہو باندی کے دو باندی کے دیار شاد پاک ہے۔ یہ اس کے جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے کہ باندی کو نکار میں لانے سے بچا جائے۔ یہ ارشاد پاک دلیل ہے کہ بیشر طبحی استحاب ہے۔

پھرفر مایا کہ اللہ یا کہ برئے بخشنے والے ، برئے مہر مان ہیں ، یعنی صبر کیا اور باندی سے نکاح نہ کیا اور زنا سے ملکے گناہ میں مبتلا ہوگیا ، بدنظری وغیرہ کا شکار ہوگیا ، پھر تھی کی توبہ کرلی تو اللہ تعالی بخش دیں گے ، وہ برئے مہریان ہیں۔
﴿ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِی الْعَذَتَ مِنْكُمْ ﴿ وَ اَنْ نَصْابِرُ وَا خَنْدُ لَكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ مِنْ حِنْدُ ﴿ وَاللّٰهُ عَفُورٌ مِنْ حِنْدُ هُو ﴾

مرکر نابہ تربے، اور اللہ تعالی برئے بخشے والے ، برئے رقم فرمانے والے ہیں !

يُرِنِيلُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهُ لِي يَكُمُ سُنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمُ الْي وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللهُ يُرِيْلُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَيُرِيْدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوْتِ اَنْ تَمِيْدُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿ يُرِيْدُ اللهُ اَنْ يُبْخَفِّفَ عَنْكُمُ \* وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿

| خوابشات کی         | الشَّهَوْتِ           | اورالله تعالى      | وَاللَّهُ     | ~ , 7               |                  |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|
| كه جفك جاؤتم       | أَنْ تَكِينِيكُوْا    | سب پھھ جانے والے   | عَلِيْمٌ      | الله تعالى          | الله             |
| بهت زياده جھڪ جانا | مَيْلًا عَظِيْبًا     | بردی حکمت والے ہیں | حَكِيم        | كه كھول كربيان كريں | لِيُبَيِّنَ      |
| اور چاہتے ہیں      | يُرِيْنُ              | اورالله تعالى      | وَ اللَّهُ    | تمہارے لئے          | لكثم             |
| الله تعالى         | क्ये ।                | <i>چاہے ہیں</i>    | ڒؙؽۣؽ         | اور چلائیں شہیں     | وَيَهَٰذِ يَكُمْ |
| كه الكاكرين        | آن يُخَفِّفَ          | كه ټوجه فرمائين    | أَنْ يَتُوْبَ | راهي                | سُنْ             |
| تتم ہے             | عَنْكُمْ              | تم پر              | عَلَيْكُمْ    | ان کی جو            | الَّذِينَ        |
| اور پیدا کیا گیاہے | وَ خُلِ <u>ل</u> تَّى | اور چاہتے ہیں      |               | تم سے بہلے ہوئے     | مِن قَبْلِكُمْ   |
| انسان              | الإنسان               | جولوگ              | الكبين        | اورتوجه فمرمائين    | ويتوب<br>ويتوب   |
| كمزور              | ضَعِيْفًا             | پیروی کرتے ہیں     | يَتْبِعُونَ   | تم پر               | عَلَيْكُمْ       |

ربط: سورت اس بیان سے شروع ہوئی ہے کہ تمام انسان ایک ہیں، پہلے اللہ نے نفسِ ناطقہ (نوع) کی دوسفیں بنائیں، پھراس سے بے شار مردوزن پھیلائے، پھریتامی ( کمزورافراد) کے احکام بیان کئے، اس کے بعد میراث کے مسائل آئے،اس لئے کہ میتیم او کیوں کومیراٹ نہیں دی جاتی تھی ،زبردست قبضہ کر لیتے تھے، تا آئکہ میت کی ہیوی کو بھی میراث سمجها جاتا تھا،میت کالڑ کاسوتیلی ماں ہے نکاح کرتا تھا، حالانکہ وہ محرمات ابدیہ میں ہےتھی،اس طرح محرمات کا بیان شروع ہوگیا، پھرحلال عورتوں کا اوران کے مہر کا ذکر آیا، اور باند یوں سے بھی نکاح کی اجازت دی، اب نہج بدلتاہے، گذشته احکام کےسلسلہ بین تین باتیں ارشادفر ماتے ہیں، پھر دوسرے احکام شروع ہو نگے جوسر اسرخیر وبرکت ہیں۔

ا-احکام گذشته امتول پر بھی نازل کئے گئے ہیں،اوروہ مہیں اپنا بنانے کے لئے ہیں

سورة البقرة (آيت١٨٣) من ارشادِ ياك ب: ﴿ يَا يَهُنَا الَّذِينَ امَنُوا كَتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنْنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُور لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴾: اے ایمان والو! تم پرروزے فرض کے گئے ہیں، جس طرح تم ے الکوں برفرض کئے تھے، تا کہم تقوی شعار بنو معلوم ہوا کدروزے ای امت پر ابتدا بمقرز بیں کئے گئے، گذشته امتول پر بھی فرض کئے گئے تھے، اور ان میں ایمان لانے والوں کا فائدہ ہے، روز ول سے پر میز گاری کی دولت

ای طرح دیگراد کام بھی جوال سورت میں بیان کئے جارہے ہیں: نے بیس، گذشتہ امتوں پر بھی ال طرح کے احکام نازل كئے سے، اور بياحكام اس كئے نازل كئے بيں كہ الله تعالى تم كوا پنا بنانا جائے بيں، ايمان لانے والے بندے احکام الی بیمل کریں گے تواللہ تعالی ان کی طرف نظر عنایت فرمائیں گے، جوغلام (بندے) آقا کے احکام کی عمیل کرتے ہیں وہ آقاکے جہتے ہوجاتے ہیں، آہیں کو آقام برمانیوں سے نواز تاہے۔

اورالله تعالی علیم و کیم ہیں، انھوں نے بندوں کو اپنانے کے لئے اپنی حکمت ِ بالغہ سے ایک طریقہ جویز کیاہے، اور وہ بیہ کہ بندول کواحکام دیتے ہیں، پھر جو بند سے میل کریں ان کی طرف توجہ مبذول کی جائے ،اوران کوعنایات سے

﴿ يُرِنِيدُ اللَّهُ لِيُبَائِنَ لَكُمُ وَلَهُ لِي يَكُمُ سُنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْتُم 🕞 🦫

ترجمه:الله تعالى حابة بن كةمهارك لئ (احكام) بوري قصيل سے بيان كريں ،اور يہل كذر بي موئ لوگوں کی طرح تمہاری راہ نمانی کریں ۔۔۔ دونوں جملوں کا حاصل ایک ہے ۔۔۔ اور تمہاری طرف توجیفر مائیں ۔۔ ایعنی تمهيں اپنابنائيں -- اور الله تعالی خوب جانے والے ، بڑی حکمت والے ہیں -- انھوں نے اپنی حکمت سے مہیں ا پنانے کا بیطریق تجویز کیا ہے، البندااحکام البی کی تعمیل کرو، اسے روگردانی مت کرو، ورندا پنانقصان کر میٹھو گے۔

# ۲-خواہشات کے پجاری مہیں احکام الہی سے بالکل ہی برگشة کردینا چاہتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے تو اپنے احکام پوری تفصیل سے بیان کئے ہیں، احکام کے ساتھ ان کی حکمتیں اور نوا کہ بھی بیان کئے ہیں، مگر بے دین اور بددین لوگ جو دنیا کے مزوں کے چیھے پڑے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ تم دین حق سے بالکل ہی دست ہردار ہوجاؤ، نام کے مسلمان رہ جاؤ، بہود ونصاری کی پوری کوشش ہے کہ سلمان چاہے مسلمان رہیں، مگر دین پرنہ رہیں، نام کے مسلمان ہوجا نمیں، کام کے نہ ہوں، ایسے مسلمانوں سے ان کوکوئی خطر ہیں، وہ ان کے اشاروں پر ناچیس گاریے ہیں، نام کے مسلمان ہوجا تھیں، دوان کے اشاروں پر ناچیس کے ای طرح دانشور بھی اس کوشش میں لگار ہے ہیں کہ احکام میں تشکیک پیدا کریں، وہ صدود کو ہر بریت بتلاتے ہیں، اور اجتہاد کا درواز و کھولنا چاہتے ہیں، تا کہ نیادین وضع کریں۔

کہنا ہے کہ آن ان کی کوشٹوں کو کامیاب نہ ہونے دو، احکام اللی پر جے رہو، ای بی تہارافا کہ وہے۔
﴿ وَ اللّٰهُ يُرِنِيدُ أَنْ يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوٰ وَ أَنْ تَمِنِيلُوا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿ ﴾ تَرْجَمَد: اور اللّٰهُ تعالٰی (احکام نازل کرکے) جاہتے ہیں کہ تہاری طرف توجیفر ما تیں ۔۔ تہمیں ابنا تا تیں ۔۔۔ اور جولوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں: چاہتے ہیں کہ تم دین تق سے بالک ہی ہے جاوا!

## انسان ضعیف البیال ہے، اس کئے احکام ملکے دیتے ہیں

یچہ جب پیدا ہوتا ہے قوال میں کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، ٹی ماہ تک ماں باپ اس کواٹھائے پھرتے ہیں،
پھر جب پیرآتے ہیں تو اس کوافگل بکڑاتے ہیں، وہ گرتا پڑتا چلنا سیکھتا ہے، اورجسم قوی ہونے لگتا ہے، گڑھٹل ایک عرصہ
کے بعد توی ہوتی ہے، اس لئے بلوغ تک مکلف نہیں ہوتا، اور بالغ ہوکر بھی ہاتھی گھوڑ انہیں بن جاتا ہفعیف البدیان رہتا
ہے، اس لئے ساوی شریعتوں میں اس کو ملکے اور آسان احکام دیئے ہیں، تکلیف مالا بطاق ممنوع ہے، آگے ایسے احکام دیں
گے جن سے معاشرت (رئین مہن) کی اصلاح ہوگی اور خاتی زندگی پروان چڑھے گی۔

﴿ يُرِينُ اللهُ أَنُ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيفًا ﴿ يُرِيلُ اللهُ ال

فائدہ: دانشمنداں کاروناروتے ہیں کہ شریعت کے احکام بہت بخت ہیں، جرائم کی سزائیں رونگئے کھڑے کرنے والی ہیں، بداخکام اوٹوں کے ذور میں سیاد کام نہیں چل سکتے، ہیں، بدق رفتار کاروں، ربلوں اور ہوائی جہاز وں کے دور میں سیاد کام نہیں چل سکتے، اس کئے اجتہاد کا درواز و کھولنا چاہئے ، اور ٹی شریعت سرتب کرنی چاہئے۔

مید حضرات جان لیس کراللہ نے احکام میں آسانی کا لحاظ رکھا ہے، وہ ہر دور اور ہر خض کے لئے موزون ہیں، نماز کھڑے ہوکر پڑھنا دشوار ہو، استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھے، اس پر بھی قدرت نہ ہوتو لیٹ کر اشارے ہے پڑھے، ہگر پڑھے، چھوڑ نے بیس، ورنہ کافر اور مسلمان ہیں کیافر ق رہے گا؟ روز ہے بیاری اور سفر میں ندر کھے، بعد ہیں آئی ہی تعداد پوری کر لے، ذکات اس وقت واجب ہوتی ہے جب سال بھر نصاب بدست رہے، جج استطاعت کی شرط کے ساتھ فرض ہے، اور حدود: صرف چار ہیں، اور میہ خت سزائیں صرف ہوتا ہیں، ان کونا فذکر نے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے، اور جرائم رک جاتے ہیں، پس سزا کا ہو اس اے بہتر ہے۔

يَائِهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُوا آمُوالُكُمْ بَلِينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا آنَ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُكُوا آمُوالُكُمْ بَاللّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْكُمْ وَمَن يَفْعَلْ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُكُوا آمُفُسُكُمْ وَلَى اللّه كَانَ بِكُمْ مَحِيْكُمْ مَحِينًا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ وَكَانَ تَلِكُ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ وَكَانَ خَلَمُ مُ مَلَى خَلَا كَرِيْبًا ﴿ وَلَا تَتَمَنُوا اللهِ عَلَى اللّهُ كَانَ وَمِنْ عَلَى اللّهُ كَانَ بِكُلّ شَيْءً وَلَا تَتَمَنُوا الله وَمِنْ فَصْلِهِ وَإِنّ الله كَانَ بِكُلّ شَيْءً وَلَا تُمَانَعُوا الله وَلَا قَرَبُونَ وَالْمُ قَرَبُونَ وَ الّذِينَ عَقَدَتُ وَلِللّهُ مَا الله كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ شَهِ فَيْلًا ﴿ وَلِللّهُ كَانَ بِكُلّ شَيْءً وَلَا لَكُولُولُ وَاللّهُ كَانَ وَلِكُ فَرَبُونَ وَ وَالّهُ مِنْ اللّهُ كَانَ بِكُلّ شَيْءً وَلَا لَهُ كُلّ مَا يُولِلُ الله كَانَ وَلَا قُرَبُونَ وَاللّهُ كُلُ مَنْ وَاللّهُ كُلّ مَا وَلِي مَا اللّهُ كُانَ وَلَكُ اللّهُ كُلُ مَا اللّهُ كُلُ مَا اللّهُ كُلُ مَا وَلَا الله كُلُ مَا عَلْمُ مُ اللّهُ كُلُ مَا اللّهُ كُلْ مَا يُولُولُ اللّه كُلُ لَكُ كُلُ مَنْ فَي عِلْمُ اللّهُ كُلُ مَا وَلَا اللّهُ كُلُ مَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى عَلْمُ كُلُ مَا عَلْ مَعْ وَلَا وَلَا اللّهُ كُلُ مَا عَلْ كُلّ مَا وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ كُلُ مَا وَلَا اللّهُ كُلُ مَا عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ كُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

آنفسکم آنفسکم اليخاوكون كا يَا يُهَا الَّذِينَ اعده الوكوجو 31 آن تکون إِنَّ اللَّهُ يحتك الله تعالى امتوا بيكه ايمان لائے گان پڪم نهكهاؤتم لاتاكلوآ رتعيّار تُوَ خوش سے عَنْ تُواضٍ أمُوَاثَّكُمْ اليين اموال رجيتا بے حدم ہم بان اور جو مخض ومن باجم (ایندرمیان) ایشکم بينكم بالهمي يَفْعَلْ وَلَا تَقْتُلُوا ناحق (غلط) طريقه ير بالباطل

(١) تكون كى خرى وف بأى فلكم أن تأكلوها، أى الأموال (٢) انفس مرادسلمان بحالى بين، وه ايع بين ـ

| ر مهارية القرآن جلد دو) الساع ال |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                         | -3-3-3-3              |                   | <u> </u>             |                        |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| ں ہرچز کو         | كَانَ بِكُلِّى شَّىٰءً                  | اورندآ رز وكروتم      | وَلا تُتَمَنُّوا  | وه کام (قتل)         | ذٰلِكَ                 |
| وب جاننے والے     |                                         | ا مد ا                | مَا فَضًّلَ       | صدية جاوز كمة بوع    | (۱)<br>عُدُوانًا       |
| ر ہرایک کے لئے    | وَ لِكُلِّل او                          | اللدني                |                   | اور تم ڈھاتے ہوئے    |                        |
| ائے ہم نے         | جَعَلْنَا :                             | ال کے ذرابعہ          | ب                 | توعنقريب             | فسوف                   |
| رثاء              | I                                       | تمہار بعض کو          | يَعْضُكُمْ        | ہم اس کوداخل کریں گے | نْصْلِينَةِ            |
| ر ہے جو           |                                         | بعض پر                |                   | دوز خ میں            |                        |
| <u> </u>          | 1                                       |                       | لِلرِّجَالِ       | اوربیہے(داخل کرنا)   | وَكَانَ ذَٰلِكَ        |
| ن باپ نے          | الوالِدُنِ ا                            | حصہ                   | نَصِيْب           | الله تعالى بر        | عَلَىٰ اللَّهِ         |
| ررشنهٔ دارون نے   | وَالْاَ قُرَبُونَ ا                     | اس میں ہے جو          |                   | آسان                 |                        |
| ر جن ہے           | وَ الَّذِينَ او                         | کمایا انھوں نے        | اكْتُسَابُوْا     |                      |                        |
| ג <i>יש</i> אייט  |                                         | اور عور تول کے لئے ہے | وَلِلنِّسَاءِ     | بڑے گنا ہوں سے       | کبّآیِر <sup>(۳)</sup> |
| <i>جارى قىمىي</i> | اینانگم ت                               | حصہ                   | نُصِيْبٌ          | جورد کے جاتے ہوتم    | مَا تُنْهُوْنَ         |
| ب دوان کو         | فَاتُوْهُمُ لِي                         | ال بيس سے جو          | قِبَا             | ان ہے                | عنه<br>عنه             |
| نكاحصه            | نَصِيْبَهُمُ ال                         | کمایا انھوں نے        | النشابي           | مٹاویں گے ہم         | نُگُفِّرُ              |
| بيثك الله تعالى   | إِنَّ اللَّهُ إِ                        | اور مانگوتم           | (2)<br>وَسُتَكُوا | تم ہے                | عَثْكُمْ               |
| 472,50            | كَانَ عَلَّ كُلِّلَ }                   |                       | الله              | تهراری برائیاں       | سِياتِكُم (٣)          |
|                   | للله الله الله الله الله الله الله الله | l • I                 |                   | اوردافل كريس محتم كو |                        |
| لواه              | شَهِيْدًا ا                             | بيشك الله تعالى       | إِنَّ اللهُ       |                      | I (A)                  |
|                   |                                         |                       |                   |                      |                        |

(۱)عدوانا: یفعل کے فاعل کا حال ہے، اور ظلماً اس کی تاکیدہے(۲) کباتو: البعد کی طرف مضاف ہے(۳) عنه کی خمیر ماکی طرف لوئی ہے، معال کے وزن پر ) مصدر لوثی ہے، معال افظا مفرو ہے، معتاج جمع ہے (۳) قرآن ہیں سینات بمعنی صغائر آیا ہے (۵) مدخلا (اسم مفعول کے وزن پر ) مصدر ہے، اور کو یما اس کی صفت ہے اور ظرف مکان بھی ہوسکتا ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے (۲) معافحت الله: الانتصاد اکا مفعول بدہ در اس کا مفعول بدہ در ایس معنی ہیں: ورجاء (۷) ستلو انسین سے پہلے ہمرہ وصل قرآنی رسم الحظ میں متروک ہے (۸) موالی: مولی کی جمع ہے، یہاں اسکے معنی ہیں: ورجاء (این عباس) (۹) عقد رض عقد آنیا ندھنا ہا کہ اس میں باہم بندھی ہیں، مرادوہ لوگ ہیں جن سے تم نے معاونت کا معاہدہ کیا ہے۔ اور آیمان کہ: فاعل ہے بعنی تم ہاری قسمیس بندھی ہیں، مرادوہ لوگ ہیں جن سے تم نے معاونت کا معاہدہ کیا ہے۔

#### وات البين كي اصلاح كے لئے احكام

#### ا-ناخل ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ،اس سے آل کا دروازہ کھلے گا

اب ایسے احکام بیان فرماتے ہیں جن میں ذات البین کی اصلاح ہے، ذات البین العنی آیسی معاملات:

پہلا تھم: نائق ایک دوسرے کے اموال (دولت) مت کھاؤ، اس نے قل کی نوبت آسکتی ہے، اور قلِ مؤمن تعین ا گناہ ہے ۔۔۔۔ اور نائق میں حصولِ زر کی وہ تمام صور تیں آ جاتی ہیں جن کی قر آن وصدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے ۔۔۔۔ اوراموال جمع سے مراد دولت ہے، کسی کا بڑا مال ہڑپ کرلیا، اور مظلوم بے بس ہوتو ظالم کو کسی طرح نمٹا دے گا، قبل کی نوبت آگئ! بیآ بت میں فدکور دونول حکمول میں مناسبت ہے۔

اورآیت معلوم ہوا کر خرید وفر وخت میں فریقین کی رضامندی ضروری ہے کہی فریق کو مجبور کر کے معاملہ طے کرنا چائز نہیں ، نہ ذبان بندی جائز ہے ، آخر تک فریقین کو بولنے کا اختیار ہے ، اور آخر میں اختلاف ہے ، امام ابو حقیفہ اور امام مالک رحم ہما اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ آخر تک فریقین کو بولنے تک اختیار ہے ، ای کئے نزید وفر وخت اور دیگر مالی معاملات میں مالک رحم ہما اللہ کے نزدیک قرار دیا گیا ، کیونکہ ان سے فریقین کی رضامندی کا پہتے ہی جاتا ہے۔ اور امام شافتی اور امام احمد رحم ہما اللہ کے نزدیک : متعاقدین کے ایک دوسرے سے جدا ہونے تک اختیار ہے ، دونوں کے دلائل تحفۃ الله می شرح سنن التر فدی (۱۲۲:۲) میں ہیں۔

اور نائق اموال کھانے کی ممانعت اس وجہ ہے کہ اس سے قبل کی نوبت آسکتی ہے، ذر، زمین اور زن کے جھڑے بوے خطرناک ہوتے ہیں قبل کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ ہر شخص کو آلِمؤمن سے بچنا چاہئے ،اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حدم ہربان ہیں، پس مؤمن بندول میں بھی اس کی خوبوہونی چاہئے۔

مسكه: نافق كنى كاليك بيد بحى كهانا حرام ب، اورآيت بين اموال في وومرت هم كى مناسبت سلاماً كياب ﴿ يَا يُنْهَا اللَّهِ مِنْ الْمَنُوا لَا قَا كُولُوا الْمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْالْاَنْ اَنْ تَكُونَ بَعَا رَقَا عَنْ ثَرَاضِ فِي الْبَاطِلِ الْالْاَنْ اَنْ تَكُونَ بَعَا رَقَا عَنْ ثَرَاضِ فِي الْبَاطِلِ الْالْاَنْ اَنْ تَكُونَ بَعَا رَقَا عَنْ ثَرَاضِ فِي الْبَاطِلِ الْالْاَنْ اَنْ تَكُونَ بَعَا رَقَا عَنْ ثَرَاضِ فِي اللّهِ عَلَى بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ فَي اللّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ فَي اللّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ فَي اللّهُ مَا اللّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ بِكُمْ لَرَحِيْمًا ﴿ فَي اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: اے ایمان والو! باہم ناحق طریقہ پرایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ، ہاں اگر آلیس میں رضامندی سے برنس (معاملہ) ہو (تومضا نفتہیں) اوراپنے آدمیوں تول مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بے صدم ہریان ہیں!
قمل مرمین استنگلہ سے د

قَلْ مِومن نبایت منگین گناه ہے

ضنی بات ہے، جو خص ظلم وزیادتی ہے کسی مسلمان گول کرے گا:اس کواللہ تعالی جہنم میں جھوکمیں گے!اللہ تعالیٰ کے

کئے بیکام کچھشکل نہیں! ۔۔ یہ عایت ٔ بیان کئے بغیر آل مؤمن کی سزا کا بیان ہے، آگے ای سورت (آیت ۹۳) میں اس سے ختاب واجب ش یکی سزابیان کی ہے۔

﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَصْلِينَهُ نَارًا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَمَ اللهِ يَسِنِدًا ﴿ ﴾ ترجمہ: اور جُوض یکام (قمل) ظلم وزیادتی ہے کرے اسے حد (شرع مزا) میں آل کرنائل گیا ۔۔۔ ال کوہم جلدی جہنم میں جمونگیں گے، اور بیکام اللہ کے لئے آسان ہے! ۔۔۔ مومن کومی جہنم میں ڈالنے ہاں کوکوئی چیزروک خبیں سکتی!

# جوكبائرے بچارے گا:اس كے مغائر معاف كرديئے جائيں كے

یہ می منی بات ہے، اور او پر کی مقابل بات ہے، اور یقر آن کریم کا اسلوب بریان ہے، وہ الل جنت وجہم میں سے ایک کے تذکرہ کے اعد دوسرے کا تذکرہ کرتا ہے، اس جو کئی مسلمان کو ناحق آل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا ، اور جو اس سے بحارہے گا وہ جنت میں جائے گا ، اور یہ بات ایک قاعدہ کلید کی صورت میں بیان کی ہے:

قاعده کلید: بوش کبیره گنابول سے بچارہ گا، اور کبیره گناه وه بین جن سے قرآن وحدیث شروکا گیاہے: اس کی برائیاں نامہ اعمال سے منادی جائیں گا، اور جب وہ بے گناه بوجائے گاتوعزت کی چکہ (جنت) بیس وافل کیا جائے گا۔
گناه کے چار در ہے: (۱) مَعْصِیة (نافر مانی) اس کے مقابل طاعة (فرمان پرداری) ہے (۲) سَیْفَة (پرائی) اس کے مقابل طاعة (فرمان پرداری) ہے (۲) سَیْفَة (پرائی) اس کے مقابل حَسَنة (نیکی) ہے (۳) فنوب (کوتاتی، عیوب) اس کے مقابل حَسَنة (نیکی) ہے (۳) فنوب (کوتاتی، عیوب) اس کے مقابل جی مقابل کی مقابل کی میں میں مولی گناه ہے۔

جاننا چاہئے کہ صرف محصیت کیرہ گناہ ہے، باتی تین صغائر ہیں، اور الل المنہ کا اتفاق ہے کہ کہائر کے لئے توبہ (قولی یافعلی) ضروری ہے، وہ توبہ کی بخیر معاف ہوئے، ان کی سزا ملے گی، اور صغائر: حسنات سے بھی معاف ہوچاتے ہیں، سورة ہود (آیت ۱۱۳) میں ہے: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْ هِابُنَ السَّيتَاتِ ﴾: بِالْ بھی بی ارشاد یاک ہے کہ جو ہوے گنا ہول سے بچارہے گا اس کی برائیال منادی جا کیں گی، سیئات سے خائر مراد ہیں۔

اورصغائر وکبائر: اضافی الفاظ ہیں، ہرگناہ بیچے کے اعتبار سے کبیرہ ہے، اور اوپر کے اعتبار سے مغیرہ ہے، جیسے جار بھائی ہیں، ہرایک بیچے کے اعتبار سے ہوا ہے، اور اوپر کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔

اورنصوص میں صغائر و کہائر کی تحدید نہیں آئی، تا کہ لوگ ہرگناہ ہے بچیں، بید خیال کرے کہ وہ نیچے کے اعتبار سے کبیرہ

ہے، اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہماسے مروی ہے کہ ہیرہ گناہ تقریباً سات سو ہیں (جلالین) اور این ججر ہتی رحمہ اللہ نے ان کو الزواجو عن اد تکاب الکہ او میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، قار ئین اس کا مطالعہ کریں اور ہرکبیرہ سے والمن بچا کیں۔

میں یہاں صرف ایک متفق علیہ (بخاری مسلم کی ) حدیث لکھتا ہوں، جس میں سات گناہوں کو موبقات (ہلاک کرنے والے ) کہا گیاہے،لوگ ان سے بچیں:

فَاكُده(۱) نَوْ تُنْهُونَ ﴾ بغل مجهول میں وہ گناہ بھی آجائے ہیں جن سے حدیثوں میں روکا گیاہے۔
فاکدہ(۲) : کبیرہ گناہ کی تعریف میں بہت اقوال ہیں، جائع ترین قول بیہ کہ(۱) جس گناہ پرکوئی وعید آئی ہو
(۲) یا حدم تقررکی گئی ہو(۳) یا اس گناہ پرلعنت آئی ہو(۳) یا اس میں خرائی کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہوجس پروعیدیا حدیا معنت آئی ہے(۵) یا وہ کام آدی نے دین میں ستی کی راہ سے کیا ہوتو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کامقابل صغیرہ ہے۔
﴿ إِنْ تَجْمَدُنُوا كُنْ آَیْوَنَ عَنْهُ نُکُوْرُ عَنْكُمْ سَیّباتِکُمْ وَنُلْ خِلْكُمْ مَّلُهُ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَانْ خِلْكُمْ مَّدُورُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ عَنْ اللَّهُ اللَّ

اور ہم منہ ہیں عزت والی جگہ (جنت ) میں داخل کریں گے۔

#### ۲-با کمال کی فضیلت پررشک مت کرو

ایک کمزوری انسانوں میں ہے کہ با کمال مردوں پر مرد،ادر با کمال عورتوں پر عورتیں جلتی ہیں، کسی مردکوکوئی دینی یا دنیوی کمال حاصل ہوگیا، کوئی عہد ہٹل گیا ہٹم میں تفوق حاصل ہوگیا یا کار دبار چیک گیا تو دومروں کی آنکھوں میں وہ کا نظ کی طرح چیمتا ہے، وہ مقابلہ بازی پراتر آتے ہیں، اس کی ٹانگ تھیٹے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کر دنی نا کر دنی کرنے لگتے ہیں، جادو، ٹونا ٹوٹوکا کرنے سے بھی بازئیس آتے ۔ بہی حال عورتوں کا بھی ہے، وہ بھی دومری کی فضیلت اور برتری پر جلتی ہیں، کی عورت کو اچھاشو ہرل گیا، خوش حال گھر اندیل گیا یا کوئی دینی کمال حاصل ہوگیا تو بعض عورتوں کی نیند حرام ہوجاتی ہے، اور وہ ہاتھ دھوکراس کے پیچھے پڑجاتی ہیں، اس سے بھی معاشر ہ خراب ہوتا ہے، آپس میں بغض ونفرت پیدا ہوتی ہے، اور رشک بردھ کر حسد بن جاتا ہے، اور حسد بغض ونفرت پیدا کرتا ہے، اس لئے ایسے رشک ہی کی ممانعت فرماتے ہیں:

وَلِللِّسَكَاءِ نَصِيْبٌ مِنَا الْنَسَانِيَ ، وَسُعَلُوا اللهَ مِنْ فَضَلِهِ ، إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اورتم آرزومت کروال کی جس کے ذریعہ اللہ نے تمہارے ایک کو دومرے پر برتری بخشی ہے، مردول کے لئے حصہ ہے ال بیس سے جوانھوں نے کمایا ہے ۔۔۔ یعنی محنت سے صلاحیت بہدا کی ہے ۔۔۔ اور عور توں کے لئے حصہ ہے اللہ تعالی سے بروانھوں نے کمایا ہے، اور تم (بھی) اللہ تعالی سے ان کافضل مانگو، اللہ تعالی یقیدنا ہرچیز کوخوب جانے ہیں۔۔

٣-وارث كونقصان نه يهنچايا جائے،خواهنز ديك كاوارث، بويادور كا،

#### اورجس كانعاون ضرورى مواس كامعروف طريقه برتعاون كياجائ

بعض لوگ بزدیک کے ور نا عکومی افتصان پہنچاتے ہیں، زمین جا کداولاکوں کو ہم کردیتے ہیں، اورلا کیوں کواس کا کوئی
عوض نہیں دیتے ، اور بعض لوگ کسی لاک سے ناراض ہوجاتے ہیں اور اس کو عاتی (غیر وارث) کردیتے ہیں جبکہ ایسا
کرنے کا اس کو اختیار نہیں، وارث خود بخو دمیر اٹ کا مالک ہوجا تاہے، اس کی ملکیت اضطراری ہے، اور حدیث میں ہے کہ
جو کسی وارث کا حصہ کائے گا: اللہ تعالی اس کا جنت سے حصہ کاٹیں گے! ۔۔۔ رہی لاک کی نالائقی تو اللہ تعالی اس کو
تخریت میں سر اویں گے، اس کی وجہ سے اس کومیر اٹ سے محروم کرنا جائز نہیں، ورثاءاللہ تعالی نے مقرر کردیتے ہیں۔
اس می طرح بعض لوگوں کے قربی وارث نہیں ہوتے ، دور کے وارث ہوتے ہیں، مثل بھائی یا جیتے وارث ہوتے ہیں،
اس لئے وہ اپنی زندگی میں مال اڑا ویتے ہیں، خیر خیر ات کردیتے ہیں، زمین جا کدا دوقف کردیتے ہیں تاکہ دور کے وارث وارثوں
کوتر کہ نہ پنچے، پیطریقہ بھی غلط ہے، اس سے معاشرتی بگاڑ بہیا ہوتا ہے، لوگ ایسا کرنے سے بچیں، ورثاء کے لئے ترکہ
جھوڑ نا بھی صدفتہ ہے۔

اوراگر وجو و خیر میں خرج کرناضر وری ہے، یاسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، اور اس کا تعاون کرناضر وری ہے، تو تہائی

تركهت دے يا جيت كرے سارا مال ندديدے ، دوتها كى ورثاء كے لئے بجائے۔

زمانة جابلیت میں عقد موالات ( دوی کامعامدہ ) کرتے تھے، جس کا کوئی دارث نبیں ہوتا تھا وہ دوسرے کے ساتھ ال طرح معامله کرتاتھا کہ اگر میں کوئی جنایت کروں تو آپ اس کی دیت دیں،اور آپ جنایت کریں گے تو میں دیت دونگا،اور میں مروں گاتو آپ کومیراث ملے گی اورآپ مریں گےتو مجھے میراث ملے گی،اوراس کو عقدموالات کہتے تھے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہجرت کے بعد مہاجرین وانصار میں مواخات کرائی، یہی موالات ہے، اس کی بنیاد پر ایک دومرے کومیراث ملی تھی، پھر جب مہاجرین کے در ثاء سلمان ہو گئے تواس تھم میں تبدیلی آئی ،اورز رتفسیر آیت نازل ہوئی، ارشا دفر مایا: '' اور ہرایسے مال کے لئے جس کو والدین اور شتہ دار چھوڑ جا کیں ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں'' حضرت ابن عبال نے مو الی کا ترجمہ ورث کیاہے ۔۔۔ اور جن لوگوں ہے تمہارے عبد بندھے ہوئے ہیں ان کوان کا حصه (سدس) دیدو، (باقی ترکه در ثا ءکو ملے گا) \_\_\_ نصیب سے احناف کے نز دیک چھٹا حصہ مراد ہے، اور حضرت ابن عبال في مدد، تعاون، خيرخواي اوردميت كرنامرادليا بيعني اب مولى الموالات كاميراث مي كوئي حصنهيس \_ پھر جب سورة الانفال كي آخرى آيت: ﴿ وَ أُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَ وَلِي بِبَعْضِ فِي كِيْبِ اللهِ كه: نازل مولَى تو مولی الموالات کاجوسد س تھاوہ بھی ختم ہوگیا ۔۔۔ اور بیاجماعی مسئد ہے کہ دوسرے ورثاء کی موجودگی میں ۔خواہ وہ ذوی الفروض نسبيه ہوں پاعصبہ ہوں یاذ وی الارحام ہوں ۔ مولی الموالات کومیراث نہیں ملے گی کہیکن جب کوئی وارث نہ ہو اورمولی الموالات ہوتو حنفیہ کے نزدیک اس کوکل میراث ملے گی (بیان القرآن)

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى مِثَا تَرَكَ الْوَالِلَ فِ وَالْاَقْرَلُونَ ۚ وَالْذِيْنَ عَقَدَتَ ٱيْمَا نُكُمُ فَاتَوُهُمُ اللهِ فِي عَقَدَتَ ٱيْمَا نُكُمُ فَاتَوُهُمُ لَيْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهُ كُانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدًا ﴿ ﴾

مرجمہ: اور ہم نے ہرایک کے لئے ورثاء بنائے ہیں اس مال کے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے والدین نے اولاد کے لئے چھوڑا ہے بیان درشتہ داروں نے دور کے رشتہ داروں کے لئے چھوڑا ہے والدین نے اولاد کے لئے چھوڑا ہے بیان سے کوئی پختہ وعدہ کیا ہے اور جن لوگوں سے تہمارے مہد بند ھے ہوئے ہیں ۔ یعنی عقد موالات کیا ہے یا کسی سے کوئی پختہ وعدہ کیا ہے توان کوان کا حصہ وہ سے بین مارائر کے مت دو، تہائی ترکہ سے احسان کرو سے اللہ تعالی الیقین ہر چیز کے گواہ ہیں ۔ یعنی دیکھ دے ہیں ، وارد کھی ہوئے ہیں ، دیکھ دیے کم محم پڑمل کرتے ہو یا ہیں ؟ ہیں ۔ یعنی دیکھ دیے گئے گئے افوا مو الی استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تہمارے اصل موالی (دوست) ورثاء ہیں ، نہ کہ مولی الموالات۔

اَلِرْجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَ نَفَقُوا مِنْ اَمُوالِهِمْ ، فَالصَّلِمْ فَ فَنِتْتُ لَحْفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ هَ وَ اللّهِ فَيُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهًا حَمِيدًا ﴿ وَمَلَا اللهُ عَلِيلًا حَمِيدًا ﴿ وَمَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيْمًا خَمِيدًا ﴿ وَمَلَامًا خَلِيلًا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

| ان پر             | عَكَيْهِنَ        | چھپی چیز کی        | لِلْغَلِيْبِ<br>لِلْغَلِيْبِ | مرد                        | <i>ال</i> ِرْجَالُ   |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| کوئی راسته        | سَبِيْلًا         | حفاظت كرنے كى وجب  | بِهَا حَفِظَ (۲)             | بهت ذمه دار بین            | کیا و در(۱)<br>قومون |
| بينتك الله تعالى  | إِنَّ اللَّهُ     | الله               | क्या                         | عورتوں کے                  | عَلَى النِّيدَاءُ    |
| <u>זטעל</u>       | كَانَ عَلِيًّا    | اور جو مورتش       | وَ الَّذِي                   | برتری <u>دینے</u> کی وجہسے | بِهَا فَضَّلُ        |
| بهت زياده         | ڪَبِئيُّا         | ڈرتے ہوتم          | تَفَافُونَ                   | الله                       | شا                   |
| اورا گرڈروتم      | وَ إِنْ خِفْتُمْ  | ان کی نافر مانی ہے | <i>ؽؿؙۅ۫ڒۿ</i> ڹۜ            | ان کے آیک کو               | يغضهم                |
| ناحاتیہ           | شِقَاق            | پى سىمجما ۋان كو   | فَعِظُوٰهُنَّ                | دومرے پر                   | عَلَا بَعْضِ إِن     |
| يا جي             | بيزهما            | اورجدا كردوان كو   | ۇا <b>ھُجُ</b> رُوْھُنْ      | اور خرچ کرنے کی وجہ        | وَبِيَّا ٱلْفَعُوا   |
| يس بيمير          | فَأَ بُعَثُوا     | خواب گاہوں میں     | فحالمضاجع                    | ان کےاموال میں سے          | مِنْ آمُوالِهِمْ     |
| الكافئ            | حَكَبًا           | اور ماروان کو      | وَاضْرِبُوْهُنَّ             | پس نیک خواتین              | فالضلوطت             |
| مرد کے خاندان سے  | مِّنَ آهْلِهِ     | چراگر              | فَان                         | اطاعت شعار موتی ہیں        | فْرِثْتُ             |
| اورايك في         | وَحُكُبًا         | كهنامانيس ووتمهارا | أطُعْنَكُمُ                  | تکہبانی کرنے والی          | خفظت                 |
| عورت کے فائدان سے | مِّنَ أَهْرِلَهَا | توندجا ووتم        | فَلَاتَ بُغُوا               | ہوتی ہیں                   |                      |

(۱) قواه: اسم مبالغه، بروزن عَلَام، قام بأمو: دَمددار هوناه حاكم: رغیت كا دَمددار هونا هـ، اس لئے واكم ، بجى ترجمه كرتے ہیں (۲) نتیوں جگه باء سرید اور مامصدر سیہے (۳) الصالحات: مبتدا، قانتات: پہلی خبر اور حافظات دوسری خبرہے (۴) غیب: چھیں ہوئی چیز ، لینی ناموں۔



#### خانگی زندگی خراب موجائے توحتی الامکان اس کوسنوارنے کی کوشش کی جائے

بددوآ بیتی ہیں، ان میں میضمون ہے کہ خاتگی زندگی جب بگڑ جاتی ہے تو چین حرام ہوجاتا ہے، ہرونت برتن بجتے ہیں، جھگڑا ٹمٹار ہتا ہے، پس البی صورت حال میں حتی الامکان اصلاح کی کوشش کی جائے، ایک دم طلاق پر اقدام نہ کیا جائے، طلاق گومباح ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تخت نالپند ہے، اور شیطان کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لئے ناگڑ ہر حالات ہی میں طلاق پر اقدام کرنا چاہئے۔

اوراصلاح حال كرتيب وارجار طريقي بين ، مربهاي آيت مين تمهيد مين وباتين بيان كي بين:

پہلی بات: مردوزن جب تک رہی ازدوان میں نسلک نہیں ہوتے آزاد ہوتے ہیں، دونوں اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، دونوں اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، گر جب مناکحت ہوگئ تو مردصد رخاندان ہوجا تا ہے، اس کو بالادتی حاصل ہوجاتی ہے، اور عورت زیر دست ہوجاتی ہے، الہٰدام دجوجائز بات کے، عورت اس کو سنے اور مانے ، ای صورت میں گھر جنت کانمونہ ہوگا ، اور اگر عورت مروکی جائز بات بھی نہ مانے تو دہ ایک دومرے سے دور ہوجائیں گے، اور خاتگی زندگی کامز ہ کر کر اہوجائے گا۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ مساوات مردوزن اسلام میں بھی ہے اور غیروں کا بھی نعرہ ہے، گردونوں کی تعریف مختلف ہے۔ اسلامی مساوات: حقوق اور ذمہ داریوں کے نتاولہ کا نام ہے، اور ایک فریق کے حقوق دوسر نے لیق کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، شوہر کا بیوی پر حق بیہ ہے کہ اس کی نقطیم و تکریم کرے اور اس کی اطاعت وفر مان برداری کرے، پس یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا شوہر پر حق بیہ ہے کہ دواس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے اور اس کی ہرضر ورت پوری کرے، پس بیشوہر کی ذمہ داری ہے۔

اورغیروں کی مساوات مطلق العثانی کا نام ہے، یعنی ہرایک کی لگام اس کے ہاتھ بیس، ندمردکی عورت سے اور مانے نہ مردعورت کی کفالت کرے، بلکہ عورت خود کمائے اور کھائے، الیں صورت بیس دودلوں کا جڑنا مشکل ہے، وقتی جذبہ سے تھوڑی دیرکا ساتھ ہوجا تاہے، یورپ اور امریکہ بیس روزگھر ٹوشتے ہیں، بلکہ سے بات بیہ کدان کے یہاں خاندان کا تصور ہی تھوڑی دیرکا ساتھ ہوجہ بات بیہ کہ ان کے یہاں خاندان کا تصور ہی تھے ہوگیا ہے، جومساوات کا غلط مطلب لینے کا نتیجہ ہے (فائدہ تم ہوا) اور خاتی ڈندگی بیس مردکی سربراہی کی قرآن کریم نے دود جہیں بیان کی ہیں:

میلی وجہ: ویسی (حلقی) ہے، بینی اللہ نے مردول کوابیا بنایا ہے کہ وہ مورتوں کے ذمہ دار بن سکتے ہیں، مردول کواللہ فی وجہ: ویسی (حلقی کے بینی اللہ نے مردول کوابیا بنایا ہے کہ وہ مورتوں کے دمہ دار بن سکتے ہیں، مردول کواللہ نے زیادہ جسمانی طاقت دی ہے، دل ود ماغ کی بردھی ہوئی صلاحیت دی ہے، اور ان میں قوت فیصلہ بھی نہیں ہوتی، اس لئے صدر خاندان مرد بی دورجہم کی ہیں، دل ود ماغ کی صلاحیت بھی کم ہے، اور ان میں قوت فیصلہ بھی نہیں ہوتی، اس لئے صدر خاندان مرد بی ہوسکتا ہے، وہی گھر کی صفاحات وصیانت پر قادر ہے، اور ان پی قوت فیصلہ سے اہم امور میں دائے قائم کرسکتا ہے۔

دوسری وجہ: کسبی ہے، بینی مرد مورثوں پر آپنے مال خرج کرتے ہیں، مہر، خوراک، پوشاک وغیرہ جملہ ضروریات کا تکفل کرتے ہیں، اور انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، پس مرد کی بات عورت سنے اور مانے بیز بادہ موزون بات ہے، اس کی برنگس صورت محقول نہیں، البذاعورثوں کو مردول کا فرمان بردار ہونا چاہئے۔

دوسری بات: تنهیدی بیدیان کی ہے کہ بیوی میں تین خوبیال ہونی چاہئیں، اور بد بات تنهیدی اس لئے بیان کی ہے کہ تقابل اتفاد سے نشوز (نافر مانی) کی تقیقت بھی جاسکے گی، ضد سے ضد بہجانی جاتی ہے، جس عورت میں بیر تینوں خوبیال نہ ہول وہ اعلی درجہ کی نافر مان ہوگی، اور آبک یا دوخوبیال نہوں وہ نسبۂ کم درجہ نافر مان ہوگی، جیسے صدیت میں ہے: چارعاد تیل جس خوبیال نہ ہول وہ نسبۂ کم درجہ نافر مان ہوگی، جیسے صدیت میں ایک ہول وہ خالص (پکا) منافق ہے، اور اگر کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوتو اس میں ایک برائی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے: (۱) جب اس کو امانت سونی جائے تو خیانت کرے (۲) اور جب بھی بات کرے تو جھوٹ ہولے (۳) اور جب کوئی تول وقر ادکر ہے تو ہونائی کرے (۳) اور جب جھاڑ اکرے تو گالیاں بکے کہاری شریف صدیث ۱۳ اور جب کوئی تول وقر ادکر ہے تو ہوئی کرے (۳) اور جب جھاڑ اکرے تو گالیاں بکے (بخاری شریف صدیث ۱۳) ای انداز پر ان تیل خو بیوں کے فقد ان کو جھیں۔

نيك بيويول كي تين خوبيال بيربين:

ا-اچھی بیوی وہ ہے جواللہ کی نیک بندی ہو، دیندار ہو، شریعت کی پابند ہو، احکام پڑمل کرتی ہو، اور بیخو نی وصف عنوانی میں مندرج ہے، الصالحات مبتداہے، اس میں بیخو نی شال ہے۔

۲-دوسری خوبی فانتات ہے ، یعنی انچھی بیوی سرد کی تأبعد ارجوتی ہے ، سرد جوبھی جائز بات اس سے کہتا ہے اس کی تعمیل کرتی ہے۔

۳-تیسری خوبی عورت میں بیہونی چاہئے کہ وہ اپ پوشیدہ عضو کی تفاظت کرے، اپنی آبر و نیلام نہ کرے، قرافہ یک لاَ مِس: چھونے والا کا ہاتھ جھٹک دیتی ہو، اور بیکام شکل ہے، اس لئے کہ گناہ کے دوسر چشے ہیں، پیٹ اورشر مگاہ، پیٹ کے گناہ سے بچنا کھٹ کی بیٹ اللہ کی کے گناہ سے بچنا مشکل ہے، کیکن اللہ کی حفاظت شامل جائے تھی ہے مشکل نہیں۔ حفاظت شامل جائے تو اس گناہ سے بچنا بھی بچھ شکل نہیں۔

پیراصل مضمون شروع کیاہے: اگر ہوی کے نشوز کا ڈرہو پیعنی نافر مانی کا اندیشہ وتو بالتر تیب جار طرح سے اس کی اصلاح کی جائے:

اول: اس کوفیتحت کی جائے، بات اس کے دل میں انر جائے، اس طرح فہمائش کی جائے، دین پڑمل کرنے کا شوق دلا یا جائے، قرآن وصدیث کی باتیں سنائی جائیں، دین حلقوں میں بھیجا جائے اور فضائل اعمال کے مضامین سنائے جائیں توان شاءاللددین داری کا جذبہ ابھرے گا اور وہ شوہر کی اطاعت کرنے لگے گی۔

دوم: اگرنصیحت کارگرنہ ہوتو ہوی کوساتھ نہ لٹائے، یہ نارائسکی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، مگر میاں ہوی ایک ہی کمرے میں رہیں، تا کہ عودت تنہائی میں معافی تلافی کرنا جا ہے تو کر سکے۔

سوم: اگریز کیب بھی کارگرندہو، وہ اکیلی آ رام ہے سوتی ہوتو اس کی بٹائی کرے، گریخت نہ مارے، اعضائے رئیسہ پرنہ مارے، بدن پرنشان نہ پڑے ۔۔۔ اگران تد ابیر سے بیوی کے روییٹ تبدیلی آ جائے تو پھرخواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑے، مضلی مامضی کرکے اچھی طرح اس کے ساتھ نباہ کرے۔

فائدہ: اسلام میں تادیب ضربی جائزہے، لینی اصلاح کے لئے بلکی مار مارنا جائزہے، حدیث میں ہے کہ بچہ دی سال کا ہوجائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کرنماز پڑھوائی جائے، اور حدیث میں ایک واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ نے اپ شوہر کی نافر مانی کی ، شوہر نے طمانچہ مارا، عورت نے باپ سے شکایت کی ، باپ نے نہی سیال کی ، شوہر نے طمانچہ مارا، عورت نے باپ سے شکایت کی ، باپ نے نہی سیال کی ، آپ نے دونوں کو واپس بالیا اور اپنا تھم نے بدلہ لینے کے لئے جا ، چیچے یہ آیت انزی، آپ نے دونوں کو واپس بالیا اور اپنا تھم واپس لیا، اور فر مایا: ''جم نے بچھ جا ہا اور اللہ نے بچھ جا ہا اور جو اللہ نے جا ہا اس میں خیر ہے''

یورپ اور امریکہ میں گڑگا الی بہتی ہے، شوہر کو مارنے کی اجازت نہیں، بیوی کو اجازت ہے، شوہرنے آنکو بھی دکھائی
اور بیوی نے پلس کوفون کر دیا تو پلس اس کو اندر کر دے گی، اور محلّہ میں آنے پر بھی پابندی لگادیت ہے، اور عورت بیلن سے
مارے اور شوہر فون کرے تو اس کی کوئی شنوائی نہیں، کیونکہ بیوی کو مارنے کا حق ہے، اس کا نتیجہ بیہ و تا ہے کہ جب شوہر کا
عصر جمع ہوجا تا ہے تو وہ بیوی کو مارکز کلائے کرے گڑیں بہادیتا ہے (فائدہ پوراہوا)

چہارم: اورا گربات شقاق تک بی جائے، بھگڑا اپن نہایت کو بی جائے بضد اضدی کی نوبت آ جائے آ آخری تدبیر سے کہ دونوں کے خاندان بنچایت قائم کریں، مرد کے خاندان دالے اپنے میں سے ایک تھم مقرر کریں اور عورت کے رشتہ دار اپنے میں سے ایک تھم مقرر کریں، دونوں تھم میاں ہوی کی شکایات میں، اور جس کا تصور مجھ میں آئے اس کو د بائیں، اگر دونوں تھم اصلاح کی کوشش کریں گے قامید ہے کہ گاڑی پڑی پر چڑھ جائے گی۔ اوراگر پنچوں کی محنت بھی را نگال جائے تو کیا کیا جائے؟ بیہ بات قر آنِ کریم نے بیان نہیں کی بقر آن کریم غیر احسن صورت بیان نہیں کرتاءاں کا تذکرہ صدیثوں میں آتاہے، یا پھر فقہاء بیان کرتے ہیں۔

چنانچ فقہائے کرام نے بیان کیا کہ اگر تصور کورت کا ہو یام دو کورت دونوں کا ہوتو وہ کورت کو خلع کا تھم دیں، کورت کچھ داجبات (مہر دغیرہ) چھوڑ دے یا دال کرے اور شوہراس کو قبول کرے تو ایک طلاق بائند پڑجائے گی، اور اگر قصور مرد کا بھی میں آئے تو اس کو بلا کو ضطلاق کا تھم دیں، اور اگر فریقین نے تکموں کو اختیار دیا ہے تو وہ بھی خلع یا طلاق کا فیصلہ کرسکتے ہیں، اس طرح ترک تعلقات بھی ہوں تو خوشی کے ساتھ! آگے ای سورت (آیت ۱۳۰) میں آربا ہے: ﴿ وَ اِنْ يَنْفَنَ قَا يُغْنِى اللّٰهُ کُلًا مِنْ سَعَیْتِ ﴿ وَ کُنَانَ اللّٰهُ وَالسِمَّا حَکِیْمٌ ﴾:اور اگر دونوں جدا ہوجائیں تو اللّٰہ تعالیٰ ہرایک کو اِنْ یَنْفَنَ قَا یُغْنِی اللّٰهُ کُلًا مِنْ سَعَیْتِ ﴿ وَکُنَانَ اللّٰهُ وَالسِمَّا حَکِیْمٌ ﴾:اور اگر دونوں جدا ہوجائیں تو اللّٰہ تعالیٰ ہرایک کو این کہ اور کورت کو اس سے جملی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور کورت کو اس سے ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور کورت کو اس سے ہوئی ہوئی ہوئی کہ اور کورت کو اس سے ہوئی ہوئی کہ دیں گے میں میں کہ دیں گردیں گے۔ شوہر کو اس سے جملی ہوئی کا در ساز ہیں، اور اگر میت سے ہرایک کی ادر از ہیں، اور اگر میت دالے ہیں، لینی اللہ تعالیٰ ہرایک کی ادر از ہیں، اور اپنی میں گردیں گے۔ ضرورت یوری کردیں گے۔ خوری کردیں گے۔ فرور کی کردیں گے۔

ىيدونوںآ يات كاخلاصە*ے، آ ڪ*نفصيل ہے۔

## فيملى لائف ميس مردعورتول كيسر براه اورذ مهداري

قُواه: قاتم کامبالغدہ،قام بالأهو کے متی ہیں: ذہدار ہونا، حاکم بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس لئے کہ حاکم بھی رعیت کا ذمد دار ہوتا ہے، گر بعد میں حاکم کے مفہوم میں ڈنڈ ااورظلم شال ہوگیا، اس لئے اب حاکم ترجمہ مناسب نہیں، مربراہ، ذمہ دار اور ہہتم وغیرہ ترجمہ کرنا چاہئے، جیسے شائل میں حدیث ہے، کی نے صحابی سے بوچھا: نی سَلالْ اِللَّهِ کَا چہرہ تلوار کی طرح (چیک دار) تھا، سحابی نے جواب دیا نبیس! چاند کی طرح روثن تھا، تلوار میں خوف کامفہوم ہے، اس لئے یہ تشبید مناسب ہے۔ اس طرح حاکم میں غلط مفہوم شامل ہوگیا، اس لئے ایت بیمناسب ہیں، اور چاندنی میں مجوبیت کامفہوم ہے، اس لئے یہ تشبید مناسب ہے۔ اس طرح حاکم میں غلط مفہوم شامل ہوگیا، اس لئے ایت بیمناسب ہے۔ اس طرح حاکم میں غلط مفہوم شامل ہوگیا، اس لئے اب ترجمہ بدل دیا جاتا ہے۔

دوسری مثال: لفظ جاہ بہلے عزت ومرنتہ کے معنی میں ستعمل تھا، بعد میں اس کے معنی میں و بدیہ شامل ہو گیا، جبکہ جاہ وجلال محاور وربنااس لئے اب بہجاہِ فلان کہنا تھیک نہیں ،اللہ کے سامنے سی کا دید بنہیں چاتا۔

بہرحال جب مردوزن میں مناکحت ہوئی اور قیملی لائف وجود میں آئی، اور مردوزن ایک ساتھ رہے گئے تو اب دونوں کے ہاتھ برابر ہوں سے بات حکمت کے خلاف ہے، لامحالہ ایک ہاتھ او پر ہوگا، دوسر ایٹیے، ایک کیمگا دوسر اسنے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ِ بالغہ سے مردکو بالا دست بنایا ہے اور بیوی کو زیر دست، اور بیرنظام قدرت ہے، اس میں وخل

الفسير بدايت القرآن جلدوق السحافة كالمسافقرآن جلدوق المستحافة والمستحافة المستحافة المستحافة والمستحافة المستحافة والمستحافة والمستحاف والمستحافة والمستحافة والمستحافة والمستحافة والمستحافة والمستحا ويے كاكسى كونى نبيس،جىسے اللہ نے يانچ الكليال بكسال نبيس بنائيس،اس ميں جو كمتيں ہيں ان كواللہ ہى بہتر جانے ہيں، دوسری وجدمرد کی بالادتی کی بیہے کہ مردعورت کی کفالت کرتاہے، اس کی ضرور بات کا انظام کرتاہے، اس لئے عورت اس کی منون احسان ہوگی اور اس کے لئے شوہر کی بات سننا اور میل کرنا آسان ہوگا۔ ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَمَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَا بَعْضِ وَّبِمَنَا ٱنْفَقُوا مِن ٱمُوالِهِمْ ﴾ ترجمه: مردعورتول کے نگرانِ کار ہیں، بایں وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر برتری بخشی ہے، اور بایں وجہ کہ مردول فے اسین مال خرج کئے ہیں۔ عورتول كى تين خوبيال دبنداری،اطاعت شعاریاورنفس کی حفاظت پر حورتول كى تين خوبيال بيان كى بير، تاكرتقابل تضادين شوز (نافر مانى) كى تقيقت واضح موجائ: ا-صالحات: نیک بیبیان، بیمورت کی بہلی خوبی ہے، وہ الله کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں اورشریعت کے تمام احکام برعمل کرتی ہیں۔ ۲-قانتات:اطاعت شعار، شوہروں کی بات مانتی ہیں، نافر مانی نہیں کرتیں۔ ٣-حافظات للغيب: يوشيده عضوى حفاظت كرتى بين، عزت يرحرف نبيس آنے دينتي، اور كوريكام مشكل ہے، شہوت کے گناہ سے بچنا آسان بیس نبین الله کی مددشال حال ہوجائے تو بچھ شکل نہیں۔ ﴿ فَٱلصَّٰ اللَّهُ مَا ثُلُتُ خُفِظْتٌ اللَّهَ يَبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ مِ ﴾ ترجمه: پس نیک عورتیں وہ ہیں جوفرمان بردار ہوتی ہیں اور اپنی عزت وآبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ کی حفاظت كشال حال مونى كى وجسة! عورت کی نافر مانی کے ترتیب وار جارعلاج جن عورتوں کی تافر مانی کا اندیشہ بوان کی اصلاح ضروری ہے۔ اورنشوز کے درجات کے تفاوت سے اصلاح کے جار یبلاطریقہ: زبانی فہمائش کرنا۔ کیونکہ اصلاح کا اصول یہے کہ پہلے آسان تدبیر کی جائے۔ اس سے کام ند یا تو مختی کی جائے۔

دوسراطریقد: ناراضکی ظاہر کرنااور عورت کواپٹے ساتھ ندلٹانا، مگر عورت کو گھر سے ندنکالے، ندخود نکلے۔ تا کہ عورت اپٹے قصور کی تلافی کرناچاہے تو کر سکے۔

تیسر اطریقہ: تعزیر وتا دیب ہے۔ مگر شرط بیہ کہ چہرے پر اور نازک حصول پر نہ مارے ، اور سخت مار بھی نہ مارے کہ جس سے جسم پرنشان پڑجا کیں۔ ان تین طریقوں سے معاملہ قابو میں آجائے اور عورت بات مانے لگے تو خواہ مخواہ عورت کو پریشان نہ کرے ، یا در کھے کہ وہ مطلق بالا دست نہیں۔ اس سے او پر بھی ایک بالا دست ہے۔

چوتھاطریقہ:اگراختلاف بخت ہوجائے۔اورمردعورت کی نافر مائی،اورعورت مردکے ظلم کادعوی کرے،تواب نزاع ختم کرنے کی صورت بیہے کہ دوآ دمیوں کی پنچایت بٹھائی جائے: ایک پنچ مردکے خاندان کا ہو، اور ایک عورت کے خاندان کا۔دونوں اگراخلاص سے محنت کریں گے تو زوجین میں اتحاد کی صورت پیدا ہوجائے گی۔ورنہ تھرملاحدگی کاراستہے۔

اور عورت کے نشوز کا بیعلاج مرد کے اختیار میں اس کئے دیا گیاہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتد اراعلی ہے اور عورت کی سیاست (نظم وانتظام ) بھی ای کے ذے ہے۔ اِس اس کا تفاضا بیہے کہ بیکام مرد بی کوسپر دکیا جائے۔

اورآخری مرحلہ بیں پنچایت بٹھانے کا تھم اس کئے ہے کہ جو ہاتیں زجین کے درمیان پیش آئی ہیں، ان پرقاضی کے سامنے گواہ قائم کرنامکن نہیں۔ اس کئے اس معاملہ میں تھات کوئی خاص رول ادانہیں کرسکتے ۔ پس بہتر ہے کہ معاملہ ایسے دوشخصوں کوسونیا جائے جوز وجین کے قربی رشتہ دار اور خاندان میں دونوں پر زیادہ مہر بان ہیں۔ تا کہ میاں ہوی کھل کران کے سامنے بات رکھ کیں، اور وہ جومناسب جھیں فیصلہ کریں۔

و التي تَنَافُونَ نُشُوْرُهُنَ فَعِظُوهُنَ وَالْهُجُرُوهُنَ فِ الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ، فَإَنَ اطَعْنَكُمُ فَلَا تَسْبَعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيْلًا ، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًّا مِّن اَهْ لِهِ وَحَكَمًّا مِّنَ اَهْلِهَا ، إِنْ يُرِيْدَا أَصْلَاحًا يُتُوفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اورتم کو (شوہروں کو) جن مورتوں کی نافر مانی کا اندیشہ ہوتو ان کو مجھا وَ، اوران کو خواب گاہوں میں علاصدہ کرو،
اوران کو مارو، پھرا گروہ تہماری فر مان برداری کرنے کئیں تو ان پر کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ تعالی برتر بڑے ہیں اورا گرتمہیں (فریقین کو زمین کی) باہمی ضداضدی کا ڈر ہوتو مرد کے لوگوں میں سے ایک بچ اور مورت کے لوگوں میں اورا گرتمہیں (فریقین کو زمین کی) باہمی ضداضدی کا ڈر ہوتو مرد کے لوگوں میں سے ایک بچ اور مورت کے لوگوں میں اسے ایک بچ اور مورت کے لوگوں میں اورا گرتمہیں اور ایس کے معاملہ سنوار تا جا ہیں گے تو اللہ تعالی دونوں کے درمیان ہم آ ہنگی پیدا کر دیں گے، بین کے اللہ تعالیٰ خوب جانے والے، ہر چیز سے باخبر ہیں۔

وَ اعْبُدُ وَ اللَّهُ وَكُلَّ تَشُورُكُوا بِهِ شَيًّا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِيكِ الْقُرْبِ وَ الْيَتْنَلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِے الْقُرْبِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمًا نُكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَحُوْرًا ﴿ الَّـٰ نِيْنَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُـلِ وَيَكْتُمُونَ مَمَّا اللَّهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَ اَغْتَلُنَا لِلْكَلِغِينِ عَلَى اللَّا مُجِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ رِئًاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطِنُ لَهُ قُرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ﴿ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ امْنُوا يِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأُخِيرِ وَ ٱنْفَقُوا مِنَا رَنَ قَهُمُ اللهُ ، وَكَانَ اللهُ مِهِمُ عَلِيْمًا ۞ إِنَّ اللهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَنُ نَهُ اَجْرًا عَظِبْمًا ﴿ فَلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِم بِشِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَا لَمْؤُلِا مِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَ بِإِ يُّوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرِّسُولَ لَوْتُسُولِي بِهِمُ الْأَرْضُ ﴿ وَلَا يَكُمُّونَ اللهَ حَدِيثًا ﴿ إِي

حسن سلوك كرنا اور بندگی کرو اخسانا وَ اغْبُلُ وا (r) ورماتی کے ساتھ اور قرابت دارو کی ماتھ اور ماتی کے ساتھ اللدكي الله وُ الْيَكُمٰى اورتيمول كماته إِبَالْجَنْبِ اورنه شريك كرو وكا تشركوا وَالْمُسْكِيْنِ | اورغريبغرباتِكماته | وَابْنِ النَّيِبيْلِ | اورمسافركماته ان کےساتھ به اوريروى كرماته ومنا مككت اوران کے ساتھ جن وَ الْجَارِ لسي چزکو وَ يَالُوَالِدُيْنِ اور (سلوكرو) کے مالک ہیں ذے الفائظ ارشتدوار اور پڑوی کے ساتھ والجاد أينها نكئم الهارعدائي اته والدين كے ساتھ

(۱) بالوالدين: كاعال محذوف بأى أحسنوا اورإحسانا: مفعول طلق ب(٢) القربي: الم مصدر: رشته وارى (٣) الجنب: وورداجنبي ، جَنْب: يهلو، الصاحب بالمجنب: يهلوكار فق \_

| ان کو                  |                    | وکھانے کے لئے        | (r), (t),                | بِشُك الله تعالى    | إِنَّ اللَّهُ         |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| خوب جاننے والے         | عَلِيْمًا          | لوگون کو             | النَّاسِ                 | پندنہیں کرتے        | لا يُجِبُ             |
| بيشك الله تعالى        | رائ الله           | اورنين ايمان ركھتے   | وَلَا يُؤْمِنُونَ        | ال شخص کوجوہے       | مَنْ كَانَ            |
| حی نبیس مارت           | لايظليم            | التدبير              | بِثَ شُو                 | اترانے والا         | مُخْتَالًا            |
| يماير                  | مِثْقَالَ          | اور نه دن پر         | وَلا بِالْيَوْمِر        | يشخى بكارنے والا    | <u>ف</u> َحْوُرًا     |
| ۋرەك                   | ۮؙڒۊ۪              | قیامت کے             | الأيشور                  | اور جولوگ           | اڭ نِيْنَ             |
| أوراكرهو               |                    | ادر جوشخص ہو         | وَمَنْ يَكُرِن           | بخیلی کرتے ہیں      | يَيْخُلُونَ           |
| نيكي                   | حُسْنَاةً          | شيطان                | الشَّيْطِنُ              | اور تظم دیتے ہیں    | و يامرون              |
| (تق)دوناكرتے بین اس كو | يُضْعِفْهَا        | اسکا                 | র্য                      | لوگول کو            | النَّاسَ              |
| اوردية بن              | وَيُؤنون           | اس کا<br>ساتھی       | قرنيئا                   | الخ كأ              | بِٱلْبُحْدِل          |
| ایٹیاں سے              | مِنْ لَدُ نَهُ     | توبراہے وہ           | فَسَآءَ                  | اور چھپاتے ہیں      | وَ يُكْتُمُونَ        |
| بزا اتواب              | أَجُرًّا عَظِيبًا  | سأتخى                | ۊٙڔؽ۫ٵ                   | جود باہےان کو       | مَنَا أَنْهُمُ        |
| يس كيا حال موكا        | فْلَيْفَ           | ادر کیا (نقصان) ہوتا | وَمَا ذَا                | الثدني              | عْناهُ                |
| جب لائيل ڪيهم          | ٳڎؘٳڿؚؠؙ۫ٮٚٵ       | ان کا                | عكيهم                    | ا بی سریانی سے      | مِنْ فَضْلِهِ         |
|                        |                    | اگرائمان لاتے وہ     |                          | اور تیار کی ہے ہمنے |                       |
| أيك كواه               | إنشهيد             | الله                 | بِأَسْكِ                 | اسلام قبول نه کرنے  | لِلْكُفِيايِنَ        |
| اورلائيس محبهم آپ کو   | وَّجِئْنَا بِكَ    | اور قیامت کےون پر    | وَ الْيَوْمِ الْأَرْجِير | والول کے لئے        |                       |
| ان لوگول پر            | عَلَا لِمُؤَكَّاءِ | اور فرچ کرتے         | وَ أَنْفُقُوا            | سزا                 | بر کی این<br>عَدُانًا |
| گواه بینا کر           | شَهِيْلًا          | ال ميں سے جو         | يمتنا                    | رسواكن              | مُهِيْنًا             |
| اس دن                  | <i>ي</i> ُومَبِينِ | بطورروزى دياہان كو   | رَبِّ قَعُهُمُ           | اور جولوگ           | وَ الَّذِينَ          |
| آرز وکریں گے           | يُودُ              | اللّدني              | ا الله<br>الله           | خرچ کرتے ہیں        | ڮؙٮؙٛڡٚڡٚۊؙؙۅؙؽ       |
| جنھول نے               | الكين              | اور بین الله تعالی   | وَ كَانَ اللهُ           | اییخ اموال          | أمُوَالَهُمْ          |

| وَعَصَوا اورنافر ماني كي انصول عبريم ان كساته الله الله الله الله الله الله الله ا | سورة النساء ا         | $-\Diamond$        | - 4 al              | <u> </u>            | بجلدور)                               | (تغبير بهايت القرآن |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
|                                                                                    | اورنيس چھپانگيس سے وہ | وَلَا يَكُثُّمُونَ | کاش برابر کردی جاتی | <b>لَوْتُشُوٰ</b> ي | اسلام قبول نبيس كيا                   | كُفُرُ وَا          |
| الرَّمُولَ الله كرسول كي الأرضُ زمين حَدِيثًا كوني بات                             | الله تعالی سے         | طَثُا              | ان کے ساتھ          | in.                 | اورنافر مانی کی انھو <del>ں ن</del> ے | وعضوا               |
|                                                                                    | كوئى بات              | حَلِيثًا           | נ <u>י</u> יט       | الأرض               | الله کے رسول کی                       | الرَّسُوْلَ         |

## اال حقوق کے حقوق کی ادائیگی

ذات البین کی اصلاح کابیان چل رہاہے، اب ان آیات میں عام الل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کابیان ہے، اور سب سے پہلا اور بردائق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے ذکر سے آیت شروع ہوتی ہے۔

ا- پہلا اور بڑائق اللہ تعالیٰ کا ہے ۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے بندوں پریے تن ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور کسی بھی چیز کوعبادت میں شریک نہ کریں، اور عبادت ،صرف نماز روز بے کانام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تمام احکام کی بجا آوری ان کی عبادت ہے، اس لئے کسی بھی ظم پڑمل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی جذبہ بیس ہونا جاہئے، ورنہ عبادت اللہ کے لئے خالص نہیں رہے گی۔

۲-والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا: — اللہ کے تق سے ملا ہوا والدین کا تق ہے، والدین بھی دنیا میں وجود کا سبب طاہری ہیں، اس لئے ان کے ساتھ حسن سلوک مامور بہہے تفصیل سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۲۳) کی تفسیر میں ہے، وہال سب مسائل بھی ہیں (دیکھیں ہدایت القرآن ۵۲:۵)

۳-رشته دارول کے ساتھ حسن سلوک کرنا: — مال باپ کے بعد دوسر بے دشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علاق کے ارشاد فرمایا: ''اجنبی کے ساتھ حسن سلوک موقت سلوک ہی ہے اور صلہ رحمی گئی ' (رواہ التر غری) سلوک موقت سلوک ہی ہے اور صلہ رحمی گئی ' (رواہ التر غری) سلوک موقت دار کے ساتھ حسن سلوک ہوتو بقد رکنج آش دیگر رشتہ داروں کی لیعنی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک دوگئے اجر دو آل باعث ہے۔ آدی آسودہ حال ہوتو بقد رکنج آش دیگر رشتہ داروں کی کفالت کرنی چاہئے ، خاص طور پر رشتہ دارول میں کوئی بچہ یا غریب یا دائم المرض یا بیوہ عورت ہوتو ان کا نعاون ضروری ہے ، یہوئی شرافت کی بات نہیں کہ آدی آرام کی زندگی بسر کرتا رہے ، اور اس کے رشتہ دار بھوک سے دم آقر شرتے رہیں!

ہم نیمیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا: — لاوارث بچے معاشرہ کے کمز در افر اد ہوتے ہیں ، لوگ اگر ان کی دکھی بھالنہ میں کریں گئے وہ وہ ضائع ہوجا کیں گئی محدیثوں میں تیموں سے سلوک کی بڑی اضلیت آئی ہے ، نبی ساتھ کے اپنی ہوجا کیں گئی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا: ' بیٹیم کی خبر کیری کرنے دالا اور میں جنت میں اس طرح (قریب) ہونگی (بخاری شریف)

اورآپ نے فرمایا:'' جھو تھی اللہ کی رضا کے لئے کسی بنتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کو ہر بال کے بدل دُس نیکیاں ملیس گی جس پر سے اس کا ہاتھ گذرے گا ، اور جھو تھی سی بنتیم لڑ کے یالڑ کی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا: وہ تحص اور میں جنت میں اسٹے قریب ہو نگے جنتنی بیددوانگلیاں قریب ہیں (بغوی)

۵-غریبغرباء کا تعاون کرنا: — خواہ زکات سے ہویاللہ رقم سے، جو پچھ میسر ہوسکے ان کا تعاون کرنا، کیونکہ غریب کارزق مالداروں کے واسطہ سے اللہ تعالی جوجے ہیں، ورندان کوراست روزی دینے پراللہ تعالی قادر ہیں، گرمال والوں کے رہے بڑھانا چاہتے ہیں — گر پیشہ ورسائل مراد نہیں، ان کا تو مانگنا پیشہ ہے، اور ان میں بہت سے مالدار ہوتے ہیں، اس کئے زکات ان کود کھے بھال کردینی جاہئے۔

۷-رشته دار پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا: \_\_\_ پڑوی دکھ در داورخوشی میں شریک ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ رشته دار بھی ہوتو اس کاحق زیادہ ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ پڑوی تین طرح کے ہیں: ایک کے تین حق ہیں! پڑوں کا حق ، رشته داری کاحق اور سلمان ہونے کاحق ۔ دوسر بے پڑوی کے دوحق ہیں: پڑوں کاحق اور سلمان ہونے کاحق (اس سے رشتہ داری نہیں ) اور تیسر بے پڑوی کا صرف ایک حق ہے لین صرف پڑوی ہونے کاحق ہے ( کیونکہ وہ نہ رشتہ دارہ ہے سے رشتہ داری نہیں ) اور تیسر بے پڑوی کا صرف ایک حق ہے لین صرف پڑوی ہونے کاحق ہے ( کیونکہ وہ نہ رشتہ دارہ ہونے کاحق ہے اور رسول اللہ علیائی تی ہے حضرت الوذر عفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ''جبتم سالن ترکاری پکایا کروتو ذراسا پائی بڑھالیا کروہ وہ اور این پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو' (مسلم شریف)

اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی سِلانی اِللّٰے ارشاد فرمایا: ' جبرئیل نے مجھے ہے بار بار پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ، یہال تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوی کوشرعی وارث قرار دے دیا جائے گا''

2- دور کے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا: — دور کاپڑوی: یعنی جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں یا جس کا مکان فاصلہ سے ہے، بخاری شریف ہیں ہے: ام الموشنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: یارسول اللہ!اگر میں سے دو پڑوی ہوں تو اپنا تحفہ کس کو جھجوں؟ آپ نے فرمایا: ''جس کا در دازہ تمہارے در دازے سے قریب ہواس کو تحفہ میں سے جودہ بھی پڑوی ہے، اس طرح سارا محلہ بی کونکہ اس کا حق بہا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کا مکان فاصلہ سے ہودہ بھی پڑوی ہے، اس طرح سارا محلّہ پڑوی ہے، اس طرح سارا محلّہ پڑوی ہے، سب سے بنائے رکھنی چاہئے ، آڑے وقت سب کام آتے ہیں بسب کے دکھ در دمیں شریک ہونا چاہئے ، مسب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔

۸- پېبلو کے رفیق کے ساتھ حسن سلوک کرنا: — میاں بیوی، مدرسه کا ساتھی، سفر کا ساتھی، کارخانہ اور دفتر کا ساتھی، کسی کام کا ساتھی، کسی مجلس کا ساتھی: سب پہلو کے دفیق ہیں، اور سب حسن سلوک کے ستحق ہیں، گھر میں بیوی کا ساتھ ہے، وہ ڈبل حسن سلوک کی ستحق ہے، ایک تو وہ ہیوی ہے، دوسری شریک حیات ہے! ای طرح مسجد کا ساتھی دووجہ سے حسن سلوک کا مستحق ہے، ایک: وہ مسلمان بھائی ہے، دوسرے: وہ نماز کا ساتھی ہے، للبذا اس کی بھی خبر گیری کرنی چاہئے، گاڑی میں آپ کے دائیں بائیں اور آگے بیچھے جومسافر بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے حسن سلوک کے ستحق ہیں، وہ بھی تھوڑی دیرے آپ کے ساتھی ہیں۔

9-راہ رَو (مسافر) کے ساتھ حسن سلوک کرنا: ۔۔۔ مسافر دوجیں: ایک: وہ جودورانِ سفر آپ سے ملاہو، دوسرا: وہ جوآپ کے گھر مہمان آیا ہو: دونوں ہی حسن سلوک کے ستحق ہیں، جناب رسول اللہ سِلائے ﷺ نے ارشادفر مایا: جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا ک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اُسے چاہئے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، کم سے کم پذیرائی تو سیسے کہ ایک دن رات اپنے یہاں رکھے، اس سے بڑھ کرضیافت سیسے کہ تین دن اپنے یہاں رکھے، اور اگر مہمان اس سے نیادہ قیام کرے کہ سے میزیان کے لئے مناسب نہیں کہ اتنا لمباقیام کرے کہ میزیان پریشانی میں پڑجائے۔

زمانہ کے مزاح اور دستور کا لحاظ رکھتے ہوئے اجتماعی طور پر ایسا انظام کرنا کہ جس سے مسافروں کو آرام اور سہولت حاصل ہو بہت بڑے اجر کا باعث ہے بمثلاً مرکزی مقامات پر مسافر خانے تغییر کرائے جائیں، راستوں پر سامید دار در دنت لگو ائے جائیں، شاہرا ہیں بنوائی جائیں، اگر بنی ہوئی ہوں تو اُن کی مرمت دغیرہ کا خیال رکھا جائے، رہزنوں اور کثیروں سے حفاظت کی جائے۔

طالب علموں کے لئے رہنے سہنے کا انظام خصوصاً دین سے نسبت دکھنے والے طلب کے لئے ایسا انظام بہت ہی خیر وبرکت کاسبب ہے، کیونکہ ایسے طالب علم عموماً پر دیسی ہوتے ہیں، ان کی اس طرح کی کوئی بھی خدمت اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کابہت بڑا ذریعہ ہے (ہدایت القرآن کا ثنی)

وَالْمُسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِهِ الْقُرْبُ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِينِلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا تُكُمْ ﴿ ﴾

ترجمہ: (۱) اور اللہ کی عبادت کروہ اور ان کے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرو (۲) اور مال باپ کے ساتھ دس سلوک کرو (۳) اور دشتہ داروں کے ساتھ (۵) اور غیب غرباء کے ساتھ (۲) اور دشتہ دار پڑوی کے ساتھ (۵) اور دور کے پڑوی کے ساتھ (۸) اور پہلو کے دفیق کے ساتھ (۹) اور داہ گیر کے ساتھ (۱۰) اور اپ عملوکہ غلام باند ہوں کے ساتھ (۵)

## وہلوگ جواہل حقوق کے حقوق ادائیں کرتے

عالتم كالوك المرحقوق كعقوق ادأبيل كرتے ،ان كيماتموسن سلوكنبيل كرتے:

ایک: عنال: نازے چلنے والا، اترانے والا، مغرور و تنگبر، اپنے اندرالی بردائی کا خیال کرنے والا جو واقع میں نہیں ہے، ایسافخص خیالی بردائی میں مگن رہتاہے، اور دوسروں کی حاجات کی طلق فکر نہیں کرتا۔

دوم: قور: پینی بگارنے والا، طاہری چیزوں پراترانے والا، مثلاً: مال دار دولت، جاہ دعزت ادر حکومت دغیرہ پر تاز کرنے والا، ایباشخص بھی اپنی دولت پر سانپ بنار ہتاہے، اور اہلِ حاجات کا کوئی تعاون بیس کرتا ۔۔۔ بید دونوں فخص اللہ تعالیٰ کو تخت ناپسند ہیں۔

سوم بخیل آدی ، بخل اگرچ انسان کی فطرت ہے ، اور برانہیں ، گرجب بکل حدسے تجاوز کرجائے تو بری صفت بن جا تا ہے ، اس کا بخل اس درجہ بنج گیا ہے کہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ اہل حاجات کومت دو ، اور اللہ تعالی نے جواس کو اپنافضل دیا ہے اس کو چھیا تا ہے ، سائل سے کہتا ہے : معاف کرو ، دینے کے لئے پھینیں ، ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے رسواکن عذاب تیاد کیا ہے ، ان کی دولت قیامت کے دن سانے بن کران کے گلے کا ہا دینے گی۔

چہارم:جولوگوں کودکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں،ان کا اللہ پراور قیامت کے دن پریفین نہیں،ان کو آخرت میں تواب کی کوئی امیڈ نہیں،اس لئے ان کا خرج کرتا ہیکا رجا تاہے، در تقیقت شیطان نے ان کی راہ ماری ہے، شیطان ان کا ساتھی ہے،اور وہ براساتھی ہے، شیطان جس کا شریک کا رجوجا تاہاں کا بیڑا اغرق کر دیتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَحُوْرًا ﴿ اللَّهِ يَنْ خَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْـلِ
وَ يَكْتُمُوْنَ مَنَا أَثْنَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ وَ اَعْتَلْنَا لِلْكِلْفِينِينَ عَنَاانًا مُجْدِينًا ﴿ وَ الْذِيْنَ يُنْفِقُونَ وَيَكْتُمُونَ مَنَا أَثْنَاهُمُ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنَّيْوِرِ الْاَرْخِوِ ۚ وَمَنْ يَكُنِى الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْبَنَا اللَّهِ وَلَا بِالنَّهُ وَلَا إِلَيْهُو وَلَا إِلَيْهُو الْاَرْخِو ۚ وَمَنْ يَكُنِى الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْبَنَا

فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ ﴾

ترجمہ: بِشُک اللّٰدِتَعَالَیٰہِیں پِسندکرتے الشخص کوجو (۱) اترانے والا (۲) شخی بگارنے والا ہے (۳) اور جولوگ بخیل کرتے ہیں، اور دوسر بےلوگول کو بخل کا تکم دیتے ہیں، اور چھپاتے ہیں جو اللّٰہ نے ان کوعنایت فرمایا ہے اپنی مہریانی سے، اور ہم نے متکروں کے لئے رسواکن عذاب تیار کیا ہے (۳) اور جولوگ اپنی دولت لوگول کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللّٰہ پراور قیامت کے دن پرایمان ہیں رکھتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہواوہ براساتھی ہے!

#### الله كي خوشنودي كے لئے الل حاجات يرخرج كرنے كى ترغيب

اوپر چوتھا محض: جولوگوں کو دکھانے کے لئے خرج کرتا ہے: اس کو دوآیتوں میں سمجھاتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ اور
قیامت کے دن پرایمان لاکرخرچ کرتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا؟ اورخرچ بھی سارانہیں کرنا تھا، اللہ نے بچھے بطور روزی جو پچھ
عتایت فرمایا ہے اس میں سے پچھ کرتا سے بطور روزی: لینی بطور بھتا، انسان کو مالک نہیں بنایا سے اور اللہ تعالیٰ خوب
جانے ہیں کہ تو نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اور کس محل میں کس نیت سے خرچ کیا ہے؟ وہ آخرت میں اس کاصلہ ضرور عنایت
فرمائیں گے، وہ کی بندے کا ذرہ بھر حق نہیں مارتے، ہاں نیکی کا بدلہ بردھا کر دیں گے، کیونکہ بیٹلم نہیں، بلکہ ضل مزید
ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم!

﴿ وَمَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لُوْ اَمَنُوا بِمَا لَتُهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَ اَنْفَقُوا مِنَا رَثَرَقَهُمُ اللهُ ، وَكَانَ اللهُ بهرمُ عَلِيْمًا ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَلُ نَهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾

ترجمہ: اوران کا کیا بگرتا اگروہ اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان لاتے ،اوراس بیس سے پکھ خرچ کرتے جوان کو اللہ نے روزی کے طور پر دیا ہے، اور اللہ تعالی فرہ بھر حق نہیں اللہ نے روزی کے طور پر دیا ہے، اور اللہ تعالی مرچیز کوخوب جانے والے میں سے بڑا تو اب عمایت فرماتے ہیں۔ مارتے ،اورا گرنیکی ہوتی ہے تو اس کود دچند کرتے ہیں، اور اپنے پاس سے بڑا تو اب عمایت فرماتے ہیں۔

#### قیامت کادل دو نیم کرنے والامنظر

ید مضمون سابق کا تمتہ ہے، قیامت کا دن سے پچاس ہزار سال لمبا سے قائم ہے، تمام معاملات بارگاو خداد ندی میں پیش ہوکر آخری مرتبہ فیصل ہورہے ہیں، اس وقت تمام انبیاء کی امت دعوت کے مقدمات بھی پیش ہوئے ، امتیں انکار کریں گی کہ ان کو کورٹ میں طلب کیا جائے گا، وہ آ کر گواہی دیں کریں گی کہ ان کوکورٹ میں طلب کیا جائے گا، وہ آ کر گواہی دیں

گے کہ ہم نے ان کودین پہنچایا ہے۔۔۔ال وقت نی خِلاَ اللّٰهِ کی امت دِورت (منکرین اسلام) کامقدمہ بھی پیش ہوگا،
اورآپ بھی تبلیغ دین کی گواہی دیں گے ہتب امتوں کے ہوٹ اڑجا ئیں گے، اور دہ ہونے والے فیصلہ نے ڈرکر تمنا کریں گے: کاش وہ غیر مکلّف مخلوقات کی طرح مٹی کردیئے جاتے! ۔۔۔ گراییا نہیں ہوگا ہمکلّف اور غیر مکلّف مخلوقات کا ایک فیصلہ کسے ہوسکتا ہے؟ ال دن امنی اللہ سے کوئی بات چھپانہیں سکیں گی، ہرچیز طشت از بام ہوجائے گی، پس لوگوں کو چاہئے کہ آئے اس آنے والے دن کو مانیں اور اس کے لئے تیاری کریں، اور اہل صاحبات کا تعاون کریں تا کہ اس دن سرخ موجول، ورب ورنہ قیامت کے دن ہاتھوں کے طوطے اڑجا ئیں گے، اور بات بنائے نہیں ہے گی!

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِم لِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَا لَهَوُكَا ۚ شَهِيْدًا ۞ يَوْمَ إِنْ يَكُدُّ الَّذِيْنَ كَفَهُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْتُسُوٰى بِهِمُ الْوَرْضُ \* وَلَا يَكُثُمُونَ اللهَ حَدِيْثًا ۞ ﴾

مرجمہ: پس کیاحال ہوگاجب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کوہم ان لوگوں پر گواہ لائیں گے؟ اس دن آرز وکریں گے وہ لوگ جنھوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ، اور اللہ کے رسول کی نافر مانی کی ہے کہ کاش ان کوزمین کے برابر کر دیاجا تا! اور وہ اللہ سے کوئی بات چھیا نہیں گیں گے!

تفسیر: جن لوگوں نے اللہ کے احکام دنیا بین نہیں مانے ،ان کے مقدمہ کی بیش کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاءِ
کرام کی بہم السلام کے اظہارات سے جا ئیں گے، اور جو معاملات انبیاء کرام کی موجودگی بین پیش آئے ہیں ، وہ سب ظاہر
کردیئے جا ئیں گے، اور انبیاء کی شہادت کے بعدان کے خافین پر جرم عائد کر دیا جائے گا ، اور ان کو سر اہوگی ، ہمارے نبی
سیالی کے بی اس وقت اپنے خافین کے سامنے بطور گواہ پیش کیا جائے گا ، اور یہ ضمون سورۃ النحل آیت ۸۹ میں ہی آیا ہے۔
فائدہ: تمین ضمون ملتے جلتے ہیں اس لئے ان کو الگ الگ بچھ لیرنا چاہئے ، اور اُن سے متعلقہ آیتوں کو ذبی شین کر لیمنا
چاہئے ۔ عام طور پر اُن میں اسمتا اور اقع ہواہے:

بِهِلْ الضّمون: قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہیاں دیں گے اور حضور اقدی سِّاللَّهُ اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے، میضمون صرف دوجگہ آیا ہے، سورة النساء آیت ، میں اور سورة النحل آیت ۸۹ میں سورة النساء میں مقصود منظر شی ہے اور سورة انحل میں مقصودان مضمون کو مدل کرنا ہے۔

دوسراُ مضمون: قیامت کے دن امت محمد یہ پچھلی تمام امتوں کے خلاف، ابنیاء کرام کی تمایت میں گوائی دے گی اور جب ان امتوں کی طرف سے اعتر اض ہوگا کہ بیامت سب سے آخری امت ہے، اُنھوں نے ہمارا زمانہ کہاں دیکھا ہے؟ پھر یہ کیونکر گوائی دے رہے ہیں؟ تب آخصور شِلِی اُنٹی آئے تھریف لاکر گوائی دیں گے کہ بلاشبہ میری امت جو کچھ کہدرتی ہے ج کہدہی ہے،ان کو بھے سے اور قرآن سے ابیابی معلوم ہواتھا۔۔۔ میضمون صرف سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۳میں آیا ہے۔ تنبیر اُضمون: آخصورﷺ کے این ذرانے کے لوگوں کے خلاف گوابی دیں گے اور آپ کی امت اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی۔ میضمون صرف سورۃ الحج آیت ۸ کیس آیا ہے۔

كَايُّهُا النَّهِينَ امَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتَمُ سُكُرَى حَنَّىٰ تَعْكَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا اللَّا عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّ تُغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مِّنْ طَا وَعَلا سَفَهِ اَوْ كَا جُنُبًا اللَّا عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مِّنَ الْوَعَلا سَفَهِ اَوْ جَا عُلَمْ النِّسَاءَ فَكَمْ تَجِدُوا مَا الْفَا فَتَيَمَّنَهُ وَا حَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ وَجُوهِكُمْ وَ آيْدِينَكُمْ مِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ صَعِيْدًا طَيِّبًا فَا مُسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ آيْدِينِكُمْ مِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴿ صَعِيْدًا طَيْبًا فَا مُسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ آيْدِينِكُمْ مِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴿

| تم میں۔۔۔کوئی     | اَحَلُّ قِنْكُنْمُ  | اورنها بإكياحالت يس | وَلَا جُنُبًا (٢)     | ا_بوه لوگوچو      | لَايُهَا الَّذِينَ |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| نشيئ جگدے         | وِّنَ الْغَالِطِ    | مرعبوركرتي ہوئے     | (۳)<br>لاگا عَابِیرِی | ایمان لائے        | اُهُنُوا           |
| یا پکڑاتم نے      | أوُ لَمُستَّم       | داسته               | سَبِيْلِ              | نەنزدىك جاۋ       | لَا تُقْرَبُوا     |
| عورتو ل كو        | النِسَاءَ           | يبال تك كه نبالوتم  | حَثِّ تَغْتَسِلُوا    | نمازکے            | الصَّالُوةً        |
| پر نہیں پایاتم نے | فَكُمْ تَجِدُوْا    | اورا گرتم مود       | وَإِنْ كُنْتُمُ       | '                 | '                  |
| •                 | مَاءً               | يار                 | مَّــر <u>ْضَ</u> َ   | نشع ميل چور جو    | منگذری (۱)         |
| توقصد كرو         | فَتَيْمِتُمُواْ (١) |                     | أَوْعَكُمْ سَفَهِر    | يهال تك كه جانوتم | حَنَّى تَعْلَمُوْا |
| پاکٹٹی کا         | صَعِينًا اطُيِّبًا  | นูโน                | <b>آ</b> ؤجّاءُ       | جو کہتے ہوتم      | مَا تَقُولُونَ     |

(۱) سُگاری: نشه ش دُهت، چور، مست، سَکُر ان کی جُمع ہے (۲) و لاجنبا: حال ہے، اور پہلے حال و انتم سکاری پر معطوف ہے (۳) عابو: غبور ہے آئم فاعل ہے اور عابوی معطوف ہے (۳) عابو: غبور ہے آئم فاعل ہے اور عابوی سیال ہے مراد مسافر ہیں، سفر شرکی ہیں جبی نہائے بغیر تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ (۳) المغانط: نشیبی وسیح میدان، عرب قضائے حاجت کا مقام مراد ہے، بیت قضائے حاجت کا مقام مراد ہے، بیت الخلاء (۵) لاَ مَسْتُمْ: باض معروف، جُمع ذکر حاض، از مُلاَ مَسَد: باب مفاعلة: اس باب میں اشر اک ہوتا ہے: تم نے عورتوں کو چھوا (اور عورتوں نے تم کو چھوا) ایسا مقاربت میں انزال کے وقت ہوتا ہے۔ (۲) صعید: روئے زمین ( بخاری) صُعُوْد ہے۔ جس کے متی بائد ہونے کے ہیں، یہاں فعیل جمغت کا صیفہ ہے، جو بھی زمین کی جنس سے ہے: اس سے تیم جائز ہورزمین کی جنس سے وہ چیز مراد ہے جو نہ آگ ہے گھیا اور نہ کل کردا کھ ہوجا ہے۔



## مسلمان نشرچھوڑیں بنشگندی چیز ہے بمعاشرہ کو خراب کرتاہے

اصلاح ذات البین کابیان چل رہاہے، اہلِ حقوق کے حقوق ادا کرنے سے معاشرہ پروان چڑھتاہے، اب یہ بیان ہے کہ سلمان نشد کرنا چھوڑیں، نشہ: جنابت کی طرح نجاست عِلمی ہے، اور گندگی سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔

نشہ کرنا اور جنابت الیں حکمی نجاستیں ہیں کہ ان کے ساتھ نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ سجد میں واضل ہونے کی ، الیک گندگی سے معاشرہ ہرباد ہوتا ہے، آج مسلمانوں میں جہالت عام ہے، جوان نشہ کرتے ہیں اور برائیاں وجود میں آتی ہیں، طلاق ، گالی گلوچ ، نزاعات اور آل کی گرم بازاری ہے ، شوہ رنشہ میں چور ہوکر آ بگینہ تو ٹر بیٹھتا ہے ، بیچے ویران ہوجاتے ہیں، چھرسر کپکڑ کرروتا ہے!

نشر کرنااسلام میں حرام ہے،خواہ کوئی نشہ ہو، جامد ہو یاسیّال قر آن وصدیث میں اس پر بخت وعیدیں آئی ہیں، زرتفسیر آیت میں بیارشاد پاک ہے کہ نشد کی حالت میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نجاست کے ساتھ نماز جائز نہیں،جب نشدا ترجائے اوراینی بات بچھنے گئے تب نماز پڑھے۔

اورنشدی حالت میں صرف نمازی ممانعت نہیں، بلکہ خمور مجد میں بھی نہآئے، وہ فئی کرے مجد کو گندہ کرے گا، اسی لئے آیت میں لائتصنگو الرنماز مت پڑھو) نہیں فرمایا، بلکہ ﴿ لَا نَفْرَ بُوا الصّلوٰةَ ﴾ فرمایا، یعنی نماز کے نزدیک مت جاؤ۔ جاؤ کی مساجد میں بھی مت جاؤ۔

اور بیارشاد:﴿ لَا نَفْعُرُبُوا الزِّنَى ﴾ جبیباہے، یعنی زناکے قریب مت جاؤ، چنانچے زنا اور دوای زناسب حرام ہیں،ای طرح نماز اور نماز کی جگہوں کے قریب جاناسب منوع ہیں۔

اورشراب کی نجاست کو مجھانے کے لئے جنابت کوساتھ ملایاہے، جب کسی پیٹسل واجب ہوتو عنسل کئے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ،اور وضوء نہ ہوتو بھی نماز جائز نہیں ،مگر وہ حدثِ اصغرہے،اور جنابت حدثِ اکبرہے،اس حدثِ اکبرکولیا تاکیشراب کی قباحت خوب ذبمن شیں ہوجائے۔

البت جنابت کے علم میں ایک استناء ہے، اور شراب کے علم میں کوئی استناء ہیں، اس سے بھی شراب کا علم دوآتھ، ہوجا تاہے، اور قرآن کا اسلوب بیہے کہ وہ حکم بیان کرنے سے پہلے استناء کرتاہے، یہاں بھی مسافر وں کا استناء کیاہے، لیعنی حالت جنابت میں نماز پڑھنام طلقانا جائز نہیں، جواز کی ایک صورت ہے، اور وہ یہے کہ مسافر کو جنابت لات ہوئی، اور پانی موجود بین تووه تیم کرے نماز پڑھ سکتاہے جبیا کہ آگے آر ہاہے۔

اورقر آنِ كريم كايياسلوب وبال بجبال غلط بي كاحمال مو جيسے:

ا - میدانِ جہاد سے پیٹے پھیرنا جائز نہیں، اللہ کاغضب مول لینا ہے، کیکن پینیزہ بدلنے کے لئے پیٹے پھیر سکتے ہیں، سورة الانفال (آیت ۱۱) میں: ﴿ إِلَّا مُتَعَیِّرِفًا لِقِتَا إِلَى اَوْمُتَعَیِّرِدًا إِلَى فِی قَیْمِ ﴾ کا استثناء تھم بیان کرنے ہے پہلے کیا ہ

٧-ارتداد: لین اسلام سے پھرجانا بہت بڑا گناہ ہے، کیکن جان کا خطرہ ہوتو زبانی جمع خرج کرسکتے ہیں، سورۃ النحل (آیت ۱۰۱) میں ﴿ اللّا مَنْ الْحَدْرِةَ وَ قَلْبُ لَهُ مُطْلَمَ إِنَّ بِالْلا يَمْنَاتِ ﴾ کا اسٹناء کم بیان کرنے سے پہلے کیا ہے۔ ای طرح یہاں: ﴿ اللّا عَابِرِیْ سَبِیْرِل ﴾ کا اسٹناء پہلے ہی کردیا کہ سافر شسل کے بغیر می سے تیم کر کے نماز برصکتا ہے۔

سوال: يآيت تحريم خمر يبليذ بن سازى كمرحلك بي ابس ابيآيت منسوخ ب

جواب بمنسوخ نہیں، ذہن سازی کے مرحلہ کی آیات منسوخ نہیں ہوتیں، جیسے دوزوں کی فرضیت کی ذہن سازی کی آیات منسوخ نہیں (سورۃ البقرۃ آیات ۱۸۳۱)علاوہ ازیں: شراب اگر چیترام ہے، کیکن کوئی نانہ جار سلمان پیئے تو تھم وہی ہے جواس آیت میں ہے کہ نشہ کی حالت میں نیماز پڑھے نہاں کو مجدمیں آنے دیا جائے گا۔

﴿ لِكَائِهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَانْتُمُ سُكُرٰى حَـ ثَنَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًّا الَّا عَابِرِيْ سَدِينِهِلِ حَتْٰةً تَغْتَسِلُوا ﴿ ﴾

ترجمه: اے ایمان والواتم نماز کے نزد یک مت جاؤ، جبکہ تم نشه یں ہو، یہاں تک کہ جو بولواس کو بیجھنے لگو، اور نہ حالتِ جنابت میں — البنة مسافر مشتی ہیں — یہاں تک کہ نہالو!

نشر کی تعریف:امام اعظم رحمداللہ کے نزدیک مخفوروہ ہے جوآسان وزمین اور بیوی بہن میں امتیاز نہ کرسکے ﴿ حَتْی اَتَّ فَا لَهُوْ اَلَ اَنْ مُعْوَلُوْنَ ﴾ سے اس کی تائید ہوتی ہے،اورصاحبین کے نزدیک دوسری آخریف ہے جو کتب فقیمیں فرکورہے۔

## وعوارض اوردونو أقض مين تيتم جائز ہے، اور تيتم كاطريقه

دو موارض پیش آئیں تو تیم جائز ہے، ایک عارضِ سادی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیش آتا ہے، اور وہ بھاری ہے، دوسراعارض اختیاری ہے، دوسراعارض اختیاری ہے، جس کو بندہ خود پیدا کرتا ہے، اور وہ سفر ہے۔

ساوی عذر:اگر کسی کوکوئی ایسی بیاری ہے کہ وضوء یا نسل کرنے سے پانی ضرر پہنچا تا ہے تو تیم کرسکتا ہے۔

اختیاری عذر: کوئی سفر مین کل گیا، اور پانی میسرنبیس تو بھی تیم کرسکتا ہے۔

اورنو آفض: بھی دو ہیں: حدث اصغراور حدث اکبر، وضوء ٹوٹ گیایا شل واجنب ہوگیا، اور پانی هیئ یا اصکا نہیں آو تیم کرسکتا ہے، اور دونوں کا تیم کیساں ہے۔

اور تیکم کاطریقہ:بیہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے، پھر سارے منہ پراچھی طرح ل لے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے، اور دونوں ہاتھوں پر کہنوں سمیت مل لے۔

تقصيل:

پہلا عارض: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ مَّدُ طَفَ ﴾ : أكرتم يمار بوره يمارى سے مراداليى يمارى ہے جس ميں پائى نقصان كرتا بور اگروضوء يانسل كرے گا تو يمارى برُھ جائے گى يا دير ميں انجھى بوگ تو تيم كرنا درست ہے۔ اور اگر شنڈا پائى نقصان كرتا بور اورگرم پانى نقصان نہ كرتا بوتو گرم پانى سے سل كرنا واجب ہے، البتة اگر اليى جگہ ہے كہ گرم پانى نہيں السكتا تو تيم كرنا درست ہے۔

دوسراعارض:﴿ أَوْعَظْ سَفَيدِ ﴾: يا آدى خريس مو، اور پانی تھوڑا مو، اگروضوء کرے گاتوبياس سے ہلاك مونے كانديشہ ہے، اور دورتك پانی ملنے كی اميز بس تو تيم كرناجا تزہ۔

پہلا ناقض:﴿ اَوْ جَاءَ اَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَالِيطِ ﴾ ناكونی خفن شیری جگدیں جاكرآیا،اوروضوء ٹوٹ گیا بشیری جگہیں بینی بیت الخلاء میں سیلین سے ناپا کی گلتی ہے۔امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جسم میں کہیں سے بھی کوئی ناپا ک خون پیپ وغیرہ نگلے اور بہہ جائے تو وضوء ٹوٹ جاتا ہے، آگے کی دورا ہوں کی تخصیص نہیں، اور دیگر ائمہ کے نزدیک تخصیص ہے،ان کے نزدیک سیلین کے علاوہ سے ناپاکی نکلے توضو نہیں ٹوشا۔

دوسرا ناتض:﴿ أَوْ لَسُنتُمُ اللِّسَاءَ ﴾ نياتم نعورتول کو پکڑا ہو(اور عورتول نے تم کو پکڑا ہو) لینی ہوی سے صحبت کی اور انزال ہو گیا تو شروعورت کو اور عورت مردکو صحبت کی اور انزال ہو گیا تو شروعورت کو اور عورت مردکو کی ان ایس میں آدھی بات ہے، دوسری آدھی فہم سامع پراعتماد کر کے چھوڑ دی ہے، اور باب مفاعلہ اپنے معنی میں ہے، اور آب مفاعلہ اپنے معنی میں ہے، اور آب مفاعلہ اپنے معنی میں ہے، اور آب ہے۔

اور دوسرے اماموں کے نز دیک: باب مفاعلہ: مجر دے عنی میں ہے، لامس جمعنی لمس ہے، باب مفاعلہ مجر دکے معنی میں ہے، ان کے نز دیک آیت کا مطلب ہے: باوضوء آدمی نے عورت کو یا باوضوء عورت نے مرد کو چھو یا بعنی ہاتھ لگایا تو اس کا وضوء گورت نے مرد کو چھو یا بعنی ہاتھ لگایا تو اس کا وضوء گورت نے مرد کو چھو یا بعنی ہاتھ لگایا تو اس کا وضوء گورت ہے۔

قائده: ني سَلَيْ الْمَالِيَّةِ فَيْ الْمَاءُ من الْمَاءُ كَاحْمُ اللَّهِ الْمَاءُ كَاحَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعِلْ

اوریانی کے استعال پرقادرنہ ونے کی تین صورتیں ہیں:

ا- بارى الى بكراس من يانى نقصان كرتاب بس محكماً يانى ندياناب

۲-سفرجواور پانی تھوڑا ہو، اگروضوء یا تسل کرے گاتو بیاس سے ہلاک ہوجائے گا، اور دورتک پانی ملنے کی امیز نہیں تو بیمی حکما پانی نہ پانا ہے۔

۳- پانی بالکل بی موجوزیس، بیرهنیش پانی کانه پانا ہے۔ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جا ہے سالول تک یانی ند ملے۔

صدیت: حضرت علی رضی الله عند کہتے ہیں جصرت عبدالرحمان ہن عوف رضی الله عند نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا ،
پین ہمیں (کھانے پر) بلایا اور ہمیں شراب بلائی (بیدا قعدال زمانہ کا ہے جب شراب حلال تھی) پیل شراب نے ہم سے لیا
لیمنی ہم پرشراب اثر انداز ہوگئ ،نشہ چڑھ گیا ، اور نماز کا وقت آگیا ،تو لوگوں نے جھے آگے بردھایا ،پس میں نے پڑھا: قُلْ
ینا ٹیکا اللہ افراؤ و ن ، لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَ فَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، آپ فرمادی ،اے کافروا میں اس کوئیس پوجتا ہی کوئم پوجتے ہو، اور ہم اس کو پوجتے ہیں جس کوئم پوجتے ہو (بیغلط پڑھ دیا ،بیدو ہا توں میں تعارض ہے ) پس اللہ تعالیٰ نے
سورۃ النساء کی آیت ۳۳ نازل فرمائی ،جس میں ایمان والوں کو تھم دیا کہتم نماز کے قریب مت جائ ،جبکہ تم نشر میں ہو وہ

یہاں تک کئم مجھوکہ منہ سے کیا کہتے ہو۔

تشریک: نشه کی حالت میں نماز جائز نہیں، اور نمازیں اپنے اوقات میں پڑھنی ضروری ہیں، اس کے اوقات نماز میں نشر کا استعال مت کرو، ایسانہ ہو کہ تمہارے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے، اور میے کم اس وقت تھاجب شراب حلال تھی، پھر جب شراب حرام ہوگئی تو اب نہ نماز کے وقت میں پینا جائز ہے، نہ غیر نماز کے وقت میں ہگر میے کم اب بھی باقی ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہیں۔

اَلَمْ تَكَرَاكَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلْلَةَ وَيُرِنِيُوْنَ اَنَ تَصِنْلُوا السَّبِيْلَ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاعْدَآبِكُمْ ۖ وَكَفْ بِاللّٰهِ وَلِيَّا ۚ وَكَفْى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿

| تهار ب دشمنول کو        | بِأَغْدَآبِكُمْ         | گمرابی کو        | الضَّلْلَةَ     | کیاتم نے دیکھائیں | اَلۡهٰتُو        |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| اور كافى بين الله تعالى | وَكُفْ بِاللَّهِ        | اور چاہتے ہیں وہ | وَ يُرِيْدُونَ  | ان لوگوں کوجو     | إِلَى الَّذِيْنَ |
| كادماذ                  | وَلِيُّا <sup>(۲)</sup> | كه كبل جاؤتم     | أَنْ تَصِيْلُوا | دیئے              | أوتؤا            |
| اور کافی ہیں            | <b>ۆگ</b> قى            | راوراست سے       | السَّيِئِلَ     | أيك حصه           | نَصِيْبًا        |
| الله رتعالي             | بإلثاء                  | اورالله بتعالى   | وَ اللَّهُ      | آسانی کتابوں کا   | مِّنَ الْكِتْبِ  |
| مدوكار                  | (۲)<br>نَصِيٰرٌا        | خوب جانتے ہیں    | أغلم            | خريدتے بيل وہ     | يَشْتُرُونَ      |

## يبودونساري تهاري تمن بين وهتم كوكمراه كرناج استين

(۱)الکتاب: اسم من ہے،سبآسانی کماییں مراد ہیں،ان کاایک حصد: لینی تورات، زبوراورانجیل (۲)و لیااور نصیو ا: حال ہیں۔

یکی حال یمبود دفساری کا ہوا ، اللہ کی کتابوں کے خود ساختہ مطالب لے کر گمراہ ہوگئے ، اب وہ چاہتے ہیں کہ سلمانوں
کو بھی راہ ہدایت سے ہٹادیں، سنتشر قین رات دن کوشش میں گئے ہوئے ہیں کہ دین اسلام کو بگاڑ کر رکھ دیں ، اور
دانشوروں کو اُنھوں نے دبوج بھی لیا ہے ، گر جے اللہ رکھے اسے کون چکھے ، پھر بھی ان سے ہوشیار رہو، وہی تمہارے دشمن
ہیں ، اللہ تعالی ان کوخوب جانتے ہیں ، گران سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ، اللہ تعالی کافی کارساز اور کافی مددگار ہیں!

یں، امدر میں اور وب جائے ہیں، مران سے درجے کے سرورت یک المدر میں اور ان کتابوں سے اگر اور ان کتابوں سے اگر ای آیت کریمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کؤئیس دیکھاجن کو کتب ماویہ کا ایک حصد دیا گیا، وہ (ان کتابوں سے اُمراہی خریدتے ہیں، اور چاہتے ہیں کتم بھی راوِ راست سے ہے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز اور کافی مددگار ہیں!

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَعَنَ مُّوَاضِعِهُ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيُّا بِالْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ ، وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُلْرَنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاقْوَعَرْ وَ لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّا قَلِيْلًا ﴿

| دين ميں            | في الدين         | اورنافرمانی کی ہمنے | وعَصَيْنَا        | ان لوگوں میں جنھول    | مِنَ الَّذِينُ   |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| اوراگر ہوتے وہ     | وَلَوْ اَنَّهُمْ | أورسني              | والشنغ            | يبوديت كماراه اختيارك | هَادُوا          |
| كهتي               | قالوا            | نه شاماً گيا        |                   | (ایک قوم) پھیرتی ہے   |                  |
| سناہم نے           | سَيِعْنَا        | آو <i>رراع</i> نا   | <u>وَرَاعِنَا</u> | باتون كو              | الْكَلِمَ (٢)    |
| اور مانا ہم نے     | وَ اطَغْنَا      | مروزت ہوئے          | (۳)<br>لَيُّا     | اس کی جگہوں ہے        | عَنْ مَوَاضِعِهِ |
| اورسني             | وَاشْهُمْ        | اینی زباتوں کو      | بالسنتهن          | اور کہتے ہیں وہ       | وَ يَقُولُونَ    |
| اور مارا لحاظ تجيئ | وَ انْظُرْنَا    | اوراعتراض كرتي جوي  | وكطفئنا           | سناہم نے              | سَمِعْنَا        |

(۱) من الذين هادو ا: خبر مقدم ہے، اور مبتدا قوم محذوف ہے، اور جملہ يعوفون اس كى صفت ہے (۲) المكلم: اسم جنس ہے، لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے، اس لئے آگے مفرد كی خمير لوٹائی ہے۔ (۳) مُسْمَع: اسم مفعول از باب افعال: سايا كيا (۴) أيًّا: مصدر باب ضرب أوسى مَلُو يْ لَيُّا: موژنا، پھيرنا، گھمانا، باء صلہ كے ساتھ بھى ستعمل ہے اور بغير صلہ كے بھى، أوى بلسانه: زبان گھمادى لينى زبائيں موژكر الفاظ بگاڑكراداكرتے ہيں — اور ليا اور طعنا: حال يامفول لذہيں۔



## يبودك اسلام وممنى في سَالِينَ اللهِ كَماتهدان كِطرزمل عظاهر ب

مرید منورہ کے بہودکا نی شائی آئے ہے۔ ساتھ جوطر پھل تھا وہ ان کی اسلام تشنی کا واضح ثبوت ہے، ان کا طریکل کیا تھا؟

ا – وہ تو رات میں نی شائی آئے ہے ہا رہ میں جو خبریں تھیں ، مثلاً: آپ کے اوصاف حمیدہ ، محلیہ اور جائے ، ہجرت کا بیان ، اور صحاب کے حالات ، اور آپ کی است اور آپ کے قبلہ کا تذکرہ نیسب مضامین انھوں نے تو رات سے ہٹا دیئے تھے اور یکام ان کے بدباطن علماء اور روساء نے کیا تھا، وہ لوگول کو ایسابا ور کراتے تھے کہ گویا یہ با تیں تو رات میں ہیں تئیں۔

اور یکام ان کے بدباطن علماء اور روساء نے کیا تھا، وہ لوگول کو ایسابا ور کراتے تھے کہ گویا یہ با تیں تو رات میں ہیں تئیں۔

اور یکام ان کے بدباطن علماء اور روساء نے کیا تھا، وہ لوگول کو ایسابا ور کراتے تھے کہ گویا یہ با تیں تو رات میں ہیں تیں تا اور دل میں کے بیوری میں آتے ، اور ان سے کوئی بات کی جاتی تو زبان سے کہتے نسم مفتان ہم نے سنا، اور دل میں کہتے : عَصَیْنَا: ہم آپ کی بات پر علی نہیں کریں گے بعث سنا تھا ، مل کا جذبہ اس کے پیچھیٹیں تھا۔

٣-جب وه نبي مُنظِيَّةِ الشّهِ عَلَيْ بات كَهِتْ تواهْ مَعْ سے خطاب كرتے ، ليني جمارى بات منيں ، مُرساتھ ہى دل ميں كہتے :غَيْرَ مُهْمَع : تونيسنايا جائيو اليني بهره جوجائيو! — پيددعا بلكه كالي هي!

۷۷- یہودزبان مروژ کر دَاعِنا کہتے تھے،ان کی زبان میں اس کے معنی امّ ت کے تھے،اور عین کے سر ہو کھینچ کر کہتے تو دَاعِینَا ہوجاتا، بینی ہمارے چرواہے، یہ بھی گالی تھی، پھراعتراض بھی کرتے کہ اگریہ سے نبی بیں تو ان کو ہماری چالبازی کا پیتہ کیول نہیں چلا؟

الله تعالی فرماتے ہیں: یہود کی بیر کتیں ان کے ق میں مفیز ہیں، اگر وہ اوب نبوی کا کاظ کرتے اور صرف سَبِعْنا کہتے اور صرف اسْمَع کہتے، گالی نہ دیتے اور راعنا کے بجائے انظر نا کہتے تو ان کے ق میں بہتر اور سیدھی بات ہوتی، مگران کا ایسان فیب کہاں؟ اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھٹکار دیا ہے، اپنی خاص رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لئے اب ان میں شاید باید بی کوئی ایمان لائے۔

سوال: يبودكي جار حركتون ميستين كاصلاح كى محريبانيس اونائى:اس كى كيادجه،

جواب: بہلی حرکت ان کے بڑے کرگذرے ہیں، انھوں نے تورات سے دہ مضامین ہٹائے ہیں، اب موجودہ یہودی ان کو داپس نیس لاسکتے، اس لئے اس کا تذکر آئیس کیا۔

آ بیت کریمہ: اور جن لوگول نے بہودیت اختیار کی ان میں ہے بعض: تورات کے الفاظ کو ان کی جگہول سے

پھیرتے ہیں ۔۔۔ لینی اُنھوں نے وہ صفایلن آورات سے نکال دیئے ہیں ۔۔۔ اور کہتے ہیں: ہم نے سنا ، اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اور ( کہتے ہیں:) راعزا، اپنی زبانیں مروز کر اور دین پراعز اض کرتے ہوئے اور اگریے ہیں:) راعزا، اپنی زبانیں مروز کر اور دین پراعز اض کرتے ہوئے اور اگریہ بات ہوتی کہ وہ کہتے: ہم نے سنا اور ہم لکریں گے، اور ہماری بات سنیں اور ہمارا لحاظ کریں: تو ان کے لئے بہتر اور زیادہ سیدھا ہوتا ۔۔۔ مگر اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اسملام کا انکار کرنے کی وجہ سے، پس وہ سوائے چند کے ایمان ہیں لائیں گے! ۔۔۔ چنانچہ ایسانی ہوا، حضرت عبداللہ بن سملام وغیرہ چند ہی خوش نصیب ایمان لائے ، اور آج تک ہی صورتِ حال ہے، اکا دگا کوئی یہودی ایمان لاتا ہے۔۔

يَاكِيُهَا الَّذِينَ إيه وولوكوجو اصعب السّبت مفتدوالولى تہارے یاں ہے مِنْ قَبْلِ<sup>١١</sup>) مالنے سے سلے دیج گئے أوتوا وَكُانَ اور ہے تحكم التدكا آسانی کتاب أمر الله الكِتْبُ مُفْعُولًا وُجُوهًا أمثوا چروں کو ايمان لاؤ يس چيروس جم ان و إنَّ الله بيشك الثدتعالي ال كتاب يرجو بهآ فَأَرُدُهَا انہیں سخشیں سے لاً يُغْفِرُ عَلَا أَدْبَا رِهَا ان كَي يَعْمُون بِر كزُلكا اتاری ہے ہمنے نثرك كرنے كو يالعنت كريب بمان ير أن يَنْشُرَك أو تُلْعَنَّهُم مُصَدِّقًا سے بتانے والی كَمَالَعَنَا الْجِيلُعنت كَالْمِمْ لِي اللَّهِ اس کے ساتھ اس كماب كوجو إيا

(۱)أن نطمس: أن مصدوبيب

| وكي          | أنظر         | کیائیں دیکھا تونے            | اللَّمْ تَتَوَ      | اور مشیں گے        | وَ يُغْفِرُ       |
|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| کیے          | گَیْف        | ان لوگوں کوجو                | إِلَى الَّذِيْنَ    | جو نیچے ہیں        | مَا دُوٰنَ        |
| گھڑتے ہیں وہ | يَفْتَرُونَ  | مقدل بجھتے ہیں               | ؙؽڒؙڴۏؙڹ            | اں کے              | دْلِكَ            |
| اللدير       | عَلَ اللَّهِ | اپنی ذا توں کو               | ا نفسهم             | جسكے لئے جاہیں كے  | لِمُنْ يَشَاءُ    |
| حجعوث        | الگذِبَ      | بلكهالله تعالى               | بَلِ اللهُ          | اور جوشر یک کرے گا | وَمَنْ لِيُشْرِكُ |
| اور کافی ہے  | وَكُفِي      | مقدس كرتے بيں                | ؽڒؙڲؚٚؽٚ            | اللهكساته          | عَبِيلِ           |
| وه (حجوث)    | ې            | جس کوچاہتے ہیں               |                     | تو تحقیق گھڑااس نے | فَقَدِ افْتُرَاتَ |
| گناه         | اِنْتُنَا    | اور نبین کا کئے جائیں مجے وہ | وَلَا يُظْكُنُونَ   | گناه               | إثبًا             |
| صرتح         | مُبِيْنًا    | دها گه برابر                 | ورد)<br>فَتِيثِ لَا | 12:                | عَظِيمًا          |

#### يبودكوقر آن كريم برايمان لانے كى دعوت

یہود کی اسلام مثنی کا حال آپ نے دیکھ لیا، اب ان کوقر آ نِ کریم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور ترہیب (دھمکی) کے ساتھ دیتے ہیں بیعن تھم کی مخالفت سے ڈراتے بھی ہیں۔

فرماتے ہیں: اے اہل کماب! قرآن پر ایمان لا وَ اس کماب کے احکام تورات کے احکام کے مصدق ہیں، دونوں کما ہیں ایک سرچشمہ سے آئی ہیں، اور اگر ایمان نہیں لا وَگے تو تمہارے چہروں کے نشانات آئھ ناک وغیرہ مٹاویئے جائیں گے، اور ان کوالٹ کرگدی کی طرف کر دیا جائے گا، یا جس طرح ہم نے ہفتہ کی حرمت پا مال کرنے والوں کوسور ہندر بنادیا تہمیں بھی سنخ کرکے جانور بنادیں گے (اصحاب سبت کا واقعہ سورہ الاعراف آیات ۱۹۲۱–۱۹۲۹ میں ہے)

﴿ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا ﴾: اورالله كامعالمه پورا بوكرد بهتائي، لين يه وعيد كى آيت ہے، خبر كا اس عالم ميں تعقق ضرورى ہے، اور وعيد كا اس عالم ميں تعقق ضرورى ہے، اور وعيد كا اس عالم ميں تورا بونا ضرورى نہيں، عالم برزخ ميں، عالم حشر ميں اور عالم آخرت ميں اس كا تحقق بوسكتا ہے، جیسے بخاری شریف كی حدیث (نمبر ۱۹۹) ہے كہ جوامام سے پہلے دكوع و تود سے سرا تھا تا ہے: كيا وہ اس سے وُرتانيس كه اس كا سرگدھے كے سرسے بدل دیا جائے؟ جبكہ بعض لوگ دكوع و تود ميں امام سے پہلے سر اٹھا ليت بيں بگر كى كا سرگدھے كے سرسے بدل دیا جائے؟ جبكہ بعض لوگ دكوع و تود ميں امام سے پہلے سر اٹھا ليت بيں بگر كى كا سرگدھے كے سرسے بدل جاتا، بياشكال شيخ نبيں، كونكه بيد عيد كی حدیث ہے، خبر نبیس۔ اٹھا ليت بيں بگر كى كا سرگدھے كے سرسے نبیل بدل جاتا، بياشكال شيخ نبيل مَعَدَّمُ قِنْ قَدِيل آن نَظوسَ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۱) فعیل: ۋوره، باریک تا گر، مجورگی تشطی کے شگاف میں جو باریک ڈوراہوتا ہے دہ فتیل کہلا تاہے، مراد تقیر قلیل چیز۔

وُجُوهًا فَنَرُدَهَا عَلَا اَ ذَبَارِهَا اَ وَ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا اَصْعَبَ السَّبْتِ وَوَكَانَ اَصْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ وَهُا لَ مَرْجَمِهِ: الدوه لوكوجوآ سانی كتاب (تورات) دیئے گئے! اس كتاب پرایمان لاؤجوہم نے اتاری ہے، وہ اس کتاب کی تقد دین کرنے والی ہے جوتمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چرول کومٹادیں، اور آئیس ان کی النی عاص جانب پھیرویں، یا ہم ان کواپی خاص رحمت سے دور کردیں جس طرح ہم نے ہفتہ والول کو (ونیابی میں) اپنی خاص رحمت سے دور کردیں جس طرح ہم نے ہفتہ والول کو (ونیابی میں) اپنی خاص رحمت سے دور کردیا، اور اللّٰد کا معاملہ بورا ہو کربی رہتا ہے!

## یہود شرک میں بتلا ہیں، اس کی مغفرت ایمان لانے ہی ہے ہوگی

معریت میں ہے، بورہ اور میں ہوجائے ہیں ،الہذا یہود قر آن پر ایمان لائمیں تا کہان کا شرک کا گناہ دُھل جائے۔ و کفر جیسے علمین گناہ بھی معاف، موجاتے ہیں ،الہذا یہود قر آن پر ایمان لائمیں تا کہان کا شرک کا گناہ دُھل جائے۔

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَشْرُكَ بِهِ وَ يَغْفِرُهَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْكَانُ ، وَمَنْ يَشْرِكُ بِاللهِ فَقَالِ افْتَرْتَ اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿ ﴾

ترجمہ: بِشک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک شہرانے کومعاف نہیں کریں گے، اوراس سے پنچ جو گناہ ہیں ان کوش کے لئے چاہیں گے معاف کرویں گے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک شہرایا اس نے باکیفین بڑا گناہ کمایا ۔۔ جو قابل معافیٰ نہیں۔

# يبودخودكومقدس بجصة بين بدالله پرافتر اوب!

يبود مذكوره آيت س كركهني لكي: هم مشرك نهيس ، هم توالله كے خاص بندے اور نبيوں كى اولاد ہيں ، نبوت جمارى

میراث ہے، وہ خودکوابناءاللہ اوراحباءاللہ کہتے تھے، لیعنی ہم تواللہ کے بیٹے اوراللہ کے بیارے ہیں (المائدہ آیت ۱۸)
جواب: میال تصویف ہے کیا حاصل؟ اپنی تعریف آپ کرناخود ستائی ہے، مقدس وہ ہے جس کواللہ مقدس بنا کیں،
اوراللہ تعالی ایمان لاکرنیک کام کرنے والے کومقدس بناتے ہیں، ان کا دھا کہ کے بقدر بھی جی تیمان لا وَاوراہ تھے کام کرو، وہ تہمیں بھی مقدس بنادیں گے، ابھی جوتم تقدیس کا دعوی کرتے ہووہ اللہ پر جھوٹ با ندھتے ہو، جو لا وَاوراہ ہے کام کرناہ کے لئے کافی ہے۔

﴿ اَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُؤَكُّونَ اَنْفُسُهُمْ ﴿ بَلِ اللهُ يُؤَكِّنِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِبُلًا ۞ اَنْظُوْ كَنِفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ ﴿ وَكَفَى بِهَ إِنْهَا هُبِينَنَا ۞ ﴾

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کؤئیں ویکھاجوخود کومقدی قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں مقدی بناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں، اور وہ اللہ پرجھوٹ گھڑتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں، اور وہ اللہ پرجھوٹ گھڑتے ہیں، اور وہ (جھوٹ گھڑنا) صریح گناہ کے کائی ہے!

اَلَهُ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْ تُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِيْثِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَوَّكُمْ اللهُ وَهَلْ عَلَى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَ لَكَ نَصِيْرًا ﴿

| ايمان لائے       | امتوا     | اورسر کش طاقتوں پر | وَ الطَّاعُوتِ | کیانیں دیکھاتونے  | اكفرتنو                      |
|------------------|-----------|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| باعتبارداه کے    | سَبِيْلًا | اور کہتے ہیں       | وَ يَقُولُونَ  | ان لو کوں کوجو    | الے الَّذِيْنَ               |
| يمي لوگ ٻين      | ,         | ان ہے جنھول نے     | الِكَذِيْنَ    | دینے گئے          | أؤثوا                        |
| جن کو            | الَّذِينَ | اسلام كااثكاركيا   | كَفُرُوْا      | أيك همه           | نَصِيْبًا                    |
| رحت سے دور کردیا | لعَنْهُمُ | ىيلوگ              | المُسْوُّلًاءِ | آسانی کتابوں کا   | مِّنَ الْكِنْتُ              |
| اللدنے           | طلًّا ا   | زیادہ سیدھے ہیں    | اکفان          | يقين ركھتے ہيں وہ | ڲؙۊؙٚڡؚڹؙۅؙؾ                 |
| اور جس کو        | وُمِنْ    | ان سے جو           | مِنَ الَّذِينَ | بتول پر           | بِأَلِحِبْتِ<br>بِأَلِحِبْتِ |

(۱) جبت: ہروہ معبود جس کی اللہ کے سواعبادت کی جائے ، جیسے استفان وغیرہ (۲) طاغوت: ہروہ سرکش طافت جو خیر کے راست سے دو کے ،خواہ جادوگر ہو، کا ہن ہو، سرکش جن ہو یا خیر سے رو کئے دالے فرقہی پیشواہوں ،سب کو طاخوت سے موسوم کیا جا تا ہے۔



#### یبودشرکنیں تومشرکین سےان کی سرحد کیول ملت ہے؟

یہودکوایمان کی دعوت دی تھی ،فر مایا تھا کہتم شرک میں جہتلا ہو،اور بیگناہ ایمان ہی ہے معاف ہوسکتا ہے،الہذاایمان لاؤ،اس پرانھوں نے کہا کہ ہم مشرک نہیں! ہم تواللہ کے چہیتے اور بخشے بخشائے ہیں،اس سے پہلے یہ جواب دیا تھا کہ یہ افتر اء ہے۔اب فر ماتے ہیں کہ اگرتم مشرک نہیں تو مشرکین مکہ کی طرف پینگ کیوں بڑھاتے ہو، قاعدہ یہ ہے کہ کندہم جنس باہم جنس پرواز!

جنگ بدر کے بعد بنونضیر کا سردارکعب بن اشرف اور جی بن اخطب مکد گئے، اورمسلمانوں کے خلاف ان کے جذبات بھڑ کا کے م جذبات بھڑ کائے، مرثیہ کہہ کر سرداراانِ قریش کا نوحہ ماتم کرتے تھے، اور کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کرمشرکین سے عہد لے آئے تھے کہ دوضر وریدینہ پرحملہ کریں گے، اور مدینہ کے بہودان کاساتھ دیں گے۔

ال موقعہ پر کفار مکہ کے سردار ابوسفیان نے ان سے کہا: اگرتم واقعی ہمارے ہدر دہوتو ہمارے دو بتوں کو سجدہ کروہ انھوں نے کیا، پھر ابوسفیان نے بوچھا! ہمارا فدہب اچھا ہے یامسلمانوں کا؟ انھوں نے کہا: تہمارا فدہب مسلمانوں کے فدہب سے اچھا ہے! حالانکہ دہ جانتے تھے کہ مکہ دالے بت پرست ہیں، دہ اجھے ہیں، ہوسکتے ، تاہم ان کے فدہب کو بہتر کہنا بت پرسی کی تائیز ہیں تھی تو کیا تھی؟ پس یہود شرک ہوئے یا ہیں؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: آنہیں لوگوں کو اللہ نے کہنا بت پرسی کی تائیز ہیں تھی۔ دور کر دیں ان کے لئے آپ ہر گر کوئی مددگار نہیں یا کئیں گے۔

آبتِ کریمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کودیکھائیں جو آسانی کتابوں کا ایک حصہ (تورات) دیئے گئے: وہ بت اور سرکش طاقت کو مانتے ہیں ۔ بت سے مرادوہ بت ہے جس کو کعب اور جی نے بحدہ کیا تھا، اور سرکش طاقت سے مرادابو سفیان ہے ۔ اور کا فروں کے حق میں کہتے ہیں: وہ سلمانوں سے زیادہ راوِ راست پر ہیں، اُنہیں لوگوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیں اس کے لئے آپ ہرگز کوئی مددگاڑ ہیں یا کمیں گئے!

آفر نَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلُكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ آمُرِيحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ النَّهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ \* فَقَدُ اتَيْنَا ال إَبْرَهِيمُ الْكِتْبُ النَّاسَ عَلَى مَآ النَّهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ \* فَقَدُ اتَيْنَا ال إِبْرَهِيمُ الْكِتْبُ

# وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَهُمْ مُلُكًا عَظِيمًا ﴿ فَمِنْهُمْ مَنَ امَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنُهُ ۗ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿

| بيژاملك                             | مُلُكًا عَظِيمًا  | ال پرجو              | تسلى حَالَ      | كياان كے لئے  |                     |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| پس ان میں ہے بعضے<br>اس میں سے بعضے | فَينْهُمُ         | دياان کو             | الثبهم          | کوئی حصہ ہے   | نَصِيْبُ            |
| جوائمان لائے                        | مَّنْ أَمَنَ      | اللدني               | 41<br>411       | سلطنت         | ضِّنَ الْمُلْكِ     |
| اس پر                               | بِه               | اپنی مہریانی سے      | مِنْ فَضْلِهِ   | پ <u>ي</u> نت | فَإِذًا             |
| اوران میں ہے بعضے                   | وَ مِنْهُمُ       | پر شخقیق دی ہے ہم نے | فَقَدُ اتَيْنَا | نہیں دیں گےوہ | لَا يُؤْتُونَ       |
| جورك كئة اس                         | مَنْ صَكَّ عَنْكُ | خاندانِ ابراہیم کو   | الرابرهيم       |               | التَّاسَ            |
| اور کانی ہے                         | وَكَفَى           | آسانی کتاب           | الكيثب          | رتمی بھر      | (۱)<br>نَقِيرًا     |
| دوزخ                                | بِعَهَانَمُ       | أوردانشمندي          | والجكمة         | ياجلته بين وه | اَمْرِيَحْسُدُ وْنَ |
| وَكُنَّ آك!                         | سَعِيْرًا         | اورديا ہم نے ان کو   | وَأَتَيْنَهُمُ  | لوگوں پر      | التَّأْسَ           |

## سوبات كى ايك بات: بنى اسرائيل: بنى اساعيل سے جلے تھے ہيں!

ببلے دوباتیں جان لیں:

ا-نبوت اورحکومت میں تلازم ہے، ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں، چنانچے جب تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی وہی حکومت کرتے رہے، پھرجب نبوت بنی اساعیل میں نتقل ہوئی تو حکومت بھی ان کی طرف نتقل ہوگئ۔

۲- حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالانبیاء ہیں، ان کے بعد آسانی کتابیں اور پینیبری ان کی اولادیس وائر ہوئی، سورة ا احکبوت (آیت ۲۷) میں ہے: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّتَنِيهِ النَّابُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ ﴾: اور ہم نے ان کی اولادیس پینیمبری اور کتاب کے دور کتاب کے ایک میں اور کتاب کے دور کتاب کے ایک میں اور کتاب کے دی ایک میں اور کتاب کے دیں کے لئے میان عام تھا۔

بیان عام عام تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے حضرت بعقوب علیہ السلام تھے، ان کالقب اسرائیل تھا، ان کی اولا دبنی اسرائیل کہلاتی تھی، عرصہ تک ان میں نبوت جاری رہی، اور آسانی کتابیں نازل (۱) نقید بھور کی تھیلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، مراد حقیر ترین چیز، ذرہ بھر، تی بھر۔ ہوتی رہیں، پھر دورِآخر میں بنی اساعیل میں خاتم النبیین میلائی آئے مبعوث ہوئے،اوران پراللہ کا کلام( قر آنِ کریم) نازل ہوا تو حکومت بھی ان کی طرف منتقل ہوگئ۔

یمی بات بنی اسرائیل کے لئے جلن کی وجہ بن گئی ،ان کے ایمان کے راستہ کا روڑ این گئی ،اب ان آیات پر یہود سے گفتگو کمسل ہور ہی ہے ،اور ان آیات میں جار باتیں ارشا وفر مائی ہیں:

ا - حکومت پرکسی کی اجارہ داری نہیں، اللہ کا اختیار ہے جس کو چاجیں حکومت دیں، اللہ تعالی نے پہلے حکومت بنی اسرائیل کو دی، اللہ تعالی نے پہلے حکومت بنی اسرائیل کو دی، اب بنی اساعیل کو تفویض کی ہے، اگر حکومت پر بنی اسرائیل کا پچھ بھی اختیار ہوتا تو دہ بھی اپنے اندر سے حکومت کو نکلنے نہ دیتے، بنی اساعیل کورتی بھر نہ دیتے ، مگر ان کا کیا اختیار ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، وہ جس کو جانی نوازیں۔

٢-الله تعالى ني بن اساعيل كواي فضل (نبوت ) في وازاتو بهود جل كركباب موسكة!

کافی ہے!

۳-الله تعالیٰ نے خاندانِ اہراہیم سے کتاب وحکمت کا وعدہ کیاہے، کسی خاص بیٹے کی تخصیص نہیں کی ،اور بنی اساعیل بھی ان کی اولا دہیں،اس کئے حسب وعدہ ان کواب کتاب وحکمت اور حکومت عطافر مائی ہے۔

۱۰-اب کھے یہودی تو اساعیلی نبی پر ایمان لائے ہیں، اور کھھا بینظے ہوئے ہیں، وہ آئم کی دکمتی آگ کا ایندھن بین گے۔

آیات کر یمہد: (۱) کیا ان (یہود) کا سلطنت میں کوئی حصہ (اختیار) ہے؟ تب تو دہ لوگوں کو (بنی اساعیل کو) رتی گے جرند یں گے! (۲) کیا وہ جلے بھٹے ہیں لوگوں پر (بنی اساعیل پر) اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل (نبوت) سے عتایت فرمایا (سنو!) ہم نے فائد ان ابراہیم کو آسانی کتابیں اور داشمندی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو بردی

سلطنت عطافر مائی \_\_\_\_ کیونکہ کسی بیٹے گخصیص نہیں تھی \_\_\_ (۴) پس بعضان (یہود) میں سے وہ ہیں جواس پر ( آخری نبی پر ) ایمان لائے اور بعضان میں سے ان (پرایمان لانے ) سے رکے ہوئے ہیں، اور ان کے لئے دکتی دوزخ

| بہتی ہیں                      | تَجْدِئ                   | تا كەچھىيى دە     | لِيَنْ وَقُوا       | بینگ جن او گوں نے       | إِنَّ الَّذِيْنَ |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| ان ميں                        | مِنْ تَخْتِهَا            | عذاب              | العُكَدَابَ         | ווארא                   | كَفَرُوا         |
| نهري                          | الأثهرُ                   | بيشك الله تعالى   | عَلَّانًا فَعَالَمُ | جاري آيتوں کا           | إِيالِيتِنا      |
| رہنے والے                     | خلِدِيْنَ                 | <u>ب</u> ي زيردست | كَانَ عَنْ يَزُّا   | عنقريب                  | ى <i>نى</i> ۇقى  |
| וושימט                        | فِيْهَا                   | بزی حکمت والے     | حَلِيْمًا           | وأخل كريس سيح بهم ان كو | نصُيليهِم        |
| سدا                           | ابَدُا                    | اورجن لوگوں نے    | وَ الَّذِينَ        | دوزخ میں                | <i>کاڑا</i>      |
| ان کے لئے ان میں              | لَهُمْ فِينِهِتَا         | بان ليا           | امنوًا<br>امنوًا    | جبجب                    | كلك              |
| بيويال ہے                     | أزْوَاجُرُ                | اور کئے انھوں نے  | وَعَيِـلُوا         | پک جا ئیں گ             | نَصِيعَت         |
| پاکیزه                        | مُطَهَّرَةً               | نیک کام           | الضالحت             | ان کی کھالیں            | جُلُوْدُ لَهُمْ  |
| اوردافل کریں سے ہم            | ۇئى <u>ن</u> خلى <i>ن</i> | عنقريب داخل كري   | سَنُلُ خِلْهُمُ     | بدل دیں گے ہم ان کو     | يَنَّ لِنْهُمْ   |
| ان کو                         |                           | مستح بم ان کو     |                     | کھالوں ہے               | جُلُوُدًا        |
| <u> گھن</u> سا ہے <u>ہ</u> یں | ظِلَّا ظَلِينُلَّا        | باغاتيس           | جَتْتِ              | ان کےعلاوہ              | غَيْرَهَا        |

ربط: گذشتہ آیت میں ان بہود کا ذکر تھا جو حسد کی وجہ سے ٹبی مَیّالیّاتِیّا پر ایمان نہیں لائے ،اب قاعدہ کلیہ کے طور پر ایمان نہ لانے والوں کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں، پس بیسزاان بہود کے لئے بھی ہوگی ، پھر کفار کے بالمقابل مؤمنین کی جزائے خیر کا ذکر ہے،اور بیقر آنِ کریم کا اسلوب ہے۔

دوزخ میں کافروں کی کھالیں بدلی جائیں گی ہتا کہ وہ سلسل عذاب کامزہ چکھیں

جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا،خواہ وہ یہود ہوں یا ان کےعلاوہ،اللہ تعالی جلدی ان کوجہنم میں جھوکیں گے، وہاں جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کو دوسری کھالیں دیدی جائیں گی،کھالیں ری پلیس (Replace) کی جائیں گی، تا کہ وہ سلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں،اللہ تعالی زبر دست ہیں،ان کے لئے ایسا کرنا کچھ شکل نہیں،اور عکیم ہیں، کفروشرک کی جو تقیقت مِسترہ ہیں یہی سراہے۔

فائدہ:جدیدمیڈیکل کی تحقیق بیہ کہ انسان کے جسم کو جو تکلیف پنچق ہے، اس کو مسوس کرنے کی صلاحیت اسل میں جسم کے چڑوں میں ہوتی ہے نہ کہ گوشت میں ، اس پس منظر میں قرآنِ کریم کی بیآ بہت ایمان کو تازہ کرتی ہے کہ یہاں عذاب کو پھنے اور تکلیف کومسوں کرنے کی سبت چڑوں ہی کی طرف کی گئے ہے، اگر چیقر آن کا اصل موضوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی ہے، کیکن جہال کہیں اس نے کا ئنات کی کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیرت انگیز طور پروہ اس کے مطابق ہے، جہاں سائنسدان علم وحقیق کا طویل سفر کر کے پہنچے ہیں (آسان تغییر ، مولانا خالد سیف اللہ صاحب)

## نيك مومنين كي خوش انجامي

نیک مؤمنین کوآخرت بیس سدابهار باغات بلیس گے، جوان کا دائمی مشتقر ہوگا، وہاں ان کوایک عورتنس بلیس گی جو پیض اور دیگر آلاکشوں سے پاک ہوتگی، اور اللہ تعالیٰ ان کو گنجان چھاؤں میں داخل کریں گے، جہاں دھوپے چھن کر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جنت میں دھوین نہیں (سورۃ ط ۱۱۹)

فائدہ: عربی میں تابع مہمل نہیں ہوتا ، معنی دار ہوتا ہے، وہ متبوع کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، ظلیلانے ظلاکے معنی میں اضافہ کیا ہے، اردومیں تابع مہمل ہوتا ہے، جیسے کھا تا دانا، پانی دانی دغیرہ۔

آیات کریمہ: بیشک جن اوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا: جلدی ہم ان کو دوز نے میں جھونگیں گے، جب بھی ان کی کھالیس پک جائیں گی: ہم ان کو دوسری کھالیس بدل دیں گے، تا کہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبر دست بڑی حکمت والے ہیں۔

اور جولوگ ایمان لائے ، اور انھوں نے نیک کام کیا : عنقریب ہم ان کوایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہیں ، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ، ان کے لئے ان میں تقری ہویاں ہوگی ، اور ہم ان کو گھنے سایے میں داخل کریں گے۔

إِنَّ اللَّهُ بِحَكِ اللَّهِ عَالَى يَامُوكُمْ عَمْ دِينَ مِنْ كُو أَنْ تُؤَدُّوا كَيْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

| سمي چيز ميں        | فِي شَكَىٰ ﴿              | خوب سننے والے        | كَانَ سَمِيْعًا        | امانتیں              | الأماتلت         |
|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| تولوثاؤاس كو       | فَرُ <u>دُّ</u> وَهُ      | خوب في يكضف والي بين | بَصِيْرًا              | ان کے حقداروں کو     | إِلَّ الْفَلِهَا |
| الله کی طرف        | إكے اللہ                  | ا_دەلوگوجو           | يَاكِنُّهُ اللَّذِينَ  | أورجب                | وَلِذَا          |
| اوررسول کی طرف     | وَ الرَّسُولِ             | ایمانلائے            | أمُنُوا                | تم فيصله كرو         | حَكَنْتُم        |
| اگرہوتم            | إِنْ كُنْتُمْ             | كبامانو              | أطِيعُوا               | لوگوں کے درمیان      | بَيْنَ النَّاسِ  |
| يقين ركھتے         | تُؤْمِنُونَ               | التدكا               | غُشا                   | (نو)فیصله کرنا       | أَنُ تَخَكُمُوا  |
| اللدي              | بِأَشْهِ                  | -                    | وَ اَطِيعُوا           |                      |                  |
| اور قیامت کے دن پر | وَ الْيُؤْمِرِ الْأَخِيرِ | الله کے رسول کا      | الرَّسُولَ (٣)         | بيشك الله تعالى      | اَنَّ اللهُ      |
| <i>ب</i> يربات     | ذْلِكَ                    |                      | وَ أُولِيِ الْأَخْيِرِ | بہت ہی اچھی          | نِعِيَا (۲)      |
| بالمرب             | ڿؙٳؙڒۛ                    | تم میں ہے            | ونكم                   | نفیحت کرتے ہیں تم کو | يَعِظُكُمُ       |
| اوراچی ہے          | وَّ أَحْسَنُ              | پس اگر<br>           | فَارِنَ                | اس کے ذریعہ          | (٣)              |
| انجام کے اعتبارے   | تَادِيْلًا                | مختلف ہوجا ؤتم       | تَنَازَعْتُمْ          | بيشك الله تعالى      | إِنَّ اللهُ      |

آخری نبوت اورآخری کتاب بنی اساعیل کی امانت ہے، ان کاریق تشکیم کرو

اب بن اسرائیل کوایک فیمتی فیمت کرتے ہیں کہ آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اساعیل کاحق ہے، ان کی بیامانت ان تک پہنچاؤ، اس میں خیانت مت کرو، ذریت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تعالی تمہاری سب باتیں سن رہے ہیں، اور تمہارے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں۔

امانت: قابل حفاظت چیز کو کہتے ہیں۔امانت رکھنا: یعنی حفاظت کے لئے کوئی چیز کسی کوسپر دکرنا، پھرامانت کے بہت درجے ہیں:

 سامنے پیش کی، پس انھوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈرگے، اور انسان نے اس کو اٹھایا ۔۔۔ اس آیت بی امانت سے میں امانت سے امان کی میں امان میں تبدیل کا حق ہے، ان کا مین اسلیم کرو، ذیر دیتی اس میں امان المیں انسان سے فیصلہ کرو، بیتی تھی جت ہے، اس کو پلتے با تدھو!

۷۶-اطاعت بھی ایک امانت ہے، جب کی کوامیر یاحا کم بنادیا تواب اس کی اطاعت (فرمان برداری) ضروری ہے، اس کے بغیر حاکم اپنی ذمہ داری سے کیسے عہدہ برآ ہوگا؟ اس لئے اگلی آیت میں اللہ ورسول کی اطاعت کے بعد:﴿ اُولِے الْدَ صْبِر ﴾ کی اطاعت کا بھی تھم دیا۔

۵- پھرعام امانتیں ہیں، جو بھی چیز کسی کو سرد کی جائے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، حدیث ہیں ہے: لا اید مان لمن لا اُمانة لد: جس ہیں امانت داری نہیں وہ بے ایمان ہے، ایک مدرس ہے، اس کے پاس طلبہ کا وقت امانت ہے، اگر دواس کوضائع کرتا ہے تو دوطلبہ کا حق مارتا ہے، ایک کارکن ہے، اس کامغوضہ کام امانت ہے، اگر دواس کو مجے طریقہ پر بجانہیں

لاتاتووه امانت میں خیانت کرتاہے۔

حتی کفر مایا:المعجالسُ بالاُ مانة بجلس میں جو بات کہی جائے وہ امانت ہے، بے اجازت اس کودوسروں تک نقل کرنا جائز نہیں،اور ایک صدیث میں امانت میں خیانت کو ففاق کی علامت قرار دیا ہے۔

بددونول آیات کاخلاصب، آعے تفصیل ب:

آیت کا شان نزول: آغاز اسلام سے پہلے باشندگان مکہ نے بیت اللہ، اور جج اور دیگر اہم کام آپس میں بانٹ ر کھے تھے، تقریباتمام سربرآ وردہ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی اہم خدمت یا عہدہ بطور وراثت چلا آتا تھا، چنانچہ ایک اہم خدمت بیت الله کھو لئے بند کرنے اور اس کی کنی سے متعلق بھی تھی ،اس کو بجابت اور سدانت کے نام سے موسوم کررکھا تھا اوريه په تېاپشت سے خاندان بنوطلح میں چلی آتی تھی، جناب رسول الله مِلائينَ اللهِ جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو اُس دفت يەخدەت حضرت عثمان بن طلحەرضى اللەعنە سے متعلق تقى — اب آ گے كيا ہوا يەخودانېيى كى زبانى سنئے : فرماتے بيں كە ابھی جناب رسول الله مطالطة الله معلم مدہی میں قیام پذیر سے بعنی ججرت ندہوئی تھی ایک روز آپ مجھے مے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، میں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا کہ کیا مذاق کرتے ہو؟ تم بیسمجھے ہوئے ہو کہ میں تمہارا کہنا مان جاؤل گا،حالت توبيه كتم في ايك في دين كاشا خسانه ذكال كريوري قوم كوتباه كرديا،آب في مير يجم نہیں فرمایا، ہمارابید ستورتھا کہ پیراورجعمرات کے دن عام زیارت کے لئے بیت اللہ کھولا کرتے تھے، ایک روز کسی موقعہ مر بیت الله کھلا ہوا تھا، لوگ زیارت کررہے تھے، آپ نے بھی اندرجانا چاہا، میں نے اس موقعہ پر جو کچھ میرے منہ میں آیا خوب بكا آپ في ابكى بارجى سكوت فرمايا، صرف اس قدر فرمايا كه عثان! ايسابھى بوسكتا ہے كدايك روز اس كى جاني میرے ہاتھ میں ہو، اور میں جے جا ہوں دوں، میں نے کہا یہ تو تب ہی ہوسکتا ہے کہ قریش یا مال ہو چکے ہوں، آپ نے فرمایانہیں بلکہ وہ آبر دمند ہو <u>بھ</u>ے ہو گئے۔آپ تو اس قدر فرما کربیت اللہ کے اندرتشریف لے گئے اور میرا دل بے قابو ہوگیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ جو کچھ فرماویا گیاہے بس وہی ہوگا،اس کے بعد میں برابراسلام لانے کے لئے کوشش کرتارہا،ہر بارتوم کےلوگ جھےالی دھمکیاں دیتے کہ ارادہ کمزور پڑجاتا، آخر کاروہ دفت آگیا۔ مکمرمہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگیا، جس دن بدواقعہ بیش آیا مجھ ہے آپ نے کنجی طلب کی ، میں نے لاکر پیش کردی ، بیت الله میں تشریف لے گئے ، باہر تشریف لے آئے مجھے بنجی عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوا بہتمہارے یاس بمیشدنسلاً بعدنسلِ رہے گی اور جو بھی تم ے اسے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ طالم ہوگا یا کافر عثمان اجتہبیں الله رب العزت نے اپنے گھر کی وجہ سے امان دیدی بالبذاال كمرك خدمت كصليس جائز طريقه ي جو كهتمبين مل لے سكتے ہو، من جلنے لگاتو آب نے مجھے ماد فر مایا، پس پھر حاضر ہوا۔ارشاد ہوا: کیوں عثان! وہی ہواجوا یک موقعہ پر کہاتھا، آپ کے استے اشارے سے بورا واقعہ مجھے تازه موكيااوريس بساخند بكاراتها أشْهَدُ أَنْكَ لَوَسُولُ اللهِ-(مِايت القرآن ٩٣٠٢ كأشف)

یہاں تک آیت کے شانِ نزول پر کلام تھا، اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شانِ نزول اگر چہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن تھم عام ہوتا ہے جس کی پابندی پوری است کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ (معارف القرآن شفی ) اس کے بعد ایک قاعدہ مجھ لیس: قرآنِ کریم جب کوئی ضمون اٹھا تا ہے تو اس کو مکنہ حد تک بڑھا تا ہے، اور اس کو عام بھی کرتا ہے، یہاں مقصود کلام تو یہی ہے کہ آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اساعیل کا حق ہے، ان کا میری تسلیم کرو، اور امانت حقد ارول کو پہنچاؤ، ہاتی تفصیل آ گے ہے:

| سورة النساء ا               | $-\Diamond$                           | - { \( \( \) \( \) \( \)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                      | الفيربدليت القرآن جلددو)                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|                             | رتعالیٰ اس بات کے ذریہ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                          |
| يعنی پيدونوں حکم            | اچھی نفیحت کرتے ہیں!۔                 | ذراجه — شهبی <u>ن کسی</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر<br>رکرنے کے حکم کے          | امانت اورانصاف سے فیصلہ                  |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | تمهارك لئے سراسرمفيد جير                 |
|                             | ب الله تعالى خوب سننے والـ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                          |
|                             |                                       | and the same of th |                               | بي يعنى الله تعالى تهر                   |
| علوم نه جونو حکم الہی کے    | دارى ياانصاف كرنامفيدمع               | ہے،اگر بھی تمہیں امانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                             | ب <sub>ی</sub> ں بتہارافا کدہان دو حکموا |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | مقابله يساس كااعتبارنه كرو               |
| -                           | لرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَوَ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                          |
| -                           |                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | اےوہ لوگوجوائمان لائے ہ                  |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | امانت کی تیسری مثال ہے،ا                 |
|                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | ہے،اگر چەددنوں دى جلى جير                |
| _                           | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                             | دار بیں ان کا کہنا مانو<br>_             |
| وانكررتبيس لايا كياناس      | and and                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , -                           | برمقرر موال كأحكم مانناضرور              |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                             | میں اشارہ ہے کہ حکام کے ج                |
| َمْ تُؤُمِنُونَ بِاللهِ<br> | وَ الرِّسُولِ إِنْ كُنْةُ             | بِ فَرُدُّوْهُ إِلَّے اللهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يُعْتُمْ فِي شَيْء            | ٧-﴿فُرَانَ تَنَاأَ                       |
| ميان ــــاختلاف             | — حالم اور محکومین کے در              | ، میں تمہارے در میان –<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - چھرا کرنسی ہا <b>ت</b><br>م | وَ الْيُؤْمِرِ الْأَخِيرِ ﴾              |
| للدڪےرسول کی طرف<br>ع       | أثم ال كوالله كى طرف اورا             | اب <u>ق ہے</u> یائیں؟ تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ملم شریعت کے مط               | ہوجائے ۔۔۔ کہ حاکم کا                    |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | لوثاؤءاً گرتمهاراالنّد براور قیام<br>-   |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | كرناچاہئے،اوراختلاف كود                  |
| ب کو ماننا ہوگا، مسائل      | ندين كافيصله حالم ومحكوم س            | اق بدل جائے گاء اور مجتمۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | کام لیں اب ﴿ أُولِهِ ا                   |
|                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | اجتہادیکا بھی یہی تھم ہے۔                |
| سےمفیدہے!                   | نرہےاورانجام کے اعتبار<br>من          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | -                                        |
|                             | ع كاانجام بهتر موكا_                  | فيعله كرني سياس رجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رائے کے موافق                 | لینی آپس میں جھڑنے یاا بی                |

اَكُوْ تُكَ إِلَى النَّهِ يَنْ عَمُونَ انْهُمْ اَمَنُوا بِمَا اُنِوْلَ اِلِيْكَ وَمَّا اُنُولَ مِنْ قَبْلِكَ يَلُونُ وَ الْمَرُوّا اللّهِ وَقُلْ الْمِرُوّا اللّهُ وَقُلْ الْمِرُوّا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا عُوْتِ وَقَلْ الْمِرُوّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَالُوا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْحَالُوا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْحَالُوا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْحَالُوا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْحَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

| منافقول كو         | المنفوقين            | كالكادكرين                      | اَنَ يُكْفُرُوا   | كيانبين ويكها توني     | اَلَهٰ تُو                      |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| بازريخ ہيں وہ      | رو بور<br>پُصِلاون   | דטצ                             |                   | ان لوگول کوچو          |                                 |
| آپ"ے               | عَنْك                | اور چاہتا ہے                    | وَيُرِين <u>َ</u> | گمان کرتے ہیں          | يزعُمُونَ                       |
| بازرينا            | صُلُاذِدًا           | شيطان                           | الشَّيْظنُ        | كهوه اليمان لائين      | أَنْهُمُ أَعَنُوا               |
|                    | <i>قُلْي</i> ْفَ     | كةمراه كريان كو                 | أَنْ يُضِلُّهُمَّ | ال پرجوا تارا گیاہے    | مِمَّا أُنزِلَ                  |
| جب جيني ان کو      | إذا أصَابَتُهُمْ     | دور کا گمراه کرنا               | طَلْلًا بَعِيْدًا | آپ کی طرف              | اليك                            |
| بروی مصیبت         | مُصِيْبَهُ           | اور جب کہا گیا                  | وَإِذَا رِقِيْلَ  | اوران پرجوا تارا کیا ج | وَمِثَا الْنِزِلَ               |
| اس بات کی وجہ سےجو |                      |                                 | كهُمْ             | آپ سے پہلے             | مِنْ قَبْلِكَ                   |
| آ گے جیجی          | قَلَّا مَتْ          | 51                              | تَعَالَؤا         | عاجة بين وه            | يُرِيْكُونَ<br>(ز)              |
| ان کے ہاتھوں نے    | ٵؽؙڮؚٳؽ <u>ٙٷ</u> ؠؗ | اس کی طرف جو                    | إلى متا           | كمقدمه ليحائيل         | أَنُ يُتَعَالِكُوْا             |
| پھرآئے وہ آئے پاس  | عَاءُ إِلَجْ آثُ     | اتار الله نے                    | أَنْزَلَ اللهُ    | سرکش طافت کے پاس       | (r)<br>اِلَى الطَّلَا عُمُونِتِ |
|                    |                      | اورا <del>ن ک</del> رسول کی طرف |                   |                        |                                 |
| الله تعالى كي      | فآلية                | (نو)ديكھے گاتو                  | زآيت              | تحكم ديئے گئے بيں وہ   | أيروا                           |

(۱) تحاکما (بابِ تفاعل): فریقین کاکس کے پاس مقدمہ لے جانا (۲) طاغوت: سے کعب بن اشرف مراد ہے۔

| مورة الساءم          | $- \checkmark$    | >                   | 29-08                   | اجلدوق                  | ر مسير معليت القران<br> |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| اور نفیحت کریں ان کو | وَعِظْهُمْ        | جانت بين الله       | يَعْلَمُ اللهُ          | نہیں ج <u>ا</u> ہاہم نے | اِنُ اَرُدُ تَا         |
| اور کہیں ان ہے       | وَقُلْ لَهُمْ     | اس کوچوان دلول مین  | مَّا فِيْ قُلُوْ بِرَمْ | للمرتكوكرون             | الآ الحسّانًا           |
| ان کے حق میں         | فِيُّ ٱنْفُسِيمُ  | پس روگردانی کریں آپ | فَأَغِرضُ               | أورميل ملاپ             | ٷۜؾٷ <u>ۏ</u> ؽڦؙٵ      |
| بات مؤثر             | قَوْلًا بَلِيْغًا | انء                 | غنهن                    | يمي لوگ ٻين جو          | أُولَيِكَ الَّذِينَ     |

#### یہود صل خصومات میں رعایت در شوت کے عادی تھے

ابھی تھم دیاتھا کہ جبتم — اے بہود — لوگوں کے درمیان کی تضیہ کا تصفیہ کر دتو انصاف سے فیصلہ کرو، گریہود
اس پڑھل نہیں کرتے تھے، وہ فصل خصومات میں رعایت ورشوت کے عادی تھے، پس وہ زیر بحث مسئلہ میں بھی انصاف سے فیصلہ نہیں کریں گے بمسئلہ ہے کہ آخری نبوت اور آخری کتاب بنی اساعیل کا حق ہے، بیتن ان کو پہنچایا جائے ، گروہ انصاف سے فیصلہ نہیں کریں گے ، مرغ کی ایک ٹا تگ گائے جا کیں گے، یہی کہیں گے کہ بیغت بھی بنی اسرائیل کا حق ہے، بنی اساعیل کا اس میں کوئی حصنہیں! وریہ بات ان آیات کے شان نزول کے واقعہ سے ظاہر ہوگی۔

آیات کا شان بزول: ایک منافق سلمان — اور نقاق اکثریبود میں تھا — کسی یبودی سے جھاڑا کر پیٹھا، یبودی نے مطالبہ کیا کہ معاملہ رسول اللہ مقالیہ گئے ہے میاں بے الگ انصاف ہوتا ہے، منافق نے دعوی اسلام کے باوجود یبود کی بدنام ترین شخصیت کعب بن اشرف کا نام تجویز کیا، وہ جاتا تھا کہ یبودر شوت لے کر حسب فشافیصلہ کرتے ہیں، آخر یبود کی نہ مانا، اور معاملہ آپ ہی کے روبرو پیش ہوا، سارا واقعہ ساعت فرما کر آپ کا فیصلہ یبود کی کے حق میں صاور ہوا، اس سے منافق سخت گھرایا، اور یبود کی وجور کیا کہ دوبارہ فیصلہ حضرت عمر منی اللہ عند سے کرایا جائے — حضرت عمر شدینہ شن ذیلی عدالت کے زج شے، اور جلاز بھی تھے، یعنی فیصلہ حضرت عمر منی اللہ عند سے کرایا جائے — حضرت عمر شدینہ شن ذیلی عدالت کے زج شے، اور جلاز بھی تھے، یعنی مجرمول کو مزا آپ دیا کرتے تھے — دونوں آپ نے کہاں پنچے، یبودی نے ساری سرگذشت سائی، حضرت عمر نے منافق ہم جمرمول کو مزا آپ دونوں آپ نے اگر ادکیا، حضرت عمر صنی اللہ عند نے فرمایا: اچھاتم دونوں یہاں درواز سے پوچھا: کیا واقعہ ای طرح پیش آیا ہے؟ اس نے اقر ادکیا، حضرت عمر صنی اللہ عند نے فرمایا: اور منافق کا سرقلم کر دیا، اور فرمایا: جو بی انداور اس کے دسول کے فیصلہ یرائی نہ ہواں کا میرے یہاں یکی فیصلہ ہے، اس پریہ آیت نازل ہوئی: جو بی بیاں کی فیصلہ ہے، اس پریہ آیت نازل ہوئی:

﴿ اَلَهُ ثَكَرَ إِلَى النّهِ بِنَى يَزْعُمُونَ اَنَّهُمُ امْنُوا بِمَنّا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَنَا أُنْزِلَ مِنَ قَبْلِكَ يُونِيُكُونَ اَنْ يَخَنَاكُمُوْ اَلِى الطّاعُونِ وَقَدْ الْمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴿ وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُتُضِلَّهُمْ ضَلْلًا ۚ بَعِيْدًا ۞﴾ اور یکوئی خصی واقع نہیں ، منافقین کاعام حال یمی تھا، وہ صرف اس حد تک اسلام کی پیروی کا دَم بھرتے تھے جب تک ان کے مفادات متاثر نہیں ہوتے تھے، اگر جان یا مال پر آنچ آتی تو احکام شرع سے پہلو تھی کرتے، اور طاغوت کے قدموں میں جاگرتے ،ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَنَا أَنْزَلَ اللهُ وَ إِلَى النَّهُ وَالْحَ الزَّسُولِ رَآيَتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُلُّهُ وَنَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿ ﴾

ترجمہ:اورجبان سے کہاجاتا ہے: آؤ،اس (شریعت) کی طرف جواللہ نے اتاری ہے اور اللہ کے رسول کی طرف: تو آیہ منافقین کوریکھیں گے:وہ آپ سے بالکل ہی کئی کا شیخ ہیں۔

پھراس واقعہ میں کیا ہوا؟ منافق مسلمان کے رشتہ دارخدمت ِنبوی میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ، اور حشمیں کھانے گئے کہ جارا آ دی عمر کے پاس مقدمہ لے کرصرف اس لئے گیا تھا کہ وہ مطلح صفائی اور باہم میل ملاپ کرائیں، مگر انھوں نے خواہ تخواہ اس کوئل کردیا!

اُدِهر فوراَ جَرِيَل عليه السلام آسنده آيت لائے ، اور حضرت عمرض اللہ عند کے بارے ميں فر مايا که آن انھول نے ق وباطل کو الگ کر دیا ، ای پر حضرت عمرضی اللہ عنہ کو فاروق لقب عطا ہوا ، اور قر آن نے فر مایا: اب کیسے بدل گئے؟ جب ان کے کرتو توں کی وجہ سے ان پر مصیبت آئی تو نظے پاؤں ہو گئے! یعنی غضبنا ک ہو گئے! وہ جان لیں کہ ان کے دلوں میں جو کھوٹ بھرا ہوا ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے ، آپ ان کا قصہ ایک طرف تیجئے ، اور ان کو بھھا ہئے ، شاید ان پر سیدھی راہ کھل جائے ، گر تھیجت کا انداز کان کھولنے والا ہو کہ تہماری اس منافقاند روش سے اسلام کا کچھ بھڑنے والا نہیں ، بلکہ تم خود اپنے پروں پر تیشہ ذئی کر رہے ہواور حضرت عمرضی اللہ عند پر قصاص یا دیت لاز منہیں گی۔

﴿ فَكُدِّفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ بِمَا قَدْمَتُ آيُدِيْهِمْ شُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۚ بِاللهِ إِنُ آرَدْ ظَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ۞ اُولِيِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِيْ قُلُوْمِهِمْ ۚ فَاعْرضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِيْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْعًا ۞﴾ ترجمہ: پس کیے (بدل گئے؟) جب ان کو بردی مصیبت پنجی، ان کے کرتوت کی یاداش میں، پھروہ آپ کے پاس

آئے ،اللد فقسیس کھاتے ہیں کہ ہماراارادہ بھلائی اور ملاب بن کا تھا!

یمی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں جوان کے دلوں میں ہے، لہٰذا آپ ان سے اعراض کریں ، اور ان کو قسیحت کریں ، اور ان کو قسیحت کریں ، اور ان سے ان کے قل میں مؤثر بات کہیں۔

وَمَّا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاءَ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَلَوْ اَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُواۤ اَنْفُسُهُمُ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ وا اللهَ تُوَّابًا رَّحِيْمًا ۞ فَلَا وَ رَبِّكَ كَا يُؤْمِنُونَ حَتَّ يُحَكِّمُوكَ فِيْمًا شَجْعَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ وُالْحِثَ اَنْفُسِهُمْ حَرَجًا ثِمَّنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِينًا صَالِينًا ۞

| تظم بنائمیں وہ آپ کو | يُحَكِّمُوكَ      | اورمعانی مانگتے       | وَاسْتَغْفَرَ        | اور نبین جمیجا ہم نے   | وَمَّنَّا أَرْسَلْنَنَّا |
|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| اس میں جو جھکڑ الٹھے | فِيهُا شَجُكُو    | ان کے لئے             | تَهُمُ               | کوئی رسول              | مِنْ رَسُوْلٍ            |
| ان کے در میان        | بَيْنَهُمُ        | اللدكےرسول            | الرَّسُوْلُ          | محمتا كهاطاعت كياجائه  | إلاَّ لِيُطَاعَ          |
| چ <i>ار</i> نه       |                   |                       | كوكجكأوا             | الله كے تھم ہے         | بِإِذْنِ اللهِ           |
| يائيس وه             | يَجِـــُاوَا      | الندكو                | áil                  | اور کاش که وه          | وَلَوْ أَنَّهُمُ         |
| اييخ دلول بيس        | في أنفسهم         | معاف كرنے والام بربان | تُقَابًا رَّحِيثًا   | جب ظلم کیا انھوں نے    | إِذْ ظُلَمُوْآ           |
| كوني تنظي            | حَرَبًا           | پروشم <u>ہ</u> ے      | فَلاَ <sup>(1)</sup> | این ذاتوں بر           | ٲؿٚڡٚۺۘۿؠٞ               |
| استجوفيعله كياآب     | تِمْتَا قَضَيْتَ  | تيريدبى               | وَ رَبِّكَ           | آتے وہ آپکے پاس        | جَاءُ وَكَ               |
| اورمان ليس وه        | ر يُسَلِينُون (r) | نېيل مؤمن ہوئے وہ     | كَا يُؤْمِنُوْنَ     | يس معافى ما تَكَتّه وه | فَاسْتَغُفَرُوا          |
| خوش ہے مان لینا      | تَسْلِيْبًا       | يهال تک که            | خ الله               | الله                   | वंगी                     |

#### اكرنى مَالِنُهُ اللَّهُ كَانُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنواتِ ا

ابھی آیت ۲۰ کا جوشانِ زول بیان ہواہے: اس سے کہ منافق مسلمان نے معاملہ کعب بن اشرف کے پاس لے (۱)فلا: کالا آگے یؤ منون پر کررآئے گا، ترجمہ وہاں ہوگا۔ اور تخفۃ اللّٰمی (۱۸۳۰) میں جو ہے کہ یہ لا بعد کمو لئے پردافل ہے: اس کا بھی احتال ہے، البتہ سے جو تخفۃ القاری (۱۸۹:۹) میں ہے (۲) یسلموا کاعطف لا یجدو اپر ہے۔

جانے پراصرارکیا، یہ نی سیال کی شان میں گستاخی تھی، جو تھین جرم تھا، اس لئے کہ انبیائے کرام میں ہم السلام ای لئے مبعوث کئے جاتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے ، خلاف ورزی نہ کی جائے ، بہی تھم الٰہی کی اطاعت ہے، اس لئے اس سے دوگر دانی بڑا گناہ ہے۔

اوران کا کفارہ یہ تھا کہ اپنی اس حرکت پرنادم ہوتے اور خدمتِ نبوی میں حاضر ہوتے ،خود بھی اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتے ، اور نبی ﷺ بھی اس کے لئے استعفار کرتے تو اللہ کو گناہ معاف کرنے والا بڑام ہر پان پاتے ۔۔۔ یہ تو اس منافق نے کیانہیں ،اب اس کے آدمی باتیں بناتے ہیں ،اس سے کیا ہوتاہے!

فائدہ: رسول کی حیثیت محض قاصد اور ڈاکیہ کی نہیں، بلکہ اس کا قول وقعل اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا ترجمان ہوتا ہے،

اس لئے اس کی اطاعت وا تباع ضروری ہے، اس آیت میں ان لوگوں کے غلط استدلال کا جواب بھی موجود ہے، جو کہتے

میں کہ تھم تو صرف اللہ کے لئے ہے ﴿ اِن الْحُکُمُ اِلَّا بِلَتٰهِ ﴾ (بوسف: ۴) اور ﴿ اَلَا لَهُ الْحَدُقُ وَالْاَحْمُ ﴾ (الا عراف: ۴) اس لئے صرف قرآن جمت ہے نہ کہ حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ درسول کی اطاعت بھی درائس اللہ بی کی اطاعت ہے درائس اللہ بی کی اطاعت ہے درائس اللہ بی کی اطاعت ہے۔ اس لئے کہ اللہ بی نے اس کا تھم دیا ہے (آسان تفیر: ص: ۲۵ مولانا خالد سیف اللہ)

﴿ وَمَنَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمُ ۚ إِذْ ظَّلَمُوۤاَ اَنْفُسُهُمْ جَاءُوْكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللهَ وَاسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَـٰكُ وا اللهَ تَوَّابًا زَّحِـیْمًا ۞﴾

ترجمہ: اور ہم نے جو بھی رسول مبعوث کیا ہے: وہ اس کئے مبعوث کیا ہے کہ اللہ کے عکم سے اس کی اطاعت کی جائے ، پس اللہ سے اس کی اطاعت کی جائے ، پس اللہ سے گناہ کی معافی علی ہے ، اور اللہ کے دسول بھی ان کے لئے بخشش کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو بہت تو بقیول کرنے والا ، بڑام ہر بان یاتے!

### تمام زاعات كافيصله ني عِللهُ المَيْرِين الماضروري ب

 كيونكه جس كى رعايت ميس فيصله كيا تفاوه الله كابنده الناسمجدر باب، چرني سِلانَفِيَةِ اللهِ عَلَى فيصله كيا، جوحفرت زبير كات تفاوه بوراان كوديا، اور فرمايا: ' باغيس پائى گھو منے كے بعدر و كرد بوء يہال تك كركھيت مينڈھ تك جرجائے!'' كيونكه گنا اور دھان كى طرح كھوركا باغ بھى اس كامخارج كھيت كولبالب بحرديا جائے۔

یہ آیت کریمہ کا احتمالی شاپ نزول ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں: بخدا! میرا خیال ہے کہ یہ آیت ای معاملہ میں نازل ہوئی ہے ، گرحکم عام ہے ، شریعت کے حکم کودل سے قبول کرنا ضروری ہے ، آ دمی سچامسلمان اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک شریعت کے فیصلوں کے سامنے سرنہ جھکا دے! اور نبی ﷺ کے فیصلوں کو جی جان سے قبول نہ کرلے کامل ایمان فعیب نہیں ہوسکتا۔

جس تھم کاسنت سے ثابت ہونا بینی طور پر معلوم ہواس کا انکار کفر ہے، انسان کودائر ہ ایمان سے نکال دیتا ہے

﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ كَا يُؤْمِنُونَ كَتَّا يُعَلِّمُوْكَ فِيمًا شَجَّكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِـ لُمُوَا فِيَ اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا قِمَّنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَا تَسَلِيئِمًا ۞﴾

ترجمہ: پس آپ کے پروردگار کی شم! وہ لوگ ایما ندارنہیں ہونگے جب تک آپ کو ثالث نہ بنا کیں اپنے ان نزاعات میں جوان کے درمیان پیدا ہول، پھر وہ اپنے دلول میں پھٹنگی نہ پائیں اس فیصلہ سے جوآپ قرما کیں ، اور وہ اس کودل وجان سے تسلیم کرلیں!

وَلَوْ آَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ آنِ آقْتُلُوْآ آنْفُسَكُمْ آوِا خُرُجُوْا مِنَ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ الآ قَلِيْلُ مِّنْهُمُ وَلَوْ آنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَآشَلَ تَثْبِيئًا ﴿ قَاذًا لَاٰتَيْنَهُمْ مِنَ لَكُنَّا آجُرًا عَظِيْمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْبًا ﴿

| این گرول سے         | مِنْ دِيَادِكُمْ  | کف <sup>ق</sup> کرو | اَنِ اقْتُلُوَّا <sup>(r)</sup> | اورا گریے شک ہم  | وَلَوْاَنَّا        |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| (تو)نه کرتے دواں کو | مَّا فَعَلُوْهُ   | خودكو               | أتفسكم                          | لکھتے (فرض کرتے) | <b>گَتُبْنَ</b> نَا |
| مگرتھوڑے سے         | رع)<br>الآ قليالُ | بإنكلو              | <u>اُو</u> اخْرُجُوا            | ان(منافقین)رپر   | عَلَيْهِمْ          |

(۱) آنًا: بشک ہم، اَنَّ: حرف مہ بالفعل اور فاضمیر جمع متکلم سے مرکب ہے (۲) اُن افتلوا: اُن تفسیر بیہ معنی اُی ہے (۳) قلیل: ما فعلوہ کی خمیر فاعل سے بدل ہے، اس کئے کہ استثناء کلام غیر موجب سے ہے۔

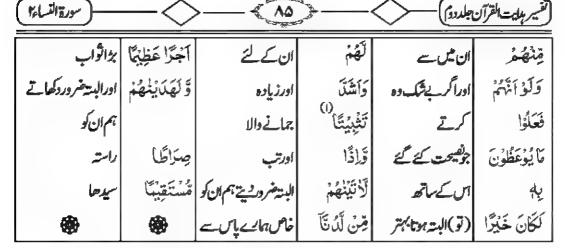

## منافقین سے اطاعت ِرسول ہی کا تومطالبہ ہے شہید ہونے کا

# يا گهربارچهور نے کامطالبنیس جوان کو بھاری معلوم ہو!

ان آیات میں بھی خطاب منافقین ہے ہے، گذشتہ آیات میں ان نے اطاعت رسول کا مطالبہ کیا تھا، یہ مطالبہ کیا تھا، یہ مطالبہ کیا ہا مشکل تھا؟ اگر ان ہے جہاد میں نکل کرشہ یہ ہونے کا مطالبہ کیا جاتا یا گھریار چھوڑ کر ( ججرت کرنے کا ) مطالبہ کیا جاتا تو ان مسکل تھا؟ اگر ان ہے جہاد میں نکل کرشے یہ اور اطاعت رسول میں تو ان کا سرامر فائدہ ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ اج تحظیم کے ستحق ہوئے ، اور اللہ تعالی ان کومرا الم متنقم برگامزن کریں گے۔

جانا جائے كرجهاد كے لئے دونيوں تكا جاتا ہے:

ا شہادت کی آرزو لے کر ، بہت سے صحابہ اس امید سے میدان میں اترتے تھے ، ایسافخص دشمن سے ڈٹ کراڑتا ہے ، پیٹینیں پھیرتا ، جا ہے جان کانذرانہ پیش کرنا پڑے۔

٢- وتمن كويَفر كروارتك پہنچانے كي نيت سے اپيا شخص بھي جم كراڑ تاہے۔

بدودنوں مقاصد می بیران آیت میں بہلی نیت کا ذکرہے، اور سورۃ التوبر (آیت ۱۱۱) میں دوسری نیت کا، وہاں یَفْتُلُوْنَ (معروف) مقدم ہے، اوریفَتَلُوْن (مجہول) مؤخرہے۔

جائنا چاہئے کے منافقین کی اکثریت مدینہ کی تھی، گران کو بجرت کی کھنائیوں کا پورااندازہ تھا، گھر ہار چھوڑ کرنگل کھڑا ہونا آسان کا منہیں، اور جہادییں نگل کرشہید ہونے کا تھم تو اور بھی شکل ہے، اگر میاد تکام دیئے جاتے تو منافقین بہت کم اس کی تغییل کرتے ، اور اطاعت ِ رسول میں کچھ دشواری نہیں، پھر میتھم سراسر مفید بھی ہے، اس لئے ان سے ای کامطالبہ ہے، گر ہائے ریے شوی قسمت! وہ طاغوت کے یہال مقدم ہے جانے پر اصرار کرتے رہے۔

(۱) تثبیت (تفعیل): جمانا، ثابت رکھنا، خوگر بنانا، عاوی بنانا، اشد تثبیتا: استم تفضیل ہے۔

سوال شہید ہونا:خود کولل کرنا کیے ہے؟ مجاہد کوتود من قل کرتا ہے، پس ﴿ آنِ ا قُتُلُوْاً ٱنْفُسُكُمْ ﴾ کیے مجھے

جواب:جب بجام دخمن كسامنة الربتائي، اوروه ال تول كرتائية كويا مجام فودكول كيا، پس يارشاداييا عن جواب:جب بجام دفوا كالدن الله المنظمة الله التي المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظ

جہادیش خرج کرنے ہے ہاتھ روکو گئو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو گے۔

آیات کریمہ: اوراگرہم ان (منافقین) پرفرض کرتے کہ خود کولل کرو ۔۔ لیٹنی جہادیش نظو اور شہادت سے ہم کنار ہوجاؤ، زندہ واپس مت آؤ ۔۔۔ بیااپ گھروں سے نکلو ۔۔۔ لیٹن ہجرت کرو ۔۔۔ تو ان میں سے پچھ ہی لوگ اس پڑمل کرتے ۔۔۔ مگران کو میدو دو بھاری تکم نہیں دیئے ، بلکہ اطاعت رسول ہی کا تھم دیا ہے ۔۔۔ اوراگروہ اس کام کو

کرتے جس کے ذریعہ وہ نفیحت کئے گئے ہیں ۔۔ یعنی رسول اللہ سِٹالِیْفَائِیْمُ کی اطاعت کرتے ،اوراس کونسیحت اس لئے کہا کہ وہ تھم ان کے لئے مفید تھا ۔۔۔ تو وہ ان کے تق میں بہتر ہوتا،اور وہ ان کوامیان میں زیادہ مضبوط کرتا،اوراس

وقت ہم ان کوخاص اپنے پاس سے برا اجرعطافر ماتے ،اور ہم ان کوخر ورسیدهار استد دکھاتے!

وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَ الصِّيْدِيْقِينَ وَالشَّهُ كَا وَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولِيكَ رَفِيْقًا ﴿ ذَٰلِكَ الْفَصَٰلُ مِنَ اللهِ وَكَفِي بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿

*سائقی ہونے*اعتبار<sup>سے</sup> عَلَيْهِمْ ويمن ينطيع ڒڣؠڟۜٵ اور جو خص تھم مانے ال العنى انبياء قِنَ النَّبِينَ ذلك الثركا 젧 مبربانیہ وَ الرَّسُولَ وَ الصِّدِينِينَ اورصدين اوراس کے دسول کا الْفَصَٰلُ وَالشُّهَدُاءَ ايس وه لوگ الله کی طرف سے مِنَ اللهِ فأوليك اور کافی ہیں وكفي ادرصالحين والطلجين ان کے ساتھ ہونگے جو مَعَ الَّذِينَ الثدتعالى بالله أنعم انعام فرمايا اورا پچھے ہیں ر بر و بر وحسن وه لوگ أوليك عَلِيبًا اللهن خوب جائنے والے الله

حن€)۲

#### آخرت میں اطاعت شعار بندوں کے ساتھی

میمنا نقین کے تذکرہ کی آخری آیت ہے، آگے جہاد کا بیان شروع ہوگا، اس آیت میں یہ بیان ہے کہ اطاعت دسول کا فائدہ آخرت میں ظاہر ہوگا، اطاعت شعار ہند نیبیوں ،صدیقوں ،شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوئے، واہ! یہ کیسے استحق رفیق ہیں، اور یہ رفاقت عمل کا صلابیں، بلکہ اللہ کا فضل ہوگا، اور کون اس فضل کا مستحق ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانے ہیں! منافقین بھی اگر رسول اللہ مِسَالِنہ ہِ کی اطاعت کریں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

"انسان کواچھا کھانا بینا، بہتر لباس و پوشاک اور عمد ہ دہائش گاہ میسر ہو بمیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ہے سہنے والے لوگ اجھے اور مزاج کے موافق نہ ہوں تو طبیعت بدمزہ ہوجاتی ہے، اور سارا لطف خاک میں مل جاتا ہے، جنت میں جہاں راحت وآرام اور بیش ونشاط کے تمام سامان ہوئے ، ہم نشیس اور رفقاء بھی اجھے ملیس گے، تاکہ ان نعمتوں کا لطف دوبالا ہوجائے" (آسان تفسیر)

اور منع کا پہم ایسی وہ بند ہے جن پر اللہ تعالی نے انعام وضل فرمایا: چار ہیں: نبی بصدیق بشہیداور صالح نبی: جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وی آتی ہے، اوراس کو ہندوں کی اصلاح کا کام سپر دکیا جاتا ہے۔ صدیق: نبی کی دعوت کی جی جان سے گوائی دینے والا ، دلیل طلب کئے بغیراس کی تصدیق کرنے والا شہید: دین کے لئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والا ۔ صالح: نیک، پر ہیزگار، طاعات پر کمر بستہ اور مناہی سے کنارہ کش سے بیچارتھ کے لوگ امت کے باتی افراد سے افضل ہیں لینی ان کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ درجہ میں ان کے برایز نہیں، اور بیرمقامات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ماسل ہوتے ہیں، پس ہر مسلمان کواطاعت میں کمال پیدا کرنا چاہئے، تا کہ ان بندوں کے درم وہیں شامل ہو، ان کی رفاقت نصیب ہو، ان سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔

سوال:﴿ وَصَنَ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ ﴾: يعنى اطاعت شعار بندے صالحین کے ساتھ ہوئے ، حالانکہ صالحین میں اطاعت شعار بندے ہیں، پس بدورہے!

جواب: دورہے ، مگر کند ہم جنس باہم جنس پر واز ، جب دوہم جنس لی بیٹھتے ہیں تو مجلس زعفران زار ہوجاتی ہے یا ریہیں کے صالحین سے اولیاء مراد ہیں ، اورا طاعت شعار بندول سے عام مؤمنین مراد ہیں ، پس دوز نہیں رہے گا۔

### منعم مليهم كےساتھ رفاقت كى نوعيت

اں نوعیت کی تمام تفصیلات نہ فی الحال بیان کی جاسکتی ہیں نتیجھی جاسکتی ہیں، بیمعاملہ آخرت کا ہے، اور جس طرح آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پوری تفصیل ابھی نہیں جانی جاسکتی، اسی طرح آخرت کے معاملات کو بھی ابھی پوری طر تنبین سمجها جاسکتا، البته اتن بات بدیمی ہے کہ جس نبی ہے، جس صدیق ہے، جس شہید سے اور جس نیک بندے سے مجت ہوگی اس سے مانا جانا ہوگا، صدیث میں ہے: انسوء مع من أحب: آدی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو مجت ہے، ہرنی، ہرصدیق، ہرشہیدا در ہرصا کے بندے سے مانا نبمکن ہے نہ معقول! البتہ درج ذیل روایات سے رفاقت کی نوعیت پر روشنی پر تی ہے:

حدیث (۱): حفرت ما نشرف الله عنها سے روایت ہے کہ ایک صاحب قدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور عرف کیا کہ آپ جھے میری جان واولا دسے بڑھ کرعزیز ہیں، گھر میں ہوتا ہوں او آپ کی یا دآتی ہے، پھر جب تک دیدار نہ کرلول میز ہیں آتا، جھے خیال ہوتا ہے کہ جب آپ جنت ہیں جاتو آپ کا مقام بلند تر اور انہیاء کہ موقع پر یہ ہم لوگ کم تر درجہ میں ہوں ہے، اس لئے آپ کہ دیدار سے محروم رہیں ہے، آپ بٹائیلیکی خاموق رہے، ای موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الل ایمان وہاں تھی انہیاء کی رفاقت سے محروم نہیوں گر جمح الزوائد کہ المب سندھ کی (آسان تغیر) مدین ذرای ہوئی کہ اللہ ایمان وہاں تھی انہیاء کی رفاقت سے محروم نہیوں کے، آپ بٹائیلیکی خاموق رہ ہے۔ اس کے محروم رہید بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ آخضرت بٹائیلیکی کے ماتھ رات فرور یا در سے اللہ کی انہیاء کی درات تجد کے وقت رہید بن کعب اسلمی شن آخک خضرت بٹائیلیکی کے وضو کا پائی اور مواک وغیرہ ضرور یات الاکر کھیں بتو آپ نے نوش ہو کر فرمایا: ماتو کی اور انہوں نے عرض کیا اور پھی نیس بنت میں آپ کی محروب ساتھ رہنا چاہتے ہوتو آھنی عالی نفست بھی ہو اس جو دینی تہارا مقصد حاصل کی میری مددال طرح کروکہ کرشت سے بحدے کیا کرو یہ بی فوافل کی کثرت کرو۔

حدیث (۳) : منداح میں ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حدیث (۴): صحیح بخاری میں طرق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ مِثَالِیَّ اِلْنِیْ اِلْنِیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰمِ مِنْ اَکْ کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے مجت اور تعلق رکھتا ہے، بگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچاء آپ نے فرمایا: الْمَوْاَ مَعَ مَنْ اَحَبَّ: لِینْ محشر میں جُرفس اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو مجت ہے۔ آیت کریمہ: اور جواللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتاہے: وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پراللہ نے انعام فرمایا ہے بہتنی انبیاء ،صدیقین ،شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا ، اور وہ کیسے اجھے ساتھی ہیں!
کی مہر ہانی ہے ۔۔۔ بیتنی اعمال کاصلینیں ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ کاعلم کافی ہے!

كَاكِنُهُمَا الَّذِينَ امَنُوا حُـنُ أُوا حِنْ رَكُمُ فَانْفِرُوا ثَبُاتٍ آوِانْفِرُوا حَمِيْعًا ﴿ وَ إِنَّ مِ مِنْكُمُ لَمَنُ لَيُبَطِّئُنَ ۚ فَإِنْ اَصَابَتُكُمُ مُصِيبُكَ ۚ قَالَ قَدُ اَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ إِذَٰ لَمُ اكنُ مَعَهُمُ شَهِيئِكًا ﴿ وَلَهِنُ آصَابَكُمُ فَضُلُّ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانُ لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَةً لَيْ لِيُنِينَ كُنْتُ مَعَهُمُ فَافُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿

| نضل                 | فَضْلُ                | ضرورد مرالگائیں کے      | لَيُبَطِّئَنَّ (٣)      | اے دہ لوگو جو        | كَايُهُمَّا الَّذِينَ |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| الله کی طرف ہے      | قِينَ اللهِ           | <u>پسا</u> ر گرینی شهیں | وإن أصابتكم             | ايمان لائے           | أمَثُوا               |
| (تو)ضرور کېچگاوه    | كَيْقُولَنْ           | كوئي مصيبت              | مُصِيْبَةً              | لے لوئم              | خسانا ۋار             |
|                     | كَانُ لَمْ تَكُنَّ    |                         | <b>گال</b>              | أينابياؤ             | 2.5                   |
| تمهاني اوراك درميان | كِيْنَكُمُ وَكِيْنَكُ | بالتحقيق انعام فرمايا   | <b>گ</b> ڭ آ <b>ئىم</b> |                      |                       |
| دوسی                | مُوَدُّةً             | التدني مجمدير           | اللهُ عَلَىٰ            | گروه گروه            | (۳)<br>ثبًاري         |
| اے کاش میں          | يُليَتِنِي            | كيونكرنبين تفايس        | إِذْ لَمْ أَكُنَّ       | ياا ٹھ کھڑے ہوؤ      | آوِ انْفِرُاوْا       |
| ہوتاان کےساتھ       | كُنْتُ مُعَهُمْ       |                         |                         | أيكساتھ              | جَرِيعًا              |
| يں عاصل كرتاميں     | فَٱفْوُزَ             | حاضر                    | شَهِيْدًا               | اور میشکتم میں سیجنس | وَ إِنَّ مِنْكُمُ     |
| بروی کامیانی        | فَوَرًّا عَظِيْمًا    | اور بخداا كريبني تنهيس  | وَلَذِنْ اَصَابَكُمُ    | البيته وه بيل جو     | لَمَنَّ               |

#### جهادكابيان

رابط: بهال سے جہاد کا ذکر شروع ہور ہاہے، اس سے بہلی آیت میں بیذکر تھا کہ جواللہ درسول کی فرمان برداری (۱) حِذْر: مصدر یا اسم: بچاؤ کا سامان، ہتھیار (۲) نفو (ن بن ) نفید اونفود ا: نکلنا، کوچ کرنا، دوڑنا، اٹھ کھڑا ہونا (۳) ثبات: ثبة کی جع: متفرق، جدا جدا، گروه گروه (۲) لیبطنن: مضارع، واحد ذکر عائب، بانون تا کید تقیلہ، تبطینی و تبطئة (تفعیل) مصدر، بُطُوْء اده، ضرور دریراگا تاہے (۵) شهید: حاضر بموجود، دیکھنے والا۔

کرے گا: اس کوانبیاء بصدیقین ، شہداء اور صالحین کی رفافت انعام میں ملے گی ، اور احکام خداوندی میں تھم جہاد چونکہ شاق اور دشوار ہے ،خصوصاً منافقین پرجن کا ذکر اوپر سے آرہا ہے ، اس لئے جہاد کا تھم دیا جاتا ہے ، تا کہ ہرکوئی فہ کورہ حضرات کی رفافت کی امید نہ کرنے گئے (فوائد شبیری)

#### بياؤ كاسامان ليلوءاوراقدامي جهادكرو

جہاد: دفاعی بھی ہوتا ہے اور اقد ای بھی، جب در ندہ صفت لوگ جملہ کریں، لوگوں کے اموال لوٹیس، ان کے اہل وعیال کوقید کر کے لیے دعیال کوقید کر کے لیے میں دم کردیں تو ضرر کو ہٹانے کے لئے تکوار اٹھانی پڑتی ہے۔ ججرت سے پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، لمارت تھی مگر مرکزیت نہیں تھی، اور حالات بھی سازگار نہیں تھے، اس لئے جہاد کا تھانہ پھر بجرت کے بعد جب سلمان ایک مرکز میں جمع ہوئے، اور مشرکیوں مکہ نے مدینہ پرچملہ کی تیاری شروع کی توسور قالج کی (آیت ۳۹) نازل ہوئی، اور دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، یہ جہاد غرد و احزاب تک چہار کی اجاز بدیر پرچڑھائی کرتے تھے، اور سلمان ان کوجواب دیتے تھے۔

اوراقد امی جہاد کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب خواہش پرست اوگ بدر اہی اختیار کرتے ہیں ، اللہ کی زمین کو فتنہ سے جمر دیتے ہیں ، اور لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں تو شرپ نیدوں کی شوکت تو ڈنا ضرور کی ہوجا تا ہے ، کیونکہ در ندہ صفت لوگ انسانوں میں سرا لگے ہوئے عضو کی طرح ہیں ، اس کو کاٹ کر چھینک دینا ہی مصلحت ہے ، غرزوة احزاب کے بعد کے تمام چھوٹے بڑے ، غرزوات وسرایا اقدامی تھے ، اس آیت میں اس کاؤکر ہے۔

﴿ يَاكِنُهُمَا النَّوَائِنَ المَنُوا حُسُنُ وَاحِدُوكُمُ فَانْفِرُ فَا ثَفِرُ وَانْفِنُ وَاجْوِنِيعًا ﴿ ﴾ تَعْمَرايا كَ تَرْجَمَهُ: السَائِحان والوالي في تواحتياط و كلوه في مرايا كل مُرْبِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کے مسلمان پیچے دہیں گے ، پھر وہ یا تو خوشیاں منائیں گے یا کف افسوں ملیں گے مسلمان پیچے دہیں گے ، پھر وہ یا تو خوشیاں منائیں گے یا کف افسوں ملیں گے مسلمانوں کو تھم دیا کہ بچاؤ کا سامان لے لوہ پھر سرایا یا شکر کی صورت میں جہاد کے لئے نکل پڑو، اب فرماتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں بعضے ایسے بھی ہیں جو جہاد کے لئے نکلنے میں دیر کریں گے ، یوم وفر داکر تے رہیں گے اور وہ چیچے رہ جائیں گے ، پھر اگر بجاری کی فور انحواستہ ناکا می ہوئی ، زدینی تو وہ فلیں بجائیں گے ، کہیں گے : اللہ کا جمھے پر انعام ہوا کہ میں فہیں نکلا ، ور ندمیری تھی گت بنتی ، اور اگر بجاری کی وہ تھی بوئی ، اور ڈھیر سارا مال غیمت ہاتھ آیا تو دہ کف افسوں ملے فہیں نکلا ، ور ندمیری تھی گت بنتی ، اور اگر بجاری کی کوشتی میں اور ڈھیر سارا مال غیمت ہاتھ آیا تو دہ کف افسوں ملے

گا،اور کے گا: اگریس بھی مجامدین کے ساتھ فکلتا تو مالا مال ہوجا تا۔

الله پاک فرماتے ہیں: مجھے ساتھ چلنے ہے کس نے روکا تھا؟ کیا تیرامجاہدین کے ساتھ دوئتی کا تعلق نہیں تھا؟ کیا تو مسلمان نہیں تھا؟ کیا مجھے مسلمانوں نے دھکادے کر چیھے کر دیا تھا؟ پس قصور تیراہے کسی کا کیا قصور!

﴿ وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنُ لَيُبَطِّئُنَ ۚ فَإِنْ آصَا بَتُكُمُ مُصِيْبَ ۚ قَالَ قَلْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَىٓ إِذَ لَهُ أَكُنُ مَعَهُمُ شَصِيْبَ ۚ قَالَ قَلْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَىٓ إِذَ لَهُ أَكُنُ مَعَهُمُ شَهِيئِكًا ﴿ وَلَهُ إِنَّ لَكُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَكُنُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ۚ مَوَدَّةً يُلْيَدَىٰ كَانُ لَهُمْ عَكُنُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ۚ مَوَدَّةً يُلْيَدَىٰ كَانُ لَهُمْ عَكُنُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ۚ مَوَدَّةً يُلْيَدَىٰ كُنْتُ مَعَهُمُ فَافَوْزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ كُنْتُ مَعَهُمُ فَافَوْزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اورتم میں بعض ایسے ہیں جو (جہاد کے لئے نگلنے میں) ضرور دیرِلگا ئیں گے، پھرا گرتم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ کہگا:''جھ پراللہ کا کرم ہوا کہ میں ان کے ساتھ موجوز نیس تھا''اورا گرتمہیں اللہ کی مہریانی پیٹی تو وہ ضرور کہگا ۔۔ گویا تہبار ہے اور اس کے درمیان دوئی کا کوئی تعلق نہیں تھا ۔۔۔ '' کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو جھے بھی ہوی کامیابی حاصل ہوتی!''

فَلْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يَشُرُونَ الْحَلُوةَ اللَّنْيَا بِالْاَخِرَةِ وَمَنَ لَكُمُ لَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ آو يَعْلِبُ فَسَوْفَ نُونِيلِهِ آجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْسُنتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْلَانِ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْسُنتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْلَانِ لَا تُقَاتِلُونَ فِي اللهِ وَالْسُنتَضَعَفِينَ مِنَ القَرْيَةِ الظَّالِمِ الْهُلُهَا، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ هَلْهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اللهُ لُهُ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمِنَا أَلْهُ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمُنْ فَي اللهِ وَالْمُنْ اللهُ وَالْمِنَ اللهُ وَالْمِنَا اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَالْمُنْ فَي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَانِينَ الْمَنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَالْمَانِينَ اللّهُ وَالْمِنَ لَكُنْ اللّهُ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَي اللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

| يح بن                              | رِيْثُ رِوْنَ<br>يَشُرُونَ                       | الله             | جِنًّا إ | پس جا <u>ہ</u> ئے کہڑیں      | فَلْيُقَاتِلُ (۱) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| <u>یچے</u> ہیں<br>دنیا کی زندگی کو | يَشُرُونَنُ ``<br>الْحَلْمِوَّةَ اللَّهُ نَمِيًا | اللہ کے<br>جولوگ |          | پس چاہئے کہاڑیں<br>راستے ہیں | <b>.</b> .        |

(۱) فلیقاتل: فاءِشرط مقدر کے جواب میں ہے ای اِن بَطَّا و تاخو هؤلاء فلیقاتل المخطصون (جَمَل) (۲) الذین: صلہ کے ساتھ فلیقاتل کافاعل ہے (۳) شَوی یَشْوِی شِوی: بِچِیّا خریدنا، اضداد ش سے ہے، یہاں بِیچِے کے معنی ہیں۔

| سورة النساء ا    | $-\Diamond$           | >                    | <i></i>        | إجلدوو)               | (تقبير بدايت القرآن<br> |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| مددگار           | نَصِيٰدًا             | اور عور تول سے       | وَالنَّسِكَاءِ | آخرت کے بدل           | بِٱلاخِرَةِ             |
| جولوگ            | ٱلَّذِينَ             | اور بچول ہے          | وَالْوِلْدَانِ | اور جوشخص             | وَهُنَّ                 |
| ایمانلائے        | أمَثُوا               | <i>3</i> ?.          | الَّذِينَ      | لڑے                   | يُقَاتِلُ               |
| الأتے ہیں        | يقاتِلُون             | کہتے ہیں             | يَقُولُونَ     | داست ص                | فِيُّ سَبِيْلِ          |
| رائے میں         | فِيُ سَبِيْلِ         | اےمارےدتِ!           | رَيْنَا        | الله                  | الله                    |
| الله             | 咖                     | نكالي <i>ن جمي</i> ں | انحرجنا        | پھر قبل کیاجائے       | <u>ف</u> َيُقْتَلُ      |
| اور جضول نے      | وَالَّذِينَ           | ال سبتی ہے           | مِنْ هٰنِهِ ٢  | ياغالب بوجائ          |                         |
| اسلام كااتكاركيا | گَفُرُوْا             |                      | الْقَرْرَيْةِ  | پس <sup>ع</sup> نقریب | فسوف                    |
| الزين            | يُقَاتِلُونَ          | طالم بين             | الطَّالِم (٣)  | دیں گے ہم اس کو       | نُؤْتِيْكِ              |
| داستة ميس        | فِيْ سَبِيْلِ         | اس کے باشندے         | أهْلُهُا (٣)   | ثوا <u>ب</u>          | آجُرًا                  |
| سرکش طانت کے     | , (۵)<br>الطَّاعُونةِ | اور بنائيں           | وَاجْعَلْ      | 13%                   |                         |
| ب <u>س</u> ازهم  | فَقَاتِلُوۤا          | جارے لئے             | لنا            | اور مهمیں کیا ہوا؟    | وَمَا لَكُمْ            |
| روستول ہے        | أفرليكاء              | اپ پاس سے            | مِنْ لَٰدُنْكَ | نہیں اڑ <u>ے</u> تم   | لَا تُقَايتِلُونَ       |
| 5.01.4           | 12 En                 | -1 1/                | 6515           | ر معاشر               | 12,00                   |

مفاد پرست جہاد میں ڈھیلے ہیں پس آخرت کے طالب برھیں

اور بنائيں

گذشته آیت بین جهادسے پیچےد ہے والوں کاذکرتھا، اس آیت بین مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں بفر ماتے ہیں:
اگر منافق لوگ جہاد سے رکیس اور الیے مفادات کو تکتے رہیں تو تکتے رہیں، مگر جولوگ آخرت کے مقابلہ میں دنیا پر
لات مار چکے ہیں ان کوچاہئے کہ آمیں اور اللہ کی راہ میں اڑیں، وود نیا کی زندگی اور اس کے مال ومنال پر نگاہ نہ رکھیں (ازفوائد)
(۱) و مالکہ: مبتدا خبر ال کر مستقل جملہ ہے (۲) و المستضعفین: کا اللّه پر یا سبیل پر عطف ہے (۳) الظالم: القویة کی صفت ہے (۳) الظالم کا (۵) الطاغوت سے شیطان مراد ہے۔

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْاخِرَةِ ﴾

ترجمیہ: (اگرمفاد پرست جہادے پیچےرہتے ہیں) تووہ لوگ راوِ خدامیں لڑیں جود نیا کی زندگی کوآخرت کے بدل ﷺ چکے ہیں ۔۔۔ یعنی وہ آخرت کے طالب ہیں۔

#### مجامد مارے یاجیتے: حیت بھی اس کی اور بٹ بھی اس کی!

ابھی آیاہے کہ منافق: مجاہدین کی ناکامی پبغلیں بجاتے ہیں، اور کامیابی پر کف افسوں ملتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ مجاہد خواہ ہارے بارکامیابی پر کف افسوں ملتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ مجاہد خواہ ہارے یا جیتے بہر صورت کامیاب ہے، دونوں ہیں اس کا نفع ہے، اگر شہید ہوگا تو اجر عظیم کے ساتھ مال غنیمت بھی پائے گا، پس اس کا تو ہر حال میں نفع ہے! اس کی ناکامی پرخوشیاں کیوں مناتے ہو؟!

﴿ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْدِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيلُهِ ٱجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴾

ترجمه: اورجوراهِ خدامين لڑے، پھر قل كيا جائے ياغالب آ جائے توعنقريب ہم اس كوبرد اثو اب عنايت فرمائيس كے!

## جہادمظلوموں کی رستگاری کے لئے بھی ہے

جب مسلمان اپنی مجبوری کی وجہ سے کافروں کے درمیان کھنے ہوئے ہوں ، اور ان بڑالم وسم ڈھایا جا تا ہو، تو اسلامی ملک کے مسلمانوں بران کی حفاظت وفھرت واجب ہے ، اور یہ بھی جہاد کے مقاصد ہیں سے ایک اہم مقصد ہے۔
ووراول میں مکہ کرمہ میں بھی اور دوسر نے بائل میں بھی پچھر دول نے ، مورتوں نے اور بچھ دار بچوں نے اسلام قبول کیا تھا، پھر بجرت فرض ہوئی ، جولوگ کافروں کی ستی ہیں رہ کر اسلام پڑھل نہیں کر سکتے : ان پرفرض کیا گیا کہ وہ وطن چھوڈ کر مدینہ منورہ آجا کیں ، گر پچھ مسلمان کافروں کی ہتی ہیں اسیر ستے ، وہ ان کو بجرت نہیں کرنے دیتے تھے، اور ان پڑھلم کے پہاڑتو ڈتے تھے، وہ بے چارے دعا کیں کرتے تھے کہ الجی ! ان کافروں کی بستی سے ہمیں نجات عطافر ما ، اور ہما کے کہا ڈور ڈرتے ہیں جہوں تو ان مورت کی کارسماز اور مددگار بنا ، مؤمن کا آخری تھیا راللہ سے دعا کرنا ہے ، جب اسباب موافق نہ ہوں تو مسبب الاسباب آخری سہارا ہوتا ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں جہیں کیا ہوا ، ان مظلوموں کی رستگاری کے لئے جہاد کیوں مسبب الاسباب آخری سہارا ہوتا ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں جہوں کو کالم کو مقال کو استان مظلوموں کی رستگاری کے لئے جہاد کیوں مسبب الاسباب آخری سہارا ہوتا ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں جہیں کیا ہوا ، ان مظلوموں کی رستگاری کے لئے جہاد کیوں مسبب الاسباب آخری سہارا ہوتا ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں جہوں کو کلم وستم سے جات دلاؤ۔

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا ثُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْسُتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱخْدِجُ نَا مِنْ هٰذِيةِ الْقَارَيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَيَّا ۚ

وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اور تہمیں کیا ہوا ہم لڑتے نہیں ہوراو خدایں، اور کمز ور مردوں ،عورتوں اور بچوں کی گلوخلاص کے لئے؟ جو دعا کیں کرتے ہیں: '' اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس سے نکالیے، جس کے باشندے طالم (کافر) ہیں، اور ہمیں اسے یاس سے کوئی مددگار بنایئے! اور ہمارے لئے اپنے یاس سے کوئی مددگار بنایئے!

## بيل تفاوت راه از كياست تالكجا؟

ایکتم ہو، راوخدامیں دشمنانِ اسلام سے نبر دآ زماہو، دوسری طرف اللہ کے دین کے منکر ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، اس کی خاطر وہ تم سے لڑرہے ہیں، بندل تفاوت راہ از کجا است تا مکجا؟ پس اٹھو، شیطان کے دوستوں سے لوہالو، اور جان ال کی خاصر وہ تم سے بود ہے ہیں، ان کی کثر ت سے مت گھبر اؤ، ناکامی ان کامقدرہے!

﴿ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوا يُعَاّتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوْتِ فَقَاتِلُوَّا اَوْلِيَآ الشَّيْطِنِ وَإِنَّ كَيْدُ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۞ ﴾

ترجمہ:جولوگ ایمان لائے ہیں وہ راوخدا میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا ہے وہ سرکش طاقت (شیطان) کے داستہ میں لڑتے ہیں، پس شیطان کے دوستوں سے لڑو، بیشک شیطان کی خفیہ چال بودی ہے!

| زكات          | الزكوة           | اہنے ہاتھوں کو | اَیْںِ نِکُمْ | کیانیس دیکھا تونے | اَلُمْ تَرُ    |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| مجرجب كمحاكيا | فَلَتُنَا كُتِبَ | اوراءتمام ركھو | وَ ٱقِيمُوا   | ان لوگون کو       | إلى الَّذِيْنَ |
| ان پر         | عَكِيْهِمُ       | فمازكا         | الصَّلوة      | جن ہے کہا گیا     | قِيْلَ لَهُمْ  |
| <i>لڑ</i> نا  | الْقِتَالُ       | أوراداكرو      | وَ اتْوَا     | روكو              | كُڤُوۡا        |

| سورة النساء ا    | $- \diamondsuit$   | 90                        | <u>&gt;</u>         | (أعدام             | (تفير بالميت القرآك |
|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 96               | قُلُ               | اور کیا انھوں نے          | رَ <b>قَا</b> لُوْا | يكا يك             | ادًا                |
| بمشخ كاسامان     | مَثَاءُ            | اےمارےرٹ!                 | رَئِينَا            | ایک جماعت          | فَرِنْقُ            |
| دنياكا           | الذنيا             | كيول كماآپنے              | لِمُكْتَبْتَ        | الن کی             | قِينْهُمُ           |
| تھوڑ اہے         | قَلِيْلُ           | ہم پر                     | عَلَيْنَا           | ۋرنے کلی           | يَخْشُونَ           |
| اورآخرت          | وَالْآخِرَةُ       |                           | القِتَالَ           | لوگوں ہے           | النَّاسَ            |
| بہترہ            | خَايْرُ            | کیون کمیں                 | <b>لۇلا</b>         | جى <u>سے</u> ۋر نا | كنشية               |
| ال ك لخ جودر     | لِعَينِ اثْقَى     | وهيل دي آ <u>پ ن</u> يمين | ٱخْرْتَكًا          | الله(كينداب)       | انتبي               |
| اورنيس فلصحافك   |                    | محتك                      | إلى آجَلِ           | بإزياده            | <b>اَوْاَشَلَ</b>   |
| باريك تاكے كرابر | <b>قَتِينُ</b> لَا | نزديك                     | قرني                | وُرنا(اسسے)        | خشية                |

### جهادتوتمهارى جابت هى،ابدوسرى بات مندس كيون تكالته مو؟

مکہ میں جمرت سے پہلے کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، مجبور ہوکر مسلمانوں نے مکہ چھوڑا تھا اور جبشہ چلے گئے تھے، گرگھر بارچھوڑ نا آسان بیس تھا، اس سے بہتر یہ تھا کہ طالموں سے دود وہاتھ کرلئے جا تیں، اس زمانہ میں صحلب نے گئے۔ گرگھر بارخت چاہی تھی، مگر اجازت بیس تھی، مگر اجازت بیس ملی، صبر اور درگذر کا تھم ملا، اور نماز کے اہتمام اور زکات ادا کرنے کی تاکید فرمانی، کیونکہ جب تک آدی اطاعت و خداوندی میں نفس سے جہاد نہ کرے، تکالیف برداشت کرنے کا خوگر نہ ہوجائے اور مال خرج کرنے کا خوگر نہ ہوجائے اور مال خرج کرنے کی عادت نہ پڑجائے : جہاد کرنا اور جان کی قربانی پٹی کرنا مشکل ہے۔

پھر جرت کے بعد جب مکہ والوں نے مدینہ پرچڑھائی کی تو دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، پس مسلمانوں کوتو خوش مونا چاہئے کہ مراد برآئی، درخواست قبول ہوئی، گر ہوا ہے کہ پھے مسلمانوں پر کفار کی دہشت جھاگئی، جیسااللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے یااس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور آرز و کرنے لگے کہ کاش پھے دن قبال کا تھم نہ آتا ہموڑی مہلت ہل جاتی تو چند دن جی لیتے!

الله تعالی ان بود مے سلمانوں سے فرماتے ہیں: جہاد سے جان چرا کرکتے دن زندہ رہوگے؟ دنیا کاسمامان توچندروزہ ہے، اور آخرت کی زندگی دن زندہ رہوگے، اور اظمینان رکھو: اگرتم نے احکام خداوندی کی اطاعت کی ، اور جہاد سے منہ نہ موڑ اتو آخرت میں تبہارارتی بحرنقصان نہ ہوگا، پورا پورا اجر ملے گا! احکام خداوندی کی اطاعت کی ، اور جہاد سے منہ نہ موڑ اتو آخرت میں تبہارارتی بحرنقصان نہ ہوگا، پورا پورا اجر ملے گا! آبیت کریمہ: کیا آپ نے ان لوگول کوئیس دیکھا جن سے کہا گیا: اپنے ہاتھول کوروکو سے لیعنی ابھی لڑومت

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُلُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمُ فِي بُرُوْجٍ مُشَيِّنَا قٍ وَإِنْ تُصِبْهُمُ مَصَنَة يَّقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمُ سَيِّبَة فَي يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمُ سَيِّبَة فَي يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمُ سَيِّبَة فَي يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَالُ اللهِ وَإِنْ تَصِبْهُمُ سَيِّبَة فَي وَنَى يَفْقَهُونَ حَدِيثًا هَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ تَفْسِك وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ تَفْسِك وَمِي اللهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ تَفْسِك وَمِي اللهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ تَفْسِك وَاللهِ مِنْ اللهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ تَفْسِك وَاللهِ مِنْ اللهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ لَفْسِك وَاللهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّبَة فِي فَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

| لوگول کو              | الْقَوْمِر        | الله كياس سے         | مِنْ عِنْدِ اللهِ  | <i>جہال کہیں</i>    | اَيْنَ مَا (ا)      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| نہیں قریب ہیں وہ      | لا يَكَّادُونَ    | اورا گرمپنجی ہےان کو | وَإِنْ تُصِبُهُمُ  | بوورتم              | تَكُونُوا           |
| (كە)ئىمجىي            | يَفْعُهُرْنَ      | كوتى برائى           | عُلِيَّتُ عُلَيْتُ | پکڑے گئم کو         | يُدُرِكُكُمُ        |
| كوئى بات              |                   | کتے ہیں              |                    |                     |                     |
| جو پنجي کھيے          | مًّا أَصَابَكَ    | ~                    | هٰنِه              | اگرچه بودئم         | وَلُوَ كُنْتُمُ     |
| كوني بحى نيكل         |                   | تیرے پاس ہے ہے       |                    | محلول بیس           |                     |
| لیس وہ اللہ کے بات ہے | فَمِنَ اللهِ      | کېوسب                | قُلْ كُلُّ         | مضبوط كتے ہوئے      |                     |
| اور جو پنجي تخفي      | وَمَنَا أَصَابُكُ | الله کے پاس سے ہے    | مِّنُ عِنْدِاللهِ  | اورا گرچینی ہےان کو | وَ إِنْ تَصِيْهُمْ  |
| كوئى بھى برائى        | مِنْ سَيِّتُهُ    | پس کیا ہوا           | فئتا               | كوئى بيعلائى        | حَسَنَةً            |
| تووہ تیری طرف سے      | فَمِنُ ثَفْسِكَ   | ان                   | لِ لَمْؤُلَاءِ     | کہتے ہیں یہ         | يَّقُولُوا هٰلُواهِ |

(۱)أينها:جهال كهين، اسم شرط، قرآنى رسم الخطين دونول كوعلاحده لكها كياب (۲) بروج: بُوْج كى جَعْ: قلعه على بَرَخ بروجا: بلنداور ثمايال بهونا (۳) مشيدة: اسم فعول بمضبوط بنايا بوا، مساله ليرا بوا، تشييد: باب تفعيل كامصدراور باب ضرب كامصدر هُنيند ب

#### موت تو می کاری سے مضبوط کئے ہوئے محلات میں بھی آئے گ

سی کیج: چونا یا سیمنٹ کامسالا جوافیٹوں کوجوڑنے یا پلاستر میں استعال ہوتا ہے، کی کاری: چونے کا کام ہجب جہاد فرض ہوا تو کیچ مسلمانوں نے کہا:" اے ہمارے رب! اتن جلدی آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کردیا؟ چندون مہلت دیتے تو ہم کچھاور جی لیتے!" کو یا جہاداور موت میں تلازم ہے کہ لکھے اور مرے!

ان فر ایا جارہا ہے کتم خواہ کیے بی مضبوط و تحفوظ تحلات میں رہو: موت تم کو کی طرح نہ چھوڑ ہے گی، وقت پڑنی کے کر کررہے گی، اس لئے کہ موت ہر ایک کے لئے مقدر ومقررہے، پس کیا تم جہاد میں نہیں نکلو گے تو موت سے فی جا وگے؟ ہر گرنہیں فی سکتے! پس جہاد اور موت میں تلازم ہجھنا، اور کا فروں کے مقابلہ سے خوف کھانا تمہاری نا دانی ہے، اور اسلام میں کیے ہونے کی دلیل ہے۔

﴿ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمُوْتُ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُرُوْمِ مُشَيَّدَةٍ ، ﴾ ترجمه تم جهال كهين بودكموت مهين يالي ، والمحمد تم جهال كهين بودكموت مهين يالي ، والمحمد تم جهال كهين بودكا

## جنگ میں فتح ہوئی تو اتفاقی بات، اور ہزیت ہوئی تورسول کی بہتری!

منافقوں کاعجب حال ہے: اگر کسی جنگ میں فتح ہوتی ہے اور مال غیمت ہاتھ آتا ہے، جیسے بدر میں تووہ کہتے ہیں: یہ خدا کی طرف سے ہے، کینی اتفاقی بات ہے، رسول کی حسن تدبیر کا اس میں کوئی ڈنل ہیں، اور اگر ہزیمت ہوتی ہے، جیسے احد میں تو الزام رسول کے سردھرتے ہیں کہ یہ ان کی بہتہ ہیری کا نتیجہ ہے۔

جواب سنوا بھلائی برائی سب اللہ کی طرف ہے، وہی ہر چیز کے موجد و خالق ہیں، اور ہر پہلو میں حکمت ہوتی ہے، وقتی ہے، وقتی ہے، وقتی ہے، وقتی ہے، کی اللہ کے البام ہے، وقتی ہے، پس الزام ان کے سر دھرنا تہاری کم فہی ہے، کیا منافقین اتی موٹی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ؟ سمجھتے ہیں، گرسنی ان تی کر دیتے ہیں، ان کی عقلوں پر پھر پڑ گئے ہیں، ان کو قود کچیسی اس ہے کے گیندرسول کے یا لے میں نہ جلی جائے!

﴿ وَ إِنْ تُصِيْهُمْ حَسَنَهُ ۚ يَقُولُوا هَلَوْهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَ إِنْ تُصِيْبُهُمْ سَيِئَةٌ يَّقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اللهِ ، وَ إِنْ تُصِيْبُهُمْ سَيِئَةٌ يَّقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اللهِ وَمَالِ هَؤُلا ٓ القَوْمِرُ لا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۞ ﴾

ترجمہ: اورا گرانبیں کوئی بھلائی پینجی ہے تو کہتے ہیں: 'نیداللہ کی طرف سے ہے' اورا گرانبیں کوئی برائی پینجی ہے تو کہتے ہیں: 'نید ہیں: 'نید تیری وجہ سے ہے'' سے کہو:سب اللہ کی طرف سے ہیں ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ بات سجھنے کے

فضل الله كي طرف سے بوتا ہے، اور آفت شامت اعمال كانتيج بوقى ہے

پھر کافر کے لئے وہ آفت اخروی سزا کا ایک ادنی نمونہ ہوتی ہے، اور مؤمن کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ترفدی کی حدیث ہے: ''جوبھی صیبت کی سلمان کو پینچتی ہے تو وہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ کا نثا جو اس کے یا دُن میں چہمتا ہے''

﴿ مَنَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَبِنَ اللهِ وَمَنَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِنْ نَفْسِك ، ﴾

تر جمہہ: جو بھی بھلائی تجھے پہنچی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی برائی تجھے پہنچی ہے وہ خود تیری طرف

سے ہوتی ہے!

وَ ارْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴿ وَكَفَّ بِاللهِ شَهِيْنَا ﴿ مَنَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلْ اطَاءَ الله ﴿ وَمَنَ تَوَلِّمِ الرَّسُولَ فَقَلْ اطَاءَ الله ﴿ وَمَنَ تُولِي فَيَا ارْسَلَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وَإِذَا بَرَنُ وَالله وَمَنَ تُولِي فَيَا ارْسَلَاكَ عَلَيْهِمْ خَيْرُ الّذِي تَقُولُ ﴿ وَالله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّونَ ﴾ فَاعْرِض عِنْهِ فَي اللهِ وَكِيْلًا ﴿ وَالله يَكُنَّ بُووْنَ الْقُنُ انَ مُولُو عَنْهُمْ وَ تُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَ بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ وَالله يَتَكُ بَرُونَ الْقُنُ انَ مُولُو عَنْهُمْ وَ تَوكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَ بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وَ اَرْسَلْنَكَ اور بِعِيجَابِم نَ آپِ لَو لِلنَّاسِ لَو لُول كَ لِنَّ كَاسِ بِالْمِرِ بِنَاكِرِ

(١)رسولا: حال ہے۔

| سورة النساء ا  | $-\Diamond$        | >                     | <u> </u>                | بجلددة)               | تفبير بهايت القرآن |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| اللدي          | عَكَ اللهِ         | يس جب نكلتة بين وه    | فَإِذَا بَرَيْهُ وَا    | اور کا فی ہیں         | <u> وگفا</u>       |
| اور کافی ہیں   | وَكُفْ             | آپ کے پاس سے          | مِنْءِنْدِكَ            | الله تعالى            | بِاللهِ            |
| اللد           | بأنثم              | (تو)خفیه مشوره کرتی ب | (۲)<br>بَيْتَ           | و مکھنے والے          | شَهِیْدًا          |
| کارسازی کے گئے | وَ <b>حِ</b> يْلًا | أيك جماعت             | طَايِفَةً               | جواطاعت کرے           | مَنَ يُطِير        |
| كيابس بين      | أفكا               | انک                   |                         | الله کے رسول کی       | الرَّسُولَ         |
| غورکرتے وہ     | يَثَنَّ بُرُونَ    | اس کےعلاوہ جو         | (۳)<br>غَايْرُ الَّالِي | توباليتين اطاعت كاالن | فَقُدُ اَطَاءَ     |
| قرآن میں       | الْقُرَانَ         | کہتے ہیں وہ           | تَقُولُ                 | الله                  | الله               |

اورالله تعالى

جوسازش كرتے بين وہ غُدير الله

بى روكروانى كرين آپ لوجك وا

اورا گرموتاوه

الثدكے علاوہ كے

وَلَوْكَانَ

فيه

پیغیری ذمدواری پیام رسانی کی ہے

منافقین جنگ میں ناکامی کی دمدداری رسول پر ڈالتے تھے: ﴿ وَإِنْ تَصِبُهُمْ سَیِفَةٌ یَعُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ﴾ الله تعالی فرماتے ہیں: پیغیبر کی دمدداری پیغام رسانی کی ہے، اور الله تعالی دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ فریضہ انجام دے رہاہے یا نہیں؟ جنگ میں کامیابی یاناکامی اس کے افتیار میں نہیں، پھرتم میالزام اس کے سرکیوں تھونیتے ہو؟

﴿ وَ أَرْسَلُنْكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا - وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيْدًا ﴿ ﴾

اورجس فروكرداني كي والله

(ہارامعاملہ) تابعداری وَ تُوکُلُ

مَا يُبَيِّتُونَ

فأغرض

عنهم

فَمَّا ارْسَانَكَ الونيس بيجام في كَنْبُ

اور کہتے ہیں وہ

النابر

عَلَيْهِمْ

ويقولون

ترجمه: اورجم نے آپ کو (تمام) لوگوں کے لئے پیامبر بنا کر بھیجاہے، اور الله تعالیٰ کافی و یکھنے والے ہیں!

### رسول سركارعالي مقام كانمائنده

رسول: الله کانمائنده بوتاہے، وہ جو بیغام پہنچاتاہے وہ سرکارعالی مقام کی بات بوتی ہے، پس جواس کی بات مانے گا (۱) طاعة: أى أُمْرُنَا طاعةً: مبتدا محذوف ہے (۲) بيَّتَ: رات ميں سازش كرنا (۳) غير الذى: بيَّت كامفعول بہ ہے (۴) اختلاف كے معنی تفاوت ہیں، تعارض نہیں۔



وہ اللّٰد کی بات مانے گا،اور جواس سے مند موڑے گاوہ اللّٰہ کے تھم سے سرتانی کرے گا،اللّٰداس کود مکیر لیس گے، پیغامبر کا کام زیر دستی لوگوں سے بات منوانانہیں، وہ لوگوں پرچوکیدار مقرز نہیں کیا گیا۔

﴿ مَنَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ ثَوَلَّىٰ فَمَّا أَرْسَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ٥٠ ﴾

ترجمہ: جواللد کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بالیقین اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جوروگردانی کرتا ہے تو ہم نے آپ کوان کائگہبان بنا کڑیں بھیجا!

## منافقين كى دورخى ياليسى

منافقین: نبی طالا یک اور و کہتے ہیں: ہم آپ کے علم کا تغیل کریں گے یعنی جہادیس چلیں گے، گرمجلس سے مکال کر رات میں نافر مانی اور مخالفت کا مشورہ کرتے ہیں، یعنی جہاد میں نکلنا تو ہے ہیں، گربچا کیسے جائے؟ ان کے یہ مشور ہاں کے نامہ کا اعمال میں لکھے جارہے ہیں، جس کی ان کو قرار واقعی سزا ملے گی، آپ اے پینجبر! ان سے منہ پھیر کسی، اور جہاد کے ایمال میں اللہ تعالی آپ لیں، اور جہاد کے لئے کلیں، اللہ تعالی آپ کی کا رسازی کے لئے کافی ہیں۔

﴿ وَيَعُولُونَ طَاعَهُ ۚ وَإِذَا بَرَنُهُ وَا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَآبِفَهُ ۚ وَمَنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَعُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّرُونَ وَ فَاغْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلُ عَلَ اللهِ وَكَفْ بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اوروہ (منافقین) کہتے ہیں: ہمارامعاملہ آپ کی اطاعت ہے! پھر جب وہ آپ کے پاس سے نگلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت خفیہ مشورہ کرتی ہے اس کے علاوہ جو وہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھ دہے ہیں وہ جو خفیہ سازش کررہے ہیں، پس آپ ان سے اعراض کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لئے کافی ہیں!

### رسول کی صداقت کی دلیل قرآن کریم ہے

الله کے سے رسول کے ساتھ منافقین جودورٹی پالیسی اختیار کرتے ہیں وہ اپنا انجام سوچ لیس، رسول کی صدافت کی ولیل توخودقر آنِ کریم ہے، وہ اس میں بہت تفاوت پاتے،
ولیل توخودقر آنِ کریم ہے، وہ اس میں غور کیون ہیں کرتے ،اگریکسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت تفاوت پاتے،
کیونکہ انسان کے کلام میں بکسانیت نہیں ہوگئی، وہ بھی خوش ہوتا ہے بھی نارانس بھی محبت کاغلبہ ہوتا ہے بھی نفرت کا بھی جو نے پی کرکھتا ہے بھی مندائ کر بھی اس کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے بھی آخرت کی طرف، اس لئے اس کا کلام ایک نیج پڑیں ہوسکتا۔

اور قرآنِ کریم جو ۲۳ سال بین نازل ہوا ہے ایک ہی انداز پرہے، ہیں اطناب کبیں ایجاز کہیں تفصیل کبیں اختصار ، کہیں اجتصار کہیں اختصار ، کہیں اجتمال کہیں نفصیل نہیں ہے، پس بیاللہ کا کلام ہے جو ہرناہمواری سے پاک ہے، اور بیرسول کی صدافت کی اور قرآن کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔

﴿ اَفَلَا يَتَكُ بَّرُونَ الْقُرُانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْكِ عَلَيْهِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهُ اخْتِلَافًا كَثِلْيُّا ﴿ اَفَلَا يَتُكُ بَرُونَ الْقُرُانَ مِنْ عِنْكِ عَلَيْهِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهُ اخْتِلَافًا كَثِلْيُا ﴾ ترجمہ: پس کیا وہ لوگ تر آن میں غورتیس کرتے ،اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کی اور کے پاس سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ تفاوت یائے!

وَإِذَا جَاءُهُمْ آَمْرُ مِّنَ الْاَمْنِ آوِالْخَوْفِ آذَاعُوَّا بِهِ ۚ وَلَوْمَ دُوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ اُولِي الْاَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لَا تَبَعْثُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿

| أورا گرشهوتا             | وَلَوْلِا          | الله كرسول كي طرف      | إِلَى الرَّسُولِ                       | أورجب                  | وَإِذًا                   |
|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| كرم                      | فَضْلُ             | اورمعامل كخومددارول    | وَ إِنَّى اوْلِي }                     | آ تا ہان کے پاس        | جَاءَهُمْ                 |
| الله كا                  | الله               | کی طرف                 |                                        | _                      | اَهْدُ                    |
| تم پر                    | عَلَيْكُمْ         | ان میں سے              | منهم<br>منهم                           | ויטא                   | قِمْنَ الْأَمْرِن         |
| اوراس کی مہریانی         | وَلِيحْمِثُهُ      | توجانة اس كو           | لَعُلِينَةً                            | ياخون كا               | اَوِالْخَوْقِ             |
| تو <u>پتھے ہو لیے</u> تم | لات <b>بُغ</b> ثمُ | <i>جولوگ</i>           | الَّذِينُ (٣)                          | (تو) پھيلانية بين وه   | اَذَاعُوًا <sup>(۱)</sup> |
| شیطان کے                 | الشيطن             | كهرج لكاسكتة بين السكا | يَسُتَثْبُطُونَهُ<br>يَسُتَثْبُطُونَهُ | الكو                   |                           |
| مرتفوز ہے۔۔              | إلَّا قُلِيْلًا    | ان بس سے               | (۵), <u>م</u> نهم                      | اورا گرلوثاتے وہ اس کو | ۉڵۏؘ؆ڎ <u>۠</u> ۏڰؙ       |

#### جنكى حالات ميس يحقيق خبري بهيلانا

كم مجهم سلمانون مين اورمنافقون مين اليك خرابي بيب كرجب كوئى النى بات فيش آتى بي مثلاً لشكر اسلام كى فتح (١) اذاعه: اور اذاع به: وونون طرح مستعمل بي: يعيلانا منتشرك رنا (٢) منهم: أى من المسلمين (٣) اللذين: صله كم ساتھ عَلِم كا قاعل ب (٣) استباط: استخراح كرنا ، حي فلو كي تحقيق كرنا ، كوج لكا نائبط (ض) الشيئ: پوشيدگى كے بعد طاہر مونا (۵) منهم: أى من أولى الأمور -

حَسَنَةٌ يُكُنُ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةٌ سَيِّتَةٌ يَّكُنُ لَهُ كِفْلُ مِِنْهَا. وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَى وَ مُقِيْتًا۞ وَإِذَا حُيِّنْيَتُمْ بِتَحَيَّاةٍ فَحَيُّوْا بِآخْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِ شَى وَمُهَا أَوْرُدُّوْهَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى حُلِي شَى وَحَسِيْبًا ۞ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ هُوَ لَيَجْبَعَثَكُمْ إِلَى يَوْمِرُ اللهُ كَانَ عَلَى حَلِي يَتُهُ وَمَنْ اَصْلَقُ مِنَ اللهِ حَلِيْبُنَا ۞

اورز بإده سخت ہیں وَ اَشَكُ ا پن جہاد کریں آپ عَلَىٰ كُلِّلُ شَكَىٰ وَ ثَقَاتِلُ مُقِيِّتًا مُقِيِّتًا (٣) تَنْكِيلُلًا مزالية كاعتبارت فِي سَبِيْلِ قدرت رکھنے والے داستاش الله فإذا جوسفارش کرے مَنُ يُشْفَعُ اللدك أورجب نہیں تھم دیئے جاتے كالتكلف شفاعة وعاديئ جاؤتم خينيتم سفارش حسنة الحجى مگرآپ بی کو زنده رہنے کی بتجيو الا تَفْسَكَ وَحَيِّرضِ<sup>(1)</sup> يُكِنُ لَا اورترغيب دس تورعادوكم ہوگااس کے لئے فكتو مسلمانوں کو نُصِيْبُ بأخسرى المؤمينين بميتر يؤاحصه (r) عُسَى اللهُ ال (وعا) ہے الممكن باللدتعالي اس (سفارش)سے مِنْهَا مِنْهَا اور جوسفارش کرے بالوثادواسكو اَنُ يَّكُفُ <u>اَوْرُدُوهَا</u> وَمَنْ لِيَشْفَعُمْ اروك دين سخق (لرائي) شفاعة يشك الثديس إِنَّ اللَّهُ كَانَ سفارش يَأْسُ سَيِّئَةً الكذين عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ان کی جھوںنے 677, بري كفروا اسلام كاا تكادكيا حساب کرنے والے حَسِيْبًا ا ہوگا اس کے لئے يَّكُنُّ لَكُ الشرتعالي اَلْلَٰهُ برابوجه (گناه) أورالله تتعالى والله كوئي معبودنيس مِنْهَا سخت ہیں لڑائی کے أشَلُ بَأَسًا ال (سفارش)سے الآيالة محروبي اور بين الله تعالى إلاً هُوَ وَكَانَ اللهُ اعتبارس

(۱) حَوَّض تحویضا: ترغیب وینا، ایھارنا (۲) عسی: افعالِ مقاربہ میں سے ہے، اس کی خبر تعلیم صفار گان کے ساتھ آتی ہے۔ (۳) تنکیل: مصدر: سزاوینا، عاجز بناوینا، نکالاً: عذاب، سزا۔ (۴) کیفل: اسم: گناه کا حصد، تنوین تعظیم کے لئے (۵) مُقیت: اسم فاعل: اقات علی الشیع: قادر ہونا (بیضاوی)



ربط: اب تك منافقول اور كي مسلمانول ي خطاب تفاء اب روئي فن يكي اور ي مسلمانول كي طرف م، اور ان آیات کاپس منظر غروهٔ بدرصغری ہے۔سنہ اجری میں غروهٔ احدیثی آیا تھا،اس میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہواتھا،ستر صحابہ شہید ہوئے تھے،اور جو بچے تھے وہ بشمول نبی مَلاَشِيَاتِهمْ زخمی تھے،اس جنگ کے خاتمہ برِلشکر کفار کے کمانڈر انچیف ابوسفیان نے اعلان کیا تھا: 'جم نے غروه بدر کابدلہ لے لیا، اب پھر اسکلے سال بدر میں معرک آرائی ہوگی مسلمانوں نے اس کی بات قبول کرلی، چنانچ سنر م جمری میں رسول الله مِتَاليَّةِ اللهِ عَلَيْ بدر کا ارادہ کیا، عام صحابہ احد کے واقعہ سے شکستہ خاطر تے،ان کی خواہش تھی کہاب پھرمقابلہ نہ ہو،اس وقت بیآ یات نازل ہوئیں،اور نبی مطابقی کے اس بند کا انتظام حضرت عبدالله بن رواحد ضى الله عند كوسونيا ، اور ذيره مزاركي جمعيت لے كربدر بينج كرمشركين كے انتظار من خيمه زن ہوگئے۔ أدهرابوسفيان بهى دوبزار شركين كي جمعيت لي كرمكه بعدوانه بواء أيك مرحله چل كروادي مر الطبران بين فيمهزن ہوا، گروہ مکہ سے بوچھل اور بددل نکلاتھا، بار بارمسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچماتھا، اور رعب وہیبت سے لرز اٹھتا تھا، مر الطہران میں اس کی ہمت جواب دے گئی، اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا، بالآخراس نے ساتھیوں سے کہا: 'جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادالی اور ہر یالی ہو، تا کہ جانور چریں اور لوگ دودھ پیس اس وقت ختك سالى ہے، جنگ مناسب نبيس، اس لئے ميں واپس جار باہوں ،تم بھى واپس چلو 'ابوسفيان كى بير بات س كر بھى واپس لوث من الله كريسب كول كي آوازهي\_

اور مسلمانوں نے بدر میں آٹھ روز قیام کیا ،اور اس دوران خوب تجارت کی اور نفع کمایا ، پھر شخ کا پھر برااڑاتے ہوئے مدینہ لوٹ آئے ،اس غزوہ سے لوگوں کے دلول میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی ،اور ماحول پران کی گرفت مضبوط ہوگئ۔ غزوہ بدر صغری کے لئے نبی شِلائی آئے ہم الکلیس اور مسلمانوں کو ترغیب دیں

(پیشین گوئی کہ کفار مقابلہ کے لئے بیں آئیں گے)

آیت کریمہ جمیب اندازے شروع ہوئی ہے، نبی مَلاِیُوَاِیِّا کو تکم دیا کہ آپ بذات خود تن تنہا بدر صغری کے لئے کلیں، کوئی ساتھ چلے یانہ چلے اس کی پروانہ کریں،اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں۔ البنة صحابہ کو چلنے کی ترغیب دیں: ﴿ وَ ذَكِرْ فَإِنَّ اللّٰهِ كُلْتُ تَنْفَعُ الْمُوْمِنِينَ ﴾: اور نفیحت سیجئے، ال لئے کہ نفیعت کرنامسلمانوں کے لئے سود مند ہوتا ہے [الذاریات ۵۵] وہ کھی ان شاء اللّٰد ساتھ چلیں گے، چنانچہ ڈیڑھ ہزار صحابہ بھی ساتھ چلے، اور ساتھ بی پیشین کوئی کی اللّٰد تعالی کا فروں کی لڑائی کوروک دیں گے، مگر ﴿ عَسَى ﴾ استعمال کیا، تاکہ فوج نڈرند ہوجائے، جیسے عمر وقضا کی آیت میں ﴿ الْمِنِیْنَ ﴾ کے ساتھ ﴿ اِنْ شَائِرُ اللّٰهُ ﴾ برسایا [الفتے ہے] تاکہ صحابہ بیخوف ہوکر مکہ میں وافل نہوں۔

جب یا بت نازل ہوئی تو نی شان آئے نے فر مایا: 'میں ضرور بدر کے لئے نکلوں گا ،اگر چہ ایک بھی میر اساتھ ندد ہے!'' گرصحابہ چیچے رہنے والے کہاں تھے؟ وہ بھی ساتھ چلے! گر اللہ نے کا فروں کی ہمتیں پست کردیں، وہ نکل کر بھی لوٹ گئے ،اور پیشین گوئی حرف برحرف پوری ہوئی ، بے شک اللہ تعالیٰ کی جنگ بہت خت ہے اور ان کی سزا بھی خوفناک ہے، بے شک اللہ کی لاٹھی میں آ واز نہیں! وہ بغیر جنگ کے بھی دشمن کو پسیا اور رسوا کردیتے ہیں!

﴿ فَقَا لِتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، كَا تُكَلَّفُ إِلَا نَفْسَكَ وَحَتِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفُّ وَا - وَاللهُ أَشَلْ بَأْسًا وَ اَشَلُ تَتَكِيلًا ﴿ ﴾

ترجمه: بسآب الله كراستدين جهاد يجيئ بصرف آپ كا ذات كوهم دياجا تا به اورمسلمانون كوجهاد كى ترغيب ديخ اليا بوسكتا به كران و جهاد كارغيب ديخ اليا بوسكتا به كالله تعالى مكرين اسلام كالرائي كوروك دين اورالله تعالى بهت بخت الرائي والمرتخت ترين مرادية والياجين!

## جوجهادك لتعشب ذبن سازى كرے كاوه ثواب ميں حصددار موكا

#### اورجونفي ذبن سازى كركاوه كناه مين حصه دار موكا

جب بدرمغری کے لئے چلنے کی بات چلی تو چونکہ ایک سال پہلے احد کا واقعہ پیش آچکاتھا، اور اس بیس بھاری جانی نقصان ہوا تھا، اور اس بیس بھاری جانی نقصان ہوا تھا، اس لئے شلعص اور بہاور حضرات تو لوگوں کی بثبت ذہن سازی کرتے تھے ہوگوں کو جہاد کے لئے نکلنے کی ترغیب دیتے تھے، اور شلعص مگر کمز ورطبیعت کے لوگ منفی ذہن سازی کرتے تھے کہ مت نکلو، کہیں احد جیسی صورت حال پیش ندا ہے! بیلوگ منافی نہیں تھے، سیچ سلمان تھے، مگر بشری کمز وری رنگ لارائ تھی۔

الله تعالى فرماتے بین : شبت ذبن سمازى كرنے والوں كو برا اثواب ملے كا ، الدال على المحيو كفاعلد: نيكى كى راہ نمائى كرنے والوں كى طرح برا

آبت کا مقصود خاص ہے، مگر مدلول عام ہے: البذائس بھی نیک کام میں سفارش کرنے والا، کسی مختاج کی مدد کرانے والا اور دینی کام میں مد کرانے والا بھی خیر کے کام میں شریک ہوگا، ای طرح برائی میں حصہ دار بننے والا گناہ میں بھاگی دار ہوگا۔

﴿ مَنُ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَمَةً ۚ ثِكُنُ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً بَكُنُ لَهُ كِفْلُ قِبْنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهُ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عُلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عُلْمُ اللهُ عَلَى عُلْمُ اللهِ عَلَى عُلِي اللهُ عَلَى عُلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عُلِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

ترجمہ: جواچھی بات کی سفارش کرے: اس کے لئے اس نیکی کے کام میں سے بردا حصہ ہے، اور جو بری بات کی سفارش کرے: اس کے لئے اس بردابوجھ (گناہ) ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں!

#### منفی ذہن سازی کرنے والوں کو بھی اخلاقی برتاؤے قریب کیاجائے

جولوگ منفی ذبن سازی کررہے تھے، وہ بھی سے مسلمان تھے، پس بشری کمزوری اور ان کی بہت ہمتی رنگ لا رہی تھی،
السے لوگول کو تھوک نہیں وینا چاہئے ، اگر وہ سلام کریں یا بیلو ہلا کریں تو خند و پیشانی سے جواب دیا جائے ، بلکہ مزاج پری
بھی کی جائے ، اس سے وہ قریب آئیں گے ، اور اگر ہوں ہاں کر کے رہ گئے اور ان کونظر انداز کر دیا تو وہ کٹ جائیں گے اور
ملت کا نقصان ہوگا۔

اس آیت کا بھی مقصود خاص ہے گر مدلول عام ہے۔ تعجید: مصدر ہے، حَیّاهٔ تعجید کے عنی ہیں: زندہ رہنے کی دعادینا بسلام تھی دنیا میں سلامتی کی دعاہے، پس تحید: سلام سے عام ہے، بیلو ہلاکر نامجی اس کامصدات ہے۔

مسئلہ جب کوئی سلام کرے توجواب دینا واجب ہے، یا تو وہی کلماس کولوٹادے یا اس سے بہتر ،مثلاً کسی نے کہا: السلام علیکم توجواب میں کے نوعلیکم السلام، اور اگر جواب میں ورحمة الله برصائے یاوبو کاته برصائے تو مزید تواب یائے گا، اس سے آگے ثابت نہیں۔اللہ کے یہاں ہر چیز کا صاب ہوگا، اور اس کی جزاء ملے گی۔

#### كب حساب موكا؟ اوركب جزاء ملي كي؟

جواب: کا ئنات کے معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ سب کو قیامت کے دن میں جمع کریں گے، اور قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں ذراشک نہیں، بیاللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہوسکتا ہے؟ کسی کانہیں! ای مقررہ دن ين برايك كاحساب بوگا، اورسب كواجه برے كابدا الله على الله

﴿ وَإِذَا حُيِّنِيْتُمْ بِشَيِّيَةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوْهَا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَا كُلِّ شَيْءً حَسِيْبًا ﴿ اللهُ اللهِ كَانَ عَلَا كُلِّ شَيْءً حَسِيْبًا ﴿ اللهُ اللهِ عَلَا كُلِّ اللهِ عَلِيْ اللهِ حَدِيْبًا ﴾ لَا اللهُ اللهِ اللهُ عَدْدُ لَيَجْبَعَنْكُمْ إِلَى يَوْمِرِ الْقِلْيُمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿ وَمَنْ اصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْبًا ﴾

ترجمہ: اور جب جہیں زندہ سلامت رہنے کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس دعا کا اس سے بہتر جواب دو، یا وہی دعا لوٹادو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والے ہیں — اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ تہہیں قیامت کے دن میں ضرور جمع کریں گے، جس کے آئے میں ذراشک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوسکتی ہے؟ — کسی کی نہیں، وہی اصدق القائلین ہیں!

فَهُمَّا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اللهُ اَرْكُسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴿ اَتُوبِيْدُونَ اَنْ اللهُ وَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوْ تَهْدُوا مَنْ اَصَلَى اللهُ وَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُوا لَوْ تَكُونُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا يَحْتَى يُهَا جِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا يَحْتَى يُهَا جِرُوا فَعُدُونَ سَوَآءٌ فَلَا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَا يَحْدُوا مَنْهُمْ مَا وَلِياً وَكُونُونَ مَنْ وَلَوْ اللهُ اللهِ وَلَا نَصِيدُلُ اللهِ وَإِنَّ تَكُونُونَ مَنْ وَلِيّا وَلَا نَصِيدُ وَجَلْ تُنْهُوهُمْ مَنْ وَلِيّا وَلَا نَصِيدُوا ﴿

| آرز دکرتے ہیں وہ    |                     |                                      | مَنْ أَحْمَلُ | پس مبیں کیا ہوا     | فتا لَكُمْ       |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
| كاش كافر موجاتيتم   | لَوْ تَكْفُرُونَ    | النّدنّ                              | طُنّا         | منافقین کے بارے میں | فِالْمُنْفِقِينَ |
| جس طرح كافر جونے وہ | كَيْنَا كُفَرُوْا   | اورجس کو                             | وَهُنَ        | دوجماعتیں ہورہے ہو  | فِئَتَيْنِ       |
| یس ہوجاتے تم        | ئَتُكُوْنُوْنَ      | گمراه کریں                           | يُضلِل        | اورالله تعالی نے    | وَ اللهُ         |
| 212                 | سُواءً              | اللدتعالى                            | عُلَّال       | ان كوالث دياب       | اَزُكْسُهُمْ     |
| ى <i>پى</i> ەت بتاۋ | فَلا تَثْغِيْنُاوُا | يس <i>بر گرنبي</i> ن <u>بائ</u> گاتو |               | ان کے اعمال کی وجہ  |                  |
| ان شرسے             | مِنْهُمْ            | اسكك                                 | ৰ্য           | كياحا بتع بوتم      | ٱتُرِيلُونَ      |
| ووست                | آؤليكا:             | کوئی راہ                             | سَبِيۡلًا     | كەراە پرلا ۋ        | أَنْ تَهْدُوْا   |

(١)أركس إركاسًا: مرك بل اوري ينج تك بالكل الدويار

| 166-1379         | $\overline{}$         | A STATE OF THE STA | 3 de              | المدرون                | ر میر مهایت اسران     |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| أورمت بناؤتم     | وَ لَا تَثْقِيْنُ وَا | توان کو پکڑو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَخُلُوٰهُمُ      | يهال تك بجوت كيل وه    | حَتَّىٰ يُهَا جِرُوْا |
| ان میں ہے        | ونهم                  | اوران کول کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَاقْتُلُوهُمْ    | داستة بيس              | فِيْ سَبِيْلِ         |
| רפי <i>י</i> תבי | وَالِيًّا             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | اللہ کے                |                       |
| اورشەردگار       | وْلَا نَصِائِرًا      | يا وَان كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وَجُهُ ثُمُوْهُمْ | پس اگرروگردانی کریں وہ | فِيَانَ تُولُوا       |

ربط: یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع نہیں ہور ہا، مؤمنین ہی سے خطاب ہے، اس پورے رکوع میں نین جا وقتم کے کفارے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں:

اول: وہ کفار چوسلمانوں کے ق میں زم گوشدر کھتے تھے، گروہ نہ کھل کرمسلمان ہوئے تھے، نہ انھوں نے ہجرت کی تھی،ان کے ساتھ کفار جیسامعاملہ کیا جائے ،قر آنِ کریم نے ان لوگوں کو ُمنافق' کہاہے۔

دوم: دوسم کے کفار ہیں:

القيد ماه"، الم

(الف)وه کفار جو کی معاہد قوم کے حلیف بن گئے ہیں۔

(ب)وه كفار جونه مسلمانول سے لڑنا چاہتے ہیں ہندا پنی قوم كاساتھ دیتے ہیں۔

ان دونوں کے ساتھ معاہد توم جیسا برتاؤ کیا جائے ،ان کوئل نہ کیا جائے ،ای کوئنیمت سمجھا جائے کہ وہ بے آزار ہوگئے ہیں۔

سوم :وه كفار جوموقع پرست اور دغا بازین ،ان كے ساتھوتو كفار جيسا برتا و كرنا ،ى جا ہے۔

ا-وه كفار جومسلمانول كے حق ميں زم گوشدر كھتے ہيں ، مگر انھوں

نے ہجرت نبیں کی ،ان کے ساتھ کا فروں جیسامعاملہ کیا جائے

مکہ کرمہ میں خاص طور پر ،اور دیگر بعض قبائل میں ، کچھ لوگ اسلام اور سلمانوں کے بق میں نرم گوشدر کھتے تھے ، نبی
میالی کے فیر خواہ تھے ، جیسے آپ کے بچپا عباس بن عبد المطلب ، بچپازاد بھائی عقیل بن ابی طالب اور داما دابوالعاص ، بیا
لوگ کھل کرمسلمان نہیں ہوئے تھے ، نہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے ، بلکہ جنگ بدر میں کفار کے شکر میں شال ہوکر
آئے تھے: ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ؟ مسلمانوں کے لئے بیہ معاملہ پیچپدہ ہوگیا تھا، بعض کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں
کے خیر خواہ بیں ،اان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کرنا چاہئے ، دوسر ہے مقارات کی دائے اس کے خلاف تھی ، لیس بیآ بیت
نازل ہوئی اور اس نے تصفیہ کیا۔

فرماتے ہیں: مسلمانوں کوکیا ہوا، وہ منافقوں کے بارے ہیں مختلف الرائے کیوں ہورہے ہیں؟ وہ منافق ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ عملاً خیرخواہ ضرور ہیں بگر دل ہیں تفریحرا ہواہے، ہجرت کرتے تو وہ عملاً ان کے ایمان کا ثبوت ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کوان کی صلحت پہندی کی وجہ ہے سرکے بل الٹا کر دیاہے، اب کیامسلمان ان کوراہ راست ہر لاسکتے ہیں؟ ہرگرنہیں! جے اللّٰد گمراہ کریں اسے کون سنجال سکتاہے؟

ان کی دلی خواہش توبہ ہے کہ تم بھی اسلام سے بھر جا و ، جیسے وہ بھرے ہوئے ہیں ، تا کہ تم اور دہ ایک تھیلے کے پیخ بی ہوجا و ، پس جب تک وہ ہجرت نہ کریں اور اسلام کاعملی ثبوت نہ دیں: ان کو دوست مت بناؤ ، کفار سے دوتی جائز نہیں ، ان کے ساتھ کفار جیسام حاملہ کرو ، ان کو پکڑ واور جہال کہیں پاؤتہدی تے کرو ، اور ان کونہ دوست بناؤ ، اور نہ ان سے کسی مدد کی امریدر کھو۔

فا کدہ:بدرکے قید بوں کے بارے میں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اگر قبل کا فیصلہ ہوتا تو عباس عقیل اور ابوالعاص سب قبل کر دیئے جاتے ، بلکہ حضرت عمرضی اللہ عند کی تجویز تو پیھی کہ رشتہ دار رشتہ دار کول کرے۔

آیت کریمہ: تنہیں کیا ہوا کہتم منافقین کے بارے ہیں دوگر وہ ہورہے ہو؟ درانحالیکہ اللہ نے ان کوان کے اعمال کی وجہ سے بالکل ہی الب دیاہے؟ اور جسے اللہ تعالی مگراہ کی وجہ سے بالکل ہی الب دیاہے؟ اور جسے اللہ تعالی مگراہ کریں بتم ہرگز اس کے لئے کوئی راستہ نہ یا ذکھ۔

وه آرز دمند بین که کاش تم بھی اسلام کا انکار کردوجس طرح ده انکار کر قیمین، پستم اور ده برابر به وجا و ، البنداان میس سے کی کودوست مت بناؤ، تا آئکہ وہ اللہ کے راستہ میں بھرت کریں، پھرا گروہ اس (بھرت ) سے روگر دانی کریں تو آئیس پکڑ واوران کوئل کروچہال کہیں ان کو یا و ، اوران میں سے کسی کونہ دوست بناؤنہ مدد گار!

إلاّا لَذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَكُمُ لِيَّفَاقَ اوْجَآءُ وُكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ انْ يُقَاتِلُوْكُمْ اوْ يُقَاتِلُوْ اقْوَمَهُمْ وَلَوْ شَاءً اللهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُمْ ، وَلَوْ شَاءً اللهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُمْ ، وَلَوْ شَاءً اللهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوكُمْ ، وَلَوْ شَاءً اللهُ لَكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمُ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ، فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ فَإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقِاتِلُوكُمْ وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ، فَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ فَالِهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞

| اوران کے درمیان | وَ يَلِيْهُمُ | ایسے اوگوں سے | إلى قَوْمِرِ | مشقیٰ ہیں جولوگ | الاالدين  |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|
| عبدو بیان ہے    | تِيْشَاقُ     | تمهارے درمیان | بَيْنَكُمُ   | ملتة بين        | يَصِلُونَ |

| اور ڈالیں وہ      | وَأَلْقَوْا  | الله تعالى            | عُلُما                 | یا آئیں وہتمہانے پاس  | أوْجُمَا وْوَكُمْ           |
|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| تههاری طرف        | اِلَيْكُمُ   | (تو)ضرود مسلط كنتے ال | لسّلَطَهُمُ            | نگ ہورہے ہول          | حَوِمَ لِثُ                 |
| صلح               | السَّلَمُ    | تم پر                 | عَلَيْكُمْ             | ان کے سینے            | صُدُ وَرُهُمْ               |
| تونبيس بنائى      | فتهاجعكل     |                       |                        | اں سے کرازیں وہ تم سے | (٢)<br>اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ |
| الله في المارك لي | اللهُ لَكُمْ | پس!گر<br>پس!گر        | فَإنِ                  | ما <i>لژین وه</i>     | اَوْ يُقَاتِلُوا            |
| ان پر             | عكنهم        | جدار ہیں وہتم سے      | اعْتَزَلُوْكُمْ        | اپنی قوم سے           | قَوْمَهُمْ                  |
| کوئی راه          | سَبِيْلًا    | یس ندازیں وہتم سے     | فَلَمُ يُقَاتِلُوْكُمْ | اورا گرچاہتے          | وَلُوْشًاءً                 |

#### ۲- دوشم کے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کی ممانعت

ایک: وہ جوکسی ایسی قوم کے حلیف ہوں جن ہے مسلمانوں کا ناجنگ معاہدہ ہے، جیسے حدید بیرین مسلمانوں کی قریش سے ملم ہوئی تو بنونمد لج اور بنو بمر قریش کے حلیف ہو گئے۔

دوم: وه کفار جوخود براهِ راست مسلمانوں ہے کی پیشکش کریں اورمسلمان ان کی پیشکش قبول کرلیں۔

تیار ہیں، پس مسلمان بھی ان کے ساتھ پرامن رہیں۔

ان دونوں قتم کے غیر مسلموں سے جہاد کا تھمنہیں، کیونکہ دونوں پرائن طریقنہ پرمسلمانوں کے ساتھ رہنے کے لئے آیتِ کریمہ: وولوگ مشٹنیٰ ہیں(ا) جو کسی ایسی قوم سے جالیس — یعنی حلیف ہوجا کیں — کہمہارے

اوران کے درمیان ناجنگ معاہدہ ہے (۲) یا تہرارے پاس اس حال میں آئیں کدان کے سینے تنگ ہورہے ہوں تہرارے <u> ساتھ لڑنے سے یاا بی قو</u>م (کفار) کے ساتھ لڑنے ہے <u>س</u>یعنی وہ خود سلح کی پیش کش کریں ۔۔۔ اورا گراللہ تعالی حاہتے توان کوتم پرمسلط کردیتے پس وہتم سے جنگ کرتے! \_\_\_ بیارشاد بمنز لہ تعلیل ہے یعنی ای بات کوئنیمت جانو كه وهم مصلح داشتى حاسية بن بسان ك صلح كى پيش ش كوقبول كرلو، كيونكه ميكن تفاكه وه برسر پيكار موجات: پهرتم كيا کرتے؟ \_\_\_\_ پیںاگروہتم سےالگتھلگ رہیں اوروہتم ہے جنگ نہ کریں اورتم سے کملے کی پیش کش کریں تواللہ نے

سَتَجِدُونَ اخْرِبُنَ يُرِنِيُدُونَ آنَ يَّاٰمَنُوكُمْ وَ يَاٰمَنُوا قَوْمَهُمْ ﴿ كُلْمَا رُدُّوٰاً

تمہارے لئے ان برکوئی راہبیں رکھی \_\_\_ یعنی ان دونوں قتم کے کفارے لڑنا جائز نہیں۔

(۱) حصرت: جمله حاليد ب (۲) أن سے پہلے عن مقدر بـ

إِلَى الْفِتْنَاةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّكُمَ وَيُكُفُّوا اَيْدِيَهُمْ فَخُلُاوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاوُلَلِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلُطنًا مُّبِيْنَا ﴿

500

| تو پکڑوان کو       | <u>ئَخُنْ وُهُمُ</u>   | الٹے کئے گئے وہ   | أُذَكِسُوًا <sup>(1)</sup> | عنقريب بإؤكيتم | سَتَجِدُ فَكَ       |
|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| اور آل کروان کو    | وَاقْتُلُوْهُمُ        | ויט אַני          | فِيْهَا                    | د دسرول کو     | اخرين               |
| جهالكبيل           | حَيْث<br>س             | يس أكرنه          | فَإِنُ لَهُ                | چاہتے ہیں وہ   | يُرِنِدُونَ         |
| پاؤتم ان کو        | رم)<br>تُقِفْتُهُوهُمُ | الگ تعلگ رہیں وہم |                            |                | أَنْ يُأْمَنُوْكُمْ |
| اور بيرلوگ         | واوليكم                | اور(نه) ڈالیں وہ  | وَيُلِقُوْاً (r)           | اوربے خوف رہیں | وَ يَأْمَثُوا       |
| بنائی ہم نے تمہائے | جَعَلْنَا لَكُمْ       | تههاری طرف        | النيكم                     | اپی قوم ہے     | قومهم               |
| ال ير              | عَلَيْهِمُ             | صلح               | السُّكم (٢)                |                | TJÉ.                |
|                    | سُلْطُنَّا             | اور(نه)روکیس وه   | ر (۲)<br>وَيَكُفُوۡا       |                | زُدُّوْآ            |
| تحلي               | شُبِيْنَا              | اپنے ہاتھوں کو    | ٱؽ۫ۑؚؽۿؙؠ۫                 | فسادى طرف      | إكَ الْفِثْنَاةِ    |

#### سا-بدعبدی کرنے والے کفار کے ساتھ معاملہ

کھالوگ مسلمانوں سے عہد کرجاتے ہیں کہ دہ نہ مسلمانوں سے عہد کرجاتے ہیں کہ دہ نہ سے ازیں گے نہائی قوم سے، تاکہ دہ تم سے اورائی قوم سے:
دونوں سے اس میں رہیں، پھر وہ اس عہد پر قائم نہیں رہتے ، جب اپنی قوم (کفار) کاغلبدد یکھتے ہیں تو ان کے مددگار بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں نے اپنا عہد خود قوڑ ڈالا۔
جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے تم بھی درگذرمت کروہ تہارے ہاتھ قوصرت جمید کیا تھا کہ آگر دشمن باہر سے تملہ آور ہوگا تو وہ بھی اس کی مثال بنوقر بطہ کامعاملہ ہے، انھوں نے نبی مطابق تقریش کا پلہ بھاری دیکھا تو نقض عہد کر کے ان کاسماتھ دیا، دفاع ہیں جس کی ان کو تحت سزادی گئی۔

آیت کریمہ:ابتم کی تھاورلوگوں کو پاؤگے جوچاہتے ہیں کہتم سے بھی اس میں رہیں اورا پی توم ( کفار ) سے بھی (۱) آر محسوا: ماضی مجبول: إد محاس: سر کے بل اوپر سے بنچے تک بالکل الٹ دینا (۲) یلقو ااور یکفوا: ننی کے تحت ہیں۔ (۳) تَقِفَ (س) ثَقَفًا: پانا،اوراک کرنا،اصل معنی ہیں: مہارت سے کوئی کام انجام دینا،مثقف:مہذب سلیقہ مند۔ اس میں رہیں، ان کوجب بھی فساد کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں اندھادھ ندگھس پڑتے ہیں، پس اگروہ تم سے الگ تھلگ ندر ہیں، اور تمہارے سامنے سلح کی پیش کش نہ کریں، اور وہ اپنے ہاتھ نہ روکیس تو ان کو پکڑو، اور ان کو جہال بھی یا وَ قُلْ کرو، یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لئے کھی دلیل فراہم کر دی ہے!

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَغُرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةً مُسَلَّبَةً إِلَا اَهْلِهَ إِلاَّ آنُ يَصَّلَّةُ قُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لِكُمُ وَهُو مُؤْمِنَ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُونِينَةً وَإِلَى كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ فَي يَكِيرُ بَهُ مَسَلَّبَةً إِلَى اَهْلِهِ وَتَغْرِيبُرُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقَ فَي يَايَهُ مُسَلِّبَةً إِلَى اَهْلِهِ وَتَغْرِيبُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَنْ فَهُ مَن لَمُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِعَانِي تَوْبَةً مِن اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

| اورا گرہےوہ      | وَإِنْ كُانَ       | ئبنچايا موا       | مُسلَلكة        | اور بیں ہے             | وَمَا كُنَّانَ |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| قوم ہے           | مِنْ قَوْمِرِ      | مقنول کے ورثاء کو | إلے آھنےلةِ     | تمی سلمان کے لئے       |                |
| تهبار بدرمیان    | بَيْنَكُمُ         | گرىيكە            | رَاگَآ آنَ      | کنل کرےوہ<br>کہل کرےوہ | أَنْ يَقْتُلَ  |
| اوران کے درمیان  | وَ بَيْنَهُمْ      | معاف کردیں وہ     | يَّصَّلُّ قُوْا | سنمسلمان كو            | مُؤْمِنًا      |
| عبدو بیان ہے     | فِينْثَاقَّ        | يس اگرہےوہ        | فَانُ كَانَ     | مرغلطی۔۔               | إلاَّخَطَأُ    |
| توخول بہاہے      | فَالِيَاثَةُ       | قومسے             | مِنْ قُوْمِر    | اورجس نے ل کیا         | وَمَنْ قَتُلُ  |
| مبنجايا موا      | مُسَلَّبَةً        | تنهباری وشمن      | عَدُوِ لَكُمْ   | سيمسلمان كو            | مُؤْمِنًا      |
| مقتول کے درثاءکو | إلى آهيله          | أوروه             | وَهُوَ          | غلطی ہے                | خَطَأَ ا       |
| اورآ زادکرناہے   | و تعربر<br>و تعربر | مسلمانہے          | مُؤْمِن         | تو آزاد کرناہے         | فتغيرنير       |
| آبک گرون         | رَقَبَةٍ           | تو آزاد کرناہے    | فتخرير          | ایک گردن               | ڒؘۊؙؠؘڎ۪       |
| مسلمان کی        | مُّؤُمِنَاةٍ       | ایک گردن          | ٧٥٠٤            | مسلمان کی              | مُؤْمِنَةٍ     |
| پ <u>ي</u> جوخص  | فَهَنَّ لُمَّ      | مسلمان کی         | مُؤْمِنَةٍ      | اورخوں بہاہے           | <u> </u>       |

| 196-1319       | $\overline{}$ | As No market    | 9 <sup>-37</sup> | (3),         | ر جير مبلايك الحرال |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|
| اور بين الله   | وَكَانَ اللهُ | پ بہ پ          | مُتَنَابِعَانِي  | نهائے(ندہ)   | بكجي                |
| بہت جانے والے  | عَلِيْمًا     | گناه بخشوانے کو | تُوْيَةً         | توروز بے تال | فَصِيامُ            |
| بردی حکمت والے | حَكِيًا       | الله            | مِّنَ اللهِ      | دوماهڪ       | شهرين               |

القبيل بالمثاني حارمي

ربط: دورہے جہاد کا بیان چل رہاہے، جہادیس بھی غلطی ہے مسلمان کے ہاتھ ہے مسلمان ماراجا تا ہے، جنگ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والدیمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چلاتے رہے! میرے ابا! میرے ابا! مگر کسی نے نہ سنا اور ان کو شہید کر دیا، اس لئے اب قبل خطا کے احکام بیان فرماتے جیں ، مسلمان کو آل کرنا گناو ظیم ہے، مگر انجانے میں مارا جاسکتا ہے، پھر ان کے ذیل میں مجاہدین کی فضیلت، ہجرت کی ضرورت اور سفر اور خوف کی نماز کی کیفیت کا بیان ہے (از فوائد)

# قتل کی بنیادی شمیں تین ہیں

ا قبل عد: جان لینے کے اراد ہے سے ایسے آلہ سے آل کرنا جو آئی ہو، جیسے تلوار، چھری اور چاقو، یا تفریق اعضاء میں آئی آلہ کی طرح ہو، جیسے دھار دار بانس یا دھار دار پھر سے آل عمد کا دنیوی حکم قصاص ہے، اور اس کا ذکر سورۃ البقرۃ (آیت ۷۱۱) میں گذر چکا ہے، اور اخر دی حکم آگلی آیت میں آر ہاہے۔

۲ - آل جبر عد جل آقصدانو ہو، گرایے آلہ سے نہ ہوجس سے اعضاء میں تفریق ہوجاتی ہے، جیسے لائھی سے مارا، قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ بھی قبل خطاہے، اور اس کا تھم بھی اس آیت میں ہے۔

ساقبل خطا: وہ آل ہے جس میں مقتول کی جان لینا تقصود نہ ہو بگر جان چلی جائے ،اوراس کی دوصور تیں ہیں: (الف) سجھنے میں غلطی ہوجائے ،جیسے دور سے جانور سمجھا اور گولی چلادی بقریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ انسان تھا۔

(ب) نشانه کانے ش غلطی ہوجائے، جیسے نشانہ لیانیل گائے کا، اور کولی لگ کئی کسی انسان کو۔

# بشبه عمداور لنطاك احكام

ال آيت مين شبيعدا وران خطاك دومهم مذكورين:

(الف) مسلمان کرده (غلام یاباندی) آزاد کرنا ،اوروه میسرنه بوتوسلسل دوماه کے روزے رکھنا (اوراس کی استطاعت

ند ہوتوسلسل توبکرتے رہناہے کی گنا و بخشوانے کے لئے ہے، جوکس کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوسکتا۔

(ب)مقتول کے درثاء کوخوں بہا (خون کی قیمت) دیا، یان کاحق ہے، ان کے معاف کرنے سے معاف ہوسکتا

ہے، اور دیت کی تین صورتی ہیں: اس لئے کہ جس مسلمان کول کیا ہے اس نے دارث مسلمان ہو تھے یا کافر، اور کافر ہیں تو ان سے مصالحت ہے وان کوخون بہادیتا ہوگا ۔۔۔ اور تو ان سے مصالحت ہے یادشنی؟ ۔۔۔ اگر ورثاء مسلمان ہیں یا ان سے مصالحت ہے وان کوخون بہادیتا ہوگا ۔۔۔ اور

ا كركا فردتمن بين توخون ببالا زم نه بوگا ، البيته كفاره سب صورتون مين بوگا ؛ كيونكه مقتول مسلمان تفا

آیت کریمہ: مسی مسلمان سے ہوئیں سکتا کہ وہ کسی مسلمان کوئل کرے، ممثلطی سے (ممکن ہے) اور جو محص سی

مسلمان كفلطى تقل كرية وه ايك مسلمان برده (غلام ياباندى) آزادكر، اورمقتول كورثاء كونون بها بنجائح بمريه

کروہ معاف کردیں \_\_ تصدّف کے اسل معنی: صدقہ خیرات کرنے کے ہیں، چونکہ پوری یا پجھودیت معاف کرنا ہاعث

اجهان الراب الناس الناس الناس المستقبير كياب - جراكر مقتول تمهارى دخمن قوم كابور اوروه خود سلمان بوتوا كيه سلمان كرده

كا آزادكرنا ب \_ ال صورت مين ديت نبيل \_ ادراگر دو الي قوم تعلق ركه تا موكرتمبار ادران كے درميان

ناجنگ معامده بوزه تقتول کے در ثاء کونون بہا پہنچانا ہے، اور ایک مسلمان کر دہ آزاد کرنا ہے، پس جوفض کر دہ نہ پات وہ اسل دو ماہ کے دوزے دکھے، بیاللہ تعالی سے گناہ بخشوانے کے لئے ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانے والے بری تھمت والے ہیں۔

وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُنَعَتِكًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِكًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْلِمِ وَلَعَنَهُ وَأَعَلَىٰ لَهُ عَنَهَ إِنَّا عَظِيمًا ﴿

| וטג                   | عَلَيْكِ        | دوز خ ہے        | جَهُنَّمُ | اور جو مخص    | وكفن               |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|
| اورر حمت دور کردیاال  | وَلَعَنَّكُ     | پڑاد ہے گا      | خٰلِگا    | فقل کرنے      | يَّقْتُلُ          |
| اور تیار کیااس کے لئے | وَ اعَلَىٰ لَهُ | اسيس            | فيها      | حسى مسلمان كو | مُؤْمِنًا          |
| عذاب                  | عُلَّالًا       | اور غفبناك ہوئے | وَغَضِبَ  | جان کر        | مُتَعَيِّلًا       |
| 12:                   | عَظِيًا         | الله تعالى      | الله الله | تواس کی سزا   | نېجۇاۋە<br>ئىجۇاۋە |

# قصدأقتل مؤمن كي شخت سزا

قصداً قبل مؤمن کی سزابردی سخت ہے، آبت کریمہ کالب وابجہ دیکھیں، اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کو قصداً قبل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، مگرتمام اہل حق منفق ہیں کہ بجز کفر وشرک کے کوئی امر موجب خلود فی النار نہیں انھانوی رحمہ اللہ نے برخمہ اللہ نے ترجمہ اللہ نے ترجمہ کھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے: '' پڑار ہے گااس میں' کیس بیٹا ہے بیٹی ہیں پڑار ہانا ہے، حضرت شاہ عبدالقا درصاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے: '' پڑار ہے گااس میں' کیس بیٹا ہے ہی نہیں کے بغیر سزاکا بیان ہے، اور خلود کے مفہوم میں بیٹا گئی ہے بھی نہیں، ورنہ اس کے ساتھ جگہ ابدا کے اضافہ کی ضرورت نہیں تھی، اور سورہ ہود میں ﴿ مَا دَامَتَ ﴿ کَ قَیدِنَ آتی۔

غایت بیان کئے بغیر سزا جیسے: جج بڑے بحرم کوسزادے کہ اسے جیل میں ڈالواور وہیں پڑارہنے دو،اور یہ بیان نہ کرے کہیں سال کی سزادی ہے یا عمر قید کی ، تو بیغایت بیان کئے بغیر سزاہے، پھرکوئی خاص دن آئے ، جیسے یوم جمہور میر اورکورٹ نے بچر بچرموں کوآزاد کیا اوران میں اس بجرم کو بھی شامل کرلیا تو ایسامکن ہے۔

ملحوظہ:اورحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جوفر مایا ہے کہ قاتلِ عمد کی بخشش نہیں ہوگی ،اس کی تفصیل تحفۃ اللمعی یہ میسور میں

آیتِ کریمہ، اور جو محض کسی مسلمان کوقصد انتمال کرے تواس کی سزاجہ نم ہے، وہ اس میں بردارہے گا،اور اللہ تعالیٰ اس برغضبنا کہ ہوئے،اوراس کواپنی رحمت سے محروم کردیا،اوراس کے لئے اللہ نے برداعذاب تیار کیاہے!

يَا يُهُا الَّذِينَ الْمَنُوْ إِذَا ضَرَبْ ثُوْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

| تمهاري طرف      | النكثم            | اللدك                 | व्या                  | يَا يُنْهَا الَّذِينَ الدوه لوكوجو |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| سلام            | الشكم             | توخوب تخفيق كرليا كرو | (۱)<br>فَتَبَيِّنُوْا | أُمَنُوٰ ايمان لائے                |
| · ·             |                   | أورمت كهو             |                       |                                    |
| عِلى مِنْ ہُوتم | ئىنىنى<br>ئىنىغۇن | ال سے جوڈالے          | لِمَنْ ٱلْقَلَى       | في سَبِيْلِ رات مِن                |

(۱) وَبِين (بابِ تَفْعَل ) جَعَيْق كرنا، امر بميغة جَعْ ذكر حاضر\_

| سورة النساء ا        | $- \Diamond$ | >—— <b>₹</b> [   <b>1</b> | <i></i>       | هجلددو)            | (تقبير بهايت القرآن<br>————— |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| پس خوشجفین کرلیا کرو | فتبيئوا      | ای طرح                    | گڻ لِك        | سامان              | عُـرُضُ                      |
| ب شك الله تعالى      | اتّالله      | تقتم                      | كُنْثُمُ      | د نیوی زندگی کا    | الْحَيْوقِ اللُّأَيِّيَّا    |
| بين ان سے جو         | ڪان پيا      | قبل <i>ازی</i> ں          | مِّنْ قَيْلُ  | یں اللہ کے پاس ہیں | فعِنْدَ اللهِ                |
| تم کرتے ہو           | تَعْمَلُونَ  | پس احسان کیااللہنے        | فَكُنَّ اللهُ | غنيمتين            | مَغَارِنهُ                   |
| باخبر                | خَمِيْلِرًا  | تم پر                     | عَلَيْكُمْ    | بهت                | كَثِيْرَةً                   |

# جس كے سلمان ہونے كا احتمال ہو،اس فقل كرنا جائز ہيں

جہادیں اس کی نوبت آتی ہے کہ ایک شخص خود کو سلمان طاہر کرتا ہے، سلام کرتا ہے تو طاہر حال کا اعتبار کیا جائے، اس کو سلمان سمجھا جائے، اور آل نہ کیا جائے، اور آیت کے شانِ نزول کے سلسلہ میں متعدد واقعات مروی ہیں، دوروایتیں درج ذیل ہیں:

حدیث (۱): حضرت این عباس رضی الله عنها کہتے ہیں: بو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گذراء درانحالیہ اس کے ساتھ اس کی بکریاں تھیں، پس اس نے صحابہ کوسلام کیا، صحابہ نے کہا: اس شخص نے تہمیں سلام مہیں کہا گرتا کہ پناہ حاصل کرے وہ تم سے بعنی تلوار سے بچتے کے لئے سلام کیا ہے، پس وہ اٹھے اوراس کول کرویا، اور اس کی بکریاں لے لیں، پس وہ ان بکریوں کو نبی شائل کے پاس لائے تو رہے آبہ یا کہ نازل ہوئی۔ اس کی بکریاں لے لیں، پس وہ ان بکریوں کو نبی شائل کے پاس لائے تو رہے آبہ یہ پاک نازل ہوئی۔

حدیث (۱) بسلم شریف (حدیث ۹۱) بین حضرت اسامه رضی الله عند کا واقعه به انھوں نے ایک شخص کو لا الله کہنے کے بعد قل کردیا ؟ ' حضرت اسامہ الله کہنے کے بعد قل کردیا تو نبی سِلانِی اِن الله کہنے کے بعد قبل کردیا ؟ ' حضرت اسامہ الله کہنے کے بعد قبل کردیا ؟ ' حضرت اسامہ الله کیا : اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا ، آپ نے فرمایا : اَفَالَا شَقَفْتَ عن قلبه حتی تعلم أَقَالَهَا أَم لا؟ : پس کیا تم نے اس کا دل نہیں چرا کہ تم جانتے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے بانہیں ؟

تشری آیت باکسے اور اس کے شانِ مزول کی دونوں روایتوں سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان کے معاملہ میں انہائی احتیاط چاہئے ، اور طاہر پڑمل کرنا چاہئے ؛ کیونکہ قبی کیفیت کا کوئی اور اکٹبیں کرسکتا ، پس اگرایمان کی کوئی قولی یافعلی علامت پائی جائے تو اس کا اعتبار کر کے اس پر اسلام کے احکام جاری کرنے چاہئیں ، کفر والا معاملہ اس کے ساتھ نیس کرنا جائے۔

الله تعالی فرماتے ہیں جمہارا حال بھی پہلے ایسا ہی تھا ہم بھی دار الکفر میں رہتے تھے تمہاری کوئی شناخت نہیں تھی ، نہ لباس میں نہ تراش خراش میں ، اس وقت تم قول ہی ہے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے ، پھر اللہ نے تم پراحسان کیا ، تم دارالاسلام میں بینج کئے بتہاری وضع قطع اور لباس پوشاک مسلمانوں جیسا ہوگیا، اور تم قول کے علاوہ حلیہ ہے بھی بہچانے جانے گئے، گرجو مسلمان کا فروں کے درمیان بودوباش رکھتے ہیں ان کی کوئی الگ پہچان ہیں ہے، پس بلآ تحقیق ان کوئل مت کرو، احتیاط ہے کام لو، اور جان لوکہ اللہ تعالی جیسے تہارے طاہری اعمال سے واقف ہیں، دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں، اگر کوئی تہمیں سلام کر کے دھوکہ دے اور جان ومال ہچالے تو وہ اللہ کومعلوم ہے، وہ اس کود کھی لیس کے ہم اس کے طاہر کا اعتباد کرواور اس کود کھی لیس کے ہم اس

آیت کریمہ: اے ایمان والواجب تم راوخدایس (لیمی جہاد کے لئے) سفر کروتو خوب تحقیق کرلیا کرو،اورالیے تحقی سے جو تہمیں سلام کرے میمت کہو کہ تو مسلمان نہیں! تم دنیوی زندگی کا سامان چاہتے ہو ۔۔۔ یعنی مالی غذیمت کے لئے اس کوئل کرنا چاہتے ہو ۔۔۔ سو (جان لوکہ) اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں ۔۔۔ وہ تمہیں کی اورجگہ ہے مالا مال کردیں گے ۔۔۔ تم بھی تو قبل ازیں ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پراحسان کیا،الہذا (قبل کرنے سے پہلے) خوب تحقیق کردیں گے ۔۔۔ وہ دیکھ وہ ہیں کہ نے تحقیق کر کے ل کیا یا گئیر تھے۔ گئیر کے اللہ تعالی کی پوری خبر رکھنے والے ہیں ۔۔۔ وہ دیکھ وہ یہ کہ نے تحقیق کر کے ل کیا یا بغیر تحقیق کے !

لَا يَسْتَوِكُ الْفُعِلُ أَنْ صِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ اولِ الضَّرَمِ وَ الْمُجْهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُوالِهِمْ وَ الْمُعْهِمُ فَضَلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ بِاَصُوالِهِمْ وَ الْفُسِهِمُ اللهِ بِالْمُوالِهِمْ وَ النَّفُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اوُلِ العَثْرَين عدروالے بأموالهم كيسالنبيس اینے مالوں سے لا يَسْتَوِك وَ الْمُجْهِدُونَ اورار في وال اورا پی جانوں سے بديث*ه ريخ* والے القعلان وَ ٱلْفَسِّخِمُ يزها ياللنك ص المؤمنين مسلمان فَضَّلَ اللهُ في سَبِيْلِ السةمي اللم لڑنے والو<u>ل</u> کا اللدك المجهلين

(۱)غیر: القاعدون کی دوسری صفت ہے۔

ا الله

| 194 (825)          | $\underline{\hspace{1cm}}$ | Stranger of the Parket | 75°-28°             | (33,54)          | ر پرمون اعراق        |
|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| الله کی طرف سے     | مِنْهُ                     | بعلائی کا              | الُحُسْنَى          | ایٹے مالوں سے    | بِأَمْوَالِهِمْ      |
| اور شخشش           | وَمَغْفِرَةً               | اور برهابا اللدت       | وَفُضَّلَ اللَّهُ   | اورائی جانوں سے  | وَ ٱنْفُسِهِمُ       |
| اورمبريانى         | ۇ ر <del>ى</del> خىمە      | لڑ <u>نے</u> والوں کو  | المنجهداين          |                  | على القيديين         |
| اور بیں اللہ تعالی | وَكُمَانَ اللَّهُ          | بيضف والول پر          | عَلَى الْقُعِيدِينَ |                  | دُرُجُةً<br>دُرُجُةً |
| بڑے بخشنے والے     | عَّفُوْرًا                 |                        | آجُرًا عَظِيمًا     | اور بھی <u>ہ</u> | وَكُلُّا<br>وَكُلُّا |
| برژ بے مہر ہان     | ڗؘڿؽٵ                      | لعنیٰ در جات           | در (۳)<br>دَرَجِي   | وعده كياب الله   | وَّعَـٰ لَا اللهُ    |

# مجابدين كي فضيلت اورجهاد كي ترغيب

ربط: اس سے پہلی آیت میں سی سلمان و خلطی سے آل کرنے پر تعبیفر مائی تھی ،اس لئے اختال تھا کہ کوئی جہاد کرنے سے دک جائے ، کیونکہ مجاد کی رغبت دلائی گئی ( فوائد ) دلائی گئی ( فوائد )

فرماتے ہیں: جوغیرمعذورلوگ جہاد سے بیچھے دہتے ہیں وہ مرتبہ میں ان لوگوں کے برابرنہیں جواپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے داستہ میں جہاد کرتے ہیں ۔۔۔ یہ بالا جمال تفادت ِ درجات کا بیان ہے۔

پھر فر مایا: اللہ تعالی نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو: جہاد نہ کرنے والوں پر ایک بڑے درجہ میں برتری پخشی ہے ۔۔۔۔ بیٹس جہاد کے اعتبار سے تفاوت درجات کا بیان ہے۔

پھرفر مایا: فریقین میں سے ہرایک سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ دخول جنت کے لئے جہاد شرط نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے: نبی شان ہے آئے فرمایا: جوش اللہ پر اوراس کے رسول پر ایمان لایا، اور نماز کا اہتمام کیا، اور رمضان کے روزے رکھے (اور مال کی زکوۃ اواکی اور جح فرض ہوا تو جج کیا اور کبیرہ گناہوں سے بچار ہاتو) اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو جنت میں وافل کریں، اس نے اللہ کے داستہ میں جہاد کیا ہو، یااپی اس سرزمین میں بیشار ہاہو جس میں وہ وہنا گیاہے 'محابہ نے عرض کیا: کیا جم لوگول کو بیر تو شخری سناویں؟ آپ نے فرمایا: (نہیں کیونکہ) ' جنت میں صور ہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے راہِ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان آسمان وزمین کا تفاوت ہے، لیس جب ہیں جب اور فروق (بہشت بریں) مائلو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور اعلیٰ ترین ورجہ ہوں کا تفاوت ہے، لیس جب اور فروق سے جنت کی نہرین گلتی ہیں' (مقلوۃ حدیث کا بہترین اور اعلیٰ ترین ورجہ ہے، اور اس سے اوپر دائن کا عمق کی اس حدیث کی نہرین گلتی ہیں' (مقلوۃ حدیث کا بہترین اور اعلیٰ ترین ورجہ ہوں ایر دائل کا مفعول مطلق ہے (۲) کلا: و عد کامفعول مقدم ہے (۳) در جات: آجو آ عظیماً ہے بدل کل ہے۔

نى مَالِينَا يَا أَنْ جَوبات ارشاد فرمائى بوده اس آيت سے متفاد بـ

پھر فر مایا: اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں کو بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والوں پر بڑے اجر میں برتری بخش ہے، اس اجر عظیم کی تفصیل سورۃ التوب (آیات ۱۲۰ و ۱۲۱) میں ہے، پھر اجرعظیم سے بدل لائے ہیں کہ وہ اجرعظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بہت سے مراتب ہیں ،سماتھ ہی بخشش اور مہر بانی بھی ہے۔

﴿غَيْرُ اولَهِ الصُّدَى ﴾ وبعد من كيون نازل كيا؟

جب به آیت پاک نازل بوئی تقی تو ﴿ غَیْرُ اوْلِی الصّدَی ﴾ نازل بی کیا گیا تھا، آیت اس طرح نازل کی گئی تھی: ﴿ لَا يَسْتَوِ ہِ الْفُورُنُ فَنَ وَ الْمُنْجِولُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُرُومُ ﴾ اور نول کے ساتھ ہی بی آیت کھوا بھی لی گئی ، پھرجب آپ نے جمع میں بیآیت پڑھ کرسنائی تو حضرت این ام مکوم نے کور کے ساتھ ہی بی آیت کھوا بھی لی گئی ، پھرجب آپ نے جمع میں بیآیت پڑھ کرسنائی تو حضرت این ام مکوم نے کور اپنا عذر بیان کیا، تو آپ پر آثاروی طاری ہوئے، اور ﴿ غَنْدُ اوْلِ الصّدَرَى ﴾ نازل ہوا، چنانچ شانے کی ہڈی یا جنی منگوا کر آیت کریم میں اس کا اضافہ کیا۔

اورایباس کے کیا گیا کہ ادکام کی آئیتی ای طرح نازل کی جاتی تھیں، پہلے معاشرہ پی واقعہ رونما ہوتا تھا، پھر جب لوگوں کے ذہنوں میں تھم شرعی کی طلب پیدا ہوتی تھی قرمتعاقہ آئیتیں نازل کی جاتی تھیں، جن کوسنتے ہی صحابہ مطلب بجھ جاتے تھے، ان کو بھی تائیس بڑتا تھا۔ جیسے ہدا ہے آخرین کا ایک مسئلہ استاقہ بجھاتے تھک جاتا ہے، پھر بھی آ دھے طلب بیس بچھے ، اور یہی واقعہ ایک گاؤں والے امام صاحب سے صورت واقعہ کھوا کر دارالا قما ہو کھیے ہیں، بھتی صاحب سے صورت واقعہ کھوا کر دارالا قما ہو کھے ہیں، بھتی صاحب چندسطروں میں جواب دیتے ہیں، جب جواب گاؤں میں پہنچتا ہے، اور امام صاحب گاؤں والوں کو تھے ہیں، کو تک کر کے فتوی سناتے ہیں توسب اس مسئلہ کو کماحقہ بچھ جاتے ہیں، کیونکہ صورت واقعہ پہلے سے ان کے سامنے ہوتی کوئے کر کے فتوی سناتے ہیں توسب اس مسئلہ کو کماحقہ بچھ جاتے ہیں، کیونکہ صورت واقعہ پہلے سے ان کے سامنے ہوتی ہیں، ای طرح آ بیت ادکام کے نزول میں اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ پہلے واقعہ رونما ہو پھر متعلقہ آئیتیں نازل کی جائیں، اس آ بہت میں بھی اگر و غیر ہو گیز اور لے مالے العشری کی پہلے نازل کر دیا جاتا تو شا پر سب لوگ اس کا مصداتی نہ بچھ سے ، اس آ بہت میں بھی اگر و غیر ہو گیز اور لے ہو تھ ور ب ہیں بھی اگر و غیر ہو گیز کی اگر ہو اقد سب لوگ اس کا مصداتی نہ بچھ سے ، اس حدرور لیے ہوتے ہیں، جن کا آ بہت میں استثناء کہا گیا ہیا ہے۔

معذورلوگ مجامدین کے ساتھ کمی ہیں:

معذورمومنین جیسے: اندھے، لولے، کنچ ، جاہدین کے ساتھ کمحق ہیں، تبوک سے واپسی پر نبی النظائی نے فرمایا: "مدینہ میں کچھلوگ ہیں کنہیں چلے تم کوئی چال اور نہیں ملے کیا تم نے کوئی میدان مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، کیونکدان کو عذرنے روک رکھاہے' اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ ریمعذور مؤمنین ، مجاہدین کے ساتھ کمحق ہیں ، البتة ان کومجاہدین کا اصلی ثواب ملے گافیضلی (انعامی) ثواب نہیں ملے گا ، وہ مجاہدین کے لئے خاص ہے۔

ان آیات کے ذیل میں دوسوال ہیں:

پہلاسوال: پہلی آیت میں نین مرتبہ قاعدین کا ذکر آیاہے،اور پہلی جگہ غیر اولی الصور کی قیر آئی ہے، مگر دوسری دوجگہوں میں یہ قید نہیں آئی، پس کیادہال بھی یہ قید المحوظ ہے؟

دوسراسوال: پہلی آیت میں درجة (مفرد) آیاہ،اوردوسری آیت میں درجات (جمع) آیاہ،ان میں کیا فرق ہے؟ لینی درجة سے کیامرادہ اور درجات سے کیامرادہ؟

جواب:غیر آولی الضور کی قیدآ گے بھی دونوں جگہ لحوظ ہے، اور در جنے فس جہاد کے اعتبارے درجہ کا تفاوت مرادہے۔ اور درجات کا تفاوت مرادہے۔

آیت کریمہ: یکسال نہیں غیر معذور بیش رہنے والے مسلمان اور اللہ کے راستہ میں جان ومال سے لڑنے والے مسلمان، اللہ نے جان ومال سے لڑنے والوں کو بیش رہنے والوں پر برٹ درجہ میں برتری بجشی ہے، اور اللہ تعالی نے مسلمان، اللہ نے والوں پر اجر عظیم میں برتری بخش ہے، یعن مسموں سے بھلائی کا وعدہ فر مایا ہے۔ اور اللہ تعالی نے لڑنے والوں کو بیش رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری بخش ہے، یعن اللہ کی طرف سے ملنے والے درجات اور مغفرت اور رحمت! اور اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے مہر بان ہیں۔

إِنَّ النَّهِ يَنَ تُوقِّهُ مُ الْمُلَمِّكُ أَنْ الْمُلِيِّكَ أَنْفُسِهُمْ قَالُوَّا فِيْمَ كُنْ اَثْمُ كَانُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوًا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْاَئْمِضِ مَ قَالُوَا اللهِ فَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوًا فِيهُمْ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا فَى اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوْا فِيهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا فَى الله الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجِالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْلَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَلُونَ فَ وَمَنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْلَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَلُونَ فَ وَمَنْ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْلَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَلُونَ فَ وَمَنْ اللهُ عَفُولًا وَلَا يَعْمُ وَمَنْ يَنْهُمُ مَ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا وَسَعَةً وَمَنْ يَهْ وَمُنْ يَهْ وَلَا يَعْمُ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا وَسَعَةً وَمَنْ يَهْ وَمُنْ يَهْ وَمُنْ يَعْمُ وَعَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمْ يُلُولُكُ اللهُ وَقَى اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَقَلْ وَمَنْ يَعْمُ وَعَنْ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَقَلْ اللهُ وَمُنْ يَعْمُ وَا يَعْمُ وَكُنْ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَقَلْ الْمُوتُ فَقَلْ اللهِ وَكُانَ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهِ وَكُانَ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَقَلْ الْمُونَ فَقَلْ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهُ وَكُولُ اللهِ مِنْ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهِ وَكُنَ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي وَلَا اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهِ وَكُنَ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهِ وَكُنَ اللهُ اللهُ عَفُولًا وَحِيمًا فَي اللهِ وَكَانَ اللهُ الْمُؤْلِلُولُولُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

| راسة ميں                        | قِي سَيِيلِ       | دوز خ ہے            | بغرية                   | ب شک جولوگ                | إِنَّ الَّذِينَ     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| الله کی                         | اللهِ             | اور برگ ہےوہ        | وَسَاءَتُ               | جان نكالتي بين ان كي      | تُوقُّلُهُمْ        |
| پائے گاوہ                       | يَجِيْ            | لوشنے کی جگہ        | مَصِيرًا                | فرشت                      | الْهَلَيْكَةُ       |
|                                 | في الأرض          |                     |                         | درانحالیکہ وہ ظلم کرنے    |                     |
| الجرت كي جكه                    | (r)<br>مُرْغَبًا  | بےبس ( کمزور )      | السُتَضَعَفِيْنَ        | والے ہیں<br>اپنی ذاتوں پر |                     |
|                                 | ڪثيرًا            | مردول سے            | مِنَ الِرْجَالِ         | اپني ذا تول پر            | اَ نَفْسِهِمُ       |
| اور کشادگی                      | وَّسُعَةً         | اور عور تول سے      |                         |                           | قَالُوا             |
| أورجو مشخص لكلي                 | وَمَنْ يَغْدُرُجُ | اور بچول سے         | وَ الْيُولْدُلَانِ      | مس حال ميں مقطةم؟         |                     |
| اینگری                          | مِنْ بَيْتِهِ     | نہیں طاقت رکھتے وہ  | لا يَسْتَطِيعُونَ       | کباانھوں نے               | <b>ئال</b> ۋا       |
| وطن چھوڑتے ہوئے                 | مُهَاجِرًا        | ىسى تدبىركى         | جيكة                    | تقيم                      | لگا ا               |
| الله كي طرف                     | إكراشج            | اورنبيس جانتے وہ    | ۇلا <u>ي</u> نى ئىلەد ن | یں ( کمزور )              | مُسْتَضْعَفِينَ     |
| اورا <del>ن ک</del> رسول کی طرف | وَ رَسُولِهِ      | کوئی راہ            |                         |                           |                     |
| چرآ پکڑےاں کو                   | ثُمَّ يُذُرِكُهُ  | پس بیالوگ           | فَأُولَدِكَ             | کہافرشنوںنے               | قَالُقًا            |
| موت                             | الْبُوْثُ         | موسكتا بالله تعالى  | عَسَى اللهُ             | كيانين                    | ٱلَمْرَثَكُنُ       |
| توباليقين ثابت بوگيا            | فَقَدْ وَقَعَ     | كەدرگذركريں         | آنْ يَعْفُو             |                           |                     |
| الكابدله                        | اَجْرُهُ          | انے                 | عنهم                    | كشاده                     | وَاسِعَةً           |
| اللدير                          | عَكَ اللهِ        | اور میں اللہ تعالی  | وَكُانَ اللهُ           | پس بجرت کرتے تم           | فَتُهُمّا جِــرُوْا |
| اورالله تعالى بين               | وَكَانَ اللهُ     | بنے در گذرکرنے والے | عَفُوًّا                | יט אַע                    | فِيْهَا             |
| بڑے بخشنے والے                  | عَفُورًا          | يشي معاف كرنے والے  | غَ <b>فُ</b> ورًا       | يس بياوگ                  | فَاوُلَيِكَ         |
| بوے مہریان                      | رُو يُمَّا        | اور جو اجرت كرے     | وَمَنْ يُهَاجِرُ        | ان كالمحكانه              | مَأُولِهُمْ         |

(۱) ظالمی: تو فاهم کی خمیر مفعول سے حال ہے، اور اِن کی خبر محذوف ہے، أی هلکو ا، اور اسم فاعل کا نونِ جمع اضافت کی وجہ سے گراہے، اور اضافت: مفعول بہ کی طرف ہے (۲) مُواغم: باب مفاعلہ کے وزن پر ظرف مکان ہے: بھا گئے کی جگہ، انجرت کا مقام دغم (ف،س)؛ مٹی سے لگ جانا، اور ذکیل ہونا، دُغِمَ انفه: ذکیل ہوا۔

ر لبط: دوراول میں جہاد: ہجرت پر موقوف تھا، لوگ وطن چھوڑ کر مدیند آئیں گے جبھی جہاد شروع ہوگا، اس لئے اب ہجرت کی فرضیت اور متعلقہ مساکل کابیان ہے۔

# جس ملک میں مسلمان آزادی سے دین پڑل نہ کرسکیں ، وہاں سے ہجرت فرض ہے

کی دور میں صحابہ نے دومر تبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ، پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا راستہ کھول دیا ، پس سسلمان ہجرت کر کے مدینہ آگئے ، اور جہاد شروع ہوگیا ، گر کے ولوگ مکہ ہی میں رہے ، انھوں نے ہجرت نہیں کی ، جبکہ وہ ہجرت کر سکتے تھے ، بلکہ جنگ بدر میں وہ کھار کے شکر میں نکلے ، اور ان کی نفری بڑھائی ، پھر وہ لوگ میدانِ بدر میں تھمہ اجل بنے ، ان کے تق میں بیآ یت نازل ہوئی :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ الْمُلَوِكَةُ ظَالِمِي ٓ الْفُرِهِمُ قَالُوَّا فِيهُمَ كَانُتَهُمْ قَالُوَا فِيهُمَ كَانُوَا فِيهُمَ اللَّهِ عَالُوَا فَيْكُنُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَا جِرُوْا فِيهَا \* فَالُولَلِكَ مَأُولُهُمُ جَهَنَّمُ \* وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ﴿ ﴾ جَهَنَّمُ \* وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ﴿ ﴾

ترجمہ:بِشکجن لوگوں کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ انھوں نے اپنے اوپڑالم کر رکھاہے۔

ینی جرت نہیں کی ، بلکہ کفار کے ساتھ بدر میں آئے اور مارے گئے ۔۔۔ ان سے فرشتے پوچھتے ہیں جمہارے احوال کیا
تھے؟ ۔۔۔ یعنی تم نے ہجرت کیول نہیں گی؟ ۔۔۔ وہ کہتے ہیں: ہم سرزمین (مکہ) میں بہس تھے! فرشتے کہتے ہیں:

کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہتم اس میں ہجرت کرتے ؟ ۔۔۔ یقیینا تھی ، مگر وطن کی محبت نے ان کو ہجرت نہ کرنے دی

لیموں کا ٹھکانہ جہنم ہے ، اور وہ لوٹے کی بری جگہ ہے۔۔۔۔

لیموں کا ٹھکانہ جہنم ہے ، اور وہ لوٹے کی بری جگہ ہے۔۔۔۔۔

### ضعيف مرد عورتيس اوربيح قابل معافى بي

ابتدائے اسلام میں بجرت فرض تھی بیکن حالت عذر میں اس کی فرضیت ساقط تھی، کرور مرد، عورتیں اور بچے شکی عظم بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ انھوں نے بجرت نہیں کی تھی، اللہ نے ان سے درگذر کیا۔
﴿ اِلَّا الْسُنتَ صَنْعَهٰ عَفِيْنَ مِنَ الرّجَالِ وَ النّسَاءِ وَ الْولْكَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَهْتَدُونَ فَنَ سَبِيلًا ﴾ سَبِيلًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا ﴾

ترجمہ:البت مشتنیٰ ہیں کمزورمرد بحورتیں اور بچے جونہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ کوئی راستہ یاتے ہیں ، کیس امید ہے کہ اللہ تعالی ان کومعاف کریں گے،اور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔

#### ہجرت کرنے میں ال بات سے مت ڈروکہ کہال رہیں گے؟ اور کیا کھا نمیں گے؟

وطن چھوڑنا آسان نہیں، بید خیال جان کھا تا ہے کہ کہاں جائیں گے؟ کہاں رہیں گے؟ کیا کھائیں گے؟ اس لئے فرماتے ہیں کہ چھوٹ اللہ کے واسطے بجرت کرے گا اور اپناوطن چھوڑ دے گا، اس کو زمین میں رہنے کی بہت جگہ ملے گی اور اس کی روزی میں فراخی ہوگی؛ لہذا بیوساؤں دل سے زکال دو، اور نکل کھڑے ہوؤ!

﴿ وَمَنْ يُنْهَاجِرُفِ سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْاَدْضِ مُلْغَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً - ﴾ ترجمہ: اورجواللہ كدائے من جرت كرے گاوہ زين من سنح كى بہت جگداور كنج أش يائے گا۔

### ايك انجانا خطره كه اكرراسته مين موت آگئي تو كيا موگا؟

فرماتے بین:ال صورت میں کھی جمرت کا پورا تو اب ملے گا،اور موت تو وقت مقرره پر آنی ہے،اس سے کیوں ڈرتے ہو! ﴿ وَمَنْ يَخْدُرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا جِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُدُرِكُهُ الْهُوْتُ فَقَالَ وَقَعَ اَجْرُهٔ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَرَجِيْمًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اور جو محف اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ججرت کے ارادہ سے نکلا، پھر اسے موت نے آ پکڑا تو اس کا ثو اب اللہ کے ذھے ثابت ہوچکا، اور اللہ تعالیٰ ہڑے بخشنے والے ہڑے مہر بان ہیں!

وَ إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوقِ وَإِنَ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۞

| وہ لوگ جنھوں نے   | الَّذِينَ              | (ال بات میں) کہ کم     | أَنْ تَعْصُرُوا  | اور جب                | وَإِذَا        |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| اسلام كاا تكادكيا | كَفُرُوْا              | كروتم                  |                  | تم سفر کرو            | حُكَرُبْتُكُمُ |
| بيثك منكرين اسلام | إِنَّ الْكُفِرِينَ     | نمازی                  | مِنَ الصَّلْوَةِ | ز مین میں             |                |
| <u>ئ</u> لوھ      | <b>گا</b> نۇا          | اكرذروتم               | إنْ خِفْتُمْ     | و ہیں ہے<br>تو ہیں ہے | فُلَيْسَ       |
| تمہارے            | لَكُمْ                 | (اسس) كفتنش            | آنٌ يَفْتِنَكُمُ | تم پر                 | عَلَيْكُمْ     |
| کھلے دشمن         | عَـ لُ وَّا صَٰبِيْنَا | ڈالی <i>ں گے</i> تم کو |                  | يجمد كناه             | جُنَاحُ        |

ربط:اس آیت کا علق صلاق خوف سے ہے، آیت کے آخری اس کی صراحت ہے، جہادیس کی صراحت ہے، جہادیس کھی میدان کارزاریس

نماز پڑھنی پڑتی ہے، دیمن سامنے ہوتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے دوران تملہ کردےگا، اس کئے شریعت نے دو
سہوتیں دیں: ایک: رباعی نماز کی رکعتوں میں آخر ہے کچھ کی کردی جائے، اس کا ذکراس آیت میں ہے۔ دوسر کی: نماز
کی ہیئت کِذائی میں تخفیف کردی کہ نماز بھی پڑھی جائے اور حفاظت بخودی کا خیال بھی رکھا جائے، اس کا بیان اگلی آیت
میں ہے۔ پھراس آیت کوخوف کی نماز سے نکال دیا، خوف کے بغیر بھی قصر کا تھم باقی ربا، البت آئندہ آیت کا تھم خوف کے
ساتھ خاص ہے، پس یا در کھنے کی بات بیہ کہ بیآ بت بھی صلاق خوف کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب صلاق الخوف
میں دونوں آئیتیں کھی ہیں۔

## سفرشرعي ميں قصر واجب ہے، تثمن كاخوف ہويانہ ہو

سفرشری میں قصر بینی رہائی نمازیں دورکعت پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ پھر اتمام کے جائز ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ جنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے، اورقصر: قصراتقاط ہے، پس بوری نماز پوری پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے: حنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے، اورقصر: قصراتقاط ہے، پس بوری نماز پڑھ ناجا ئرنہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قصر: قصرتر فیہ ہے، پس اتمام بھی جائز ہے۔ پھر ان کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قصراور اتمام بیکساں ہیں، کوئی اولی یاغیر اولی نہیں اور امام مالک اور امام احمد رحم ہما اللہ فرماتے ہیں: قصر افضل ہے اور اتمام جائز ہے۔ غرض بنیادی نقط نظر دو ہیں: حنفیہ کے نزدیک قصر واتمام دونوں جائز ہیں، کوئی واجنب نہیں۔

ائمہ ثلاثہ کی ولیل بسورۃ النساء کی ہے آیت ہے، ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ اَذَا حَرَّبَهُمْ فِي الْاَدْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَاتُ لَا عُدُوا ﴿ وَالْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لَعُرُوا ﴿ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لِلْمَاتُ لَمُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْمُلْمُلْمُلّٰلِلْ

اور دوسری دلیل بیہے کہ حضرت عثمان اور حضرت عا کنٹہ رضی اللّٰء نہماسفر میں اتمام کرتے تھے۔ حضرت عا کنٹہ رضی اللّٰه عنہا ہرجگہ پوری نماز پڑھتی تھیں اور حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ نے اپنے خلافت کے آخری سالوں میں جج کے موقع پر مک میں پوری نماز پڑھانی شروع کی۔اگر اتمام جائز نہ ہوتا تو یہ حضرات سفر میں پوری نماز کیسے پڑھتے ؟

اورحنفیہ کا استدلال: یہ ہے کہ رسول اللہ مِتَالِيَّ اَلَيْ اَلَهُ مِتَالِيَّ اَلَيْ اَللَّهُ مِتَاللَّهُ اِللَّ نماز قصر پڑھی ہے۔ ایک واقعہ بھی ایسانہیں کہ آخصور مِتَاللَّهِ اِللَّهِ اِنْ بِوری زندگی میں سفر میں رباعی نماز بوری پڑھی ہو، بلکہ حضورا کرم مٹالٹی کے بعد سوسال تک صحابہ کا زمانہ ہے، اورا بک لاکھ سے ذیادہ صحابہ تھے، کسی صحابی کے بارے میں میہ مروی نہیں کہ انھوں نے سفر میں اتمام کیا ہو، اور حضرت عثمان اور حضرت عائشہ ضی اللہ عنہما جواتمام کرتے تھے تو وہ اپنے مل کی تاویل کرتے تھے۔ تاویل کے بغیر کسی صحابی نے سفر میں اتمام نہیں کیا لیس ٹی ﷺ کا مواظبت ِ تامہ کے ساتھ قصر کرنا وجوب کی دلیل ہے۔ اور اتمام کے جواز کے سلسلہ میں کوئی روایت نہیں ، نہیں صحابی کا تاویل کے بغیر اتمام کرنامروی ہے لیں قصر واجہ ہے اور اتمام جائز نہیں۔

اورآیت کریمہ کی جوتفیر ائمہ اللہ نے کی ہے کہ نیس علیکم جناح: اباحت کی تعبیر ہے اس کا جواب بخاری (مدیث ۱۲۳۳) میں ہے، حضرت عروة نے (جو مدینہ کے فقہاء سبعہ میں سے بین اور حضرت عائشہ کے بھانچ بین ) اپنی خالدے دریافت کیا کہ سورۃ البقرۃ (آیت ۱۵۸) میں ارشاد پاک ہے:﴿ فَمَنْ حَجِ ٓ الْبَيْتَ آواعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا ﴾ يعنى جُوِّف جي ياعمره كرية الريكوئي كناه بيس كده صفااور مروه كدرميان عي كري (بيد بعندون تعبير ب جويبال سورة النساء كي آيت مي ب حضرت عروة في كها:ال ساقية يجهم في آتا ب كرج اورعمره بیں سعی واجد بنہیں۔حالانکہ سعی حنفیہ کے نز دیک واجب ہے اور ائمَہ ثلاثہ کے نز دیک فرض ہے؟ حضرت عا کنشہ رضی اللہ عنبها فرمايا: آب آيت كالمحيم مطلب يستمجه، الرسعي صرف جائز موتى توتعبيريه موتى: فلا جناح عليه أن الإيطوف بھما: یعنی حج اورعمرہ کرنے والے برکوئی گناہ ہیں کہ وہ صفااور مروہ کے درمیان سعی نہکرے۔حضرت عروۃ اہل اسان تھے، بات ان کی مجھ میں آگئی بھر بیسوال باقی رہا کہ آخر تیجبیر کیوں ہے؟ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہانے فرمایا: انصار زمانة جاہلیت میں جب جے یاعمرہ کرتے تھے توصفا ومروہ کے درمیان عی ہیں کرتے تھے، کیونکہ ان دو پہاڑیوں پر دوبت رکھے ہوئے تھے۔وہ ان کوخدانبیں مانتے تھے پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور بت دہاں سے ہٹادیئے گئے تو بھی انصار کوقدیم نظر پیرے مطابق سعی کرنے میں حرج محسوں ہوا، تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی اور ان کو مجمایا کہ صفا مروہ کے در میان سعی ان بتوں کی وجہ ہے نبیس کی جاتی ہے بلکہ اس کا پس منظر کچھاور ہے۔ البذا بے تکلف سعی کرواور دل میں کوئی حرج محسوں نہ کرو، اس لئے لاجناح کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ غرض بیاباحت کی تعبیر نہیں ہے بلکہ انصار کے دلوں سے بوجھ ہٹانے کے لئے یہ تعبیر اختیار کی گئ ہے۔ یہی بات یہاں بھی ہے ﴿ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَّاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ ﴾ اباحت كي تعبير بيس ب- اكراتمام جائز بوتا توتعبير بيبوتي: فليس عليكم جناح أن اتموا صلاتكم يعنى تم يركوني كنافهيس كمتم نماز بورى يدهو\_اگر يتجير موتى تواس كامقابل قصر جائز موتا، ربى سه بات ك آخر یعبیر کیوں ہے؟ تواں کا جواب بیہ کہ جو بندے حضر میں ہمیشہ ظہر ،عصرادرعشاء کی چارچار رکعتیں پڑھتے ہیں

جب سفر میں ان سے دور کعتیں پڑھنے کے لئے کہا جائے گا تو ان کے دل پر بوجھ پڑے گا۔اس وجہ سے بیّجبیر اختیار کی ہے کہ سفر میں دور کعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔اور جو دوصحابہ سفر میں اتمام کرتے تصان سے سوالات ہوئے ہیں۔ اگر سفر میں قصر واجب نہ ہوتا تو لوگ کیوں اعتر اض کرتے ؟اور ان کواپنے کمل کی وجہ کیوں بیان کرنی پڑتی ؟

الرسم رساسر وابسب تباونا کو بول یون اسرا اس رہے : اوران واب من وجہ یہ بان کی جا کہ ان کے تن ہیں سفر تحقق ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں لیس دنیا میں جہاں بھی رہیں وہ اپنے بیٹوں کے گھر ہیں اور ماں اپنے بیٹوں کے گھر مسافر نہیں موقی سیتا ویلی ماں ہیں بیس دنیا میں جہاں بھی رہیں وہ اپنے بیٹوں کے گھر مسافر نہیں اور ماں اپنے بیٹوں کے گھر مسافر نہیں ہوتی ہوتی سے بعث نہیں سیجھنے کی بات صرف اتن ہے کہ حضرت عائشر ضی اللہ عنہانے اپنے ممل کی تا ویل کی ہے ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہانے اپنے دور خلافت کے شروع میں جھیا آتھ سال تک جب جج کرانے کے لئے مکہ تشریف لاتے تو نماز قصر ہو مھاتے تھے ، پھر حضرت کا عمل بدل گیا اور مکہ میں اور نمی میں چا میں ہو مانی کی ہے ، میں پہلے مدینہ شروع کیس آولوگوں نے سوال کیا۔ آپٹے نے جواب دیا: ہیں نے مکہ کے تریب ایک گاؤں میں شادی کی ہے ، میں پہلے مدینہ سے سیدھا اس گاؤں میں آتا ہوں ، پھر ایک ماہ کے بعد وہ ہاں سے مکہ آتا ہوں اس لئے مسافر نہیں ہوتا نے خرض بید دنوں اکا ہر سے عمل کی تاویل کر تھے ، تاویل کے بغیر کی صحافی نے سفر میں اتمام نہیں کیا (حضرت عثمان اور حضرت عائش رضی اللہ عنہا کی تاویل کر تھے ، تاویل کے بغیر کی صحافی نے سفر میں اتمام نہیں کیا (حضرت عثمان اور حضرت عائش رضی اللہ عنہا کی تاویل کر تھیں اتمام نہیں کیا (حضرت عثمان اور حضرت عائش رضی اللہ عنہا کی تاویل کر تاویل کے بغیر کی محافی نے سفر میں اتمام نہیں کیا (تاویل کر دینہ تاویل کے بغیر کی محافی نے سفر میں اتمام نہیں کیا (تاویل کر دینہ تاویل کے بغیر کی محافی کی اللہ عالہ کی تاویل کر دینہ تاویل کے بغیر کی محافی کی اور معافی کے تعمر کی ان محافی الآتان اور دعنہ تاویل کے بغیر کی محافی کی تاویل کے بغیر کی ان محافی کی ان کی محافی کی تاویل کے بغیر کی تاویل کے بغیر کی محافی کی تو میں کی کر محافی کی کر محافی کی تاویل کی تاویل کے بغیر کی کر محافی کی تاویل کے بغیر کی تاویل کی تو موالی کی تاویل کے بغیر کی بھی کی محافی کی تاویل کے بغیر کی تاویل کی تو میں کی تاویل کی تاویل کے بغیر کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کے بغیر کی تاویل کی تاویل کے بغیر کی تاویل کے بغیر کی تاویل کے بغیر کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی تاویل کی ت

عناه و الدرات على عليه وايت يس بيل (معلوة تعديث ١٣٢٨) اور سيس مرس معان الا الارداد ١٠٠١) يس بها عناه و اذين المسلم شريف ميس حديث بها كه يعلى بن المية في حضرت عمرضى الله عنه سعورة النساء (آيت او) ميل قصر كى اجازت الن شرط كيساته ودى به كه كافرول كه پريشان كرن كا انديشه بوه اوراب اسلام كاجهند الهراد باب بهر طرف المن وامان به برزية العرب ميل كوئى كافرقبيل نبيس رباه اب قصر كيول بع حضرت اسلام كاجهند ألهراد باب بهر طرف المن وامان به برزية العرب ميل كوئى كافرقبيل نبيس رباه اب قصر كيول بع حضرت عمرضى الله عنه في الله عنه في الله تعلق اله تعلق الله ت

خلاصہ بیہ کہ حنفیہ کے زدیک بیقصر: قصراسقاط ہے بعنی سفریس اللہ تعالیٰ نے رہائی نمازوں میں سے دور کعتیں کم کردی ہیں سفر میں رہائی نماز پوری پڑھنا افجر کی نماز چار رکعتیں پڑھنے کی طرح ہے۔ اور انمی ثلاث ہے نزدیک بیہ قصر: قصر ترفید (تزمیم ) ہے۔ یعنی شریعت نے مسافر کو سہولت دی ہے کہ وہ چاہے تو قصر کرے اور چاہے تو نماز پوری

يريشه والثداعكم

فائدہ: قصر سرف دبائ نماز میں ہے، مغرب اور فجر میں قفر بیس، دبائ نمازی آخری دور کعتیں خالی ہیں، اس لئے وہ کم کردی گئی ہیں اور مغرب ور النہارہے، اس کی شروع ہی سے تین رکعتیں فرض ہوئی ہیں، لیس اگر اس میں سے ایک رکعت کم کردی جائے گئو اس میں وتریت کی شان باقی نہیں رہے گی، اور قصر کے لئے نماز آدھی کرنا ضروری نہیں، لیک رکعت کم کی جائے تو بھی قصر ہے، جیسے اترام کھولئے کے لئے عورت قصر کراتی ہے یعنی چوٹی سے بھڈر انملہ کا تی ہے۔ اور فیجر میں قصر اس لئے نہیں کہ ایک رکعت صلات، تیز ال وُم کی نماز) ہے جونا تھی نماز ہے۔

مسکه:سفرشرعی مختاط اندازے کے مطابق سے مکلومیشرے کچھنزیادہ ہے۔

آیت کریمہ: اور جب تم زمین میں سفر کروتو تم پر کچھ گنا ذہیں کہ نماز کے آخرہ کچھ کم کردو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے وہ لوگ جنھوں نے اسلام قبول نہیں کیا — اوراس اندیشہ کی وجہ سے ایک جگہ زیاوہ در کھیم ناخلاف مصلحت ہوتو قصر پڑھ کر آ گے چل دو — بے شک منکرین اسلام تمہارے کھلے نیمن ہیں!

وَإِذَا كُنْتَ فِيُهِمْ فَاقَنْتَ كَهُمُ الصَّالُولَةَ فَلْتَقُمْ طَالِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيَاخُلُوا المسلَّحَةُ مُ اللَّهِمَ الْحَلَى السَّلِحَةُ مُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْكُلُولِيلُولُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

| يس جب مجده كريس وه       | فَإِذًا سَجَكُوْا            | توچاہئے کہ کھڑی ہو           | فَلْتَقُمُ       | اورجب ہول آپ    | وَإِذًا كُنْتُ |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| توجلين كهوجائين وه       | فَلْيَكُو <sup>ْ</sup> نْوُا | ایک جماعت                    | طَالِفَةُ        | لوگون بیس       | وفيهم          |
| تمہارے <del>یکھی</del> ے | مِنْ وَرُالِيكُمْ            | ان مين سي آپ ساتھ            | قِنْهُمْ مُعَكَ  | پس کھڑی کریں آپ | فَأَقَنْتَ     |
| اورجائے کہآئے            | وَلْتَأْتِ                   | اور چ <u>اہئے کہ ل</u> یس وہ | وَلْيَاخُنُ وَأَ | ان کے لئے       | لَهُمُ         |
| جماعت                    | طَارِفَةً                    | اپنے جھیار                   | أسليحتهم         | ثماز            | الصَّالُوكَا   |

| سورة النساء | <u> </u>     |                  | <u>}</u>         | $\Diamond$ | آن جلد دو) | (تقبير بعلهت القر |
|-------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| يابوتم      | ا وْكُنْتُمْ | اورتمهار بيسامان | وَ أَمْرَعُوكُمُ | 1 .        | دوسری      | اُخْرَك           |

| يابوتم             | <b>ا</b> ۏڴڹؙڎؙؠؙ | اورتمہارے سامان | وَ أَمْرَعُرِكُمُ | دوسری                            | اخرك                |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| بيار               | هُ رَضْمَى        | توبل پرس ده     | فيويلون           | نبیں نماز پڑھی انھو <del>ل</del> | لَوْ يُصَافُوا      |
| كهركادو            | أَنْ تَصَعُوا     | تم پر           | عكيكم             | يس جائب كنماز برهيدوه            | فَلْيُصَلَّوُا      |
| تمهار یجھیار       | أسليحتكم          | ىل پرمانا       | مِّيْكُةً         | آپ کے ساتھ                       | مُعَكُ              |
| ا <i>ور_ل</i> او   | وَخُنُ وَا        | <u>ک</u> بارگ   | وَاحِدَاةً        | اورچاہئے کہ لیس وہ               | وَلَيَاخُنُاوُا     |
| تمهارابچاؤ         | حِذُارَكُمْ       |                 |                   | اينابياؤ                         |                     |
| ب شك الله          | إِنَّ اللَّهُ     | تم پر           | عَلَيْكُمْ        | اورائية جنهيار                   | و أسْلِحَتَّهُمْ    |
| تیار کیاہے         | ٱعَلَّا           |                 | إِنْ كَأْنَ       | تمنا کرتے ہیں                    | وَدُ                |
| منكرين إسلام كيليئ | الكفرين           | تمہارے ساتھ     | يِكُمْ            | جنھوں نے گفر کیا                 | الكذين كفروا        |
| عذاب               | عُدُاكَا          | كوئى تكليف      | اَذَّے            | أكربي خبر هوجاؤتم                | لَوُ تَعْفَلُونَ    |
| رسواكن             | مُّهِيْنًا        | بارش ہے         | قِمْنُ مُطَرِد    | تمہا <u>نے تھیاروں سے</u>        | عَنْ ٱسْلِيحَتِكُمُ |

#### نمازخوف كابيان

پوری امت متفق ہے کہ صلاۃ الخوف آج بھی مشروع ہے اور اُسے پڑھنا جائز ہے بصرف امام ابو بیسف اور امام خرقی تو جوامام مثر اُلی تعین رحمہ اللہ کے شاگرہ جیں) اختلاف کرتے جیں۔ وہ صلاۃ الخوف کی مشروعیت کو سلیم ہیں کرتے ۔ امام حرقی تو جین اس کی مشروعیت منسوخ ہے گرشخ کی کوئی دلیل نہیں۔ اور امام ابو بیسف رحمہ اللہ کہتے جین : سورۃ النساء کی جس آیت (۱۰۲) میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ آیا ہے اس میں بیقیہ ہے کہ بینماز اس وقت مشروع ہے جب حضور اکرم میں اُلی اُلی میں مورۃ النہ پر حما اُلی نہیں رہی ، اس کوشنے بھی کہ سکتے مماز پڑھا میں ، جب آپ کا وصال ہوگیا تو اب اس کی مشروعیت ختم ہوگی ، کیونکہ شرط باتی نہیں رہی ، اس کوشنے بھی کہ سکتے ہیں ، مگرید دلیل اس وجہ سے کمز ورہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں صحابہ نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ اِس مورۃ النساء (آیت ۲۰۱۲) میں اِذا سکت فیھم کی قید اتفاقی ہے۔

اورروایات پی صلاة الخوف مختلف طرح سے مروی ہے۔ امام ابودا وُدر حمد الله نے اپنی سنن پی آٹھ طریقے ، ابن حبان نے صحح ابن حبان میں نوطریقے ، اور ابن حزم ظاہری نے المحلی بیس چودہ طریقے ذکر کے ہیں۔ اور ابوا فضل عراقی نے اس موسوع پر ایک متفل رسالہ کھا ہے ، اس میں انھوں نے سترہ طریقے ذکر کے ہیں ، یعنی نبی مَاللَّهُ اَلَیْمُ اِللَّهُ اللَّهُ ا

اورامام احمدرهمالله فرماتے ہیں: اسباب کی سب روایتیں صحیح ہیں ،کوئی روایت ضعیف نہیں ۔پی سبطریقوں پرجو حضورا کرم میں اللہ تان میں سے کو نسطریقہ پر حضورا کرم میں اللہ تان میں سے کو نسطریقہ پر صلاۃ الخوف پردھنا الخوف پردھنا جا کڑنے۔ اور بیاجما کی مسئلہ ہے۔ البتدان میں سے کو نسطریقہ پر صلاۃ الخوف پردھنا افضل ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جوطریقہ ابن عمروضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے، اس طرح صلاۃ الخوف پردھنا افضل ہے۔ اور ائمہ ٹلا شفر ماتے ہیں: جوطریقہ بل بن ابی حمد کی روایت میں ہے، اس طرح بر صلاۃ الخوف پردھنا افضل ہے۔ اور ائمہ ٹلا شفر ماتے ہیں: جوطریقہ بل بن ابی حمد کی روایت میں ہے، اس طرح بر مملاۃ الخوف پردھنا افضل ہے۔

حنفیہ کاطریقہ: بیہے کہ فوج کے دوجھے کئے جائیں، ایک حصہ دیمن کے مقابل کھڑ ارہے اور دوسرے جھے کوامام اگر مسافر ہے تو ایک رکعت اور مقیم ہے تو دور کعتیں پڑھائے۔ پھر بیہ جماعت دیمن کے مقابل چلی جائے، اور جوطا کفہ دیمن کے مقابل ہے وہ آگر صف بنائے اور نماز شروع کرے، پھرامام اس طاکفہ کوایک یا دور کعت پڑھا کرسلام پھیر دے امام کے سلام پھیرنے کے بعد میطا گفہ سلام پھیرے بغیر دیمن کی طرف چلاجائے۔ اور پہلاطا گفہ واپس آئے اور صف بناکر لائن کی طرح لیمنی قراءت کے بغیر ایک رکعت یا دور کعت پڑھ کر نماز پوری کرے، پھر وہ دیمن کے مقابل جائے، اور دوسراطا گفہ آئے، اور وہ بھی صف بناکر مسبوق کی طرح لیمنی قراءت کے ساتھ بقیہ نماز پوری کرے۔

 مضا کفتہیں، کیونکہ اس نماز کی شان ہی نرالی ہے۔واللہ اعلم فاکدہ: اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ میدانِ جنگ میں کھڑے ہیں، وشمن مقابلہ پر ہے اور خطرات

کی گھٹا کمیں ہرسوچھائی ہوئی ہیں: ال وقت شمشیر کے سامیٹ بھی مؤمن کو نماز اوا کرنی ہے ( آسان تغییر )

آبیت کر بہہ: اور جب آپ گول میں ہول، پس آپ ان کے لئے نماز کھڑی کریں تو ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ اپنے ہتھیار لے لیں بندھ لیں ، پئین لیں بنجی ہوجا کیں تو وہ تہارے پہتھیار لے لیں تعنی دشمن کے مقابل چلے جا کیں اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز شروع نہیں کی:

آئے ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیے منکرین اسلام تو چاہتے ہیں کہ اگرتم ہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بہار ہوتو اپنے ہتھیار رکھ دو، اور اپنا بچاؤ کے لیو سے بشک اللہ تعالی نے اسلام کا انکار کرنے والوں کے لئے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے!

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيلِمَا وَ فَعُوْدًا وَ عَلَا جُنُونِكِمُ ، فَإِذَا اللهَ وَلِيمًا وَ فَعُوْدًا وَ عَلَا جُنُونِكِمُ ، فَإِذَا الْمُأْنِنَةُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ ، إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُبًا مَّوُقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي الْمُؤْنَ كَمَا تَالَمُونَ وَلَا تَهِنُوا فِي الْبُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَلا تَهِنُوا فِي الْبُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَلا تَهِنُوا فِي اللهِ مَا لا يُرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

102

| پ <i>ن</i> جب | فَإِذَا     | التدكو            | عثا                  | پ <u>س</u> جب | فَاِذَا       |
|---------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| بخوف بوجادتم  |             | کھڑے              | قِيلًا               | بوری کراوتم   | قَضَيتُمُ     |
| تواهبتمام كرو | قَاقِيمُوا  | أوربيته           | ۇ <b>قى</b> ورگا     | نماز          | الصَّالُولَةَ |
| نمازكا        | الصَّالُوكُ | اورا پی کروٹوں پر | وَّعَلَّ جُنُوبِكُمْ | توياد کرو     | فَاذْكُرُوا   |

| (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                      | Sa-March            | ±≯ <sup>2,7</sup> | (SIA)                |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| اوراميدر كحقة موتم                      | ۇ ئىزمۇن<br>و ئىزمۇن | لوگول کے            | الْقُوْرِ         | بِثك نماز            | إِنَّ الصَّلوٰةُ     |
| اللهب                                   |                      | اگرہوتم             |                   |                      | كائث                 |
| جوبين اميدر كلقة وه                     | مَا لَا يَرْجُوْنَ   | تکلیف محسوں کرتے    | تَاكَبُونَ (٣)    | مسلمانوں پر          | عَدَ الْمُؤْمِنِينَ  |
| اور بي                                  | وَكَانَ              | پس بیشک وه (نجمی)   | فَانْهُم          | لكھى ہوئى            | كِتْبًا (١)          |
| الله رنعالي                             | طيناً ا              | تكليف محسول كمت بين | يَالَبُونَ        | وقت كا بإبندى تحساته | (r)<br>مَّوْقُونَتًا |
| عليم                                    | عَلِيْمًا            | جيسيتم تكليف محسوس  | كَمَا تَالَبُونَ  | اور نه بودے بنوتم    | وَلا تَهِنُوْا       |
| عکیم                                    | حكيتا                | کرتے ہو             |                   | پیچپاکرنے میں        | فِي الْبَتِغَاءِ     |

\_ = 1111 %

سورية النه ايع

### نماز خوف سے فارغ ہوکر ہر دفت اور ہر حال میں اللہ کو یا دکرو

نماز خوف سے فارغ ہوگئے،اس میں توبے الممینانی کی وجہ سے تخفیف کی گئی،گراب نماز سے فراغت کے بعد ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو،کسی حال میں ان کی یاد سے غافل مت رہو،جس کے عقل وحوال ٹھ کانے نہ ہوں وہ معذور ہے،اورکوئی معذوز نہیں۔

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُوا اللهَ قِيلِمَا وَقَعُودًا وَ عَلَ جُنُوبِكُمْ ﴾ ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُوا اللهَ قِيلِمَا وَقَعُودًا وَ عَلَ جُنُوبِكُمْ ﴾ ترجمه: پهرجبتم نمازاداكراووالله تعالى كوكر ، بيشاور ليشي ادكرو-

## جب خوف جاتار ہے تواہتمام کے ساتھ نمازادا کرو

جب خوف ختم ہوجائے اور خاطر جمع ہوجائے تو اہتمام سے نماز ادا کرو، تعدیلِ ارکان ، رعایتِ بشروط اور محافظتِ آ داب کے ساتھ نماز پڑھو، اور خاص طور پر دوباتوں کا خیال رکھو:

ا- نماز فرض ہے، اطمینان کی حالت ہو یا خوف کی: ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، سولی پڑھی پڑھنا ضروری ہے اور بچہ پیدا ہور ہا ہواس وقت بھی پڑھنا ضروری ہے، یہبیں کہ بھی پڑھی بھی نہیں پڑھی؛ بلکہ ٹھا ٹھے سے (ریکیول) پڑھنا ضروری ہے، کتابا کا بہم مطلب ہے۔

۲-نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، ہر نماز کی ابتدا اور انتہا ہے، حدیث میں ہے: إن للصلاۃ أو لاً و آخوا و آخواً (ترندی) ای لئے احناف نے اور امام بخاری رحمہ اللّٰد نے سفر اور بیاری وغیرہ میں بھی جمع حقیقی کی اجازت نہیں (۱) سکتاب: مصدر: لکھنا، مرادفرض کی ہوئی (۲) موقوت: اسم مفعول: ونت مقرر کیا ہوا (۳) اُلِمَ (س) اَلْمًا: ورومند ہونا ہخت تکلیف بانا۔ دی مرف جع صوری کی اجازت دی ہے معوقو تا کا یہی مطلب ہے۔

## بھاگتے ہوئے رحمن کا پیچھا کرو

فرمایاتھا کہ کفارتمہارے کھلے دیمن ہیں، وہ نماز میں بھی تم پرحملہ کرنا جائے ہیں، الہذا جب نمازِ خوف سے فارغ ہوجاؤ توان سے لوہالواوران کو مار بھگاؤ؛ بلکہ ان کا تعاقب کرو، اوران کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور بیمت سوچوکہ ہم تھکے ماندے اور زخم خوردہ ہیں ان کا بھی تو بہی حال ہے، پھروہ بھا گے جارہے ہیں، تم بھی ان کو کھدیڑو، اور تمہیں تو اب عظیم کی امید ہے، ان کو میامیڈیس، پھرتم کیول ست پڑتے ہو!

فائدہ نیہ آیت غروہ محراء الاسد کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ غروہ :غروہ احد کے بعد فورا پیش آیا ہے، معرکہ احد کے دوسرے دن نی ساتھ بی اعلان فر مایا کہ ہمارے کے دوسرے دن نی ساتھ بی اعلان فر مایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چلے جو معرکہ احد میں شریک تھا ہم جا بسب زخموں سے چور غم سے نڈھال اور اندیشہ وخوف سے دوچار تھے، پس یہ آیت نازل ہوئی اور تمام صحابہ نے بلا تر دوسر اطاعت خم کردیا، پروگرام کے مطابق رسول اللہ سِاتھ اللہ سِاتھ کے مسلمانوں کو ہمراہ لے کردوانہ ہوئے اور مدید ہے۔ آٹھ میل دور تمراء الاسدین خیمہ زن ہوئے، گروٹوں کردوانہ ہوئے اور مدید ہے۔ آٹھ میل دور تمراء الاسدین خیمہ زن ہوئے، گروٹوں کر تربیب بیاں آیت کا شان نزول تو خاص ہے، گرلور محفوظ کی ترتیب میں آیت اس جگہ ہے، اور یہاں اس کامطلب دہ ہے جواو پر بیان کیا۔

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُوا كَالَمُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ ، وَ تَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْبِمًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اورتم کا فرول کا پیچھا کرنے میں ڈھیلےمت پڑو، اگرتم تکلیف سے دوچار ہوتو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف سے دوچار ہیں، اورتم اللہ سے امید وار ہوچس کی وہ امیز ہیں رکھتے ،اور اللہ تعالیٰ خوب جانبے والے اور ہڑی حکمت والے ہیں!

إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ لِنَخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَّا اَرْبِكَ اللهُ وَلَا نَكُنُ اللِّهَا إِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللهُ مَانَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُونَ ٱنْفُسُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خَوَّانًا ٱثِيْمًا فَ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّيتُوْنَ مَا لَا يَرْضِحْ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِحْيُطًا ﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِحْيُطًا

| اوگول ہے                 | مِنَ النَّاسِ       | الله تعالى سے        | علما            | ببشكتهم فياتاري        | ٳڰؘٲڹڒڶؽٙ         |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| اور بیس ج <u>صت</u> ے وہ | وَلا يَسْتَخْفُونَ  | ب شك الله تعالى      | إِنَّ اللَّهُ   | آپ کی طرف              |                   |
| الله تعالیٰ ہے           | مِنَ اللهِ          | میں بڑیے بخشنے دالے  | كَانَ غَفُوْرًا | بدرکتاب(قرآن)          | (۱)<br>الكِنْبُ   |
|                          | وَهُوَ              | بڑے مہریان           | ڗٞڿؽڴ           |                        | ىاِلْحَقِّ (۲)    |
| ان کے ساتھ ہیں           | مُعَهُمْ            | اورنه جھکڑیں آپ      | وَلَا تُجَادِلُ | تا كەفىھلەكرىي آپ      | لِتَحْكُم         |
| جب رات میں متورہ         | ا إِذْ يُبَيِّتُونَ | ان کی طرف سے جو      | عَنِ الَّذِيْنَ | لوگوں کے درمیان        | بَيْنَ التَّاسِ   |
| کرتے ہیں وہ              | مَا                 | خیانت کرتے ہیں       | يختأ نؤن        | اس کےمطابق جو          | بِمَّا            |
| اسكاجو                   | مَا                 | ا بنی ذاتوں سے       | اَ نَقْسَهُمْ   | د کھلا یا آپنگو        | (۳)<br>آزىك       |
| الله يسترنبس كرت         |                     |                      | لِمْ نَّ اللهُ  | اللهائي                | عُمّا             |
| بات                      | مِنَ الْقَوْلِ      | نہیں پہند کرتے       | لا يُجِبُ       | اورنه بول آپ           | وَلا نَتَكُنُ     |
| اور بیل                  | وَ گَانَ            | اس کوجوہے            | مَنْ كَانَ      | خيانت كرنے والوں كيلئے | لِلْحَا إِبْدِينَ |
| الله تعالى               | طيًّا               | بزاخيانت كرنے والا   | خُوَّاكًا       | سخت جھڑ اکرنے والے     | خصِيًا (٣)        |
| ان کامول کوجوتم کرتے ہو  | بِمَا يَعْمَلُوْنَ  | گندگار               | ٱثِيُّا         | اوررحت بين ذها نكني    | وَّ اسْتَغْفِرِ   |
| گھیرنے والے              | فِحُنِطًا           | جھیتے ہیں وہ<br>چپتے | يستمفون         | کی درخواست کریں        |                   |

(۱)انکتاب کا الف لام عہد ذہنی ہے، مرادقر آنِ کریم ہے (۲)بالحق: الکتاب کا حال ہے ای مُلْتَبِسًا بالحق (جمل)
(۳)اراك: دکھلایا یعنی بہجایا (۴) معصیم: اسم مبالغہ اور خصوصت كاصطلاحی معنی ہیں: مقدمہ کورٹ میں لے جانا پس خصیم كمعنی ہوئے: فریق (۵) غَفَو كے مادہ میں جھپانے كامفہوم ہے، مِغْفَو: خود، جوسر پر پہنا جاتا ہے، پس استعقار كمعنى ہوئے: فرد، جوسر پر پہنا جاتا ہے، پس استعقار كمعنى ہیں: اللہ سے دعا كرنا كه دوا في رحت میں جھپالیں، اور بے گناہ (معصوم) اس كا زیادہ حقدار ہے۔ (۲) بیت: رات كوت سازش كرنا۔

#### رسالت كابيان

یبان سے آیت ۱۵ اتک رسالت کا بیان ہے، رسول کا مقام دمرتبداور اس کی مخالفت کا انجام بیان کیا ہے، گذشتہ آیت میں کافروں کو کھدیڑنے کا تھم تھا، اب ان آیات میں منافقین سے مخاطر بنے کا تھم ہے، بیجی آستین کے سانپ ہیں، اور یہ آیات میں ان واقعہ کی طرف اشار ہے ہیں، اس لئے پہلے وہ واقعہ پڑھ لیس: اور یہ آیات ایک واقعہ بنو آبیو ق ایک خائدان تھا، اس میں ایک مخفی بشیر نامی منافق تھا، اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی واقعہ: بنو آبیو ق ایک خائدان تھا، اس میں ایک مخفی بشیر نامی منافق تھا، اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی بخاری (کو تھری) میں نقب دے کر کھی تا اور کچھ تھیا رجواس میں دکھے ہوئے تھے چرا گئے ، بنی کو یہ چیزیں پاس پڑوں میں نلاش کی گئیں، اور بعض قر ائن سے بشیر پر شبہ ہوا۔

بنواہیرق نے جو کہ بشیر کے شریک حال تھے اپنی براءت کے لئے حضرت لبید رضی اللہ عند کا نام لے دیا، حضرت رفاعہ ٹنے اپنے بھتیجے حضرت قمادہ رضی اللہ عنہ کو نبی شاہی آئے گئے کی خدمت میں بھیج کراس واقعہ کی اطلاع کی، آپ نے تحقیق کا وعدہ فرمایا۔

جب بنوابیرق کو یڈیر پنجی کے معاملہ ہیں سالٹے گئے ہا ہے اور آپ نے تحقیق کا وعدہ فر مایا ہے تو وہ لوگ ایک شخص کے پاس جوای خاندان کا تھا جس کا نام اُسیر تھا جمع ہوئے، اور باہمی مشورہ کرکے نبی سالٹے ہے کہ خدمت میں آئے اور عرض کیا : حضرت قادہ اور حضرت رفاعہ نے بغیر گواہوں کے ایک مسلمان اور دیندار گھر انے پر چوری کا الزام لگایا ہے، اور ان کا مقصود پر تھا کہ نبی سالٹی کے ایک مسلمان اور دیندار گھر انے پر چوری کا الزام اثنا ہوا کہ جب حضرت قادہ فدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''تم ایسے لوگوں پر بسند کیوں الزام اثنا ہوا کہ جب حضرت قادہ فدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''تم ایسے لوگوں پر بسند کیوں الزام اگائے ہو؟' مصرت قادہ نفر کوری جا ہوگی، اور مال برآ مدہوا، جو ما لک کو دلایا گیا چنا نبیر ناخوش ہو کور مرتم ہوگی، اور مال برآ مدہوا، جو ما لک کو دلایا گیا چنا نبیر ناخوش ہو کر مرتم ہوگی، اور مال برآ مدہوا، جو ما لک کو دلایا گیا چنا نبیر ناخوش ہو کر مرتم ہوگی، اور مال برآ مدہوا، جو ما لک کو دلایا گیا چنا نبیر ناخوش ہو کر مرتم ہوگی، اور مال برآ مدہوا، جو ما لک کو دلایا گیا چنا نبیر ناخوش ہو کھا ہو کہ مرتم ہوگی، اور مال برآ مدہوا، جو ما لک کو دلایا گیا چنا نبیر ناخوش ہو کہ اس کو میں ناخوش ہو کی اس کو جس نامیر کھا ہو کھی اس کو جس نامیر کھی اس کو جس نامیر کی کان میں جا کھی ہو کہ مرتب ناخوش ہو کہ کان میں جا کھی ہو کہ کہ کو کو کہ کان میں جا کھی اس کو جس نامیر کی کھی اس کو کھی اور دورہ ہیں دیسے کرم گیا۔

اس کو صرت حسان میں اللہ عنہ کی ایس دیواراس کے اور پر گرگی اور وہ دیس دب کرم گیا۔

# نى سَالْ اللَّهُ قُرْ آنِ كريم ساوراني صوابديدس فيصله كري

سب سے پہلے بدارشادفر مایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا ہے، جودین حق کی تعلیمات پر شمل ہے، بد کتاب ای لئے نازل کی گئے ہے کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں — اس ارشاد میں مقد مات کا فیصلہ کرنے کے دو

اصول ذكر فرمائے ہيں:

ایک: تمام نیط کتاب الله کے احکام کے تابع ہونے چاہئیں، نزول قرآن کی بی غرض وغایت ہے۔ ووم: نی ﷺ پڑائی کے موابدید ہے بھی فیصلے کر سکتے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے امور کھولتے ہیں جوصراحة قرآن میں مذکور نہیں ہوتے: ﴿ بِمَا اَرْاكَ الله ﴾ کا یہ مطلب ہے، اور اس سے سنت کی جمیت بھی ثابت ہوتی ہے، جیا کہ آیت الیں آرہا ہے۔

ترجمہ:بِشکہم نے آپ پردین کی تعلیمات پڑشمل کتاب نازل کی ہے، تا کہ آپ گوگوں کے درمیان اُس کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ نے آپ کو تجھایا ہے!

# قاضى مقدمه ميسكى فريق كى طرفدارى نهرك

اگرقاضی مقدمہ کے کی فریق کی طرفداری کرے گاتو لوگوں کے لئے انصاف کا حصول شکل ہوجائے گا، جس فریق کی طرفداری کرے گا ہوجائے گا، اور دوسرافریق مایوں ہوجائے گا۔ شال بزول کے واقعہ ش نی شالنے آئے نے حضرت قنادہ سے جوفر مایا تھا کہ تم بے دلیل لوگوں پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ یہ بنوا پر ت کی طرفداری تھی، چنانچہ جسب حضرت قنادہ نے یہ بات اپنے چچا حضرت رفاعہ کو بتلائی تو وہ و اللہ المستعان کہ کر خاموش ہوگئے ، لیعنی انصاف کے حصول سے مایوں ہوگئے ، اس کئے قاضی کو ایسا طریقہ اختیا نہیں کرنا جا ہے۔

استغفار کے عنی: غ،ف،رکے مادہ میں چھپانے کامفہوم ہے،الغِفارَة:عورتوں کے سرکارومال جو بالوں کو چھپاتا ہے،المِففَر : عودتوں کے سرکارومال جو بالوں کو چھپاتا ہے،المِففَر : عود،جولڑ آئی میں سرکو بچاتا ہے،اور استغفار (باب استفعال) میں س،تاطلب کے لئے ہیں، پس استغفار کے المحتی ہیں نہیں اللہ سے دعا کرنا کہ وہ اپنی رحمت میں چھپالیں،گذگار کا گناہ معاف کرکے اور معصوم کو بدرج اولی اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں،گر حسنات الأبو ارسینات المقوبین، اس لئے نی مَالِیَا اَیک فریق کی طرف النفات بھی

مناسب بيس تقاءاس لئے استغفار کا تھم دیا۔

﴿ وَلَا نَكُنُ لِلْهَ كَانِينَ خَصِيمًا ﴿ وَ اسْتَغْفِرِ اللهُ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تَعْدَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

## وكلاءغلط فريق كامقدمه نازي

کھی وکیل جانتے ہوئے غلط فریق کا مقدم لڑتا ہے، اسلامی کورٹ میں توایڈ وکیٹ (مُحَامِی) نہیں ہوتا، فریقین خود ایس مقدمہ کی پیروی کرتے ہیں، ان سے کہا جار ہاہے کہ بنوابیر ق جو چور کی حمایت میں خدمت بنوی میں آئے ہیں اور چور کی طرف سے جمت بازی کررہے ہیں: وہ غلط کام کررہے ہیں اور اللہ تعالی بڑے خائن گذگار کو پہند نہیں کرتے ، لیمنی چور کو پہند نہیں کرتے ، لیمنی پہند نہیں کرتے ، لیمنی کے سے بین جواس کی حمایت کرے گااس کو بھی پہند نہیں کریں گے۔

اورغیراسلای ملکوں میں مقدمات میں ہرفریق کو کیل مل جاتا ہے، جواس کی طرف سے لڑتا ہے اوراس کو جمانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا گا مک باطل پرہے، پھر بھی اس کا مقدمہ لڑتا ہے، بیرحرام ہے اورایسی آمدنی بھی حرام ہے! ایسے ہی دکیلوں کے بارے میں کہا ہے:

پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا: ﴿ لُو آج ہم بھی صاحبِ اولاد ہوگئے! ﴿ وَلَا نُجَادِلْ عَنِ الّذِیْنَ يَغْنَا نُونَ اَ نَفْسَهُمْ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا اَرْبُمًا ﴿ وَلَا نُجَادِلْ عَنِ اللّهِ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا اَرْبُمًا ﴿ وَلَا نُجَادِلُ عَنِ اللّهِ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوَانًا اَرْبُمًا ﴿ وَلَا تُعَالَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

### غلط مقدمات دائر كرنے والوں كوتنبيه

لوگ غلط مقد مات دائر کرتے ہیں، پیجانتے ہوئے کہ وہ غلط ہیں، اور لوگوں کو پیہ باور کراتے ہیں کہ وہ تھے ہیں، لوگوں

کے سامنے خود کو غلط کہنے سے شر ماتے ہیں، مگر کیا وہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں، جب رات میں وکیل کی آفس میں جا کراپنے

بوگس دلاکل فراہم کرتے ہیں: اس وفت وہ اللہ سے نہیں شر ماتے ، جبکہ اس وقت بھی اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔

اور شانِ نزول کے واقعہ میں ہے کہ چور کے جمایتی رات میں مشورہ کے لئے اکٹھا ہوئے تھے اور طے کیا تھا کہ کل
خدمت نبوی میں حاضر ہوکر چورکو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، ان کو تنبیہ ہے کہ تہم ارکا اللہ تعالی احاطہ

#### كئے ہوئے ہیں ، دفت پراس كى سزادیں گے۔

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضُ مِنَ اللهَ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضُ مِنَ اللهَ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهَ عِنْظَانِهِ ﴾ الْقَوْلِ ﴿ وَكُانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِحْبُظًانِهِ ﴾

ترجمہ: وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، اور اللہ ہے ہیں چھپتے ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ رات بیں اللہ کے نزد یک ناپیندیدہ بات سے چورکو بچانے ۔۔۔ کامشورہ کرتے ہیں، اور وہ جو پچھ کررہے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے!

يائے گاوہ اللہ کو يَجِدِ اللَّهُ قیامت کے دن يَوْمَ الْقِيْمَةِ سنتيج وتم هَائمُ: ڠٞڡؙٚۏڗؖٳ بروا بخشنه والا ا\_لوگو! أمُرقَّنُ هَوُّلاَءِ لا لئة التِكُونُ عَلَيْهِم مِوكَاال كا حْكَ لَتُمْ سَّ حِبْيًا يزامهر بان اور جونض وَهُنَ ان کی طرف\_\_ مرة رو عنه وَكِيْلًا زندگی میں وَمَنْ يُعْمَلُ اورجوكرے في الْحَيْوَةِ كمائة يگئيب كوني كناه كوئى برائى ونياكي اثبًا التأثيكا سُوْءًا تواس کے سوانیں کہ یاظلم کرے پرر. فين فَإِنَّهَا ب<sub>ي</sub>س کون أؤ يَظْلِم كما تاہے وہ اس كو تُجاردلُ يكسيك اینی ذات پر تَفْسَهُ الزير گا عَلَىٰ نَفْسِهِ این دات کے ظاف اثُمَّ يَسْتَغْفِرِ كَهِرمعافى ماكَّكَ الله وَكَانَ اللهُ الوريس الله ياك عنهم ان کی طرف سے

ましくま

| 15601075         |                        | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | 27 10 T.                 | (3),,,,        | ر محیر مبلایت انفران<br> |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| سمى بے گناہ كو   | ؠؘڔؚؠٵ                 | کوئی قلطی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خُطِيْئَةً               | خوب جاننے والے | عَلِيْبًا                |
| تویقینااٹھایاسنے | فَقَدِ احْتَمَلَ       | يا كوئى گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اَوْ الْنَبَّا           | بردی حکمت والے | حَكِيْمًا                |
| حجوثا الزام      | ابُهْتَانًا            | <i>پھر پھین</i> ک مارے وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثاني يرمِر<br>ثاني يرمِر | اور جو خض      | وَمَنْ                   |
| اور صرت مح گناه  | وَّا أَتُهَا مُينِينًا | اس کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | په                       | كمائة          | ؿڲڛ۫ؠؙ                   |

\_\_\_\_ and IMA Tex.

الغرب المتاتب المات

### قیامت کے دن دغاباز ول کی طرف ہے جت بازی اوران کی کارسازی کون کرےگا؟

جولوگ غلط مقد مات دائر کرتے ہیں، پھران کے بوگس شواہد وقر ائن پیش کرتے ہیں، اور وکلاء بھی تقیقت بال جائے ہوئے مقد مداڑتے ہیں، بلکہ اپ کا مہر کے حق میں ایر بی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ان کو تنہیہ کرتے ہیں کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہاں تو چور کے جمایتی ہی سیال تھی ہے کہ اس کے کہ آپ عالم الخیب نہیں، حقیقت بال اور بھی ہے، یہاں تو چور کے جمایتی ہی سیال تھی تھے ہیں، اس لئے کہ آپ عالم الخیب نہیں، حقیقت بال ور تھی ہے، یہاں تو چور کے جمایتی ہی سیال تھی تھی ہوگا: اس وقت دعا بازوں کی حقیقت بال سے واقف خون مقد مرازے کا جاؤں ان کی کارسازی کرے گا؟ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی تھی تھے جال سے واقف ہوئی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی تھی تھے جال سے واقف ہوئی ہوئی۔ کاش میہ بات آج دنیا میں لوگ جان لیس تو وہ غلط مقد مات دائر نہ کریں، اور نہ ان کے جمایتی ان کی طرف سے جت بازی کریں۔

﴿ هَا نَنْتُمُ هَـٰؤُلَآءٍ لَجِلَا لَتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَايُوقُو اللَّانْيَا ۗ فَمَنَ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِلْيَمَاةِ اَمْرِهَنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۞ ﴾

ترجمہ: تم سنتے ہو؟ اےلوگوا تم نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی بیں ججت بازی کرلی، پس قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جحت بازی کرے گا؟ اور کون ان کا کارساز ہوگا؟ مات لوگ ابھی سجھ لیں!

## توبهکادروازه کھلاہے، چورکی حمایت کرنے والے توبہ کریں

گناہ خواہ کیسا ہی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، لازم ہو یا متعدی: اس کا علاج توبہ واستغفار ہے، توبہ کرنے والا اللہ کی مغفرت سے محروم نہیں رہتا، جن لوگوں نے چور کی حمایت کی ہےان کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہوجائے گا، اور توبہیں کریں گے تو اللّٰہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا سَّ حِيثًا ﴿ ﴾

(تقبير بعليت القرآن جلدود) - المعلق التعليق ال

ترجمہ: اور جو تحف کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، پھر اللہ سے بخشش جا ہے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہر ہان یائے گا!

# ہر خض اینے کئے کاذمہ دارہے

شانِ نزول کے واقعہ میں بنوابیر ق نے پہلے چوری کا الزام لمبید بن ہیل پرلگایاتھا، جو خلص سلمان اور نیک آدی ہے، جب انھوں نے بیہ بنوابیر ق نے کو ارسون کی، اور کہا: کیا میں چوری کروں گا؟ لیس بخدا! ضرورتم سے بیٹو ارمل جب انھوں نے بیہ انھوں نے جائے گی یا چوری کے ذمہ دار نہیں سے چرانھوں نے جائے گی یا چوری کے ذمہ دار نہیں سے چرانھوں نے اس بہودی کو بہم کیا جس کے پاس چرایا ہوا آٹا اور جھیا را مانت رکھے تھے، وہ بے چارہ الزام دفع نہ کرسکا، اور قریب تھا کہ اس بہودی کو بہم کیا جس کے پاس چرایا ہوا آٹا اور جھیا را مانت رکھے تھے، وہ بے چارہ الزام دفع نہ کرسکا، اور قریب تھا کہ اس کا ہاتھ کے کہ بیآیات نازل ہو کیں اور معاملہ کی حقیقت کھول دی۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: جس نے چوری کی ہے وہی اپنی ترکت کا ذمد دارہے، دوسرا اس کو کیوں بھگتے؟

﴿ وَمَنَ يَكُسُبَ إِنْهَا فَإِنْهَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَكَانَ الله عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَهَ مَنَ يَكُسِبُ الله عَلَيْمًا ﴾

ترجمہ: اور جو فض کی گناہ کا ارتکاب کرے وہ اپنے ہی تن میں گناہ کما تاہے ۔ یعنی وہی اس کا ذمہ دارہے ۔

اور الله تعالی خوب جانے والے بڑی حکمت والے ہیں۔

# مسى كەسرناكردە گناەچبىينا كھلا گناەب

بنوابیرق نے چوری کا الزام یہودی کے سرتھونپاتھا، یہ بہتان (ناکردہ گناہ کی کے سرلگانا) اور کھلا گناہ ہے، چوری خود
کی اور الزام یہودی پردھرا، پس وبال بڑھ گیا، اور حاصل کچھنہ ہواکہ اللہ نے وتی سے پول کھول دیا۔
﴿ وَمَنْ تَیْکُسِبُ خَطِیْتُ اَوْ الْتُمَا ثُمُّ یَرْمِ بِ ہِ بَرِیْنَا فَقَالِ احْتَمُلُ بُھُمَّا فَا وَ اِنْتِهَا ثُمُّ یَرْمِ بِ ہِ بَرِیْنَا فَقَالِ احْتَمُلُ بُھُمَّا فَا وَ اِنْتِهَا ثُمُّ یَرْمِ بِ ہِ بَرِیْنَا فَقَالِ احْتَمُلُ بُھُمَّا فَا وَ اِنْتِهَا ثُمُ یَرْمِ بِ ہِ بَرِیْنَا فَقَالِ احْتَمُلُ بُھُمَّا فَا وَ اِنْتِهَا ثُمُ اِنْ کَا ارتکاب کرے، پھراس کو کسی بےقصور کے سرتھونے تو اس نے بہتان لگایا اور مرتحمہ: اور جو مُضَلِ فَیْ فَاللّٰ کا ارتکاب کرے، پھراس کو کسی بےقصور کے سرتھونے تو اس نے بہتان لگایا اور مرتحمہ: اور جو مُن کی نے دور جو میں ایک کا ارتکاب کرے، پھراس کو کسی بےقصور کے سرتھونے تو اس نے بہتان لگایا اور مرتحکہ گناہ کا ارتکاب کیا۔

وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُكَ لَهَمَّتُ طَّالِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوْكُ وَكُولًا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِيْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَيْكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿

لَا خَنْدَ فِي كَثِيْدٍ مِنْ نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَ قَاتٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إَصْلَاحٍم بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُلاك وَ يَتَّبِعُ

عَظِيمًا ﴿ وَمَنَ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعَـٰ لِي مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُلَاكِ وَ يُتَدِ غَيْرَسَنِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنَصَّلِهِ جَهَنَّمُ ۚ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿

مَالُهُ رَكُنُ وه باتين جُنِين تَق أورا كرنه موتا البيغاء وَلُوْلَا اللدكافضل تعكر فَضَلُ اللهِ مَرْضَاتِ آپجائے الليح اللدكي وَكَانَ عَكَبْكَ اور\_ ا توعنقريب اللدكافضل فسوف فَضَلُ اللهِ وَ رَخْهُ مَنْتُ اللهِ الراس كي مهرماني دیں گے ہم اس کو نؤتياء تواراده كريجي تقى عَلَيْكَ آپړ لَهَيَّتُ اثواب عَظِيًا ڟۜٳ۪ٚڶڡؘڐؙ آخِرًا أيك جماعت 14 عَظِيمًا سيجف بملائي نبيس الاختير ان کی 1% أورجوتض أَنْ يُضِنْلُوْكَ كُرِيهِ كَادِينِ وه آبُ وَ فَي كَثِيرٍ وُهنُ مخالفت کریے يُشَاقِي وَمَا يُصِدُونَ الوَرْمِينِ بِهِ كَانِينِ كُوهِ إِضِنْ نَجُولِهُمُ ال كمشورول من إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ المَرايِحَ آبِ وَ اللدكےرسول كى إلَّا مَنْ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ وَمَا يَضُرُّونَكَ إُورْنِينِ نقصان يَهِنيانِسِ أَمَرَ واضح ہونے مَاتَبَيْنَ بِصَدَقَةٍ کے وہ آپ کو أؤمَغرُونٍ يانيكى كامكا مرجع کی مِن شَىٰ إِ لهُ الْهُنات اس کے لئے سیدھی راہ وَ يَشِعُ اور پیروی کرے وَ أَنْزَلَ اللهُ اوراتاري بالله في أوْ اصْلَاحِ غَيْرَسَيِنيلِ ا بَيْنَ النَّاسِ الوكول كورميان آپړ أعلاوه راسته عَلَيْكَ المؤمينين اسلمانوں کے وَمُنْ این کتاب الكِتٰبُ (تو) پھيريں گے ہم نوله اوردأشمندى كى باتن يَفْعَلُ والجكية اس کو اورسكصلاني بين آيكو لذلاك وعليك



ربط: رسالت کا بیان چل رہاہے، ان آیات پر بیضمون پورا ہوگا، پھرر دّ اشراک کامضمون شروع ہوگا، اور بیتن آینین نہایت اہم ہیں، ان کا ایک مطلب تو شال نزول کے واقعہ کے اعتبار سے ہے، اور دومرامطلب الفاظ کے عموم کے اعتبار سے ہے، اس کئے دونوں کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔

#### شانِ نزول کے واقعہ کے اعتبارے متنوں آیتوں کامطلب

شان بزول کے واقعہ س ہے کہ بشیر نامی منافق نے آٹا اور ہتھیار چرائے ،اس کی قوم ہنوا بیرق اور محلہ واردات میں اکتھا ہوئے ،اور مشورہ میں طے کیا کہ جس طرح ہوسکے بشیر پرچوری ثابت نہ ہونے دو، بہودی کوچور ہناؤ، اسکلے دن سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ،اور چور کی براءت نیچ میں گھا کیں بقریب تھا کہ بہودی چور مجھا جائے اور مجم مقر اردیا جائے ۔
اس پرید دورکوع (آیات ۴۵ – ۱۱۵) نازل ہوئے ،اور نبی تی تی تی تی کہ تی تی اس سے واقف کیا گیا کہ چور بہی منافق ہے ، اور بہودی ہے ،اور بہودی ہے تو اس سے واقف کیا گیا کہ چور بہی منافق ہے ، اور بہودی بے قصور ہے ، چرجب بات کھل گئ تو وہ منافق بھاگ کر مکہ چلا گیا اور شرکییں سے ل گیا ، وہاں وہ ایک عورت کا مہمان بنا ، او محضور ہے ، چرجب بات کھل گئ تو وہ منافق بھاگ کر مکہ چلا گیا اور شرکییں سے ل گیا ، وہاں وہ ایک اشعار اس عورت کو بہنچ تو اس نے اس منافق کو گھرسے دھکا دیدیا ، وہ ادھراُ دھر مارا مارا کھرتا رہا ، پھر کس کے گھر میں چوری کے لئے نقب لگایا ، دیوار بودی تھی بیٹھ گئ ،اور وہ دب کرمر گیا اور جہنم رسید ہوا۔

کے لئے نقب لگایا ، دیوار بودی تھی بیٹھ گئ ،اور وہ دب کرمر گیا اور جہنم رسید ہوا۔

اں پسِ منظر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ چور کے قبیلہ نے تو طے کردیا تھا کہ نی ﷺ سے غلط فیصلہ کرانا ہے، اور یہودی کو چور ثابت کرنا ہے، مگر آپ پر اللہ کا فضل اور مہر یانی ہوئی کہ آپ ان کے جھانے میں نہیں آئے، اللہ نے وی نازل کر کے تقیقت کھول دی۔

پھر فر مایا کہ اگروہ آپ کو گمراہ کرتے اور غلط فیصلہ کراتے تو آپ کو کیا نقصان پہنچاتے؟ اُنہیں کا نقصان ہوتا، آپ کے فیصلہ میں تفلطی کاام کان ہی نہیں ہے، وبال تو اُنہیں پر پڑتا ، حضوں نے جمو ٹی تشمیں کھائی ہیں۔

پھرآیت کا تنہ ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنی کماب اور حکمت یعنی احادیث شریفہ نازل کی ہیں، اور آپ کو دین کی وہ با تنس سکھلائی ہیں جن کوآپ گبوت سے پہلے ہیں جانے تھے، اور واقعی بات یہ ہے کہ آپ پر اللہ کافضل بے صاب ہے۔ اس آیت سے ایک خاص بات میں معلوم ہوئی کے قر آنِ کریم کی طرح حکمت بعنی احادیث شریف بھی اللہ کی طرف سے

نازل ہوئی ہیں، وہ بھی وی جلی ہیں،اگرچہ غیر ملوّ ہیں۔

پھردومری آیت میں پہلے تفی پہلو سے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کی اکثر خفیہ بجالس میں شاید باید ہی خبر کی بات ہوتی ہے، زیادہ تر ساز شیں ہوتی ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ بنوابیر ق نے جو خفیہ میٹنگ بھری تھی اس میں سازش رہی تھی۔ پھر مثبت پہلو سے بتایا ہے کہ اگر کوئی سرگوشی خبر خبرات کے لئے ، کسی تنظیم کے چندے کے لئے یا اور کسی نیک کام کے لئے یا لوگوں میں کوئی نزاع تھا، ان میں مصالحت کرانے کے لئے خفیہ جس منعقد کی تو وہ اچھی سرگوش ہے، اور ایسے نیک کام جواللہ کی خوشنودی کے لئے کرے گائی کو اللہ تعالی اجرعظیم عطافر مائیں گے۔

پھر تیسری اور آخری آیت میں میضمون ہے کہ بشیر منافق جو بظاہر مسلمان تھا، اور نبی ﷺ کا حلقہ بگوش تھا: وہ مرتد ہوکر اور آپ کا دائن جچوڑ کر اور مسلمانوں سے علا صدہ ہوکر کا فروں میں جاملا: اسنے کسی کا کیا بگاڑا؟ اپنی آخرت بربادی، اللہ تعالیٰ نے اس کوجد هروه گیا جانے دیا، مگر لوٹے گاتو وہ اللہ کی طرف، اس وقت اللہ اس کوجہم میں جھوٹیس کے، اور وہ برا ٹھکانہے!

ابعموم الفاظ كاعتبارك آيات كي فسير ملاحظ فرمائين:

# نى مِتَالِنْ يَقِيَدِ بِرِاللَّهِ كَى بِشَارِمِهِ بِانيال

نى مَالِينَ يَلِمْ بِرِاللَّهُ تَعَالَى في بِهُ الرعنايين فرماني بِي بَهِي آيت مِن جارعنا ينول كا تذكره ب:

ا - جب چور کی قوم نے بلان بنایا کہ چوری کے معاملہ میں نبی سے نظافی اسے غلط فیصلہ کرانا ہے، اور بے گناہ یہودی کا ہاتھ کٹوانا ہے تو اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی مہریانی نبی سے اللہ اللہ کے شاملِ حال ہوئی، اور فیصلہ سے پہلے ہی وجی نازل ہوگی، اور آ ہے کو تقیقت حال سے واقف کر دیا اور غلط فیصلہ کی نوبت نہیں آئی۔

۲-قاضی اگر فیصله میں صواب کو چوک جاتا ہے تو بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، اس کا پیجھ نقصان نہیں ہوتا، وہ بہر حال بامرادر ہتا ہے، پس اگر خدانخو استہ ہنوا ہیر ق آپ کو بہکا کرغلا فیصلہ کرادیتے تو آپ کا کیا نقصان ہوتا؟ نقصان تو آئیں کا ہوتا، وہی آخرت میں اس کی سز ابھکتتے!

غرض بیرقاعدہ ای مناسبت سے نازل ہواہے اور اس سے سب فیصلہ کرنے والوں کا بھلا ہوگیا، چنانچہ حدیث میں فرمایا:''جب فیصلہ کرنے والا کوئی فیصلہ کرے، اور وہ انہائی کوشش کرے، پس و نفس الا مری حق کو پالے تو اس کے لئے دو تو اب بیں، اور جب قاضی کوئی فیصلہ کرے اور وہ اس میں چوک جائے بیعی نفس الا مری حق کونہ پاسکے تو اس کے لئے ایک تو اب ہے'' (تر ندی حدیث التا الواب الاحکام) بیضا بطہ ای آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ ۳۰-الله نے بی بی الی کی بی الی کی بیالی کی بیدی اوراس کی بیدین وشری مینی احادیث شریف نازل کیس بقر آن کریم الله کا کلام بین الله کا کلام بین بوتی تقییل مالله کی کتابیل به وتی تقییل مالله کی کتابیل به وتی تقییل مالله کی کتابیل به وتی تقییل مالله کا کلام بیس به وتی تقییل مالله کا به دناتھا یارسول کا به دناتھا ( تفصیل تبخیة القاری ۱۵۹ میں ہے )

اور حکمت سے مرادا حادیث بشریفہ بیں ،قرآن بیں جگہ جگہ احادیث کے لئے بہی تجیر آئی ہے، احادیث بھی وی بیں اور کلام اللہ کی تبیین قشرت میں ،اور سورة القیامہ بیں اس کی ذمدداری خوداللہ تعالیٰ نے لیے ،فرمایا: ﴿ ثُمُورُ لِ اَنْ عَلَیْنَا بَدُ ﴾ : پھر بِ فک قرآن کی وضاحت ہمارے ذمہے ، پس جولوگ قرآن کو توجت مانے ہیں ،گراحادیث کی جیت کا انکار کرتے ہیں وہ دائر ہاسلام سے خارج ہیں (فاوی رہیہ)

٣- الله تعالی نے بی الله تعالی کے بی الله تعلیم کو بے شار علوم سے سرفر از فر مایا ہے، ایک حدیث حضرت نا نوتوی قد س سرہ نے تحذیر الناس کے شروع میں کھی جے نعلم نا الا ولین والآخوین: مجھے گذشته لوگوں کا علم بھی دیا گیا ہے اور آئندہ آنے والوں کا بھی امراد علوم نبوت ہیں ، سورة الشی میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ وَوَجَدَ لَا صَالَا لَا فَهَالَى ﴾: اور الله نے آپ کو والوں کا بھی امراد علوم نبوت ہیں ، سورة الشی میں ارشاد یا ک ہے ، حدار ندتو تنہا داری! آپ پر بے پایاں افضال الی ہیں ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ نے تصیدہ بہاریش فرمایا ہے:

جَهَالَ كَمَادَ مَكَالَاتَ الْمَكَ تَحْمَلُ إِنَى ﴿ تَيْرِ مَالَ كَى مِنْ نَهِنَ مَكَ وَوَهَادِ! ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ لَهَ مَتْ ظَارِفَةً فِي الْهُمْ أَنْ يُضِلُوْكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْذَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَيْكَ مَالَمُ رَكَ فُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلْ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعْتِ

ترجمہ:(۱) اور اگرآپ پراللہ کا ضل اور اس کی جمریائی نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے تو پلان بنالیاتھا کہ آپ کو بہکادیں (۲) اور وہ اپنے آپ ہی کو بہکارہے ہیں ۔ لینی اس کا نقصان آخرت ہیں آئیس کو پنچے گا ۔ اور وہ آپ کو پہر جمال تو اب ملتا ہے ۔ (۳) اور اللہ نے آپ پر اپنی کی پہر عال تو اب ملتا ہے ۔ (۳) اور اللہ نے آپ پر اپنی کتاب اور حکمت (واشمندی کی باتیں ) اتاری ہیں (۳) اور آپ کو وہ باتیں سکھلائی ہیں جو آپ نہیں جانے تھے ۔ اور آپ پر اللہ کا ضل بے پایاں ہے! ۔ بہ چاروں امتیاز است کا خلاصہ ہے۔ جو ہر گوشیال اللہ کی خوشنودی کے لئے کی جا کمیں ان میس بڑا تو اب ہے ۔ جو ہر گوشیال اللہ کی خوشنودی کے لئے کی جا کمیں ان میس بڑا تو اب ہے ۔ لوگول کے اکثر مشودے خیر سے خالی ہوئے ہیں ، صاف اور تپی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ، فریب کی لوگول کے اکثر مشودے خیر سے خالی ہوئے ہیں ، صاف اور تپی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ، فریب کی

النَّاسِ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيَالُو اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ ﴾ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### احادیثاوراجماع کی جحیت

تىسرى آيت يىل دواجم مسئلے بين:

ا-احادیثِ شریفه بھی قرار کریم کی طرح جت شرعیه ہیں، فرماتے ہیں: ''جو قص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے،

ال کے لئے ہدایت واضح ہونے کے بعد' (تواس کا انجام بہت براہوگا) یعنی وہ لا إلله إلا الله کے ساتھ محمد دسول

الله کا بھی قائل ہے، نبی ﷺ کواللہ کا بیام رمانتا ہے، گر انھوں نے اللہ کی طرف سے جودو پیام پہنچائے ہیں ان میں

سے ایک کو (قرآن کو) مانتا ہے، اور دوسرے بیام کو (احادیث کو) جو پہلے بیام کی وضاحت ہیں بنیس مانتا، ایسا شخص

اسلام سے برطرف ہے، اس لئے کہ احادیث بھی قرآن کریم کی طرح وقی جلی ہیں، ان کا وی ہونادیل کا محتاج نہیں۔

اور احادیث کی جیت برقرآن کریم میں معدداً یات ہیں، مثلاً:

(الف) ابھی آیت ۱۳ اائیں آیا ہے:﴿ وَ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ ﴾: الله نے آپ پر كتاب اور حكمت اتارى ہے، حكمت سے مراد احادیث نبویہ ہیں، ان كو بھی الله نے اتارا ہے، البتہ نزول كی نوعیت كتاب الله سے مختف تھی، پس احادیث بھی قرآن كی طرح جمت ہوگئی۔

(ب) سورة النحل کی ( آیت ۱۹۲۷) ہے:﴿ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ اللّٰهِ كُنْرَ لِنَّتُبَرِیْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَبُهِمْ ﴾: اور ہم نے آپ کی طرف بیقر آن اتاراہے، تا کہ آپ کوگوں کو دہ قر آن کھول کر سمجھائیں جوان کی طرف اتارا گیاہے، اور احادیث قر آن ہی کی وضاحت ہیں، لیس جب قر آن ججت ہے تواس کی وضاحت ججت کیوں نہیں ہوگی؟ (ج) سورة القیامی (آیت ۱۹) ہے: ﴿ ثُنُعَرَ لِ اَنَّ عَلَیْنَا بَیّانَهُ ﴾: پھر بِشک ہمارے ذمہ نازل کردہ قرآن کی وضاحت ہے، اس میں صراحت ہے کہ نی سِالِنْ اِیْکِیْ کی وضاحت ہے، اس میں صراحت ہے کہ نی سِالِنْ اِیْکِیْکِیْمُ کی وضاحت ہے، اس میں صراحت ہے کہ نی سِالِنْ اِیْکِیْکِیْمُ کی وضاحت ہے، اس میں صراحت ہے کہ نی سِالِنْ اِیْکِیْکِیْمُ کی وضاحت ہے، اس میں اس می

۲- امت کا اجماع (اتفاق) بھی جمت بشرق ہے، اور اجماع امت کا اعلی فر دصحلہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے،
آیت کے دوسر ہے جملہ میں اس کا ذکر ہے، ارشاد پاک ہے: "مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اپناتا ہے "(اس کا
انجام بھی براہے) معلوم ہوا کہ سلمانوں کا جومتفقہ طریقہ ہے اس کی بیروی واجب ہے، اور اس کی مخالفت گناہ اور گر اہی
ہے، اور سب سے پہلے حضرت لیام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے اجماع امت کی جمیت کو ثابت کیا ہے، اور احادیث
سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔

حدیث یس ہے: لا تبعدم امنی علی الضلالة: میری امت گرائی پر شفق نہیں ہوگی (مقلوة صدیث ۱۳۳) پس اگر کسی بات پر اجماع ہوگیا تو یہ علی الضلالة: میری الس ہے۔ بیصدیث متدرک حاکم (۱:۵۱) میں پوری اس طرح ہے: لا یَجْمَعُ اللّٰهُ هذه الأمةَ علی الضلالة أبدًا، وقال: ید الله علی الجماعة، فَاتَبِعُوا السَّوادَ الْاعْظَمَ، فإنه من شَدَّ شَدُّ فی النار: یعن الله تعلی السرت کو گرائی پر بھی بھی جمع نہیں ہونے دیں گے (معلوم ہوا کہ صرف صحابہ کا اجماع، بیک الله تعالی اس امت کو گرائی پر بھی بھی جمع نہیں ہونے دیں گے (معلوم ہوا کہ صرف صحابہ کا اجماع، بیک بلکہ قیامت تک امت کا اجماع جمت ہے) اور ارشاوفر مایا: الله کا ہاتھ (تائید و فرت ) جماعت پر ہے، پس امت کی اکثریت کا اتباع کرو (امت کی اکثریت انتہ اربعہ کی تقلید کرنے والوں کی ہے) پس جوامت کی اکثریت سے علید ہ ہواوہ دوز ن میں اکیلا ہوگا (کیونکہ امت تو جنت میں جائے گی وہ اکیلائی جہنم رسید ہوگا) اجماع امت کی مثالیس:

ا صحابہ کا اجماع ہے کہ دمضان میں ایک زائد نماز ہے ،جس کا نام قیام ِ دمضان ہے ، یعنی دمضان میں سونے سے پہلے نفلیس پڑھنا، اور وہ بیس رکعتیں ہیں، اور تہجد درمضان میں بھی آخر شب میں ہے ، اور اس کی آٹھ رکعتیں ہیں، گرجن لوگول کوعبادت ہے موت آتی ہے وہ اس اجماع کؤیس مانتے ، حرغ کی ایک ٹائگ! گاتے رہتے ہیں اور آٹھ رکعتوں کے بعد سر پر یاؤل دکھ کر بھاگتے ہیں، وہ اپنائی نقصان کرتے ہیں۔

۲-جمعہ کی پہلی اذان پر بھی صحابہ کا اجماع ہے، غیر مقلدین اس کو بدعت عِثانی کہتے ہیں۔ ۳-ایک مجلس کی تین طلاقوں پر بھی صحابہ کا اجماع ہے، مگر پھیلوگ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔

﴿ وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاَ وَيَثَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تُولَٰى وَنَصُلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿

ترجمہ: اور جو خص اللہ کے دسول کی مخالفت کرے، اس کے لئے ہدایت واضح ہونے کے بعد، اور مسلمانوں کاراستہ جھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے: ہم اس کوجووہ کر رہاہے کرنے دیں گے، اور اس کو دوز نے میں واغل کریں گے، اور وہ بری لوٹے کی جگہے! لوٹے کی جگہے!

إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنُ يَشُمُوكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنَ يَشُوكُ بِاللهِ فَقَدُ صَلَّا يَغْفِرُ أَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْثَاء وَإِنْ يَدُعُونَ إِللّهِ فَقَدُ صَلَّ صَلَّا اللّهُ عَلَى اللهُ مُوفَّقُ اللّهُ مُوفَّقُ اللّهُ مُوفَّقُ اللّهُ مُوفَّقُ اللّهُ مُوفَّقُ مَنْ عِبَادِكَ نَصِيْبِنَا مَّنُ فُرُوفَا فَ اللّهُ مُوفَّقُ أَوْلَ لَا تَخْذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبِنَا مَّنُ فُرُوفَا فَ وَلَا مُرَفَّهُمْ فَلَكُ بَتِكُنَّ أَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مُرفَّهُمْ فَلَكُ بَيْكُنَّ أَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مُرفَّا فَ فَلَكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوفَى اللهِ فَقَدَ لَمُ خَصِرَ فَلَكُ عَبِي لَهُ مُ وَمَنْ يَتَغِينُوا الشَّيْطُنَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدَ لَ خَصِرَ خَسُرانًا مُبْمِينَا فَي يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ اللّهُ عُرُوزًا ﴿ اللّهِ فَقَدَلُ خَصِرَ خَسُرانًا مُبْمِينَا فَي يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

| گرشیطان         | الَّا شَيْطِكًا      | شريك تهبرائ               | يُشْرِك           | بيشك الله تعالى    | إِنَّ اللهُ    |
|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| مرکش کو         | ه <u>َ</u> رِنِيْدًا | اللدكماتھ                 | بِأَسْمِ          | نہیں بخشیں گے      |                |
| رحمت ووركردياال | لعَنَهُ              | تويضيناده كمراه بوا       |                   | نثريك تفهرانے كو   | اَن يَشْرُكِ   |
| اللهني          | اللهُ                | گمرابی                    | ضَللًا صَللًا     | ان کے ساتھ         | ب              |
| اور کیااسنے     | وَ قَالَ ﴿           | دورکی                     | يَعِيْلًا         | اور مشیں کے        | وَ يَغْفِرُ    |
|                 | لَاتَّخِدُنُّ        | دور کی<br>نبیس نیکارتے وہ | اِنْ يَّدُعُونَ   | جو کم تر ہیں       | مَا دُوْنَ     |
| آئي بندول ميس   | مِنْ عِبَادِكَ       | الله ہے وَ رے             | مِنْ دُوْنِهَ     | ے س                | ڈلِكَ          |
| خصہ             | نَصِيبًا             | تمرغورتوں کو              | اِلَّا إِنْثًا ﴿  | جس کیلئے جا ہیں گے | لِمَنْ يَشَاءُ |
| مقرره (طےشدہ)   | مَّفُرُ وَصًّا       | اورنیس پکارتے وہ          | وَ إِنْ يُكْعُونَ | أور جؤخص           | وَمَنْ         |

(۱)أن يشوك: أن معدريب، او نعل بتاويل صدر بوكر لا يغفر كامقعول به ب(۲) صلالاً بعيدا مقعول طلق ب(۳)إن يدعون: إن دونول جكه تا فيه ب(۴) الاتحذن: اورآ كرسب افعال لام تاكيد با نوان تاكيد ثقيله بين ـ

| ير بلك القرآن جلادو |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

| اورنیس<br>اورنیس     | وَمَا          | الخائة                                     | يَيِّخِنلِ        | أورضر وركمراه كرول كاال | ۊٞ <i>ڒ</i> ؙۻۣڵڹۜۿؗؠ۫     |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| وعدہ کرتا ان ہے      | يَعِدُهُمُ     | شيطان كو                                   | الشيطن            | اور ضرورامیدیں          | <i>وَلاُمُ</i> نِّيَنَهُمُ |
| شيطان                | الشيطن         | רפי <i>י</i> ים                            | وَاليَّا          | دلا وَل گاان کو         |                            |
| مگر فریب (دھوکے) کا  | إلَّا غُرُورًا | قار <u>ے</u>                               | يِمِّنْ دُوْنِ    | اورضر ورحتم دول گاان کو | وَلاَ مُرَنَّهُمْ          |
| يبي لوگ              | اُولِیِّكَ     | اللدكي                                     | الله              | پس ضرور کاٹیں گےوہ      | ولكينيثوكان<br>فكينيثوكان  |
| ان كالمحكانه         | مَا وْمَهُمْ   | توبقينا كھائے میں رہاوہ                    | فَقُ لُ خَسِرَ    | کان                     | ادًانَ                     |
| دوز خ ہے             | جُهُثُمُ       | گھاٹا                                      | خُسْرَانًا        | پالتوچو پايوں كے        | الْاَنْعَاْمِر             |
| اور نبیس یا ئیں کےوہ |                | صرت کا کھلا)                               |                   |                         |                            |
| ال                   | عُنْهَا ﴿      | دعدہ کرتاہے دہان ہے                        | يَعِدُهُمُ        | يس ضرور بدليس محوه      | ڡؙٞڶؽۼؘؠؚۣٚڔؗڽۜ            |
| کوئی بھائنے کی جگہ   | مُحِيْصًا      | وعدہ کرتاہے دہ ان ہے<br>اور امیدیں دلاتاہے | وَ يُعَزِّينِهِمْ | الله کې بناوٹ کو        | خَلْقَ اللهِ               |
| <b>*</b>             |                | وهال كو                                    |                   | A .                     |                            |

## ردِّ اشراك كابيان

ربط: چوری کرنا اور دوسرے پر جھوٹی تہمت لگانا: اگر چہ کبیرہ گناہ ہے، گرقابلِ معافی ہے، ایک شرک و کفر ہی نا قابل معافی گناہ ہے، پس اگروہ چورتو بہ کرتا تو بخشا جاتا، گراس نے رسول الله ﷺ کی خالفت کی اور مسلمانوں کے پاس سے بھا گا، اور شرکوں کے ساتھ جاملا، اس لئے اب اس کی مغفرت کا احتمال ہی ندر ہا ( نوائد )

## ہرگناہ قابل معافی ہے، گرشرک و كفر قابل معافی نہيں

شرک و گفرمتلازم (لازم طروم) ہیں ،شرک کے متی ہیں: اللہ کے ساتھ اللہ کے ملاوہ کسی اور کو معبود ما نا ، اور کفر کے معنی ہیں: اللہ کے نازل کئے ہوئے وین کو نہ ما نایا منسوخ دین کو ما نا ، پس دونوں ایک ہی قبیل سے ہیں۔
اور شرک و گفر قابل معافی اس لئے ہیں کہ بیاز قبیل بعاوت ہیں ، اور حکومت ہر گناہ معاف کرتی ہے، گر باغی کو ضرور مزادیت ہے، ای طرح جو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرتا ہے یا اللہ کے نازل کئے ہوئے دین کوئیس ما نہا ، اس کو خرور مرائم قابل عفو ہیں ،گر معافی مشیت کتابع ہے، پس اس پر تکلیہ کرکے گناہ کرنا ما فت مراف کی کہ بیٹے گئا، کا نا، کھڑ کے گئاہ کرنا ما فت میں انگر کے کرنا۔ (۲) محیصا: ظرف مکان: پناہ گاہ ، اور شیک کہ بیٹے کے دین کوئیس ما نا، کو گئے۔
(۱) بَعَكَ (ض) بَعْکُ اَدُونِ کُلُّ اَدُونِ کُلُّ کُلُونِ کُلُّ کُلُونِ کُلُّ کُلُونِ کُلُّ کُلُونِ کُلُونِ

ب،البنة كناهمرزد مونے كے بعد مايوں نهو

﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهُ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ ۗ وَمَنْ يَشْرِكَ بِاللّٰهِ فَقَدُ حَمَـ لَ ضَالَدًا بَعِيْدًا ﴿ ﴾

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کوقو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ شریک تھہ ایا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو سے کے کے ساتھ شریک تھہ ایا وہ پر لے درجہ کی گمراہی میں میں اللہ کے ساتھ شریک تھہ ایا وہ پر لے درجہ کی گمراہی میں جائیں ا

## مشركين كے ديوى ديوتا فرشتے اور سر كش شياطين ہيں

اوران کے دیوتاسر کش شیاطین تھے،ان کو ضرر سے بچنے کے لئے پی جتے تھے،اوران کے بھی پیکر بنار کھے تھے،اوران کا باواشیطانِ اکبر کے بارگاہ سے دھتکار کا باواشیطانِ اکبر کے بارگاہ سے دھتکار دیا ہے،اس کے بجاریوں کی مغفرت کیے ہوگتی ہے؟

﴿ إِنْ يَكْعُونَ مِنْ دُونِهَ إِلاَ إِنْ قَاء وَإِنْ يَكُ عُونَ إِلَّا شَيْطِنًا صَرِيْدًا ﴿ لَعَنَهُ اللهُ م ﴾ مرجمہ: مشركين الله عين مورتوں كو بوجة بيں — يهان كى ديوياں بيں اور دہ فرشتوں كے بيكر بيں، فرشتوں كے بيكر بيں، فرشتوں كے بيكر بيں اور دہ صرف مرش شيطان كى بوجا فرشتوں كے بيكى باتھ بناتے بيں — اور دہ صرف مرش شيطان كى بوجا كرتے بيں — بوان كابر او يوتا ہے — جس كواللہ نے اپنى رحمت سے پھٹكار دیا ہے! مربئ آدم كاروز اول سے خت دشمن اور بدخواہ ہے شيطان اكبر بنى آدم كاروز اول سے خت دشمن اور بدخواہ ہے

جب شيطانِ اكبر: حضرت آدم عليه السلام كوسجده نه كرنے يرملعون ومردود مواتواى وقت ال نے كہا تھا كميس تو

غارت ہوہی چکا، گریش بھی تیرے بندول میں سے ۔ بنی آدم اور جنات میں سے ۔ جننے برے کوٹے میں جی ان کو گراہ کرکے چھوڑول گا، اور ان کو آرز و میں دلاؤل گا، گناہول کوخوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کرول گا، اور ان کی دلیا ہوں کوخوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کرول گا، اور ان کی دلیا ہوں کو توبسودی نظام میں غریبول کا استحصال میں کو سوجھاؤں گا کہ میں موجھاؤں گا کہ ہودی نظام بھی خریبول کا استحصال خہیں، بلکہ ان کوخون سپلائی کرنا ہے، اور پردہ عورتوں کی ترتی میں مانع ہے اور ہر ندہب والے کو پیٹی پڑھاؤں گا کہ ای کا خاص طور پر کراؤل گا:

ا – ان کوال بات کی تعلیم دول گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ کر بتول کے نام پر چیموڑیں، عربوں میں بحیرہ سائبہ وغیرہ کارواج تھا۔

۷-ان کواس بات کی بھی تعلیم دوں گا کہ دہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں ، جانوروں کے کان کا ٹنا اس کا ایک فرد ہے ، ای طرح فوطے نکال کر ہیجو ابنیا ، سرجری کرا کرجنس بدلنا ،ٹس بندی کرا کر افز اُش نِسل کوروکنا ،خودکوخوبصورت ظاہر کرنے کے لئے پلاسٹک سرجری کرانا وغیرہ جتی کہ علماءنے بدن گدوانے اور ڈاڑھی منڈوانے کو بھی اس ذیل میں لیا ہے۔

البنة علاج کے طور پرکوئی آپریش کرانا اس میں داخل نہیں، وہ مقصد تخلیق کو بدلنانہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنا ہے، ای طرح اگرجسم میں کوئی عیب ہو، اس کو دور کرنے کے لئے سرجری کرانا بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ رپیعلاج ہے اور علاج جائز ہے (آسان تغییر)

آخریس فرمایا کہ جو محف شیطان کے اشارے پر بیکام کرے گا گھائے میں رہے گا، پھرتم ہیدلوٹا کرفر مایا کہ شیطان کے بیدوعدے محض فریب اور دھوکہ ہیں، جو بھی پورے نہیں ہونگے، اور جو شیطان کے فریب میں آئے گا اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہے، جہال سے دہ بھاگٹیں سکے گا۔

﴿ وَقَالَ لَا تَتَخِذَ نَ مِنَ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَلَاضِلْنَهُمْ وَلَا مُنِيَنَهُمُ وَكُلْ مُرَنَّهُمُ فَكَيْبَتِكُنَّ أَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ حَلْقَ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَخِيْنِ الشَّيْطِنَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدَ لَ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيْهِمْ ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ مَا ذَهُمْ جَهَنَّمُ ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيْطًا ﴿ ﴾

 سورة النساءا

كان كائيس كے (٢) اور ميں ضرور ان كو تكم دول گا: پس وہ ضرور الله كى تخليق ميں تبديلى كريں گے \_\_\_\_\_ اور جو تحف الله كو چھوڑ كر شيطان كودوست بنائے گا \_\_\_\_ اور اس كے كہنے پر چلے گا \_\_\_\_ وہ كھلے گھائے ميں رہے گا!

دھوك كاوعده كرتا ہے،ان لوگوں كاٹھكانددوز خے،ادروه اس سے بھاگنے كى كوئى جگنبس يائس ك!

وَالْذِينَ امْنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحٰتِ سَنُلْخِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خَلْرِينَ وَيْهَا اَبِكُا وَعُلَا اللهِ حَقَّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ خَلِدِينَ وَيْهَا اَبِكُنْ وَكَ اَمْنَانِي الْفُو اللهِ عَلَى اللهِ وَلِيَا وَكُن اللهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِلُ لَهُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ اوَالنَّى وَهُو دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ اوَالنَّى وَهُو دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ اوَالنَّى وَهُو مُونَ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ اوَالنَّى وَهُو مُمُونَ وَمَن الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكْرِ اوَالنَّيْ وَهُو مُحُونَ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَن اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلِيلُو مَن اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَالْمَالِونِ وَمَا فِي الْاَلْمِ وَمَن اللهُ وَالْمَالُونِ وَمَا فِي اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ اللهُ وَلِيلُو مِنْ وَلِيلُو مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ اللهُ وَلِيلُو مُن وَلِيلُو مَا فِي السَّلُونِ وَمَا فِي الْاللهُ وَالْمُولِي وَمَا فِي اللهُ وَلَا فَي اللهُ وَلَا فَي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمُو مُحْوِيطًا ﴿ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهُ وَمُو مُعُولًا ﴿ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

وَالَّذِينَ مِنَ اللهِ ان ميں مِنُ تَحْتِهَا أور جولوك قِيٰلًا الأنهر بات <u>ک</u>اعتمارے نهري ايمان لائے امثوا خلِدِيْنَ كيش اور کئے انھوں نے وعبأوا ارہنے والے وہ بآمارتتيكم تہاری آرزوں سے فِيْهَا أَبُكُا النامل بميشه الصِّلِحْتِ وُعُدُ اللهِ سَتُلْخِلْهُمْ وَلاَّ امْنَانِيّ اورنيآ رزول ہے التدكاوعده الفيل الكِنتِ الل كتابى مسيح بم ان كو حُقًا يرفق ہے جون کرے گا مَنْ يُعْبَلُ وُمَنْ جنتي اور کون ہے المغات ميس كوئى بھى برائى أَصْلُقُ بہتی ہیں تُخِرِئ سورا زيادهسجا

| ير بله القرآن جلدور) | الن |
|----------------------|-----|
|----------------------|-----|

| نیکوکار ہے         | مخسرة                 | تو د ه لوگ                     | فأوليك            | بدله دياجائے گاوه   | ێڿڒ              |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| اور پیروی کی اسنے  | ڙاٽ <i>بم</i> ُ       | داخل کئے جائیں گے              | يَنْخُلُونَ       | ال                  | <del>م</del> لِي |
| دين ابراجيم کی     | مِ لُهُ اِبْرُهِيْمُ  | ياغيں                          | الجنثة            | اور شیس بائے گاوہ   | وَلَا يَجِن      |
|                    |                       | نبير حق مارے جائيں             |                   | اینے کئے            | র্ম              |
| اور بنايا الله ني  | وَاثَّمُنَاكُ اللَّهُ | 25.60                          |                   | قارے                | مِنْ دُوْنِ      |
| ابرائيم كو         | إبرهيم                | مےوہ<br>سمجور کی تشلی کے حصلکہ | <i>نق</i> ِيٰرِ ڰ | اللدك               | اشو              |
| خاص دوست           | خَلِيْلًا             | € برابر                        |                   | كوئى حمايتي         | وَاليَّا         |
| اورالله ك لتربي    | وَ لِلْهِ             | أوركون                         | وُمَنْ            | اور نه کوئی مدد گار | وَّلَا نَصِيْلًا |
| بوجري              | مَا                   | احجاب                          | آخسن              |                     | وَمُن            |
| آسانون بين         | قِي السَّمَاوٰتِ      | دین کے اعتبارے                 | <u>د</u> نيئًا    | کرےگا               | يعبل             |
| اور جوچزی          | وَمَا                 | اس مخض ہے جس نے                | قِبَّنَ           | نیک کامول سے        | مِنَ الصّٰلِحٰتِ |
| زيين ش بين         | فجالأزين              | تالح كرديا                     | اسُلَمَ           | مردسے               | مِنْ ذُكَرِ      |
| اور بين الله تعالى | وَ كَانَ اللَّهُ      | ابناجيره                       | وَجْهُهُ ۗ        | يا محورت سے         | اَوُ اَنْ ثَلَىٰ |
| 3.5.7              | بِكُلِّ شَّنَى ﴿      | الله کے لئے                    | युग्रे            | درانحالیکه وه       | وَهُوَ           |
| قابومیں لینے والے  | مُجِيطًا              | درانحالیکه وه                  | ۇ ھُۇ             | ایما ندار ہے        | مُؤْمِن          |

## نیک مومنین سے سدابہار باغات کاسیاد عدہ ہے

قرآن كريم فريقين ش سايك كة كره ك بعدد ومرك فريق كاذكر كرتا ب، گذشته آيت يش جهنيول كاذكر آيا ب، اب ايك آيت يس الل جنت كابيان ب، ارشاد فرماتے بين:

﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَبِدُوا الْصَّلِيحُتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا الْاللهِ عَقْلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِسْيُلًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اور جولوگ ایمان لائے ، اور انھوں نے نیک کام کے ۔۔۔ قرآنِ کریم نیک مؤمنین ہی کا انجام بیان کرتا ہے، عام مؤمنین کا تذکرہ حدیثوں میں ہے۔۔۔ ہم عنقریب ان کوالیے باغات میں وافل کریں گے جن میں نہریں روال دوال ہیں، دوال میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ ہے بردھ کر بچی بات کس کی ہوسکتی ہے؟

#### \_\_\_ کسی کی بیں!

# آخرت میں جھوٹی آرزوئیں کامنہیں آئیں گی، ہربرائی کی سز ااور ہرئیکی کابدلہ ملے گا

دنیامیں ہر دهرم والے خودکو برخق سجھتے ہیں، اورخودکو جنت کا حقد استجھتے ہیں، شیطان نے ان کو بدپٹی پڑھار کھی ہے، جیسا کہ گذشتہ آیات میں گذرا، مگریہاں قر آنِ کریم نے صرف مسلمانوں کا اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے، دیگر فداہب والوں کا تذکر نہیں کیا، کیونکہ ان دهرموں کی سخافت (پوداپن) نہایت واضح ہے، مگر تھم عام ہے۔

آج مسلمان بھی، چاہے وہ کتنابی بڈمل ہو، یہ جھے بیٹھا ہے کہ جنت اس کی جا گیر ہے، وہ محبوب کا اُمتی ہے، وہ بیں بخشا جائے گا تو اور اس کے جہتے ہیں، بخشا جائے گا تو اور کون بخشا جائے گا تو اور اس کے جہتے ہیں، جنت ہمارے بی گئے ہے، اور ہمارے بڑے ہمارے گناہ بخشوادی گے، ایسابی کچھ ہندو، بودھسف وغیرہ فرقے سمجھے ہوئے ہیں۔
ہوئے ہیں۔

قرآنِ کریم کہتاہے: ان جموٹی امیدوں ہے آخرت میں کا منہیں چلے گا، آخرت میں ایمان سیح اور کمل صالح کو دیکھا جائے گا، جس کا ایمان سیح ہے ۔۔۔ اور اس کا ذکر آ گے ہے ۔۔۔ اور اس نے ایمان کے ساتھ کوئی بھی برائی کی ہےتو اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا، اور اللہ ہے کم تر جو معبود اس نے مان رکھے ہیں وہ نہ اس کی حمایت کرسکیں گے نہ کوئی مدد کرسکیں گے، اور جس مؤمن نے نیک کام کئے ہیں، خواہ وہ مردمو یا عورت، وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور دہاں رتی مجر اس کاحق نہیں مارا جائے گا۔

المُحوط : يَضْمُون قَرْ آنِ كُريم مِن جَكَداً يا بِهِ مِثْلَامِ ايت القرآن جلداول سَخْده هِ مِن جَى يه بات كذرى ہے۔ ﴿ لَيْسَ بِاَمَا نِتِكُمْ وَلاَ اَمَا نِيِّ اَهُلِ الْكِتَٰبِ \* مَنْ يَغْمَلُ سُوءًا يَنْجُزُ بِهِ \* وَلا يَجِن لَهُ مِنُ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيدُ بِرَاهِ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحُتِ مِنْ ذَكِر اَوْ اُنْ ثَى وَهُو مُؤْمِنَ فَأُولِيكَ يَذُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيدًا ﴿ ﴾

ترجمہ: ندتو تہاری آرزوں پرمدارہ، اور ندائل کتاب کی آرزوں پر! — جوجمی کوئی برائی کرے گاوہ اس کا بدلہ دیاجائے گا، اور وہ اللہ سے قرے لئے نہ کوئی جماتی پائے گا، اور نہ کوئی مددگار! — اور جوشن نیک کام کرے گا، فوام ردمویا عورت، بشر طیکہ وہ سلمان ہوتو وہ دخت میں واقل کئے جائیں گے، اور وہ رقی بحر ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ اور وہ رقی بحر ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ اور وہ رقی بحر ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ اور وہ رقی بحر طیکہ وہ کا رسلمان ہی کا ہے، وہی ملت ابراہیم کا پیروکارہ ہے کہ بی اس کے کہ بی اسرائیل کی شریعت منسوخ ہوچکی میں وہ جوپکی

ہے، اب جو بنی اساعیل کی شریعت کی پیروی کرے گا ای کا دین معتبر ہے، اور سب سے اچھا دین وہ ہے، جس بیس آ دمی عصبیت سے ہٹ کر اپنارخ اللہ کے دین کے تالع کر دے، اور ساتھ ہی اس دین پڑھل پیرا بھی ہو، بہی یکسوہونے والے حضرت ابرا جیم علیہ السلام کو مقامِ خلت سے سرفراز کیا حضرت ابرا جیم علیہ السلام کو مقامِ خلت سے سرفراز کیا ہے، اس لئے نبوت اور کتا ہے وان کی نسل میں دائر کر دیا ، یہ تحت ایک وقت تک بنی اسرائیل کو حاصل رہی ، اب بیٹجت بنی اس عیل کی طرف خطل کر دی ہے، پس جو شخص مسلمان ہے اور ساتھ ہی نیکو کا ربھی ہے تو آخرت میں اس کی امریدیں ماری بودونصاری جوامیدیں باند ھے بیٹھے ہیں وہ شخ جتی والی امیدیں ثابت ہوگئی۔

تشخ چلی کی امپدین: شخ چلی مزدوری کرتے ہے جس نے ان کو تھی کا گھڑ ااٹھوایا، وہ گھڑ ااٹھا کر چلے اور سوچنے لگے جومزدوری ملے گی اس سے انڈے لاؤں گا اور ان پر مرغی بٹھا وی گا، پھر بچے ہے کہ کربکری لاؤں گا، جب ریوڈ تیار ہوگا تو شادی کروں گا، صاحبز ادہ ہوگا، بٹس آفس میں ببیٹیا ہوں گا، اور لڑکا آئے گا، کہے گا: ابا جان! چلئے ای جان کھانے کو بلار ہی شادی کروں گا، ایمی آیا! جب سر مظایا تو گھڑ اگر گیا، مالک نے ایک و حول رسید کیا کہ میر انھی گرادیا! شخ جلی نے کہا: آپ کا تھی گرگیا اور میر انھی گرادیا!

﴿ وَمَنَ آخْسَنُ دِنْيَنَا مِّمَّنَ ٱسْلَمَ وَجْهَةَ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ قَاتَنَبَعٌ مِـــُلَةَ اِبْرَهِيْمَ حَنِيفًا وَاثَّخَذَ اللهُ اِبْرَهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اوراس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنارخ اللہ کے تالع کردیا ۔۔۔ اور نبی ﷺ پرایمان لے آیا ۔۔۔ بشر طیکہ وہ نیکوکار ہو، اور وہ کیسو ہونے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرتا ہو؟ اوراللہ نے ابراہیم کوخاص دوست بتایا ہے!

## مالك كائنات الله تعالى بين، وه جسے جا بين اپنى فعت سے سرفراز فرمائيں

آسانوں اور زمین میں جو پھے ہے:سب اللہ کی ملکیت ہے، اور مالک کواپی ملکیت میں ہر طرح تصرف کا حق ہے، اپنی حکمت سے اپنی رحمت سے جسے چاہے عطافر مائے، اب فعمت بنوت و کتاب بنی اساعیل کوعطا ہوئی ہے، اور ہر چیز ان کے قابومیں ہے، لیس ان کی تقسیم کو مانو اور آخری پیغیبر پرایمان لاؤ، اگر آخرت میں نجات کی آرز ور کھتے ہو!

﴿ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَوَكَا نَ اللَّهُ بِكُلِّ شَنِّيءٍ مُحِيْطًا ﴿ ﴾

ترجمه: اورالله بي کی ملک بین وه چیزین جوآسانون ش بین اوروه چیزین جوز ثین ش بین، اورالله تعالی هر چیز کا

احاط کرنے والے ہیں!

وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ﴿ قُلِ اللهُ يُفْنِينَكُمُ فِينِهِنَ ۗ وَمَا يُتَلَىٰ عَكَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَشْمَى النِّسَآءِ النِّيُ لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُنِّبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِنِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَاَنْ تَقُومُوْ الِلْيَ ثَمَٰى بِالْقِسْطِ ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِن خَنْدٍ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴾

| اور کھڑے ہوئے        | (2)<br>وَأَنْ تَقُومُوا | ینتیم عورتوں کے     | فِے ْیَتُمٰی ر              | أورلوگ آپٹے مسائل   | وَ يُسْتَفْتُونَكَ |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| (كيارك)يس            |                         | بادعين              | النِّسَاءِ أ                | دریافت کرتے ہیں     |                    |
| تييمول كے لئے        | لِلْيَةُ ثَمْلَى        | وه (عورتيس)جو       | اللِّرِيُّ (٣)              | عورتوں کے باتے میں  | فجالتيسك           |
| انصاف كساتھ          | بالقسط                  | نہیں دیے تم ان کو   | لَا تُؤْتُونَهُنَّ          | آپ کیں:             | قُلِ               |
| اور جو مجلی کر دیگیم | وَمَا تَقْعَلُوا        | جولكها كياب         | مَاكْتِيَ                   | الله تعالى          | طلا                |
|                      |                         | ان کے لئے           |                             | فتوی دیتے ہیں تم کو | يُفْتِينَكُمُ      |
| يس يشك               | فَإِنَّ                 | اوررغبت ركفته موتم  | وٌ تَرْغَيُونَ              | ان کے بارے میں      |                    |
|                      |                         | ان سے نکاح کرنے کی  |                             | اور(اس میں)جو       | وَمَا (١)          |
| ال سے بیں            |                         |                     | ره)<br>وَالْبُسْتَضِعَفِانَ | پڑھا جاتا ہے        | يُتُلَىٰ           |
| خوب واقف             | عَلِيْمًا               | بارے میں            | 7.0                         | تم پر               | عَلَيْكُمْ         |
| <b>⊕</b>             | <b>*</b>                | بارے بیں<br>بچوں سے | مِنَ الْوِلْدَانِ           | الله كي كماب ميس    |                    |

### احكام كابيان

ربط: اب مضمون تروع سورت کی طرف لوٹ رہا ہے، سورت کے شروع میں بیپیوں اور عور تول کے حقوق کابیان تھا،

(۱) و ما: کاعطف فیھن کی خمیر مجرور پر حرف عطف لوٹائے بغیر کیا ہے۔ حرف جرلوٹائے کی شرط یصری لگاتے ہیں و ھو لیس بوسی یعجب اتباعه (روح) (۲) فی الکتاب: یتلی ہے متعلق ہے (۳) التی: صلہ کے ساتھ یتلی النساء کی صفت ہے (۳) ان ہے مقدر ہے، اور غب کے صلہ سی جب فی آتا ہے تو رغبت کرنے کے متنی ہوتے ہیں (۵) و المستضعفین کا عطف بھی فیہن کی خمیر مجرور پر ہے (۱) الولدان: الر کالرکی کو عام ہے (۷) آن تقوموا: ان: مصدر بیہ ہے، اور تقوموا باویل صدر ہوکر فیھن کی خمیر مجرور پر معطوف ہے۔

پھر میراث کے احکام آئے تھے، پھر مفایین پھلتے گئے، اب پھر مردوزن کے باہمی تعلقات کے بارے میں چنداحکام بیان فرماتے ہیں، اوراس آیت میں ان تین احکام کا حوالہ ہے جو پہلے آئے ہیں، ان کے بارے میں غلط ہمی تھی کہ شاید سے احکام عارضی اور وقتی ہیں، پھرونت کے بعد اٹھا لئے جائیں گے، اس لئے ان کا حوالہ دیا کہ وہ احکام دائی اور قطعی ہیں، ان کا خیال رکھو۔

## تنین احکام جن کااس آیت میں حوالہ ہے

پہلا تھم: آیت نین میں تھم دیا ہے کہ بیٹیم از کیوں کے ساتھ انصاف کر وہ بھی بیٹیم از کی کاسر پرست اڑکی کے مال میں
رغبت رکھتا ہے، اس لئے وہ خوداس سے نکاح کرتا ہے، گرمہر میں انصاف نہیں کرتا ، کم مہر دیتا ہے، ایسانہ کیا جائے ، اگر بیٹیم
لڑکی کے تی میں اندیشہ ہوکہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو دوسری خورتوں سے نکاح کرے جواسے پہند ہوں۔
دوسرا تھم: پھر آیت گیارہ سے میراث کے احکام شروع ہوئے ہیں ، ان کے بارے میں غلط نہی تھی ، سردار کہتے تھے:
جولڑتا ہے اور غنیمت لاتا ہے وہ کی میراث کا حقد ارہے، اور بچوں کی میراث کے احکام عارضی ہیں ، پچھ وقت کے بعد
اٹھالئے جائیں گے، اس آیت میں فرمایا کہ دو احکام دائی اور طعی ہیں ، ان بچمل کرو۔

تنيسر انتمام: آيت دويل تيبيول كعلق سے تين احكام بين، ان كاخلاصه بيب كه يتا ي كمعامله بين انساف كرو، ظلم وزيادتي مت كرو، ان كاكسي طرح نقصان مت كرو — اور مزيد حن سلوك كروتواس كاصله يا وگـــ

آیت یا ک۔ اورلوگ آپ ہے مورتوں کے مسائل دریافت کرتے ہیں؟ آپ کہیں:اللہ تعالیٰ مہیں ان کے بارے میں فتوی دیتے ہیں۔
میں فتوی دیتے ہیں ۔ لینی اب ان کے احکام کا بیان شروع ہوتا ہے ۔ (۱) اوراس میں (فتوی دیتے ہیں) ہوتم پر قر آن میں پر مصاحا تا ہے بیتیم عورتوں کے بارے میں ، جن کوتم ان کا وہ تی نہیں دیتے جو ان کے لئے لکھا گیا ہے ۔ لینی واجی مہز بیدیں دیتے ، کم مہر دیتے ہو ۔ اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو (۷) اور کمزور بچوں کے بارے میں (فتوی دیتے ہیں) ۔ خواہ وہ بچے بیتیم ہول یا غیریتیم ، ان کا میراث میں جوتی ہے وہ ان کو دو ۔ (۳) اور

یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کے بارے میں (فتوی دیتے ہیں) — اورتم جو پچھ بھلائی کروگے — انصاف کےعلاوہ — تواللہ تعالیٰ اس سے یقیینا خوب واقف ہیں — وہمہیں اس کی جزائے خیرعطافر مائیں گے۔

وَ إِنِ امْرَا لَا خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَاجُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِمَا أَنَ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلُحُ خَنْيَرُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّخَ مَوَ إِنْ تَعْسِنُوا لِيَصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلُحُ خَنْيَرُ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّخَ مَوَ إِنْ تَعْسِنُوا

وَتَتَقُونَا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَلَنْ تَشْتَطِيْعُوَا اَنْ تَعْبِالُوا بَيْنَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ وَلَنْ تَصْلِحُوا اللّهِ مَا لَهُ عَلَا ثَمْيُلُوا كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللهُ كُلّا مِنْ سَعَتِهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ عَالَى اللهُ وَاللهِ عَالَى اللهُ وَاللهِ عَالَى اللهُ وَاللهِ عَالَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَانَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّا اللّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

| اگرچة بهارا كتناى        | وَلُوْحَرُضُتُمُ      | اور حاضر کئے گئے ہیں | ر (۲)<br>وأحضرت            | أوراگر              | وَمَانِ         |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| <u>ی چاہے</u>            |                       | نفوس (رل)            | الكائفش                    | كونى عورت           | اَمْرَاةً       |
| پ <sup>ل</sup> مت جڪ جاؤ | فَلا يَمْيُلُوْا      | خود غرضی             | الشُّخَ                    |                     | خَافَت          |
| بورى طرح جعك جانا        | -                     | اورا گراچها سلوک کرو | (٣)<br>وَ إِنْ تَعْسِنُوْا |                     | مِنْ يَعْلِهَا  |
| یں کر کے رکھ دوائ کو     |                       | أورالله ي ذرو        | وَ تُتَقُوا                | زیادتی ہے           | رو<br>نَشُوَرًا |
| للكى بوئى كى طرح         | (A)                   |                      |                            | یا بے رخی ہے        | آؤ لمغرَاضًا    |
| اورا گرتم سنوارو         | وَإِنْ تُصْلِحُوا     | میں ان کا موں سے جو  | کان پئا                    | تو كوئى گناهبيس     | فلاجُنَاحَ      |
| اورالله عالم             | ۇ تَت <b>تُقُ</b> وْا | تم کرتے ہو           | تَعْبَكُونَ                | دونول پر            | عَلَيْهِمَا     |
| تويقيينا الله تعالى      | فَإِنَّ اللَّهُ       | خوب واقف             | خَبِيْرًا                  | دونول تصلح كرنے ميں | اَنْ يَصُلِعُ   |
| ہیں بڑے بخشے والے        | كَانَ غَفُوْرًا       | اور جر گزشیس         | <b>ۇ</b> لۇن               | بابهم               | بَيْنَهُمَا     |
| بڑے مہر بان              | ڒڿؽٵ                  | طانت رکھے تم         | تَشْتُولِيْعُوْا           | سيطرح كمصالحت       | صُلْعًا         |
| أوراگر                   | وَإِنْ                | انصاف کرنے کی        | اَنْ تَعْدِالْوَا          | أورمصالحت           | وَالصُّلُحُ     |
| جدابوجا كيس دونول        | يَّتَفَرُّ قَا        | عورتول کے درمیان     | بَيْنَ النِّسَاءِ          | بہت الجسی چیز ہے    | خُنير           |

(۱)نشوز: مصدر: نشز (ن بض) نَشْزًا و نشوزًا: المحنا، بلتد بونا عورت كانشوز: عورت كاشوبركى نافر مانى كرنا ـ اورشوبركا نشوز: مصدر: نشز (ن بض) بنشر كانشوز: شوبركا بيوى يرخى كرنا بنظم وزياوتى كرنا (٢) أحضر ت: حاضركى كى، إحضاد سے ماضى ججول ..... الانفس: نائب فاعل ..... المشح: مفعول بانى، شُخ: آخرى ورجه كا بخل، خودغوضى، و نيوى مفاوات (٣) احسان: سلوك كرنا يعنى آئنده (٢) أن تعدادوا: أن مصدرية، تعدادوا: بناويل صدر بوكر مفعول به به ـ (۵) اصلاح: سنوارنا يعنى بهل جو بكار بيدا بوگيا به الكوليك كرنا، يوى كوراضى كرايا ـ



ربط: گذشتہ آیت میں ان تین باتوں کی تاکیر تھی جن کا ذکر اس مورت کے پہلے دورکوع میں آیا ہے۔اب تین آیوں میں خاتگی پراہلم (PROBLEM) کاحل ہے، پہلی آیت میں ایک بیوی کی مشکلات کے دوحل ہیں، دوسری آیت میں ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کاہوکر رہ جانے کی ممانعت ہے،اور آخری آیت میں نزاع کا آخری کل ہے۔

### ایک بیوی سے بگاڑ کے دوعلاج

اگر کسی کی ایک بیوی ہے، اور کسی وجہ سے وہ شو ہر کونا پسندہے، اس لئے دونوں میں اُن بَن رہتی ہے تو بگاڑ دور کرنے کے دو طریقے ہیں:

(الف) بہلاطریقة مصالحت کا ہے، بیوی سارامہریا کچھ مہر محاف کردے، یا خرچ جھوڑ دے یا کم لے، جیب سے خرچ کرے یا تگی ترشی سے گذارہ کرنے تو شوہر کے ساتھ نباہ ہوگا، لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، جب شوہر کو فائدہ نظر آئے گا تو وہ بیوی کورکھے گا۔

﴿ وَإِنِ امْرَاةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُؤَرًا اَوْ اعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَّا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّعَ وَإِنْ تَعْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ ﴾

ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو اپٹے شوہر کی بدد ماغی یا بے رخی کا ڈر ہوتو دونوں پر پچھ گناہ نہیں کہ وہ باہم کسی بھی طرح مصالحت کرلیں — '' کچھ گناہ نین' میں اشارہ ہے کہ بیر شوت نہیں، بلکہ مصالحت ہے، گوصورت رشوت کی نظر آرہی ہو ۔۔۔۔اور بینھما میں اس طرف اشارہ ہے کہ میاں ہیوی کے معاملات میں بہتر بیہے کہ کوئی تیسر ادخیل ندہو، دونوں آگیں میں کوئی بات طے کرلیس بحورت یا مرد کے خاندان والے ڈال دیں گے تو شاید مصالحت نامکن ہوجائے ،اور ہو بھی جائے تو بھانڈ اتو چوراہے پر پھوٹے گا! گھر کی بات گھر ہی میں رہے بیذیادہ بہتر ہے۔

(دوسری صورت) — اوراگرتم (آسنده) اجهابرتا و کرو، اورالله سے ڈرو — اور ظلم وستم نہ کرو — تواللہ تغالبی نقیبنا تمہارے اعمال سے بوری طرح باخبر ہیں — یعنی تم اچھاسلوک کرتے ہو یا نہیں ؟ظلم وستم سے بچتے ہو یا نہیں؟اس کو اللہ تعالٰی دیکھ دہے ہیں۔

## چند بیویال مول توایک کاموکر شدہے

لیکن اس غیر اختیاری معاملہ میں بھی اس کی تنجائش نہیں کہ اس کا ظاہری برتا و پراٹر پڑے، بایں طور کہ ایک بیوی کا ہوکر رہ جائے ،اور دوسری بیوی نہ اوھر کی رہے نہ اُدھر کی ، بلکہ شب باتی دغیر ہ میں جواس کا حق ہے، اس کو دے، اور پہلے لیک غلطی ہوگئ ہے تو اس کی اصلاح کرے اور آئے دہ الی بے عنوائی کرنے سے اللہ سے ڈرے، اور جان لے کہ اگر پچھ اور نچے نچے ہوگئ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں!

﴿ وَلَنْ تَشْتَطِيعُوْا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْحَرَضَتُمُ ۚ فَلَا يَمَيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالَ اللهُ عَالَ عَفُورًا لَجِيْمًا ﴿ وَلَا تَصْلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا لَجِيْمًا ﴿ ﴾

ترجمه: اورتم برگز بیویوں میں \_\_ قلبی تعلق میں \_\_ برابری نیس کرسکتے ،اگرچ تمبهارا کتنابی بی چاہے، پستم پوری طرح (ایک کی طرف) مت جھک جاؤ، کہ (دوسری کو) لٹکی ہوئی کی طرح کر کے دکھ دو، اوراگرتم (گذشته معاملات کو) سنوار واور (آئندہ) اللہ سے ڈروتو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مہریان ہیں!

### علاحدگی کی نوبت آئے تو اللہ فیل ہیں

دونوں صورتوں میں لینی خواہ ایک بیوی ہو یا چند، زجین میں علاحدگی ہوجائے، شوہر طلاق دیدے، یا عورت خلع لیلے تواس میں کھی کچھ تری نہیں، طلاق اپنفس المباحات ضرور ہے، گر بونت ضرورت جائز بھی ہے اور دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شوہر کوکوئی دومراجو ڈال جائے گا، اورعورت کوکوئی دومراشر یک زندگی، الله تعالیٰ بردی کشائش والے ہیں، اپنی وسعت سے دونوں کا انتظام کردیں گے اور وہ بردی حکمت والے ہیں، پس زجین جدائی میں اپنی صلحت مجھیں۔ ﴿ وَ إِنْ يَدَفَى قَا لُهُ عَنِ اللهُ كُلُا مِنْ مَدَعَتِهِ وَ وَكُانَ اللهُ وَاسِعًا حَرِيْمًا ﴿ وَ اِنْ يَدَفَى قَا لُهُ عَنِ اللهُ كُلُا مِنْ مَدَعَتِهِ وَ وَكُانَ اللهُ وَاسِعًا حَرِيْمًا ﴿ وَ اِنْ يَدَفَى قَا لُهُ عَنِ اللهُ كُلُا مِنْ مَدَعَتِهِ وَ وَكُانَ اللهُ وَاسِعًا حَرِيْمًا ﴿ وَ اِنْ يَدَفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمہ: اوراگر دونوں جدا ہوجائیں تو اللہ تعالی ہر ایک کو اپنی کشادگی ہے بے نیاز کردیں گے، اور اللہ تعالی بری کشادگی والے بری حکمت والے بیں۔

وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَالَ وَضَّائِنَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ مِنْ

قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهُ \* وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِللهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَمِينًا ﴿ وَلِيْهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ \* وَكَافِي بِاللهِ

رى الله على والله الله الله الله الله الله على ال

ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِبُدُ ثُوَابُ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ﴿

وَ كَانَ اللهُ سَمِينًا بَصِيرًا خَ

(١) وَصَّى تَوْصِيةً بالشيئ: مامورومكلّف ينانا، زوروارتكم وينا

205

| سورة النساء ٢      | $-\Diamond$ |                    | <b>&gt;</b> | بالدور)    | (تقبر بهايت القرآل |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|
| اور بیں اللہ تعالی | و كان الله  | اوراللہ کے لئے ہیں | وَيِنْكِ    | تم ہے بہلے | مِنْ قَبْلِكُمْ    |

| اور بين الله تعالى           | وُ كَانَ اللهُ        | اورالله کے لئے ہیں      | وَلِلْهِ          | تم ہے ہملے              | مِنْ قَبْلِكُمْ      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| الساب                        |                       |                         | م                 | اور تهمیں (مجمی)        |                      |
| بوری قدر <u>ت رکھنے والے</u> | عَدِ <u>ائِرٌا</u>    | أسانون بين بين          | في السَّمُوتِ     | كهۋروتم                 | آنِ الْكَفُوا        |
| جوہے                         | مَنْ كَانَ            | اور جو چزیں             | <b>وَمَا</b>      | اللدے                   | की।                  |
| الله الله                    | يُرِيُ                | زمين ميل بيل            | في الأنضِ         | اورا گرانکار کرد کے تم  | وَإِنْ تُكُفُّرُ وَا |
| د نیا کا بدله                | ثْوَابَ الدُّنْيَا    | اور كافى بين الله تعالى | وَكُفِّ بِاللَّهِ | توبيئك الله تعالى كيليخ | فَإِنَّ لِللهِ       |
| تواللہ کے پاس ہے             | فَحِنْدَ اللهِ        | كادماذ                  | وَكِيْلًا         | £ 3.                    | ما                   |
| بدله دنيا كا                 | ثُوَابُ اللَّهُ فَيَا | اگرچا ہیں وہ            | إِنْ يَشَا        | آسانون میں ہے           | في التَّمَاوٰتِ      |
| اورآ خرت کا                  | وَالْاخِرَةِ          | لے جائیں تم کو          | يُذُهِبُكُمُ      | اور جو کھ               | وَمَا                |
| اور بين الله تعالى           | وَ كَا نَ اللَّهُ     | أيلوكو                  | أَيُّهَا النَّاسُ | زين مِس بِي             | في الأرض             |
| خوب سننے دالے                | سَمِيْگا              | اورلے آئیں              | وَ يَأْتِ         | اور ہیں اللہ تعالی      | وَكَانَ اللهُ        |
| خوب دیکھنے والے              | بَصِيرًا              | دومرول کو               | بِاخْرِيْنَ       | بے نیاز ستودہ صفات      | غَنِيًّا حَمِيْلًا   |

## صفت وسعت كابيان بتقوى كاتاكيدى تكم اور دوسرى باتيس

سیچارآیتی گذشتین آخول کا تتمہ ہیں، اور ان میں تین با تیں بیان فر مائی ہیں، کہلی دوآ خول میں گذشتیسری آیت
کی وضاحت ہے، اس میں اللہ کی صفت و سعت ( گنجائش ) کا ذکر تھا، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں: آسانوں اور زمین
میں جو کچھ ہے: سب کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں، یہ چوڑی چکلی زمین، اس میں پوشیدہ خزائے، یہ بائد آسان، اس پر
دوسرے چھ آسان، ان کے درمیان بے شار فرشتے، پھر آ گے جنت وجہتم اور سب کا احاطہ کرنے والا عرش اعظم: اس پوری
کا نکات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور وہی اس کے مالک ہیں، اس سے ان کی صفت و سعت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ
کتنی و سیجہ سلطنت کے مالک ہیں۔

پھر تقوی کی وصیت کی ہے، تقوی کے معنی ہیں: پر ہیزگاری، اور مراد ہے: احکامِ الٰہی کی خلاف ورزی سے بچنا، خواہ احکام مثبت ہوں یا نفی ، اور تقوی کا تھم مرف اس امت کؤیس دیا، گذشتہ امتوں کو تھی اس کا زور دار طریقہ پر تھم دیا تھا۔ لیس جو شخص اس تھم کوئیس مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، کا ئنات کے مالک کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، جیسے کا رخانے کے مالک کا تکھی ماننا ضروری ہے، جو بوس کی ہات نہیں مانے گا وہ منہ کی کھائے گا، اللہ تعالی توبے نیاز سنو دہ صفات ہیں، وہ کسی کے ایمان کے مختائ نہیں، نہ کسی کے تفر سے ان کا کچھ نقصان ہوتا ہے، ساری خلقت ال کران کے کمال کا اعتراف کرے تو ان کے کمالات میں ذرہ مجراضا فرنبیں ہوگا ،اور معاذ اللہ! اساری مخلوق انکار پرائر آئے تو ان کی شال میں ذرہ مجر کی نہیں آئے گی ، بلکہ ایمان و کفر کافائدہ خود مخلوق کو پہنچتا ہے۔

پیرتم پیداوٹا کر قرمایا ہے کہ کا تنات کی کارسازی کے لئے اللہ تعالیٰ کائی ہیں، لیمی اللہ تعالیٰ کا تنات کے صرف خالق وما لکٹیس، بلکہ کارسازی ہیں بیعنی کا تنات کی تدبیر وانتظام بھی وہی کررہے ہیں، پس وہی معبود ہیں، دومرا کوئی معبود ہیں۔ اور تقوی کا تھم یہاں اس لئے دیا ہے کہ گذشتہ پہلی اور دومری آیوں میں دونوں شوہروں کواللہ سے ڈرنے کا تھم دیا ہے، اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ بیٹر یعتوں کا قدیم تھم ہے اور تاکیدی تھم ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ کی کارسازی کا مضمون اس لئے بیان کیا کہ تیسری آیت میں ہے کہ اگر میاں بیوی جدا ہوجا ہیں گے تو ان کی کارسازی اللہ تعالیٰ کریں گے، شوہر کو بھی جوڑامہیا کریں گے اور عورت کو بھی شریک حیات سے ہم کناد کریں گے، جو ستی ای وسیح کا تنات کی کارسازی کیا شکل ہے؟

پھر ایک آیت میں میصمون ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو تمام انسانوں کوختم کردیں، اور ان کی جگہ دوسری مخلوق پیدا کردیں، اللہ کی قدرت کے لئے بیہ بات کچھ شکل نہیں، اس بات میں اشارہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کے بعد نئے جوڑے وجودیں لاناان کے لئے کچھ بھی شکل نہیں۔

پھرآخری آیت میں مصالحت کرنے والے شوہر کونھیجت کی ہے کہ وہ صرف دنیا کا فائدہ پیش نظر نہ رکھے، آخرت کا بھی دھیان رکھے، اللہ کے پاس دارین کاصلہ ہے، اور وہ سیج وبصیر ہیں، آخرت میں صلہ کا حقد ارکون ہے، اس کوخوب جانتے ہیں۔

آیات کریمہ: — اور اللہ تعالی ہی کے لئے ہیں وہ چیزیں جوآسانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جوز مین میں ہیں ۔

سیاللہ کی صفت وسعت کا بیان ہے — اور واقعہ بیہ کہ ہم نے زور دار تھم دیا ہے ان لوگول کو جن کوتم سے پہلے ۔

آسانی کتابیں دی گئی ہیں — بعنی سابقہ شرائع والوں کو، یہود ونصاری کی خصیص نہیں — اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو! ۔

پس دونوں شوہروں کو بھی تھم کی خلاف ورزی سے بچنا جائے۔

اوراگرتم انکارکروگے تو آسانوں میں جو کچھہ اورز مین میں جو کچھہ وہ سب اللہ کا ہے ۔۔۔ یہ کراز ہیں ، دلیل ہے کہ کارخانہ کے مالناضروری ہے ۔۔۔ اوراللہ تعالی بے نیاز ستودہ صفات ہیں۔ اوراللہ بی کے لئے ہیں جو چیزیں آسانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں ۔۔۔ یہ بیکی تکراز ہیں، بلکہ تمہید

لوٹائی ہے،اور بیقر آن کااسلوب ہے،جب وہ دوسری بات کہنا چاہتا ہے تو تنہیدلوٹا تا ہے، تا کہ کلام پس پیچیدگی پیدانہو، اور کہنا ہے: — اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لئے کافی ہیں — یعنی وہ صرف کا ئنات کے خالق وہا لکے نہیں،کارساز بھی ہیں بیس وہ زوجین کی بھی کارسازی کریں گے۔

ادراگر دہ چاہیں تو اے لوگو اِئمہیں نابود کر دیں اور دوسروں کو (تمہاری جگہ) لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں — اس میں اشارہ ہے کہ بیجوڑ انتم ہوجائے گا تو اللہ تعالیٰ نئے جوڑے وجود میں لائیں گے!

يَا يُهُمَّا الَّذِينَ المَنُوَّا كُوْنُوًا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَكَاءَ بِلَّهِ وَلَوْعَكَ اَنَّفُوكُمُ ا اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَإِنْ يَكُنُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلِي بِهِمَا سَفَلَا تَثَيِعُوا الْهَوْى اَنْ تَعْدِلُوْاء وَإِنْ تَلُوَّا اَوْتُعُرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمُلُوْنَ خَبِيُرًا ﴿

| توالله تعالى     | غَاللهُ              | گو               | وَلَوْ             | أےوہ لوگوجو                   | يَاكِيُهُا الَّذِينَ |
|------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| زیاد ونزد یک ہیں | (r)<br>اُولٰی        | اييخ ظاف ہو      | عَلَا ٱلْفُوكُمْ   | ايمان لائے ہو                 | 'امَثُوّا            |
| دونول ہے         | بِهِمَا (٣)          | یا مال باپ کے    | أوِ الْوَالِدُيْنِ | بوجاد                         | كُوْتُوا             |
| پس نه پیروی کرو  | فَلَا تَتَبِّيعُوا   | اوررشتہ داروں کے | وَ الْأَقْرَبِينَ  | اچی طرح کھڑے ب <u>وز والے</u> | قَوْمِينَ            |
| خواہش کی         | الهوتى               | أكروه بو         | اِنْ يَكُنُ        | انصاف كے ساتھ                 | بِٱلْقِسْطِ          |
| سمجهي            | اَنْ <sup>(۳)</sup>  | مالدار           | غَنِيًّا           | گوائی دیے دالے                | شُهَلَآءَ            |
| حق سے ہٹ جاؤ     | (۵)<br>تَعُلِالُوُّا | ياغريب           | أَوْ فَقِيائِرًا   | الله کے لئے                   | वेग्रा<br>1          |

(۱) قَوَّا م: مبالغہ کامیخہ ہے (۲) اولی: اقرب، زیادہ حقد ار، اور جب الم صلد آتا ہے قوص کے معنی ہوتے ہیں، اولی لك:
تیرا ناس ہو! (۳) بھما کا مرجع غنی اور فقیر ہیں، چونکہ اللہ کی اقربیت دونوں سے ایک ساتھ ہے، اس لئے شفنیہ کی شمیر آئی
ہے، ورنہ قاعدے سے اوسے عطف کی صورت میں ضمیر مفرد آئی چاہئے۔ (۳) اُن کا ترجمہ کہی مضرت تھانوی ؒنے کیا
ہے، مفسرین اُن سے پہلے لام اور اُن کے بعد لا تافیہ مقدر مانے ہیں اُی لِنکلا۔ (۵) تعدِ الوا: عُدول سے ہے، جس کے معنی
ہیں: عدول کرنا لینی تی سے ہٹ جانا، عدل سے ہیں۔



ما مبق سے رابط: گذشتہ سات آیتوں میں گھر کے بھیٹروں کا ذکرتھا کہ میاں ہوی اپنے مسائل خود حل کرلیں تو آسانی سے طل ہوجا کیں گئر جھی زوجین کے نزاع میں ان کے والدین اور شتہ دار حصہ دار بن جاتے ہیں، پھر جانب داری شروع ہوجاتی ہے، شوہر اپنے والدین کی اور رشتہ داروں کی بولی بواتیا ہے، جبکہ قصور وارخود ہوتا ہے اور عورت اپنے والدین اور شتہ داروں کی ہوتی ہے، اس طرح جھٹر ابر دھتا ہے، اور گھر پر با دہوجاتا والدین اور رشتہ داروں کی نمر میں نمر ملاتی ہے، جبکہ نافر مانی اس کی ہوتی ہے، اس طرح جھٹر ابر دھتا ہے، اور گھر پر با دہوجاتا ہے، کیوں نہ پڑے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کے والدین اور شتہ داروں کے خلاف کے دان کے دان کے دانسان کو دانسان کے دانسان کی دانسان کی دانسان کے دانسان کے دانسان کے دانسان کی دوران کے دانسان کے دان

ثكار ك خطب ش سورة الاحزاب ك (آيات عوا) ال مقصد عثال ك في بي ارشاد باك بن ابنا بنها بنها الكذين المنوا التقوا الله وقولوا قولا سكويلاف بي بنها في بنها الكذين المنوا التقوا الله وقولوا قولا سكويلاف بنها في بنها الكذين المنوا التقوا الله وقولا فق فولاً عظيمًا ﴿ الله المان والوا الله عوره اورسير كي بات كهوه الله تعالى منها من المنواري ك اورجوالله كا اوراس ك تمهارى فلطيال معاف كري ك اورجوالله كا اوراس ك رسول كاتم مان كاموالي سعمكناره وكار

اس آیت میں بھی ہدایت ہے کہ میاں بیوی کے نزاع میں بھر خص سیدھی تجی بات کہنو گذشتہ معاملات سنور جا نیس گے، اور گاڑی پڑسی پر چڑھ جائے گی۔

اى مناسبت يبال ايك عام عمم بيان كياب، جودرج ذيل ب:

ونیامیں عدل وانصاف کاراج قائم کرنا کھرے مسلمانوں کی ذمدداری ہے

بیآیت بہت اہم ہے،عدل وانصاف کو ہروئے کارلانا کی مسلمانوں کافریف ہے،اور کی مسلمان کون ہیں؟ اس کا ذکراگلی آیت بیس ہے، نبوت اور آسانی کتابوں کا ایک بنیادی مقصد دنیا بیس عدل وانصاف قائم کرناہے، انسان اللہ کا زمین میں خلیف ہے،اور اللہ کی صفت افعدل ہے، اس لئے انسان کی ذمہ داری عدل قائم کرنے کی ہے۔

جانتاجائے کے نبوت کاسلسلہ پہلے انسان سے شروع ہوا ہے، اور وہی زمین میں اللہ کا پہلا خلیفہ ہے، چھر رسولوں پر اللہ (۱) تَلُوُوْ ا ( دوواد کے ساتھ ) اَلَوی فَیَّا سے مضارع ، جَمع مَذکر حاضر، اُلَوَی النسی َ: موڑنا، رسّی بننا، مراد: کی بیانی کرنا ہے، قرآنی رسم الخطیس ایک واول لئے چیش کی شکل میں اکھا گیا ہے۔ نے اپنی کتابیں نازل کیں ، ان کی تعلیمات کا ایک اہم مقصد عدل وانصاف کو ہروئے کارلانا ہے، مگر لوگ انبیاء پر ایمان لائیں گے، اور اللہ کے نازل کر دواحکام کی پیروی کریں گے جبی یہ مقصد حاصل ہوگا، سورۃ الحدید کی (آیت ۲۵) ہے:
﴿ لَقَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اول: تمام نزاعات میں،خواہ گھر بلو ہوں شخصی ہوں یا قومی: دستاویز انت اور کاغذات سیح پیش کئے جا کیں، اور گواہ اللہ کی خواہ گھر بلو ہوں شخصی ہوں یا قومی: دستاویز انت اور کاغذات سیح پیش کئے جا کیں، اور گواہ اللہ کی خوشنو دی کے لئے گواہ می دیں، یعنی قاضی سیح بات بتا کیں، اگر چہ دہ بات گواہوں کے یا ان کے مال باپ کے یا ان کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، جبی قاضی سیح فیصلہ کرے گا اور انصاف قائم ہوگا ۔۔۔ اس شرط کا ذکر اس آیت میں ہے۔

ووم: قاضی کاغذات اور شہادت کے مطابق انصاف سے فیصلہ کرے، کسی کی رورعایت نہ کرے، اس کا ذکر سورة المائدة کی آیت ۸ میں ہے، شروع کا ضمون یہاں اور وہاں ایک ہے کہ انصاف قائم کرنے کے لئے گوائی شیخ دو، پھر فرمایا ہے: ﴿ وَلَا یَجُومَ اَنَّمُ مُنَانُ قَوْمِرِ عَظَ اَلَا تَعُدِلُوا ﴾: اور کسی خاص قوم کی عدادت تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، یہ قاضی کے لئے ہدایت ہے، وہ فریقین میں سے کسی کے ساتھ عداوت کی وجہ سے انصاف کا خون نہ کرے، چنانچ آگفر مایا ہے: ﴿ اِنْ اِللَّهُ وَ اَنْ اَلْ اللَّهُ وَ اِللَّهُ وَ اِللَّهُ وَ اِللَّهُ وَ اَنْ اَلْ اللَّهُ وَ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اِلْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّٰ اللّ

آيت ِكريمه كي تفيير:

ا - ﴿ يَهَا يَنْهَا النَّهِ بِيْنَ الْمَنُوّا ﴾ - اے وہ لوگوجو ايمان لائے ہو - يہاں بھى اور سورة المائدة ميں بھى مؤسنين سے خطاب ہے، ونيايس عدل وافصاف قائم كرنا مؤسنين كى ذمه دارى ہے، جواللد كومانتے ہيں وہى الله كاشتا بورا كرتے ہيں، دوسرول كوكيا پڑى ہے! وہ تو اپنى اغراض كے لئے دوسرول برظلم وستم ڈھاتے ہيں۔ البت مسلمان کھرے ہونے چاہئیں، نام نہاد سلمانوں سے اس کی تو قع کرنافضول ہے کہ وہ اپنز اعات کافیصلہ اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق کرائیں گے، اور کورٹوں کی زیر باری سے بچیں گے، آپ کس سول کورٹ بیں چلے جائیں، آپ کو وہاں سلمانوں کی تعداوزیادہ مطرکی ۔ رہی ہے بات کہ کھر اسلمان کون ہے؟ اس کا تذکرہ انگی آبت میں ہے۔ آپ کو وہاں سلمانوں کی تعداوزیادہ مطرکی ۔ آپ کو گورٹ کے کارلاؤ ، اللہ کی کو کو ٹوٹ قو میڈن بِالْقِسْطِ شُھک آئے بِلنّہ کی ۔ آپ کوگ انچیں ماس کے دونوں جملوں کا مضمون تحد رضا کے لئے گوائی دینے والے بنو ۔ وونوں جملوں کے درمیان واوعاطف بیس، اس لئے دونوں جملوں کا مضمون تحد ہے۔ لینٹی گوائی تجی اور اللہ کے تھم کے موافق دینی چاہئے ، تا کہ قاضی جے فیصلہ کر سکے اور انصاف کاراج قائم ہو۔

ہے، ہی وون پی اور اسدے ہے جون وی چہاں ہی میں میں ہے۔ اور ﴿ اِللّٰهِ ﴾ ﴿ شُهَدُا ءَ ﴾ کے ساتھ، اور سورة المائدہ ملحوظہ: یہاں ﴿ بِالْقِسُطِ ﴾ ﴿ قَلْ مِدِیْنَ ﴾ کے ساتھ ہے، اور ﴿ اِللّٰهِ ﴾ ﴿ شُهَدُا ءَ ﴾ کے ساتھ قاضی کے فیصلہ کا میں اس کے بڑکس ہے، اس لئے کہ یہاں آ گے گوائی کے متعلقہ مسائل ہیں، اور دہاں انصاف کے ساتھ قاضی کے فیصلہ کا

ذكرہے، پس دونوں جگہ ایک مضمون ہے اور تقذیم وتا خیر فنن ہے۔ ۳-﴿ وَنُوْ عَالَ ٱ نَفْرِكُمْ آوِ الْوَالِلَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ﴾ \_\_ گوده گوای این ذات کے یامال باپ کے اور

مرشة دارول كفلاف موسي ليعنى ال كى بروادمت كروكسى كى طرفدارى مت كرو، ندا بى ذات كى رعايت كرو، ندال باپ

کی مندرشته دارول کی ، جو بات کھری ہواس کوصاف صاف قاضی کے سامنے رکھ دو، تاکہ وہ انصاف سے فیصلہ کرسکے۔

سے اگر وہ مالداریا خریب ہے تو اللہ تعالیٰ و وَقَقِیْدًا فَا لَنْهُ اَوْلَیٰ بِهِما ﴾ ۔۔ اگر وہ مالداریا غریب ہے تو اللہ تعالیٰ وونوں سے زیادہ نزدیک جی ہدردی کروہ بچھ کے گوائی دو،اور جان لوکہ تمہاری بنیست اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اقرب ہیں، وہ یہ تھم دے رہے ہیں کہ تم دونوں میں سے سی کا خیال مت کرو،انصاف کا تقاضا پورا کرو،اگران میں سے سی کا نقصان ہوگا تو اللہ اس کی تلافی کریں گے۔

۔ ﴿ فَلَا تَتْبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعُيْدِ لُوّا ﴾ \_ پِنَمْ خواہشِ نَفْس كى بيروى مت كروبھى تم حق سےہے جاؤ \_ يعنى اپنى چاہت كو درميان بيل لاؤگے، مالداركى رعايت كروگے، ياغريب كى ہمددى كروگے، اور تم غلط كواہى ووگے تو تم حق سےہٹ جاؤگے۔

٧-﴿ وَإِنْ تَكُوّاْ اَوْ تَعُرِهُمُواْ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِهَا تَعُمُوْنَ خَبِيْرًا ﴾ — اوراگرتم تج بياني كرويا پهلوتهی كروتو الله تعالى تهارے سب كامول سے پوری طرح باخبر ہیں — یعنی غلط گوائی تو نہیں دی، مُرَج بیانی كی، زبان دباكراس طرح بولاكہ بات صاف مجھ میں نہیں آئی، یا كورٹ میں حاضری سے بہلوتهی كی، جس سے حقدار كاحق مارا گیا تو اس كی مزاتهمیں آخرت میں ملے گی، كيونكہ اللہ تعالى تمہرارے سب اعمال سے بخو بی واقف ہیں۔

يَايَّهُمَا الَّذِينَ امَنُوْا المِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيِّ الَّذِيِّ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَكُفُنُ بِاللهِ وَمَلَّلِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْاٰخِرِ فَقَلْ صَلَّ صَلَكَ الْبَعْيَانَ

| اوراس کی کتابوں کا | وَكُلْتُهِامْ           | ایپے رسول پر       | عَلَا رَسُولِهِ  | اے دہ لوگو جو    | يَاكِنُهُمَا الَّذِينَ |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|
| اوراس کےرسولوں کا  | وَرُسُلِهِ              | اوران كتابول كا    | وَالْكِشِ        | ايمان لائے       | امَنُوْآ               |
| اور قیامت کے دن کا | وَالْيُؤْمِرِ الْأَخِرِ | جوا تاری اسنے      | الَّذِئَ ٱنْزَلَ | يقين كرو         | المِنْوَا              |
| توواقعه ريب        | فَقَلُ                  | قبل <i>ازی</i> ں   | مِنْ قَبْلُ      | اللدكا           | يا شو                  |
| بہک گیاوہ          | طَنُلُ                  | اور جوا ٹکار کریے  | وَمَنْ يَكُفُرُ  | أوراس كےدسول كا  | وَ رَسُولِهِ           |
| بهكنا              | طُللًا                  | اللدكا             | بأللو            | اوراس کی کتاب کا | وَالْكِيْتُي           |
| دورکا              | بَعِيْدًا               | اوراس کے فرشتوں کا | وَمُلَيِّكُتِهُ  | جواتاری اسنے     | الَّذِي نَزَّلَ        |

### مؤمنين كاتذكره

## ایمان کو بردهایا بھی جاسکتاہے، اور گھٹایا بھی جاسکتاہے

سورة التين بين بير بات بيان كى گئى ہے كەانسان بهترين مستوى (ليول) پر پيدا كيا گيا ہے، پھر وہ خودكو گرا بھى سكتا ہے، پس وہ بدترین خلائق ہوكر رہ جائے گا، اور اٹھا بھى سكتا ہے، پس كر وبي (مقرب فرشتے) اس كادائن دعوكر يئيس كے (ہدایت القرآن ۵۵۹:۸) بهى حال ايمان كا ہے، مؤمن اپنے ايمان كوتوى بھى كرسكتا ہے، ايمان بردھے گا تو ما عَوَفْناكَ حَقَّ معرفتك: جم نے آپ كؤبيس بيجانا جيسا آپ كو بيجائے كاحق ہے: كے اعتراف تك پہنچائے گا، اور گھٹائے گا تو كفركى وادى يُس بَنْ جائے گا۔

فائدہ: ایمان دوطرح بردھتاہے: ایک: ایمانیات پریفین بردھاکر،صدیق کا ایمان ای وجہسے دوسروں سے بردھا ہوا ہوتاہے کہ اس کا یفین بردھا ہوا ہوتاہے دوسرے: اعمالِ صالحہ کی پابندی کرکے اور اعمالِ سیریہ سے نج کر، اہل ت نزدیک: اعمال: ایمانِ کامل کا جزء ہیں، یعنی اعمال کی پابندی سے ایمان میں کمال پیدا ہوتاہے، اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی کودیکھوکہ وہ مجد کا ملازم ہے تو اس کے ایمان کی گوائی دو، ملازم لینی پابندی سے مجد میں نماز پڑھنے والا۔ (تفير بداية القرآن جلدوو) - المساعر النساعر النساع النساع

ای طرح ایمان گفتا بھی دوطرح ہے: ایک: ایمانیات پریفین کمزور ہے، جیسے منافق کا حال ہوتا ہے۔ دوسرے اعمالِ صالح چھوڑنے سے اور اعمالِ طالحہ کا ارتکاب کرنے سے ایمان کمزور پڑتا ہے۔ حدیث میں ہے: جو بے عذر نماز نہیں پڑھتا وہ کا فرہے لیعن ضعیف الایمان ہے معلوم ہوا: ترک نماز سے ایمان گفتا ہے۔

اور بیضمون بہاں اس کئے بیان کیا ہے کہ کامل مؤمنین ہی دنیا میں عدل وانصاف کا راج قائم کرتے ہیں، نام نہاد مسلمانوں (منافقوں) اور کافروں سے اس کی توقع فضول ہے، ای لئے آگے منافقین کا مفصل تذکرہ ہے۔

آیت کریمہ: اے ایمان والو! اپنایفین بڑھا کاللہ پر، اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پر اور اس کتابوں پر جواس نے قر آن سے پہلے اتاری ہیں ۔۔۔ ان چیز ول کالیفین بڑھے گا تو ایمان کامل ہوگا۔

اور جو شخص نہیں مانتا اللہ کو، اور اس کے فرشتوں کو، اور اس کی کتابوں کو، اور اس کے رسولوں کو، اور دنیا کے آخری دن کو

تو وہ بالیقین ہدایت کے داستے سے بہت دور جا پڑا!

بیس یالا یا تو تھا مگر مؤ مَن به کا انکار کر کے کفر کی گھاٹی میں بیٹے گیا!

رَانَ الَّذِيْنَ امْنُوا ثُمْمُ كَفَرُوا ثُمْمَ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كَفَرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَعْفِي لَهُمْ وَلَا لِيَهْ لِيَهُمْ سَلِيلًا ﴿ يَشْرِ الْمُنْفِقِينَ بِانَّ لَهُمْ عَدَابًا اللَّيًا ﴿ لَيَعْفِي لَهُمْ وَلَا لِيَهْ لِيَهُمْ سَلِيلًا ﴿ يَشْرِ الْمُنْفِقِينَ بِانَّ لَهُمْ عَدَابًا اللَّيًا ﴿ لَلَا يَنْ كَا يَكُمْ اللَّهُ وَلَيْكَمُ اللَّهُ وَلَا يَكُمْ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَكُمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَكُمْ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُمْ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَقْعُلُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَلَا يَقْعُلُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ وَلَا يَقْعُلُ وَاللّهُ مِنْ اللهِ قَالُوا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ اللهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ وَلَاللهُ مِنْ اللهِ قَالُوا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولِيلًا فَي وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولِيلًا فَي اللهُ وَلَاللهُ مِنْ اللهِ قَالُوا اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُولِيلًا فَي اللهُ وَلَا لَكُولُولِيلًا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَكُولُولِيلًا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَا لَوْلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَوْلًا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِيلُهُ مِنَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِيلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِيلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

ي الاست.

| بِشُكِتم تب تو        | إِنَّكُمْ إِذًا            | مسلمانوں کو               | المُوْمِيزِينَ         | بے شک جولوگ                               | إِنَّ الَّذِينَ     |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| ان کے جیسے ہوگے       | قِتْلُهُمْ                 | کیاچاہتے ہیں وہ           | ٱيَنْبَتَغُونَ         | ایمان لائے                                | اُمُنُّوا           |
| بشك الله تعالى        | إِنَّ اللَّهُ              | ان کے پاس                 | عِنْلَ هُمُ            | بھرا تكاركىيا نھوں نے                     | ثُمُّمُ كُفُرُوا    |
| اکشاکرنے والے ہیں     | جَامِعُ                    | عزت                       | الوڙَة                 | پھرايمان لائے                             | ثُمُّ أَمَنُوا      |
| منافقول كو            | المنفقيان                  | يس بشك عزت                | فَإَنَّ الْعِزَّةَ     | <u>پھرا ن</u> کار کیا انھوں نے            | و م كارو            |
| اور کا فرول کو        | وَالْكُلِيرِينَ            | الله کے لئے ہے ساری       | (۲)<br>الله جَمِينُعًا | بر بره ک                                  | ثُمُّ ازْدَادُوْا   |
| دوزن ش                | فِيْ جَهَنَّمَ             | اور مقتق اتارااس نے       | وَقُلْ نَزُلُ          | كقريس                                     | كُفْرًا             |
| سجى كو                | جَسِيعًا                   | تم پ                      | عَكِيْكُمُ             | تبين بي الله تعالى                        | لْمُ يَكُنِنِ اللهُ |
| وه لوگ جو             | ( <u>ا)</u><br>الَّـٰذِينَ | تم پر<br>قرآن میں         | فحالكيتاب              | سبخشیں ان کو<br>کہ شیل ان کو              | لِيَغُفِرَ لَهُمْ   |
| انظار کرتے ہیں        | آ المنظمون<br>يا المنطون   | كهجب                      | اَنُ إِذَا             | اورنبیں دکھلا تی <u>ہ</u> ان <sup>و</sup> |                     |
| تهاري يس              | K                          | سنوتم                     | سيفثم                  | رادېدايت                                  |                     |
| پس اگر ہوتی ہے        |                            | الله کی آیتیں             |                        |                                           | بَشِر               |
| تهايس كنيكوئى كاميابي | لَّكُمْ فَتُحُ             | انكاركياجا تابوان كا      | (۳)<br>يُكْفُرُ بِهَا  | منافقوں کو                                | المُنْفِقِينَ       |
| الله کی طرف سے        | قِينَ اللهِ                | اور شخصا كياجا تا موان كا | وَ يُسْتَعْهَزَا بِهَا | كدان كے لئے ہے                            | بِأَنَّ لَهُمْ      |
| کہاائھون نے           | قَالُوْآ                   | يس نديمي يوتم             | فَلَا تَقَعُدُوا       | وردناك عثراب                              | عَنَابًا ٱلِيُّا    |
| کیالبیں تھےہم         | اكفرنكن                    | · ·                       |                        | وه لوگ جو                                 |                     |
| تنبهار بساتھ          | مُعَكُم                    | يهال تك كمشغول            | حَتَّىٰ يَخُوۡضُوْا    | بناتے میں                                 |                     |
| اورا گرموتاہے         | وَلِمْنَ كُانَ             | جوجا <sup>ئى</sup> ي دە   |                        | كافرول كو                                 | الكلفيايت           |
| كافرول كے لئے         | الكفرني                    | کسی بات میں               | ۼؘؘؙؙٚٛ۠۠ڝٙڸؠ۬ؿؚ       | وواست                                     | أفرليكاء            |
| کوئی حصہ              | نَصِيْبُ                   | اس کےعلاوہ                | غَايْرِ إِنَّا         | چھوڑ کر                                   | مِنُ دُوْنِ         |

(۱) دونون الذين: المنافقين كي فقين يابل بين، اورائبي دوندموم حركون كا آيات بين ذكر بـ (۲) جميعا: الله ين شمير مستكن عـ حال ب (٣) خوطًا: مشغول بونا، حاض المها: محسل (٢) خوطًا: مشغول بونا، خاص المها: محسل المها: محسل المها: محسل المها: محسل المها: محسل المهاء: محسل المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاء المهاد الم

| 176-13/9               |                      | A. A | 3.0                   |                      | ر میربدایت اعران<br>         |
|------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| اور ہر گرنیس بنائیں کے | وَلَنْ يَجْعَلَ      | مسلمانوںسے                               | مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ | (تو) کہاانھوںنے      | <b>I</b>                     |
| الله تعالى             | الله                 | يس الله تعالى                            | غًا لله               | كيأبين قابض وكنفه مط | (۱)<br>اَلَمُ نَسْتَحُوذ     |
| كافروں كے لئے          | اللفويين             | فیملہ کریں گے                            | يخكتم                 | تم پر                | عَلَيْكُمُ                   |
| مسلمان پر              | عَلَى الْمُؤْمِنِينَ | تمهارے درمیان                            | بَئِينَكُمْ           | اور( کیانیس) بچایا   | وَمُنْعَكُمُ<br>وَمُنْعَكُمُ |
| کوئی راہ               | سَبِيْلًا            | قیامت کےون                               | يَوْمُ الْقِيْمَةِ    | ہم نے تم کو          |                              |

## منافقين كاتذكره

## مدینے منافق گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے تھے

مرید شریف میس منافقین کی برای تعدادتی ، شرکین میس بھی اور بهودین بھی ، اوران کا سردارعبداللہ بن اُنی تھا:

ا-جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو نمایاں کامیا بی طی تو مشرکین پران کی دھاک بیٹی ، اس وقت عبداللہ نے اپنے مشرک ساتھیوں سے کہا نھذا اُمو قد توجه، فبایعوا الرسول علی الإسلام: بیمعالمہ (اسلام) بقیناً تمہاری طرف متوجہ ہواہے، پس اسلام پر رسول اللہ سِلاقی اِن سے بیعت کراو، چنانچہ وہ مسلمان ہوگئے (بخاری شریف صدیث ۲۷ ان القاری ۱۹۳۹) بیر بہلا ﴿ اُمنُوا ﴾ ہے۔

۲- پھرایک سال کے بعد غرود احد میں وہ اپنے نین سوماتھیوں کے ساتھ عین محافہ سے لیٹ گیا گئی وا کہ ہے۔ ۳- پھر غرود احد کے بعد جدب غرود کو حراء الاسد کے لئے چلنے کا وقت آیا، تو عبدالللہ نے ساتھ چلنے کی درخواست کی - بیدو سرا ( اسٹو اُ اسٹو اُ کھی ہے ، گراس کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔

(۱)اِسْتِحُواذ: قابوش كرنا، غالب بونا، چيے استحوذ عليهم الشيطان: شيطان ان پرغالب آگيا(۲)نمنعكم: معطوف بنستحوذ پر، پس ألم بهال بحي آئے گا۔

۵- پھرمدینہ بڑنی کرعائش صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جمت لگائی،اس کا ذمہ دار بھی بہی عبداللہ اوراس کے ساتھی تھے۔۔۔۔ یہ شکھ از دکا دُوْا کُفْرًا ﴾ ہے۔

بہر حال اس کا (عبداللہ کا) حال آخرتک درست نہیں ہوا، نفاق میں پیر بپارتار ہا، اس لئے فرماتے ہیں کہ ہم اس کی سخشش نہیں کر ہے، وہ نفاق سے تو بنہیں کر ہے گا، اس لئے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی ، البعثہ اس کے ساتھی دیر سور مخلص مسلمان ہوگئے، آخر میں مدینہ میں صرف بارہ منافق رہ گئے تھے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِي لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ سَبِينَكُ ﴿ فَهُ اللَّهُ لِيَغْفِي لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ سَبِينَكُ ﴾

## منافقول کی دومذموم حرکتیں

اب منافقوں کی دو فدموم حرکتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ منافقوں کو در دناک عذاب کی خوش خبری ہے۔ پھر دو ہوا آئی ذین کھی آیت میں اشارہ ہے کہ ان کی بیدونوں حرکتی نہایت فدموم ہیں، جن کی ان کو در دناک مزامل گی۔

## ا-منافقين مسلمانول كوجيمور كركافرول كودوست بناتي بين

اور جب ان کی کافروں سے دوئتی ہوگی تو وہ ان کومسلمانوں کے جنگی راز پہنچا کیں گے، جو جنگ میں مسلمانوں کی ناکامی کاسبب ہے گا،پس سوچو! پیکٹنی بری حرکت ہے!

الله تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں: بتاؤ! کا فرول سے دوئتی کا کیا مقصد ہے؟ کیا کا فرول کے درمیان اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہو؟ اگران کا بیمقصد ہے توسن لو: عزت تواللہ کے لئے ہے، وہ جس کوعزت دیں وہی باعزت ہے،سورۃ المنافقین (آیت ۸) میں ہے:﴿ وَیِلْنُهِ الْعِنَّاقُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَاکِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْكَمُونَ ﴾: اور عرفت الله كي اور الله كي اله كي الله كي الله

اور کافروں کے ساتھ دو تی ٹیں قباحت سے کہ جب ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کی باتیں بنی پڑیں گی ، اور ان کی باتیں کیا ہوگا ہوں کا قداق ایس منافقین اس کو بنیں گے ، جبکہ سورۃ الانعام کی (آیت ۱۸) ٹی باتیں کیا ہوگئی ؟ اسلام اور اللہ کی باتوں کا قداق ایس منافقین اس کو بنیں گے ، جبکہ سورۃ الانعام کی (آیت ۱۸) ٹی سے جو کی سورت ہاور سورۃ النساء سے پہلے نازل ہو چکی ہے ۔ یہ کم نازل کیا جاچکا ہے: ﴿ وَدِ ذَا دَائِنَتُ الَّافِینَ اللّٰہِ کَا اَلٰہِ بَیْنَ اللّٰہِ کَا اَلٰہِ بَیْنَ اللّٰہِ کَا اُلٰہِ بَیْنَ اللّٰہِ کَا اُلٰہِ بِیْنَ اللّٰہِ کَا اُلٰہِ بِیْنَ اللّٰہِ کَا اَلٰہُ بِیْنَ اللّٰہِ کَا اَلٰہُ ہُوں کی باتوں میں کیڑے تکا لئے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجا میں، منافقین سوچیں: وہ اپنے دوستوں سے کینارہ کش ہوئے ؟ ان سے قودوی گانٹھر کی ہے! لامحالہ ان کو اسلام کی برائیاں سنی ہوئی، پس وہ بھی ان کی طرح ہوجا میں گے، برائی کرنا جس طرح براہے برائی سنا بھی براہے، پس وہ ایک سے دوستوں سے کینارہ کش منافقوں اور کافروں کواکھا دوزن میں ڈالیں گے!

﴿ يَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِإِنَّ لَهُمْ عَدَابًا الِيَمَّا ﴾ النَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَفِهِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْكِفِهِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْكِفِهِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَدْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنَ إِذَا سَمِعْتُمُ اللهِ يُكْفُونُوا فِي الْكِتْبِ أَنَ الْحِزَةَ لِللهِ جَمِينَا ﴿ وَقَدْ نَزْلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنَ إِنَّا اللهِ يُكُونُونُوا فِي حَدِيدٍ عَلَيْرِةَ اللهِ لَكُمْ إِنَّا اللهِ يَخُونُونُوا فِي حَدِيدٍ عَلَيْرِةَ اللهُ اللهُ إِنَّالُهُمْ إِنَّالُهُمْ إِنَّ اللهِ يَكُونُونُوا فِي اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### منافقوں اور کافروں کوسموں کودوز خ میں اکٹھا کریں گے!

## ۲-منافقین ہرونت مسلمانوں کے نقصان کی تاک میں رہتے ہیں

جب اسلام اور کفر کی آویزش ہوتی ہے تو منافقین جسلمانوں کے قصان کی تاک میں رہتے ہیں، پھراگر کامیا بی اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے قدم چوتی ہے تو وہ کہتے ہیں: کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی کامیا بی کاسبراا پنے سر باندھتے ہیں کتہ بیں کتہ بیں کامیا بی ہاری وجہ ہے لمی ، اور اگر خدانخواستہ کافرگول (Goal) کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں: کیا ہم تم پرغالب بیس آگئے تھے؟ پھر جنگ کا پانسہ کیسے پلٹا! ہم نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کیا، اس لئے تم جیت گئے! اس طرح وہ کافروں سے بنائے رکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دین تن پر ہوکر گر اہوں سے بنائے رکھنا بھی نفاتی کی علامت ہے!

الله تعالى فرماتے ہیں بہمارے (مسلمانوں کے) اوران کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ہم جنت ہیں جاؤگ اور وہ جہم ہیں! اور من فقین یہ بات جان لیس کہ سلمانوں کی نیخ سی کا فر بھی نہ کرسکیں گے جومنافقوں کی دلی تمناہے۔
﴿ الّٰ إِنْ يُنَ يَتَوَفَّعُونَ بِكُمُ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحُ قِنَ اللّٰهِ قَالُواْ اَلَهُ وَلَيْنَ مَعَكُمُ \* وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ فَعَالُمُ اللّٰهِ مَا لَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا لَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عِلْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عِلْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عِلْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عِلْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّ

ترجمہ: یہ (منافقین) وہ لوگ ہیں جو تبہارے ہیں فتظریۃ ہیں ۔ کہ ہیں کی طرح نقصان پنچ ۔ کہ ہیں کی طرح نقصان پنچ ۔ کے جراگر تہمیں اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں: کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کی پچھے جیت ہوتی ہے تو (کافروں سے) کہتے ہیں: کیا ہم تم پر عالب نہیں آگئے تھے؟ اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں؟ ۔ بس اللہ تعالی تمہارے ورمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے ۔ اور اللہ تعالی کافروں کے کئے مسلمانوں پر ہرگز کوئی رائیس بنائیں گے ۔ یعنی کفار جسلمانوں کی نئی کئی کہی نہیں کر سکیں گے۔ کافروں کے کئے مسلمانوں پر ہرگز کوئی رائیس بنائیں گے۔ فائم کوئی ہو گئی گئی کہی کہیں کہیں کے خالف معتبر فائم کہ ہو اسٹان معبوط کئے جیں: (۱) کافر جسلمان کا دلی نہیں ہوسکتا (۲) کافر کی گوائی مسلمان کے خلاف معتبر شہیں (۳) شوہر مرتد ہوجائے توال کی یوی تکاح سے تکی (۳) ہیوی مسلمان ہوجائے اور شوہر کافر رہے تو دونوں کے درمیان جدائی واقع ہوجائے گ

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسُالِي ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ مُّذَابُدُهِ بِينَ بَانِنَ ذَلِكَ لَا إِلَّ هَنَّوُ لَا ۚ وَلَا إِلَىٰ هَوُّ لَا ۚ ﴿ وَمَنْ يُضَلِّلِ اللَّهُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِلُوا الْكُفِرِينَ ٱوْلِيَّاءُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُواْ بِللهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنًا مَّيِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّازُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ \* وَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلهِ فَأُولِيكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَ ا بِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَالْمُنْتُمُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿ لَكِيبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا ۞ إِنْ تُبْلُواْ خَيْرًا اَوْ تُخْفُونُهُ اَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَ أَن عَفُوًّا قَلِينِرًا

| دکھلاتے ہیں وہ    | يُرًاءُونَ          | اورجب كور يروت | وَإِذَا قُامُوا | بِ ثَكِ مِنافَقين                            | إِنَّ الْمُنْفِقِينَ     |
|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                   | النَّاسَ            |                |                 |                                              | يُخْلِعُونُ              |
| اور نبیس یاد کرتے | وَلَا يُنْ كُرُوْنَ | نماز کے لئے    | إلى الصَّالُوقِ | الندكو                                       | au1                      |
|                   |                     | کھڑے ہوتے ہیں  |                 |                                              |                          |
| گرتھوڑ ا<br>م     | ٳڴٷڸؽؙڷ             | ست(ہارے جی سے) | کسالی (r)       | دهو کر <u>دین والے میں</u> ان ک <sup>و</sup> | مُادِعُهُم<br>خُادِعُهُم |

(۱) عربی میں مشاکلت (ہم شکلی) کا قاعدہ ہے، جیسے: ﴿ وَمَكَرُوْا وَمَكَرُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَنْدُ الْمَكِرِنِينَ ﴾: اور انھوں نے (یہود نے) سازش کی، اور الله نے دیر کی، اور الله تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں [ آل عمر ان ۵۳] یعنی برائی کے جواب کے لئے بھی برائی کالفظ استعال کرتے ہیں، مگر اردو میں بیقاعدہ نہیں، اس لئے خادع ہم کالفظی ترجمہ تو ہے: وہ ان کو دو کہ دینے والے ہیں، مگر مراوہ ہے: ان کو دھوکہ دبی کی سزاد بین والے ہیں (۲) ٹھسانی: کیسلان کی جمع بست، کالمل،

| سورة النساء٢       | $-\Diamond$         | >                        | <u>}</u>           | بجلدو)                 | وتغيير بعليت القرآن         |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| تم كومزاد _ كر     | بِعَدًا بِكُمْ      | دوز خ کے                 | مِنَ النَّادِ      | ۋاتوال ۋول             | مُّنُانِلَ بِأِنْ           |
| اكرحق كذار بنوتم   | اِنْ شُكُرْتُمُ     | اور ہر گرنہیں پائے گا تو | وَ لَنْ تَجِدَ     |                        | رr)<br>بَيْنَ ذَلِكَ        |
| اورا يمان لاؤتم    | وَ امُنتُمْ         | ان کے لئے                | كهن                | نه إن كي طرف           | <u>كَالِـٰكُـٰهُؤُلَّاء</u> |
| اور بیں اللہ تعالی | وَكَانَ اللَّهُ     | كوئي مددگار              | نَصِيرًا           |                        | وَلاَ إِلَّىٰ هَوُّلاَءٍ    |
|                    | شَاكِرًا            |                          |                    |                        |                             |
| سب کھے جانے والے   |                     |                          |                    |                        |                             |
| نہیں پہند کرتے     | لَا يُحِبُّ         | اورسنوارليا              |                    | یں ہر گرنہیں یائے گاتو | ,                           |
|                    | वी।                 | l .                      | واعتصموا           | -                      |                             |
| · ·                | الجَهْرَ            |                          |                    | أيدوه لوكوجو           |                             |
| برىبات             |                     | اورخالص كياانھوں نے      |                    |                        |                             |
|                    | مِنَ الْقَوْلِ 1    | ا پنادین<br>اللہ کے لئے  | دِيْنَهُمْ         | مت بناؤتم              | لا تَتَخِلُوا               |
| محر جوخض           |                     |                          | ظيل                | كافرول كو              | الكلفيرين                   |
| ظلم کیا گیا        | ظُلِمَ              |                          | فأوليِّكَ          |                        |                             |
| اور بین الله تعالی |                     | موسنین کے ساتھ ہیں       |                    | l                      | 2                           |
|                    |                     | اور عنقريب               |                    |                        | المُؤْمِنِينَ أ             |
| سب چھجانے والے     | لَيْمُيْكُ          | دیں گے                   | يُؤْت              | كياجابت بوتم           | ٱتُرِينُهُ وْنَ             |
|                    | إنَّ تُبْلُهُ وَا   | الله تعالى               | المُعْلَمُ         | كديناؤ                 | آنُ تَجْعَلُوْا             |
| کوئی جعلی بات      | خَيْرًا             | مومنين كو                | الْمُؤْمِدنِيايْنَ | الله کے لئے اپنے اور   | بِتْهِ عَلَيْكُمْ           |
| يا چھپاؤاس کو      | ر ودر و<br>او تخفوه | ثواب                     | ٱجُمُّرًا          |                        | سُلطنًامُّبِيْنًا           |
| يامعاف كرو         | اَوْ تَعَفُوْا      | 12                       | عَظِيُّا           | ب منك منافقين          | إتَّ الْمُنْفِقِينَ         |
| كوئى بھى برائى     | عَن سُوءِ           | کیاکریں کے               | مَا يَفْعَلُ       | طبقهيل                 |                             |
| پس بے شک اللہ      | فَإِلَّ اللهُ       | الله تعالى               | 411                | نچلے(ہو نگے)           | الْكَسْقَلِ                 |

(١) مُذَبِّذَبِ: أسم مفعول: وُانُوال وُول ذَبِنَبَةً: بلنا\_ (٢) ذلك كامشاراليه: مسلمان اور كافر بين\_



## منافقول کی پانچ نشانیاں

ان آیات پر منافقوں کا تذکرہ پوراہوجائے گا، پھر یہود کا تذکرہ شروع ہوگا، یہود میں بھی منافقوں کی ہڑی تعداد تھی۔ جاننا چاہئے کہ دورِ نبوی میں بھی منافقوں کے نام عام طور پر ظاہر نہیں کئے گئے تھے، حالانکہ وقی کاسلسلہ جاری تھا، کیونکہ میہ بات دعوت کے مقصد کے خلاف ہے، جبیہا کہ ان آیات کی آخری دوآیتوں میں بیہ بات آرہی ہے۔

البتة منافقوں کوعلامتوں اور طرز کلام سے پہچانا جاسکتا ہے، سورۃ محمد کی (آیت، ۲۳) ہے:﴿ وَنُو نَشُاءُ لَا رُنِينَكُهُمْ فَلَعَدُ فَتَعُمُ مِن الْعَوْلِ ﴾ :اوراگرہم چاہیں تو آپ کوان کا پورا پیتہ بتاویں، پس آپ نے ان کوان کی علامتوں سے تو پہچان لیا ہے، اور آپ آسندہ ان کوان کے طرز کلام سے پہچان لیس گے۔ اس کے علامتیں ان کی یائے علامتیں ذکر فرماتے ہیں، تاکہ ان کی شناخت ہوسکے:

احنافقین: الله تعالی سے فریب کرتے ہیں، الله تعالی کے ساتھ تو کوئی فریب ہیں کرسکتا، دھوکہ بے خبر کو دیا جاتا ہے،
اور الله تعالی پوری طرح باخبر ہیں، اس لئے آیت کی مراد نبی سیال اور سلمان ہیں، منافق ان کے ساتھ فریب کرتے ہیں، الله تعالی نے ان کے ساتھ فریب کو اپنے ساتھ فریب قرار دیا ہے، اور اس کی مثال گذشتہ آیت میں آئی ہے، جب کسی جنگ میں مسلمانوں کا علب ہوجا تا تو منافق جسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ، جس سے جنگ کا پانسہ بلٹ جاتا،
ہی مسلمانوں کے ساتھ فریب کرنا ہے ۔۔۔ اللہ تعالی ان کواس دھوکہ دہی کی سز اضرور دیں گے، وہ عافل نہ دہیں۔

۲-منافقین نمازیں شال ہوتے ہیں قوہارے بی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کی فیستر جوتے مارکر کھڑا کیا ہو۔الی نمازے ان کوکیا حاصل ہوگا؟

۳-منافقین انبی نمازوں میں آتے ہیں جن میں مسلمان ان کودیکھیں،عشاء اور فجر میں چونکہ اندھیر ابوتا ہے اس
کئے غائب رہیتے ہیں، بیدونمازین ان پر بہت بھاری ہیں، ابودا و داور نسائی کی روایت ہے: ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد
نی سلائی آئے نے دریافت کیا: کیا فلال حاضر ہے؟ بتایا گیا: نہیں، بوچھا: اور کیا فلال موجود ہے؟ جواب دیا گیا: نہیں! پس
آپ نے فرمایا: إن هاتين الصلاتين الفل الصلوات علی المنافقین: بیدونمازین (عشاء اور فجر) منافقین پر بہت
بھاری ہیں (مشکات حدیث ۲۱ ماباب الجماعة) کیونکہ ان کامقصد دکھالا واکرنا ہے جوحاصل نہیں ہوتا۔

٣-منافقين نماز كے علاوہ بھولے سے بھى الله كو يا زئيس كرتے ، جبكہ سورة الجمعہ ميں ہے:﴿ وَا ذَكُرُوا الله كَيْسَيَّا الله كَيْسَيَّا كُمْ الله تَعَالَى كَوْبَكُمْ الله تعالَى كُوبَكُمْ الله كُوبَكُمْ الله كُوبَكُمْ الله كُوبَكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبَكُمْ الله كُوبَكُمْ الله كُوبَكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمُ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمُ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمُ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمُ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمُ الله كُوبُكُمُ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمْ الله كُوبُكُمُ اللهُ كُوبُكُمْ اللهُ كُوبُكُمْ اللهُ كُوبُكُمْ اللهُ كُوبُكُمْ اللهُ كُوبُكُمُ اللهُ كُلُوبُكُمُ اللهُ كُوبُكُمُ اللهُ كُوبُكُمُ اللهُ كُوبُكُمُ اللَّهُ لَاللَّاكُمُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لِلللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لِلللّهُ لَاللّهُ لِلللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا ل

كامياب بوؤ \_\_ محرمنافقين كواس كى توفق نبيس بوتى\_

۵-منافق بھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کھی کافروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ندادھر کے نداُدھر کے، دونوں کے درمیان آ دارہ جانور کی طرح ند بذب دہتے ہیں، ادھر بھی بنائے رکھنی ہے، ادراُدھر بھی کو لگائے ہوئے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ منافقوں کے بیاحوال کیوں ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد کی خرابی کی وجہ سے راہ

راست سے ان کوبہکادیا ہے، اور جے اللہ تعالی براہ کردیں اس کے لئے آپ کوئی راہیں یا ئیں گے۔

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُغْدِعُونَ اللهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالُ ۗ يُرَآ اُوْنَ النَّاسَ وَكَا يَذَاكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلَا ﴿ مُّذَابُدَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَاۤ اللهِ هَوُكَا ۚ وَلَا إِلَىٰ هَوُلَا ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَنْ يَجِكَ لَهُ سَبِيْلًا ﴿ ﴾

اور جے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں آپ ہرگز اس کے لئے کوئی راستہیں پائیں گے۔

مسلمانوں کو تنبیه که ده کا فرول سے دوئتی نه رکھیں ، ورنہ وہ بھی منافق ثابت ہو نگے!

گذشتہ آیت میں منافقوں کی پانچویں علامت بیربیان ہوئی ہے کہ وہ کافروں کے پاس آ مدورفت رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے دوئی ہے، اب ایک آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافروں سے دوئی نہر کھیں، کیا دوئی کے لئے مسلمان کافی نہیں؟ اگروہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوئی کریں گے تو وہ ان کے نفاق کی دلیل ہوگی ، اور اللہ تعالیٰ کی صرت جست ان پرقائم ہوجائے گی ، اور وہ اس کی مزاسے کی نہیں گے۔

﴿ يَا يُنْهَا الْكِذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَكَرِفُ وَا الْكَفِرِيْنَ آوَلِيَا ٓءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ التَّرِيْدُوْنَ آنُ تَجْعَلُواْ يِلْلُو عَلَيْكُمْ سُلَطْنًا مُّيِينِنَا ﴿﴾

ترجمه: اے ایمان والو!مسلمانول کوچھوڑ کرکافرول کودوست مت بناؤ، کیاتم چاہتے ہوکہ اللہ کے لئے اپنے خلاف صرتے جمت قائم کرو!

## منافقول كالآخرت مين بهيا نك انجام

جنت كسات طبقات بي اورد بنم كيمى، جنت كطبقات ك لي در جات اورد بنم كطبقات ك لي در كات

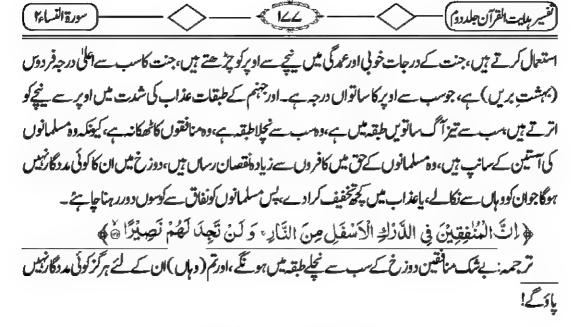

## توبه کادروازه منافقول کے لئے بھی کھلاہے

منافق اپنابھیا تک انجام س کرمایوں نہوں، ان کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھلاہے، نفاق سے توبہ کریں، اپنے اعمال درست کریں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تفایس اور دیاء وسمعہ وغیرہ خرابیوں سے دین کو یاک صاف رکھیں تو وہ خلص مسلمان سمجھے جائیں گے، اور دارین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ، اور ایمان والوں کو بڑا تو اب ملنے والا ہے، منافق بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَىٰ تَابُواْ وَاصْلَحُواْ وَاغْتَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَاخْلَصُواْ دِيْنَهُمُ لِلَّهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِدِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينِينَ آجْرًا عَظِيْبًا ﴾

ترجمہ: ہاں گرجنھوں نے توبہ کرلی،اوراپ احوال کوسنوارلیا،اوراللہ (کے دین) کو مضبوطی سے تھام لیا،اوراپ دین کواللہ کے لئے خالص کرلیا: تو وہ لوگ مؤمنین کے ساتھ ہوئے ،اوراللہ تعالیٰ مؤمنین کؤعنقریب بردا اجرعطافر مائیں گے۔

### الله پاک نے انسانوں کوال کئے بیدا کیاہے کہ وہ اس کی مہر بانی کے حقد اربنیں

الله پاک نے دنیا کامیکارخانہ دوزخ بحرنے کے لئے قائم نہیں کیا، وہ تو بہر حال بحرجائے گی، اللہ نے یہ جہاں جنت کو آباد کرنے کے لئے قائم بیس کی جاتی، فیل ہونے وارالعلوم اور یونیورٹی طلبہ کوفیل کرنے کے لئے قائم نہیں کی جاتی، فیل ہونے والے تو بہر حال فیل ہونئے، بلکہ اوارہ اس لئے قائم کیا جاتا ہے کہ ہر طالب علم پہلی پوزیش سے کامیاب ہو، ای طرح میں عالم رنگ وہوای لئے وجود میں لایا گیاہے کہ ہر انسان بہترین کی کرے جنت کا اعلیٰ ورجہ حاصل کرے، اور یہ بات قرآنِ

کریم میں دوجگہ بیان کی گئی ہے، سورۃ الکہف کی آیت سات میں اور سورۃ الملک کی دوسری آیت میں ، یہال بھی ایک آیت میں بہی شہر یہی شخصہ مون ہے، اور سورہ ہود (آیت ۱۱۹) میں صراحت ہے: ﴿ وَلِذَٰ اِلٰ خَلَقَ هُمْ وَ ﴾ ذلك كامشار اليہ حضرت ابن عباس منی اللہ عنہ نے رحمت كوقر اردیا ہے، لینی اللہ نے لوگوں كوائی مہر یائی حاصل كرنے كے لئے پیدا كیا ہے، اس لئے پیدا كیا ہے كہ وہ اللہ كی اطاعت كر كے جنت كے حقد اربنیں ، یہاں بھی بجیب انداز سے بہی بات فرمائی ہے كہا كرتم اللہ كہا تہاں بندے بنواور ایمان لاؤ تو اللہ تعالی كوتم باری سزاسے كیا دلچہی ہے؟ دہی ہے بات كہ كون شكر گذار بندہ اور مومن ہے؟ اس كواللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

﴿ مَنْ يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَ الْبِكُمُ إِنَ شَكَرْتُمُ وَالْمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ وَمَا يَفْعَلُ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ مرجمه: الرّجمه: الرّجمه الله الأوادرايمان لاوتوالله تعالى مهم المربي على الله المربي على المربي على المربي ال

کمجی سربستدراز کھولئے سفصان ہوتا ہے، دلی اور نظری ہری سے بھی دیوڈ بردھتا ہے، پس کی کاکوئی عیب معلوم ہوتو اس کا افشانہیں کرنا چاہئے ، البت مظلوم سنتی ہے، وہ قاضی سے فریاد کرسکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انصاف کا حصول مشکل ہے، اور بیا ہا تقاعدہ کلید کی شکل ہے، اور بیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ منافقوں کے نام شہور نہ کریں، کسی کی برطا برائی کرنے میں اندیشہ ہو کہ وہ گڑجائے ، اور بے باک ہوکر کھلانخاف ہوجائے ، پس عام پیرا پیمٹن تھیجت کرنی چاہئے ، منافق خوتہ محمہ جائے گا ، یا تنبائی میں تھیجت کی جائے ، اس میں اصلاح کی زیادہ اس یہ عام پیرا پیمٹن تھیجت کرنی چاہئے ہوئے کہ منافقوں کے مرداو ہو اللہ انسان کی جوسورۃ المنافقین میں آئی ہے کہ اگر ہم مدید لوٹے تو نہایت و تو اور اور اللہ اللہ تاریخ میں اللہ عنہ مورز ہایت و معرب منافق کا نام لے کرمشہور نہیں کرتے تھے، آیات واحادیث بھی منافقین کے بارے میں عام ہیں ، مردر نہایت ذلیل کو مدید سے نکال دے گا ، تو خورت محمرضی اللہ عنہ مورز ہا ہو تھے کہ کھو گئے کہ مانوں کو بھی قبل کو بیا ہو کہ گئی کرتے تھے، بھنی رہتی دنیا تک لوگ پر ویسیکنڈ ہ کریں کے کہ گر اپنے ساتھیوں کو بھی قبل کر نے تھے، بھنی رہتی دنیا تک لوگ پر ویسیکنڈ ہ کریں گر کے گھی تنہ سے انہوں کو بیا ہوں کہ بھی تھیں کہ کے کہ کہ موقع کیوں دیا جائے؟

اور آب تواعقادی نفاق کا پیته بی نہیں چل سکتا، اس لئے اگر کوئی کسی کواع قادی منافق قرار دیتا ہے تو وہ بہتان اور مفض الزام ہوگا،اور منافق عملی کو بھی عام پیراییٹ تصبحت کی جائے ،اس میں اصلاح کی امید ہے۔ ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهُرَ بِالشَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَا مَنْ ظُلِمَ ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿ ﴾ ترجمه: اللهُ تعالى برى بالشَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَا مَنْ ظُلِمَ ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴾ ترجمه: الله تعالى برى بات ووقاض سے فرياد كرسكتا ہے ۔ اورالله تعالى خوب سننے والے اور ہر چيز جانے والے جيں۔

## منافقول کی اصلاح کاطریقه ان کی شرارتول سے درگذر کرناہے

پھرایک دوسرا قاعدہ کلیے بیان کیا ہے، ال میں اشارہ ہے کہ منافقوں کی اصلاح چاہتے ہوتو ان کی ترکتوں سے درگذر کرو، ان کی این ان کی اسلامی اسے بچو، اور ان کواپنا کھلامخالف نہ بنا کہ اور قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ تم جو بھی اچھا کام برملا کر ویا چھپا کر کرویا کسی کی کوئی برائی معاف کرو، مشلاً: مظلوم: ظالم کو معاف کر سے تو اللہ بھی اس کومعاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالی بڑے معاف کرنے والے، بڑی قدرت والے ہیں، معاف کرنے میں آن کی صفت اپناؤے

﴿ إِنْ تُبُدُواْ خَيْرًا اَوْتُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُواْ عَنَ سُنَوَ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ إِنْ تَبُدُواْ اللّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ فَ اللّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴾ ترجمه: أَكْرَمُ كُونَى اللّهُ كَانَ عَلَا لَكُوبِهِ إِلَى اللّهُ كَانَ عَفُوًّا قَدِينًا بِرْكُ مِعافِ مَرْجمه: أَكْرَمُ كُونَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

إِنَّ النَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِاللهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّفَرَّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُونَ أَنْ يُّفَرَّقُواْ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهٖ وَ يَقُونُونَ أَنْ يَّتُونُواْ بَيْنَ ذَالِكَ وَيَقُونُونَ أَنْ يَتَوْنُونُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهِ وَرُسُلِهٖ وَلَهُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ آحَدٍ قِنْهُمُ الولِيكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ المَنْوَا بِاللهُ عَفُوزًا بَايْنَ آحَدٍ قِنْهُمُ الولِيكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ الْمُنُوا بِاللهُ عَفُوزًا لِرَحِيمًا ﴿ اللهُ عَفُوزًا لِرَحِيمًا ﴿ وَلَهُ مُ وَكَانَ اللهُ عَفُوزًا لِرَحِيمًا ﴿

اوراس کےرسولوں کا ئىك جولۇگ بَيْنَ اللهِ إِنَّ الْآلِينَ التدكيدرميان وَ رُسُلِهِ اورا<del>ل ر</del>سو<del>نول</del> درمیان يَكُفُرُ وَنَ يَكُفُرُ وَكَ ورُسُلِهِ وَ يُرِيْنِكُ وَٰنَ انکارکرتے ہیں اورجاجة بين جدانی کرنا اور كيتے بيں وہ وَ يَقُولُونَ باللهِ

(١)أن:مصدربيم اورأن يفرقوا بمفول بهم،أى يريدون التفريق.

202

| العير مايت القرآن جلدوي - المساء العرآن جلدوي - الساء العرآن جلدوي - الساء العرآن جلدوي - الساء العرآن جلدوي - |                       |                    |                        |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| اورئين جدا كيا أنفول                                                                                           | وَلَهْ يُفَرِّرْقُؤُا | كافريي             | الكفيرون               | مانتے ہیں ہم     | نۇنچەن                    |
| کسی کے درمیان                                                                                                  | بَيْنَ آحَدٍ          | کی ۔               | حقنا                   | لبعض كو          | بِبَعْضِ                  |
| ان میں ہے                                                                                                      | حِنْهُمُ              | اور تیار کیا ہمنے  | وأغتنا                 | اوروبس مانية     | <b>ٷ</b> ڰٛڵڡؙؙڒؙ         |
| وه لوگ عنقریب                                                                                                  | اُولِيِكَ سَوْكَ      | كافروں كے لئے      | لِلْكُفِرِيْنَ         | بعض کو           | ڔؚؠۜۼۻۣ                   |
| دين ڪيان کو                                                                                                    | يُؤُرِّنيُهِمْ        | رسوا كن عذاب       | عَثَابًا شُهِيْنًا     | اور چاہتے ہیں وہ | ۇ ئىرنىيەدىن<br>دىر       |
| ان كاثواب                                                                                                      | اُجُورَهُمُ           | اور جولوگ          | <b>وَالَّذِ</b> إِنِيَ | کدینا تعیں وہ    | (۱)<br>أَنْ يَتَّخِذُ وَا |
| اور بین اللہ تعالی                                                                                             |                       | ايمان لائے         | أمنوا                  | اس کے درمیان     | بَايْنَ دُالِكَ           |
| بردير بخشف والي                                                                                                | ڠؘڡؙؙۅٚڒؖٳ            | الغدير             | بأشو                   | کوئی را ہ        | سَبِنيلًا                 |
| یڑے مہر مان                                                                                                    | ڒٞڿؽ۠ٵ                | اوراس کے رسولوں پر | وَرُ <b>سُ</b> لِلهِ   | يې لوگ           | اُولَيِّكَ هُمُ           |

### يبودكا تذكره

اب یہودکا تذکرہ شروع ہوتا ہے، یہودی نفاق بہت سے یہودی منافقانہ سلمان ہوئے تھے،ان کامقصد دین اسلام کو بگاڑ ا تھا، گرجتے اللہ رکھے اسے کون چکھے اعیسائیت کو بھی یہودیوں نے منافقانہ عیسائیت قبول کر کے بگاڑ ا ہے، اور شیعیت کا بانی این سبابھی یہودی تھا،منافقانہ سلمان ہوا اور اسلام کے متوازی شیعیت کو وجودیں لایا،ای طرح مشرکین میں سے جومنافق تھے: ان کا بھی یہود سے مجبت کا تعلق تھا، وہ ان کے مشورہ پر چلتے تھے، اس لئے منافقین کے مشرکین میں سے جومنافق تذکرہ شروع کیا ہے۔

## يبود يكے كافرىي، وەتمام رسولول كۇبيس مانة!

یبودکادعوی ہے کہ وہی کے ایماندار ہیں، موکی علیہ السلام اور قورات کو مانتے ہیں، وہ قورات کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، اور بنی امرائیل ہیں موکی علیہ السلام کے بعد چار ہزار انہیا مبعوث ہوئے ہیں، یبودان ہیں ہے بعض کو مانتے ہیں، اور بنی امرائیل ہیں موٹی السلام کے بعد چار ہزار انہیا مبعوث ہوئے ہیں، یبودان ہیں سے بعض کو مانتے ہیں، پیض کؤہیں مانتے ہی گریز ہیں کرتے ہیں، چنانچہ دور سورۃ البقرۃ (آبت ۱۲) ہیں ہے: ﴿ وَيُفْتُنُونَ اللَّهِ بِينَ بِغَيْرِ الْحَوَقَ ﴾ : وہ بیغمبروں کو ناحق قل کرتے ہیں، چنانچہ دور آخر ہیں انھوں نے ذکر یا اور یجی علیما السلام کو شہید کیا، اور حضرت عیسی علیہ السلام کو دجال قرار دے کر ان کے قل کے در ہے ہوئے بھرائی ہوئے بھی آر ہاہے۔

در ہے ہوئے بھر اللہ نے ان کی حفاظت کی ، اور ان کو زندہ آسان پر اٹھالیا ،جیسا کہ ابھی آر ہاہے۔

(۱) یہ ان بھی صدر یہ ہے اور ان یت خذو اجمعول ہہے۔

پھر جب خاتم النبیین ﷺ مبعوث ہوئے تو کعب بن اشرف یہودی نے آپ کے قبل کی سازش کی ، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ،اور وہ کیفر کر دار تک بھٹے گیا۔

ان صورت حال میں ببودکاد کوی کہ وہی ہے مؤمن ہیں: کیسے جم ہوسکتاہے؟ پہلی دوآ تبول میں اس کی تر دیدہے کہ جو لوگ اللہ کے بیصے ہوئی کہ اس کی تر دیدہے کہ جو لوگ اللہ کے بیصے ہوئی مانتے ، بیل کہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کوئی مانتے ، بیا انھوں نے اپنے لئے نیائہ ہے، اس لئے وہ کی کا فرہیں ،ان کے لئے آخرت میں ذلت وخواری کاعذاب تیارہ! فائدہ: جولوگ اللہ کے بیصے ہوئے تمام انبیاء اور تمام آسانی کتابوں کوئیس مانتے وہ در تفیقت اللہ تعالی کو بھی نہیں مانتے ، جو تھی کی کھی تکذیب کرتاہے وہ اللہ کی اور اس کتام رسولوں کی تکذیب کرتاہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُونَ بِاللهِ وَ رُسُلِهُ وَ يُرِيْدُونَ أَنْ يُنَقِّرُ قَوُا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهُ وَ يَكُونُونَ اَنْ يُنَقِّرُ قَوُا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهُ وَ يَكُونُونَ اَنْ يَتَوِّنُ وَا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اُولِيِّكَ هُمُ الْكُفِرُونَ كَا يَتَوِنُ وَا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اُولِيِّكَ هُمُ الْكُفِرُونَ كَا يَتَوْفُونَ اَنْ يَتَوِنُ وَا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

# سيچمؤمنين وه بين جونبي شِلْتَيْكَيْنَا بِرِايمان لائے بين

ترجمہ: اور جولوگ اللہ کو، اور ان کے (تمام) رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان بیں سے کسی کو بھی جدانہیں کرتے: انہیں لوگوں کواللہ تعالیٰ ان کا تو اب عمایت فر مائیس کے، اور اللہ تعالیٰ ہزے بخشنے والے ہڑے مہر بان ہیں! يَنْ عَلَىٰ اَهْلُ الْكِيْفِ اَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْ بَا مِنْ السَّمَا ءِ فَقَلُ سَالُوا مُوْ اَلْكَا كُبُرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا آرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَاخَذَ نَهُمُ الطِّعِقَةُ بِطُلْمِهِمْ ، ثُمَّ النَّخَذُوا الْعِجُلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ، وَاتَيْنَا مُولِى سُلُطْنَا مُبِينَنَا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْسَ مِمِيْقًا قِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُبِعَالًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ مِنْيُثَاقًا غَلِيْظًا ﴿ فَا السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ مِنْيُثَاقًا غَلِيْظًا ﴿ فَا السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ مِنْيُثَاقًا غَلِيْظًا ﴾

| ان کے اوریہ           | فَوْقَهُمُ        | پس پکژاان کو                    | فَأَخُلَاثُهُمُ         | مطالبه كرتي بين آپ   | يَسْتَأْكَ         |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| طوركو                 | الطوكم            | کڑک نے                          | الصعفة                  | آسانی کتابوالے       | آهُـُلُ الْكِتْبِ  |
| الت قول قرار لين كيلي | ومينتا قرم        | ان کی گستاخی کی و <del>جہ</del> | يظليرم                  | (39%)                |                    |
| اور کہاہم نے          | <b>وَقُلْنَا</b>  | پھر بنایا انھوں نے              | ثُمُّ الْتُعَلَّدُوا    | كەتارىيآپ؛           | ان تُنَذِّل        |
| انہے                  | العمم             | المجرا                          | العِجُلَ                | ان پر                | عكيهم              |
|                       |                   | بعد                             |                         |                      |                    |
| ورواز ہیں             | الْبَابَ          | ان کے پاس آنے                   | مَاجَاءَتَهُمُ          | آسان سے              | مِتْنَ الشَّمَآءِ  |
| بھکتے ہوئے            | الْتَجْهُ         | واضح دلائل کے                   | البيينك                 | پس واقعد بیہ         | فَقَلُ             |
| اور کہاہم نے ان سے    | وَّ قُلْنَالَهُمُ | یں درگذر کیا ہم نے              | فعفونا                  | مطالبه كريكي بين وه  | سَالُو <u>ٞا</u>   |
| حديث بردهو            | لا تعدوا          | اسے                             | عَنْ دَالِكَ            | مؤیٰ ہے              | مُوْسِكَ           |
| يار كيون ميس          | في السَّبْتِ      | اوردیا ہمنے                     | وَ أَعَيُنَا            | بزى بات كا           | ٱڬڹۯ               |
| اورلیا ہمنے           | وَاخَذَنَا        | موی کو                          | موسلى                   | اس                   | مِنْ ذَٰلِكَ       |
| انہے                  | ونهم              | غلبه(رعب)                       | سلطنا                   | سوکہاانھوں نے        | <b>فَقَالُوۡ</b> آ |
| قول وقرار             | مِيۡثَاگَا        | واضح                            | مُبِينِيًا              | وكفلا يتيتميس اللدكو | آرِينًا اللهُ      |
| گاڑھا(مضبوط)          | عُلِيْظًا         | اورا ٹھایا ہمنے                 | وَ رَقَ <b>عُ</b> نْنَا | عيان( محملا)         | جُهُرُةٌ           |

يبودكا كتناخانه مطالبه كه بمارب نام آسان يخط لاينيا

ناچنانہ جانے آنگن ٹیر ھا! یہودکونی سِلانیکی مِرایمان تولانانیس تھا،اس لئے مطالبہ کیا کہ آپ آسان سے ہمارے نام

لیٹرلاسیئے،ال میں اطلاع ہوکہ اللہ نے آپ کومبعوث فر مایا ہے،اور قر آن اللہ کا کلام ہے،اورسب لوگوں کوآپ پر ایمان لا ناضروری ہے،تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔

جواب: بیمنداور سٰورکی دال! تم الله سے بڑے ہوگئے کہ اللہ تہمیں خطا کھیں ، سیحان اللہ! چھوٹا منہ بڑی بات! آپ ان کی اس گستاخی کونظر انداز کریں ، انھوں نے اس سے بھی بڑی بات کا موکی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، جس سے اللہ نے درگذر کیا ، آپ بھی بہی کریں۔

بہود کا موئی علیہ السلام سے مطالبہ: یہ واقعہ سورۃ البقرۃ (آیت ۵۵) میں بھی آیا ہے۔ جب اللہ نے طور پرموئی علیہ السلام کو تور سے نہا: یہ اللہ کا کہا: یہ السلام اس کو لے کر قوم کے پاس آئے ، اور قوم سے کہا: یہ اللہ کا کہا ہے ، اس کو تحول کرو، اور اس پھل کرو، قوم نے کہا: یہ کتاب اللہ نے دی ہے: اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ چالیس دن طور پر ہے جمکن ہے آپ خود کھھلائے ہوں! موئی علیہ السلام نے کہا: تم اللہ نے کہا نہ اللہ کے ہموئی علیہ السلام ان کوطور پر لے گئے، وہاں انھوں نے اللہ کا کلام سنا، نے عنایت فر مائی ہے، انھوں نے اللہ کا کلام سنا، موئی علیہ السلام نے بوچھا: س لیا؟ انھوں نے کہا: سناتو سہی بھرکون بولا؟ یہ علوم نہیں! اللہ پاک ہمارے دو پر وظاہر ہوں، اور جم مرکی آئکھوں سے ان کو دیکھیں، پھر فر مائیس تو جم مائیں! اس گستا خی پر بحلی چکی، کڑک ہوئی اور سب کھیت رہے! موئی علیہ السلام نے دعا کی: پروردگار عالم! قوم کہ گی: موئی نے ہمارے ستر معزز آوریوں کو لے جاکر ماردیا! چنا نچہ اللہ فری کا دوریارہ ذندہ کر دیا، اور ان کی گستا خی سے درگذر کیا، پس نی سیال نے جمارے ستر معزز آوریوں کو لے جاکر ماردیا! چنا نچہ اللہ فیدن کو دوبارہ ذندہ کر دیا، اور ان کی گستا خی سے درگذر کیا، پس نی سیال نے تھی ان کی گستا خی کو نظر انداز کریں۔

ترجمہ: الل كتاب (يبود) آپ سے مطالبہ كرتے ہيں كه آپ ان پر آسان سے كوئى خط اتاريں! پس انھوں نے موئى سے اللہ كيا تھا، چنانچ انھوں نے كہا: ہميں اللہ تعالىٰ كو كھى آئھوں سے وكھا ہے ! يس ان كى گستاخى كى وجہ سے كڑك نے ان كو پكڑليا!

# یبودکی دوسری شرارتیں جن سے اللہ نے در گذر کیا

مذکورہ گتاخی کےعلادہ یہودکی دوسری شرارتوں سے بھی اللہ نے درگذر کیا ہے،ان کی جارشرارتیں ملاحظ فرما کیں: پہلا واقعہ: قرآنِ کریم میں کئی جگہ (مثلاً سورۃ البقرۃ آبیت ۵۴میں) یہ واقعہ آبا ہے: جب مویٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سامری نے زیورات سے پچھڑاڈھالا، پچھلوگ اس کوخدامان کر پوجنے لگے، حالانکہ ان کے پاس تو حید کے واضح دلاک آچکے تھے، جب موی علیہ السلام طور سے لوٹے تو قوم سے کہا: تم نے بیکیاغضب ڈھایا! تو بہ کرو، ج جنھوں نے پچھڑے کؤیدں پوجاوہ پوجنے والوں گول کریں، جب کچھلوگ آل ہو گئے تو باقی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کردیا۔ سوال: کوئی کہ سکتا ہے کہ مرتدین نے موی علیہ السلام کی بات کیوں مان لی؟ وہ چپ چاپ کان و باکر گردنیں جھکا کرقل کے لئے کیسے بیٹھ گئے؟ اٹھوں نے بعاوت کیوں نہیں کی؟ وہ تو بہت لوگ تھے؟

جواب: مؤی علیہ السلام کواللہ نے رعب عطافر مایا تھا، اس کئے مرقدین چوں نہ کرسکے، اوقتل ہونے کے لئے تیار ہوگئے، جیسے ہمارے نبی ﷺ کوجھی اللہ نے رعب عطافر مایا تھا، ایک ماہ کی مسافت تک مشرکین لرزہ پراندام رہے تھے، اسی طرح بہت سے اکا برکوجھی اللہ تعالی اس نعمت سے نوازتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تعمت حاصل تھی، کوئی ان کے سامنے چوں نہیں کرسکتا تھا، کھی تیل میں گرجاتی تھی، اورخواہی نخواہی ان کی بات مانی پراتی تھی۔

دوسراواقعه: سورة البقرة (آیت ۱۲) اورسورة الاعراف (۱۷) میں بدواقعه آیا ہے: جب ستر فتخب نمائندوں نے براہِ راست الله تعالیٰ سے تنایی کورات الله نے عنایت فرمائی ہے تو قوم کہنے گئی: اس کے ادکام بخت ہیں، ہمارے لئے ان پر عمل کرنا مشکل ہے! تو الله تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کا ایک حصم معلق کیا، اور کہا: تو رات کو قبول کرو، ورنہ سب دب مروگ! مرتے کیا نہ کرتے ، مان تو لیا مگر بعد میں اس پر مل نہ کیا، جیسے آج امت مسلم قرآن کو مانتی تو ہے مگر اس پر مل نہیں کرتی ، مگر الله نہ ملک کردیا، وہ بے ملول بلکه بر مملول کو بھی کوئی منر انہیں دیتے۔

تنیسرا واقعہ: سورۃ البقرۃ (آیت ۵۸) اورسورۃ الاعراف (آیت ۱۲۱) میں بیدواقعہ ہے: میدان تیکی اسارت کے زمانہ میں یہودکو ایک بستی میں جانے کی اجازت ملی ، تا کہ وہاں جو چاہیں آسودہ ہوکر کھا کیں، مگرساتھ ، ی تھم دیا کہ ستی میں عاجزی سے سرجھ کائے ہوئے اور منہ سے توب! توب! بکارتے ہوئے والمل ہونا، مگر وہ نا ہجار سینہ تان کر گیہوں گیہوں! یکورتے ہوئے داخل ہوئے داخل ہوئے دان میں ستر ہزار آدی گیہوں! یکارتے ہوئے داخل ہوئے ، اس کی سزامیں ان پر پلیگ مسلط کیا گیا، جس سے ایک دن میں ستر ہزار آدی مرگئے، باتی کومعاف کردیا۔

چوتھا واقعہ: سورۃ البقرۃ (آیت ۱۵) اورسورۃ الا کراف (آیت ۱۹۳) میں بیواقعہ آیا ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سندرکے کنارے بہودیوں کی ایک بستی تھی، وہ لوگ ماہی گیر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کوآ زمایا ، ہفتہ کے دن محجیلیوں کی کثرت ہوتی ، دوسرے دنوں میں غائب ہوجا تیں ، انھوں نے حیلہ کیا ، حوض بنائے اور ان کو سندر سے جوڑ دیا ، اللہ نے ان حیلہ کیا ہوتی ، دوسر کو مزادی ، ان کی صور تیں سنخ ہوگئیں ، وہ ذلیل بندر بنادئے گئے ، اور تین دن کے بعد مرگئے ، باقی لوگوں کو معاف کردیا۔

## يبود تورات يمل كرنے كا پخته عبد و پيان ليا كيا

ہرصاحبِ شریعت قوم سے ان کی شریعت پڑ کل کرنے کا پختہ قول وقر ادلیاجا تاہے کہ ان کو جوشریعت دی جارہی ہے وہ اس پرمضبوطی ہے کمل کریں جسب دستور میہود ہے بھی بیعبدلیا گیا، مگرانھوں نے عہد و پیان کی دھجیاں اڑا کیں، اللہ کی ناز ل کردہ شریعت پڑکی نہیں کیا، آیت کا بیآ خری کھڑ ااگلی آیات ہے مربوط ہے۔

دونوں آینوں کا خلاصہ: یہود نے مطالبہ کیا کہ نبی شیالی آئے ہم آسان سے یہود کے نام لیٹر لائیں، جواب دیا کہ ان کی اس گستاخی کونظر انداز کریں،اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سے بردی گستاخی اور ان کی دوسری چارشرارتوں کومعاف کیا ہے، آپ بھی یہی راہ اختیار کریں۔

﴿ ثُمُّ ا تُّخَذُوا الْعِجُلَ مِنْ بَعْـ لِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْكُ فَعَفَوْنَا عَنَ ذَالِكَ ، وَالْتَيْنَا مُولِى سُلطْنَا مُنْهِيْنًا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوَقَهُمُ الظُوْسَ بِمِيْفَاقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّنَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي الْمَنْهِ وَاخَذَنَا مِنْهُمْ مِيْفَاقًا غَلِيْظًا ﴾ ﴾

ترجمہ:(۱) پھرافھوں نے پچھڑے کو (معبود) ہنایا،ان کے پاس (توحیدی) واضح دیلیں آجانے کے بعد، پس ہم نے ان سے درگذر کیا (اعتراض کا جواب:) اور ہم نے مویٰ کو واضح غلبہ دیا (۲) اور ہم نے ان کے سروں پرطور بہاڑ کو اٹھایا،ان سے (تورات پڑل کا) قول وقر ار لینے کے لئے (۳) اور ہم نے ان کو تھم دیا کہ دروازے میں جھکتے ہوئے واخل ہونا (۳) اور ہم نے ان کوئنع کیا تھا کہ بار کے دن کی حرمت پامال مت کرنا (آخری بات) اور ہم نے ان سے (تورات پر

فَهَا نَقُضِهِمْ مِّيْنَا قَهُمْ وَكُفُرهِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْكِينَا أَ بِغَيْرِ حَتِّ وَقَوْلِهِمْ قَلَا يُؤْمِنُونَ اللهَ قَلْيُلَا قَوْبِكُفُهِمْ قَلَا يُؤْمِنُونَ اللهَ قَلْيُلَا قَوْبِكُ فَهِمْ وَلَا ثَلْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اللهَ قَلِينَلَا قَوْبِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ وَهُونَ اللهِ عَظِيمًا فَعَ قَوْلِهِمْ اللهَ قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَهُولَ اللهِ ، وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ وَلَكِنْ شُيِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّهِ يَنْ اللهِ اللهِ ، وَمَا قَتَلُونُهُ وَمَا صَلَبُونُهُ وَلَكِنْ شُيِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّهِ يَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَوْا حَلِيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَوْا حَلِيهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلِيهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلِيهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلِيهُ اللهُ عَنْ يَوْا حَلْهُ اللهُ عَنْ يَوْلُولُ اللهُ عَنْ يَوْلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ يَوْلُولُ اللهُ عَنْ يَوْلِي اللهِ اللهُ عَنْ يَوْلُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ يَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ يَوْلُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

| قتل كياانھوں نے اس كو              | قَتَلُوْهُ        | ان كفركى وجيس                                   | يكفرهم                             | پس <del>ان</del> توڑنے کی وجہ | نَهِمَا نَقُضِهِم               |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| اور بیس                            | وَمِنَا           | پرښيرايمان لاَي <del>ن ک</del> وه               | فَلَا يُؤْمِنُونَ                  | اہنے تول وقر ارکو             | مِّيْنَكَا قَهُمْ               |
| سولی دی انھو <del>ل نے</del> اس کو | صَكَبُوهُ         | مرتموزے ہے                                      | إلاً قَلِيلًا                      | اوران کےاٹکارکرنے             | وَكُفِ <sub>ُمْ</sub> الْمِيْمَ |
| ليكين                              | وَلَكِن           | اوران کے گفر کی وجیسے                           | وَي <u>كُونِهِم</u><br>وَيكُونِهِم | کی وجہسے                      |                                 |
| مشتبردیا گیا(معامله)               | شَيْهُ            | اوران کے کہنے کی وجہ                            | وَ قُوٰلِهِمُ                      | الله كى باتون كا              | بإينت الله                      |
| ان کے لئے                          | كهم               | هر يم پر                                        | عَلَىٰ مُدْنِيَعَ                  | اوران کےخون کرنے              | وَقَت <del>ْلِهِمُ</del>        |
| اور بیشک جن لوگوں نے               | وَإِنَّ الَّذِينَ | بهتان(الزام)                                    | يهقاقا                             | لی وجہتے                      |                                 |
| اختلاف كيا                         | اخْتَلَفُوْا      | بڑا<br>اوران کے <u>کمنے</u> کی <del>وج</del> یہ | عَظِيمًا                           | پنجبرول کا                    | الأنكيكاء                       |
| اس (معامله) میں                    | فِيْهِ            | اوران کے کہنے کی وجہ                            | يخ قَوْلِهِمْ                      | ناتن                          | بِغَيْرِحَيِّق                  |
| يقيناشك مسبي                       | _                 |                                                 | اِنَّا قَتَلْنَا                   | اوران کے کہنے کی وجہ          | وَّ قَوْلِهِمْ                  |
| ال(معامله)                         | قِمْنَهُ          | مسطح (مبارک)                                    | النيسينة                           | <i>بمار</i> ے دل              | <b>ڠؙڶ</b> ۏؙؠؙڬ                |
| نبی <u>ں ہ</u> ان کو               |                   |                                                 |                                    | پيڪ(غلاف ميس) ٻيں             |                                 |
| ال بارئين                          | ب                 | میڈ مریم کے                                     | ابْنَ مَرْبَيْمُ                   | بلکہ مہر کردی ہے              | يُل طَبْعَ                      |
| منجح بحمى فبر                      | مِنْ عِلْمِ       | الله كرسول!                                     | رَسُولَ اللهِ<br>رَسُولَ اللهِ     | بلکہ مہر کر دی ہے<br>اللہ نے  | طلا                             |
| سوائے پیروی کرنے                   | ٳڷٳؿؚڹٵۼ          |                                                 |                                    | ان پ                          |                                 |

(۱) فَيِمَا: مِن باءسيه ہے، اور ما زائدہ ہے، فَقْض: خودصدر ہے، اس لئے ما مصدر بيل ضرورت نبيس، اور باء كا تعلق محذوف ہے أى: فيما نقضهم فَعَنَّاهم (۲) بكفوهم: مِن باءاس لئے دوبارہ لائى گئ ہے كم معطوف اور معطوف عليد كے درميان صل ہوگيا ہے، اور كفرے مراد ميسى عليدالسلام كا انكار ہے (۳) و سولَ الله: أَهْدَ حُ كامفعول بہے، اوربيالله تعالى كا كلام ہے، يہودكا كلام نبيس ہے۔

| سورة النساء          | $- \bigcirc$       | >                                 | -chi                | اجلدود )               | (تقبير مهليت القرآن<br>                    |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| بهت زیاده            | كشيئرا             | اور قیامت کے دن                   | وَيُؤْمُ الْقِيمُةِ | گمان(اَنگل) کی         | الظّرِن                                    |
| اوران کے لینے کی وجہ | وَ أَخْذِهِمُ      | ہوگا دہ ان کے خلاف                | يَكُونُ عُلَيْهِمْ  | اورنیس<br>اورنیس       | وَمَا                                      |
| مود                  | اليريلوا           | محواه                             | شَهِيْكَا           | قل کیا اُنھوں نے اس کو | قَتَلُونُهُ                                |
| اور بالتحقيق         | <b>وَقُ</b> لُ     | پی ظلم (زیادتی) کی                | فبطلم               | باليقين                | يَقِنِنَا                                  |
| رو کے گئے وہ         | ئىھۇا              | وجهت                              |                     |                        | يَلُ رُفَعَهُ                              |
| اسے                  | عُنْهُ             | ان لوگول کی جنھو <del>ں ن</del> ے | مِّنَ الْمَايِنَ    | الله                   | الله الله                                  |
| اوران کے کھانے کی    | <b>وَاکْلِهِمْ</b> | يبوديت اختياركي                   | هَادُوْا            | اپی طرف                | إليه                                       |
| وجہسے                |                    | حرام کیں ہمنے                     | حَرَّمْنَا          | اور ہیں اللہ تعالی     | وَكُمَّانَ اللَّهُ                         |
| أموال                | أمُوّالَ           | ان پر                             | عَلَيْهِم           | ذ بردست                | عَنيْزًا                                   |
| لوگوں کے             | التَّاسِ           | ستقری چیزیں                       | طَيِّبْتِ           | بردی حکمت والے         |                                            |
| <i>ن</i> کو ا        | بإلباطل            | (جو)حلال کی مختصیں                | (۳)<br>اُجِلْتُ     | اور میں ہے             | وران<br>وران                               |
| اور نیار کیا ہمنے    | و أغتنانا          | ان کے لئے                         | لَهُمُ (۵)          |                        |                                            |
| منكرول كے لئے        | لِلْكُفِرِينَ      | اوران کےروکنے کی                  | وَيِصَلِيهِمْ       | (كوئى)                 | الْكِتْلِي [                               |
| ان میں ہے            |                    | وجه                               |                     | ممرضرورا بمان للئے گا  | اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ                       |
| عذاب                 | عَنَاكِا           | دائے                              | عَنْسَبِيبُلِ       | ال پر                  | په (۳)                                     |
| ا دردناک             | النبئا             | الشک                              | الله                | اس کی موت سے مملے      | ومن الله الله الله الله الله الله الله الل |

بہودی خباتیں جن سے درگذرنبیں کیا گیا

# ا-انھوں نے قض عہد کیا، انبیاء فول کیا اوراینے دلوں و محفوظ بتایا

یبودکی شرارتوں سے تواللہ نے درگذر کیا، جیسا کہ گذرا، مگران کی خباشتوں کا وبال ان پراترا، ان کواللہ نے اپنی رجمت
(۱) اِنْ: نافیہ ہے، اور من اہل الکتاب کے بعد اُحدّ مخذوف ہے، اور اس کی صفت من اُھل الکتاب موصوف کے قائم مقام ہے(۲) موقد: کی ضمیر کامرجع عیسی علیہ السلام ہیں، وہی بد کامرجع ہیں، اُھل کتاب کومرجع بنا کیں گے توانتشار صائر الازم آئے گا۔ (۳) ہملہ اُحلت: طیبات کی صفت ہے (۴) بصدھم: میں باء مررآئی ہے، جملہ کو ماسبق سے علاحدہ کرنے کے لئے، پھرتین معطوفات کی سن امحذوف ہے اور قریداً بیت کا آخری صدیع جوچوتھا معالمہ ہے ای لھم فی الآخو ہ عذاب اُلیم۔

ا – گذشتہ آیت کے آخریں فرمایا تھا کہ اللہ نے بہود سے پختہ قول قرار لیا تھا کہ وہ تو رات کے احکام پڑمل کریں گے، مگر انھوں نے اس عہد کوتوڑ و یا ، تو رات کو پس پیشت ڈال دیا اور اللہ کے احکام کا انکار کر دیا۔

٢- يبودن انبياء كاناحق خون كيا جصرات ذكريا ويجي عليهاالسلام كوشهيد كياءاورنه معلوم كتف انبياء كول كيا-

ساجب نی مطابق کے بہودکوا بمان کی دعوت دی تو انھوں نے کہا: '' ہمارے دل محفوظ ہیں!''لیعنی ان میں آپ کی باتیں نہیں۔ باتیں نہیں انر تیں! ۔۔۔۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔

اوران کی آخری بات محض بکواس ہے،ان کے قلوب بیک نہیں،او پن جیں، ہر برائی ان میں تھستی ہے،خیر کی بات ہی نہیں تھستی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسل افکار کی وجہ سے ان کوئیل کر دیا ہے،اس لئے ان میں سے معدود بے چند کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا!

﴿ فَيِمَا نَقُضِهِمْ مِّنِيَّنَا قَهُمْ وَكُفُرِهِمْ بِالنِّتِ اللهِ وَقَتَالِهِمُ الْأَنْلِيَآ أَءُ بِغَيْرِ حَتِّى وَقَوَلِهِمْ قُلُونُبَنَا عُلْفُ مَيْلُ طَبَعُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞﴾

ترجمہ: پس (اللہ نے بہودکوا پی رحت ہے دور کردیا) (۱) ان کے عہد و پیان توٹر نے کی وجہ ہے، اور ان کے اللہ کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے اور ان کے انٹر ان کے امران کے اس تول کی وجہ سے کہ احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے (۳) اور ان کے اس تول کی وجہ سے کہ ہمارے دل (ڈیول میں) محفوظ ہیں! ۔ نہیں! بلکہ اللہ نے ان کے (مسلسل) اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے ان پرمہر کر دی ہے ، پس وہ چند کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے ۔ جن چند کا استثناء ہے ان کا ذکر آگے (آیت ۱۶۲) میں آرہا ہے۔

٢- يېودىنى الىدەر بىدكارى

كالزام لكايا، اورفخريكها كهم نيسيلي ولل كرديا!

یبود کی تین بدرات جو حضرت عیسی علیه السلام سے تعلق ہیں: درئ ذیل ہیں، ان کی وجہ سے بھی وہ المعون تھہرے! اجب حضرت عیسیٰ علیه السلام مبعوث ہوئے تو یہود نے ان کو نبی مانے سے انکار کر دیا، افھوں نے آپ کوسیح صنالت ( دجال ) قرار دیا، اوران کے آل کے دریے ہوئے، اوروہ آئے بھی اپنے سے ہدایت ( دجال ) کے منتظر ہیں، چنانچہ جب دجال نکلے گا توسب سے پہلے یہودی ہی اس کی پیروی کریں گے۔ ۲-جب کنواری عفیفه حضرت مریم رضی الله عنها کیطن سے محض قدرت خدادندی سے حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگایا ، جبکہ نوم واود حضرت عیسی علیہ السلام کے ذریعہ حضرت مریم کی براءت کی شہادت بھی دلوادی تھی ، مگر یہود نے اس کوئیس مانا ، اور پاک واکن ، گناہ سے بے نبر عورت پر زنا کا الزام لگانا تھین جرم ہے ، اس کی وجہ سے بھی یہود لعون تھ ہرے۔

سے ببود فخرید دوی کرتے ہیں کہ انھوں نے مریم کے بیٹے سے گفل کر کے تماشہ کے لئے سولی پراٹ کا دیا، کون سے؟ وہی م مسیح جواللہ کے سچے رسول تھے، جبکہ عام مؤمن کا آلی عمد علین جرم ہے: نبی کا آل قربر اجرم ہوگا؟ مگر وہ فخریداس کا جھوٹا دعوی کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے بھی وہ المعون تشہرے!

﴿ وَيَكُفُهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ بُهُتَانًا عَظِيْمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمٌ رَسُولَ اللهِ ، ﴾

ترجمہ:(۱)اوران (بہود) کے (عیسیٰعلیہ السلام کا)افکارکرنے کی وجہ سے (۲)اوران کے مریکا پر بہتان بائد ھنے کی وجہ سے (۳)اوران کے مریکا پر بہتان بائد ھنے کی وجہ سے (۳)اوران کے (فخریہ) کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مریم کے بیٹے سیائی کے کوئل کردیا! بیٹی اللہ کے (سیچ) رسول! سے بیاللہ کا کلام ہے، یہودکا قول نہیں بیٹی دیکھو! چوری اورسید نیز وری!

عيسى عليه السلام كويبود في شبيل كيا، ان كودهوك لكاب

عيسى عليدالسلام كوالتدف اپنى قدرت سے زنده آسان برا تھاليا ہے

الله تعالی یہودی تکذیب فرماتے ہیں، یہود نے میسی علیہ السلام کوئی نہیں کیا، نہ سولی پر چڑھایا، ان کودھوکہ لگاہے، اور جولوگ ان کے بارے بیں جن تخفی بات میں کرتے ہیں وہ اُٹکل کی اڑا رہے ہیں، جبرک کو چھٹیس، بقینی بات میہ کہ انھوں نے عیسی علیہ السلام کو نہ تل کیا نہ سولی پر اٹھالیا، بلکہ الله تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے زندہ آسمان پر اٹھالیا، الله تعالیٰ فرندہ زبردست ہیں، ان کے لئے یہ کام پھٹ شکل نہیں، اور دہ بردی تحکمت والے ہیں، ان کی تحکمت کا تقاضا ہوا کہ ان کوزندہ اٹھالیا جائے: چنانچہ اٹھالیا۔

قصدیدہوا کہ جب بہود نے حضرت عیسی علیہ السلام گوتل کا ارادہ کیا تو ان کوگر فنار کرنے کے لئے ان کے گھر بردھادا بول دیا ہسب سے پہلے شمعون کرینی نامی شخص گھر میں گھسا، اللہ تعالیٰ نے بیسی علیہ السلام کوتو آسان پراٹھالمیا، اوراس شخص کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کردی، جب باقی لوگ گھر میں گھسے تو اس کوسی سمجھ کر پکڑلیا، اورقمل کر کے سولی پر لٹکا دیا، پھر بعض کئے گئے کہ اس کا چہرہ تو مسیح کا چہرہ ہے اور باقی بدن ہمارے آدمی کامعلوم ہوتا ہے، اور بعض نے کہا: یہ مفتول سے ہے کہاں گیا؟ اس طرح انگل سے سی نے چھ کہاں گیا؟ اس طرح انگل سے سی نے چھ کہاں گیا؟ اس طرح انگل سے سی نے چھ کہاں کیا؟ اس طرح انگل سے سی نے چھ کہاں کیا؟ اس کو بھی نہیں تھا، چھ بات اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مفتول نہیں ہوئے، بلکہان کو اللہ نے اسان پر اٹھالیا اور مبودکو شبہ میں ڈال دیا (ازفوائد)

﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ الّْذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لِهِ شَاكِ تِمْهُ وَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَمُ وَإِنَّ الْآذِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لِهِ شَاكِ تِمْهُ وَمَا لَمُنْ عَلَيْهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ﴿ بَلُ رَفَعَهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَيْكِ وَكَانَ اللهُ عَنْ يُزَّا لَهُ مَا يُؤَا لَا اللّهُ عَنْ يُزَّا لَهُ عَنْ يُؤَا فَا اللّهُ عَنْ يُزَّا اللّهُ عَنْ يُزَا اللّهُ عَنْ يُؤَا لَا اللّهُ عَنْ يُزَا اللّهُ عَنْ يُزَا اللّهُ عَنْ يُزَا اللّهُ عَنْ يَوْلُونُ اللّهُ عَنْ يُؤَالُونَ اللّهُ عَنْ يُؤَالُونَ اللّهُ عَنْ يُؤَالُونَ اللّهُ عَنْ يَوْلُونُ اللّهُ عَنْ يَوْلُونُ اللّهُ عَنْ يَوْلُونُ اللّهُ عَنْ يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

نزجمہ: اور انھوں نے ان کو آنہیں کیا ،اور نہ انھوں نے ان کوسولی دی ، بلکہ معاملہ ان کے لئے گڈ مڈکر دیا گیا ،اور جو لوگ ان کے معاملہ بٹل مختلف ہا تیں کرتے ہیں وہ ان کے معاملہ بٹل شک بٹن ہبتا ہیں ،ان کواس معاملہ کی کچھ بھی خبر نہیں ، وہ محض انکل کی اڑاتے ہیں ، اور انھوں نے ان کو یقیناً قمل نہیں کیا (اور نہ ان کوسولی پر لئکایا) بلکہ ان کو اللہ نے اپی طرف اٹھالیا، اور اللہ تعالی زبر دست ، بدی حکمت والے ہیں!

يبودونصارى كويسى عليهالسلامى وفات \_\_ يهلاان

كے زندہ آسان پر اٹھائے جانے كالقين آجائے گا

آج تو بہود ونصاری: دونوں غلط بھی کا شکار ہیں، بہود فخر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹی گوتل کر کے سولی پر الٹکا دیا۔ اور نصاری یہ عیسی کا مسلوب ہوکرا پی امت کے گنا ہوں کا گفارہ بن گئے ، حالانکے میسی علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں، جب دجال ظاہر ہوگا وہ زمین پر اتریں گے ، اور اس کوتل کریں گے۔ اس وقت یہود ونصاری: دونوں کو یقین آجائے گا کہ وہ تا نہیں کئے گئے ، نہ سولی دیئے گئے ، بلکہ آسان پر زندہ اٹھا گئے ہیں۔

پھر قیامت کے دن بیسی علیہ السلام دونوں کے خلاف گواہی دیں گے، یہود کے خلاف بیگواہی دیں گے کہ انھوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا ، اور عیسائیوں کے خلاف بیگواہی دیں گے کہ انھوں نے ان کوخدائی میں شریک گردانا ، حالانکہ معبود تنبااللہ تعالیٰ ہیں ، خدائی میں ان کا کوئی شریکے نہیں۔

﴿ وَ إِنْ مِنْ اَهْدِلَ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْفِئَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَيَوْمَ الْقِيهُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيْدَا ﴿ وَ اِنْ مِنْ الْفِيهُمَ اللَّهِيْدَا ﴿ وَ الْكِيرَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### المُعائع جانے ير) ايمان لائے گا --- اوروہ قيامت كون ان (دونوں) كے خلاف كواہ موسككے!

# یہودکے پانچ بڑے جرائم

# ایک کی جزاد نیامیں، چار کی سزا آخرت میں

اب دوآ یوں میں نہایت جامعیت کے ساتھ بہود کے پانچ جرائم بیان فرماتے ہیں،ایک نسبۂ ہلکا جرم ہے،اس کابدلہ ان کود نیامیں مل گیا،اور چارتگئین جرائم ہیں،ان کی سزاان کوآخرت میں ملے گی،آیت میں وہ سزامحذوف ہے،اوراس پر آیت کا آخر کی حصد دلالت کرتاہے،اور وہ لھم عذاب ألیم فی الآخر ہے۔

اورظلم کے معنی ہیں: اپنانقصان کرنا، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا، وہ بے ہود بہا وجہ اپنے پُر کھ (برے) کی پیروی کرنے اللہ اس کے مذکورہ دو طیب چیزیں ان پر حرام کردگ گئیں، ایساان کے جرم کے نتیجہ ہیں ہوا، جیسے حدیث ہیں ہی کرنے گئے، اس لئے ذکورہ دو طیب چیزیں ان پر حرام کردگ گئیں، ایساان کے جرم کے نتیجہ ہیں ہوا، جیسے حدیث ہیں، ہے کہ برنا مجرم وہ ہے جس کے بے ضرورت سوال کرنے سے کوئی شی سب کے لئے حرام ہوجائے، یعنی زمانہ وی ہیں، کذا فی المشکاۃ عن الشیخین (بیان القرآن)

علاوه ازیں :سورة الانعام (آیت ۱۴۷۱) میں ہے کہ یہود پر تمام نائن والے جانور ترام کئے گئے تھے،اورگائے بحری کی خالص چر بی جو بیٹ میں سے نکلتی ہے :حرام کی گئی تھی ، پھر فر مایا: ﴿ ذَٰلِكَ جَذَیْنُهُمْ بِبَغِیْهِمُ ﴾ : بیہ م نے ان کوان کی شرارت کی سزادی ، بغی ہے ۔ میں اور کی سرزادی ، بغی ہیں : زیادتی ، پس بنی اورظلم ایک ہیں ،اور یہ س سرٹشی کی سزاتھی ؟ اس کی تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔ ماقی جا رجرائم :جن کی سزاان کوآخرت میں ملے گی : یہ ہیں :

ا - نبی ﷺ کے زمانہ میں بے ہودوں کا دلچسپ مشغلہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا تھا، وہ طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے،اورایک مخلوق کوانھوں نے اللہ کے راستہ پر پڑنے سے روک دیا۔

۲- يېود بردى سودخور قوم ہے، نزول قرآن كے دفت بھى ان كايبى حال تھا اور آج بھى يہى حال ہے، اور سودخورى

نہایت علین جرم ہے، قر آنِ کریم میں اس پر سخت وعید آئی ہے، تورات میں بھی سود کی ممانعت کا تھی آج بھی موجود ہے، خروج (۲۵:۲۲)اوراحبار (۳۷:۲۵) میں بی تھم ہے، گریہود کہاں مانتے ہیں!

۳- يېودى ناخل لوگول كى مال كھاتے تھے، رشوتي لے كرفيلے كرتے تھے، جھوٹی گواہيال ديتے تھے اور جاد وٹونكول كے ذريعة بھى يان كائلين جرم تھا۔

٣- بهودکی اکثریت نبی شان کی آن کی ای کان نبیس لائی تھی، حالانکہ وہ آپ سکان کی آخر کی بیٹوں کی طرح بہو انتے تھے، چہدلا ور است دُرُوے کہ مکف چراغ وارد! اندھا کنوال میں گرے تو ہوسکتا ہے، بینا گرے تو کتنی تعجب کی بات ہے!

ان چاروں جرائم كى مزايبوديوں كوآخرت ميں ملى ان كودوز ت كوردناك عذاب سے واسط پڑے گا! ﴿ فَبِخُلُم مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَبِّيْتٍ اُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَلِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيْرًا فَ وَاخْذِهِمُ الرِّيْوا وَقَلْ سُهُوَا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَلْنَا لِلْكَفِينِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا النِيْنَا ﴿ ﴾

ترجمہ:(۱) پس بیبودی زیادتی کی وجہ ہے:ہم نے ان پرحرام کردیں ( پچھ) ستھری چیزیں جوان کے لئے حلال کی گئیس ۔ (۲) اور ان کے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستہ سے ۔ بیٹی نی بیٹیل پیٹیل پر ایمان لانے سے ۔ (۳) اور ان کے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، جبکہ ان کواس سے روکا گیا تھا (۲) اور ان کے لوگوں کے اموال ناحق کی وجہ سے ، جبکہ ان کواس سے روکا گیا تھا (۲) اور ان کے لوگوں کے اموال ناحق کھانے کی وجہ سے ۔ ان کوآخرت میں در دناک سزاملے گی، اور اس حذف کا قرید ہے: ۔ اور ہم نے ان میں سے ۔ نی سیال پیٹیل پر سے ایمان نہ لانے والوں کے لئے در دناک عذاب تیار کیا ہے!

لَكِنِ النُّرْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَنَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِٰئِنَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْتُونَ النَّرْكُوةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْمَوْمِ الْاِخِرِ الْاِخِرِ الْاِخِرِ الْوَلِيَاكَ سَنُؤْتِيْهُمْ اَجْدًا عَظِيمًا ﴿

| ايمان لائين       | رو وور (۲)<br>يَوْمِنُونَ<br>يَوْمِنُونَ | یہود میں سے<br>اورائیمان لانے والے | مِنْهُمْ          | اليكن       | الكِين       |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| اس پرجوا تارا گیا | بِمَّا أُنْزِلَ                          | اورائمان لانے والے                 | وَ الْمُؤْمِنُونَ | پخته کار    | الٹرسِخُوْنَ |
| آپ کی طرف         | اليك                                     | (دونوں ایک ہیں)                    |                   | علم وين ميں | في العلم     |

(۱) المؤمنون: كاعطف الرامنخون ير، اور معطوف عطوف عليه ايك بين عطف تغييرى بـــــ (٢) يؤمنون خبربـــــ

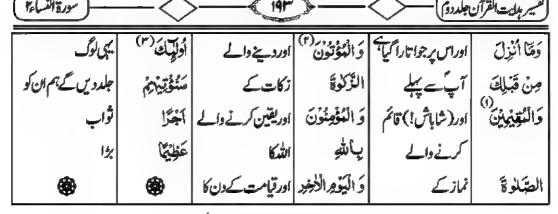

#### يبودميس سايمان لافے والوں كے لئے بشارت

گذشتہ آیت کے آخر میں فرمایا تھا کہ جو یہودی نبی میں اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے تیاز ہیں: ان کے لئے آخرت میں دردنا کے مذاب ہے، اب جو حضرات ان میں سے ایمان لائے ہیں ان کوخوش خبری سناتے ہیں:

فرماتے ہیں: جوحفرات علم دین میں پختہ کار ہیں، جودین بات سجھتے ہیں اور سیجے سجھتے ہیں، جو ہی سیجی ایکان لائے ہیں، جو حضرات علم دین میں پختہ کار ہیں، جودین بات سجھتے ہیں، اور کی کو بھی اللہ کی کتاب مانے ہیں، اور سابقہ آسانی کتابول کو بھی مانے ہیں، اور بدنی اور مالی عباد تیں ہجالاتے ہیں، اور اعراب بدل کر نماز کی اہمیت ظاہر کی ہے، اور وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین ہی احکام کی تھیل کراتا ہے، ان حضرات کو اللہ تعالی جلدی اج عظیم عطافر مائیں گے، جنت میں ان کو داخل فرمائیں گے۔

آیت کریمہ: کیکن یہود میں سے علم دین میں پختہ کار اور ایمان لانے والے: ایمان لائے ہیں اس کتاب پرجو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں، اور نماز کا امتمام کرنے والوں (کا تو کیا کہنا!) اور زکات دینے والے، اور اللہ کا اور آخرت کا یقین کرنے والے: انہی لوگوں کو اللہ تعالی جلدی بڑا تو اب عنایت فرمائنس کے!

إِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوْمِ قَ النَّبِ بِنَى مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَاَوْحَيْنَا إِلَى إِنَّ النَّبِ بِنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَاوْحَيْنَا إِلَى إِنْ النَّبِ بِنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَاوْحَيْنَا إِلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْنَ وَلَعْدُوْنَ وَالْمَسْبَاطِ وَعِيْنِكُ وَ الْأَوْنَ وَهُوْنَ وَالْمُونَ وَالْمُعْنَى وَالْمُونَ وَالْمُعْنَى وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ قَبْلُ وَسُلَّا قَدْنُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَسُلَّا قَدْنُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

(۱)المقيمين: أَمْدَحُ محذوفكا مفعول برب،وهو أولى الأعاريب (جمل) (۲)المؤتون: المؤمنون يرمعطوف ب (۳)أو نثك :مستقل جملهب وَرُسُلًا لَمْ نَعْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلّمَ اللهُ مُوسِكَ تَكُلِيبًا ﴿ رُسُلًا مُلَيْمُ وَلَى وَمُنْدِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ اللهُ عَلَيْهًا اللهِ مُحِبّة بُعْلَى الرُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَنْيًا وَمُنْدِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ اللهُ يَعْلَيهُ وَكَانَ اللهُ عَنْيًا حَكِيبًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَنْيُوا اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَلْ صَلْوًا وَصَلُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَلْ صَلْوًا وَطَلَلُوا وَصَلُوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَلْ صَلْوًا وَطَلَلُوا لَهُمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِر لَهُمْ وَلَا مَنْ اللهُ لِيغُفِر لَهُمْ وَلَا وَظَلَلُوا لَهُمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِينَهُمْ طَرِيْقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمُ خَلِدِينَ فِيهِا الرَّسُولُ اللهُ لِيغْفِر لَهُمْ وَلَا يَهُ لِيهُ لِيهُ مِنْ وَيَهَا اللهُ اللهِ يَسِيئِرًا ﴿ لَا لَكُونُ وَا وَطَلَلُوا لَهُمْ الرَّسُولُ اللهُ لِيغُفِر لَهُمْ وَلَا عَلَى اللهُ وَكَانَ وَلِكَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ اللهُ لِيلُولُونَ وَالْكُمُ وَا وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهُ الرَّسُولُ لِيلُهُ وَكُنَا وَكُلُونَ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْمًا حَصَالُهُ اللهُ الل

| اور (بھیجاہم نے)                              | و رُسُرُدُ <sup>(1)</sup> | أوراسحاق              | والمنطق          | بنكبمن              | اق                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| رسولول کو                                     |                           | اور يعقوب             | ريخ<br>وليعقوب   | وی جیجی             | أوحينكآ             |
| شحقيق                                         | قَان                      | اورنبيرول(اولاد)      | وَ الْأَسْبَاطِ  | آپ کی طرف           |                     |
| بیان کیا ہم نے ان کو                          | قصصنهم                    | أورميسلي              | وَرِعِيْسِهِ     | جسطرح               | گتّا                |
| آپ کے مانے                                    |                           | أورابوب               |                  | وتی سیجی ہے ہمنے    | <u>اَوْحَيْنَا</u>  |
| اس سے پہلے                                    | مِنْ قَبُلُ               | اور يوس               | و يونس<br>و يونس | نوح کی طرف          | الى ئۇپىر           |
| اوررسولول کو                                  | وَ رُسُلًا<br>وَ رُسُلًا  | اورمارون              | وَ هٰ رُوْنَ     | اورنبيون كي طرف     | وَّ النَّبِ بِيْنَ  |
| نہیں بیان کیا ہم <sup>ن</sup> ال <sup>ع</sup> | لَمْ نَقْصُصُمْ           | اورسلیمان( کی طرف)    | وَ سُكَيْمُانَ   | ان کے بعد           | مِنُ يَعْدِهِ       |
| آپڪمانے                                       | عَكَيْكَ                  | اوردی ہے ہم نے        | وَاتَيْنَا       | اوروتی سیجی ہے ہمنے | وَ ٱوْحَيْثَا       |
| اور بات چیت کی                                | وَ گَانَمَ                | داؤدكو                | <u>ڏاؤ</u> ڏ     | ابراہیم کی طرف      | إِلَى إِبْرَهِيتِمَ |
| الله تعالى نے                                 | عُلُّا                    | <i>ג</i> אַנ <i>ו</i> |                  | أوراساعيل           | وَإِنْهُمْ عِيْلُ   |

(۱) تنیون جگه رسالا کاعال ارسلنا محذوف ب\_

|                         |                    |                        |                      | مؤیٰ ہے               |                    |
|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| اس شهدا                 | فِيْهَا أَبُلَّا   | گواه                   | شَهِينًا             | بات چیت کرنا          | تُكْلِيْمًا        |
|                         |                    |                        |                      | (بهیجایم نے) پیٹیبرول | زُسُلًا            |
| اللدير                  | عَلَّهُ اللهِ      | الكاركيا               | گفَرُوا              | خو خجرى سنانے والے    | ور (۱)<br>منبشردین |
| آسان                    | يَسِيرًا           | اورروكا انھول نے       | وَصَلُّهُوا          | اورڈرائے والے         | وَمُنْذِرِينَ      |
| ا_لوگو!                 | يَا يُهَاالنَّا سُ | داستے                  | عَنْ سَبِيْلِ        | تا كەند بو            | لِثَلَّا يَكُونَ   |
| تتحقيق                  | قَلُ               | الله                   | اللبي                | لوگوں کے لئے          | لِلنَّا سِ         |
| آئے بیں تہاہے پاس       | جَاءُكُمُ          | تختین گراه ہو گئے وہ   | قَالْ ضَالُوا        | اللدير                |                    |
| الله كےرسول             |                    |                        | صَّللًا'             | کوئی جحت (عذر)        | محيقات             |
| دین تل کے ساتھ          | بإلكوتي            | دورکا                  | بَعِيْلًا            | رسولول کے بعد         | يَعْدَ الرَّسُلِ   |
| تہانے پروردگاری طرف     | مِنْ رَبِّكُمْ     | ب شک جنھوں نے          | إِنَّ الَّذِينَ      | اور ہیں اللہ تعالی    | وَكَانَ اللهُ      |
| پ <u>س ایمان لا</u> ک   | فأمِنُوا           | انكاركيا               | <u>گَفَّرُوْا</u>    | נ <sub></sub> גרים    | عَنْيَزًا          |
| بہتر ہوگاتہارے لئے      | خَايِرًا لَكُمْ    | <br>اورا پنانقصان کیا  | وَظُلَبُوْا          | بردی حکمت والے        |                    |
| اورا گرا نکار کرد کے تم |                    | **                     | كَمْ يَكُنُن         | ليكن الله تعالى       | لَكِينِ اللَّهُ    |
| توبيتك اللذي كيليم      | فَانَّ لِلْهِ      | اللدتعالى              | عْثُا                | گوانی دیتے ہیں        | يَشْهَلُ           |
| £.9.                    | Ľ.                 | كبخشيس ان كو           | لِيَغْفِرَ لَهُمُ    | أس کی جواتارااس نے    | بمَنَّا انْزَلَ    |
| آسانون میں              | فحالشلون           | اورنيس بين كه دكھلائيں | وَلا لِيُهْدِينِهُمْ | آپ کی طرف             | النيك              |
| اورز مین (میں ہے)       | دُ الْاَرْضِ       | ان کو                  |                      | اتاراہےاسکو           | انزلة              |
| اورالله تعالیٰ ہیں      | وَكَانَ اللهُ      | کوئی راہ               | طرنقا                | ایخ علم پرشتال        | بعليه              |
| سب چھ جانے والے         | عَلِيْمًا          | م <i>از</i> داه        | إلَّا طَرِنْقَ       | اور فرشتے             | وَالْمَلْيِكَةُ    |
| بردی حکمت والے          | حُكِيْمًا          | دوزخ کی                | جَهُنَّمُ            | گوابی دیج بیں         | يَشْهَكُ وْنَ      |

(۱)مبشرین اورمنذرین: رسلاک احوال یس (۲) خیر ا نکم کاعال یکن محذوف ہے (۳) لله: فیرمقدم ہے، اس لئے حصر پیدا ہوا ہے۔

#### سابقہ وحیال اور موجودہ وی سب الله کی طرف سے ہیں

ان آیات پر بهودکا تذکره کمل بوجائے گا، آگنصاری کا تذکره شروع بوگا، اور گذشته آیت بیل فر مایا تھا کہ جو پختینظ رکھنے دالے بہودی مسلمان ہوئے ہیں وہ قر آنِ کر یم کوبھی مانتے ہیں، اور سابقہ کتابوں کوبھی مانتے ہیں، اس لئے کہ سب کتابیں ایک سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، اور ایک سرکار کے بیسیج ہوئے احکام ہیں، پس بعض کو ماننا اور بعض کونہ ماننا اللہ تعالیٰ کونہ ماننا ہے، جیسے مرکزی حکومت ایک گورز کوکوئی تھم بیسیج، پھر دوسر سے گورز کو دوسر اتھم بیسیج، پھر آخری گورز کو آخری تھم بیسیج قوسب کو ماننا ہوگا، سابقہ احکام کو ماننا اور موجودہ تھم کونہ ماننا سرکار کی بعناوت سمجھا جائے گا۔

اور نی سیال این الله کارسول ہیں، اس کئے ان کی دی کونوح علیہ السلام کی دی سے تشیید دی ہے، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے نبی مبعوث ہوتے تھے، اور ان کے بعد انبیاء بھی مبعوث ہوئے ہیں اور رسول بھی، اس لئے او حینا کمر دلائے ہیں۔

نبی اور رسول میں فرق: رسول: اللہ کے بڑے نمائندے ہوتے ہیں، ان برنگ کتاب اورنگ شریعت نازل ہوتی ہے، اور ان کی وتی کے پہلے مخاطب کفار وشرکین ہوتے ہیں، پھر جوایمان لاتے ہیں ان کے لئے بھی احکام نازل ہوتے ہیں، اور نبی برغیرتشر میں وتی آتی ہے، اور اس کے خاطب مؤمنین ہوتے ہیں، اور وہ سابق رسول کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسے انبیائے بنی اسرائیل: موکی علیہ السلام کی شریعت کی خدمت کرتے ہیں۔

اور یہودسلیمان علیہ السلام اور دا وُ دعلیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ،صرف بادشاہ مانتے ہیں،اس کئے صراحت کی کہ داؤد علیہ السلام کواللّٰد نے زبور عطافر مائی ہے، لیس ثابت ہوا کہ دونوں حضرات نبی ہیں،اور یہودکا خیال غلطہ۔

﴿ إِنَّا آوُحَيْنَا الِّذِكَ كُنَّا آوُحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ قَ النَّبِ بِنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَ آوُحَيْنَا اِلَى اِيْرَهِيمَ وَاسْلَعِيْلَ وَاسْلِحَقَ وَلَيْفُوبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَعِيْسُے وَ آيَّوْبَ وَ يُونْسُ وَ هَـٰرُوْنَ وَسُلَيْمْنَ ۖ وَاتَّيْنَا دَاوُدَ زَبُوْلًا ۞﴾

ترجمہ: بے شکہ ہمنے آپ کی طرف اُس طرح دی کی جس طرح ہمنے نوح اوران کے بعد انبیاء کی طرف دی کی ہے، ادر ہم نے ایراہیم، اساعیل، اسعاق، لیعقوب، ان کی اولا دیسیلی، ایوب، یوس، باردن اور سلیمان کی طرف دی کی، اور ہمنے داؤدکوز بورعطافر مائی۔

رسول بہت مبعوث ہوئے ہیں،اور دی کی مختلف صور تیں

الله كرسولول اورنبيول كي محيح تعداد معلوم بيس بقر آنِ كريم بيس بجيس انبياء درسل كاذكر آياب بعض كي وصرف

نام آئے ہیں، جیسے حضرت ذواکھ فل علیہ السلام، ان کے احوال ندکور نہیں، گریہ بات قطعی ہے کہ انبیا وُرسل بہت مبعوث ہوئے ہیں، اور قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، کتاب دعوت ہے، اس لئے انبیاء کے حالات بیان کرنا قرآنِ کریم کاموضوع نہیں، پس تعیین کے بغیر تمام انبیا وُرسل پرائیان لا ناضروری ہے۔

ای طرح الله کی کتابیں بھی متعددنازل ہوئی ہیں ،گران کی تعداد بھی معلوم نہیں ،صرف چار کتابوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے،ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے محفول کا بھی ذکر آیا ہے، اس لئے بالا جمال بھی کتابوں پرایمان لا ناضروری ہے۔ اور رسولوں پر الله کی وجی مختلف طرح سے آئی ہے:

وی کی پہلی صورت: اللہ تعالی نے طور پر حضرت مولی علیہ السلام سے بلاواسطہ بول کر کلام فرمایا ﴿ تَنْکُولِیْمُنَا ﴾: مفعولِ مطلق بیانِ نوعیت کے لئے ہے، یعنی بول کر کلام فرمایا، پس ﴿ گُلِیّمَ ﴾ میں کچھ بجاز نہیں، مگریہ کلام فرمانا صرف نبوت سے سرفراز کرنے کے سلسلہ میں تھا، پوری تورات اس طرح نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ آئندہ آنے والی دوسری صورت میں نازل ہوئی تھی۔

وی کی دوسری صورت: الله کابیغام فرشته (جرئیل علیه السلام) نبی کو پہنچا تا ہے، نبی اس کو کھے لیتا ہے، یا کھوالیتا ہے،
ال صورت میں الفاظ فرشتے کے یا نبی کے ہوتے ہیں، اور بھی مضمون نبی کے قلب پر وارد ہوتا ہے، نبی اس کو بھی اپنے الفاظ میں لکھ لیتا ہے، الله کا کلام نہیں کہا، حضرت الفاظ میں لکھ لیتا ہے، الله کا کلام نہیں کہا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی تدس سرہ نے براہین قاسمیہ (جواب ترکی برترکی) میں بید بات ارشاو فرمائی ہے کہ تو رات وانجیل وغیرہ کتب من جانب اللہ ہونے کے باد جو دقر آن کریم کی طرح ضیح و بلیغ کیول نہیں؟ فرماتے ہیں:

" ہاں خدا کی کتاب شل قورات وانجیل اور زبانوں میں بھی نازل ہوئیں ، گمر ظاہر ہے کہ کی کی کوئی کتاب ہوتو بیلا زم نہیں کہ اس کا کلام بھی ہو، کیونکہ عربی زبان میں کتاب خط کو کہتے ہیں، اور خط اوروں سے بھی ککھواسکتے ہیں، سواگر مضمون الہامی ہو، اور عبارت ملائکہ کی ہو، یا فرض کرو کہ عبارت انبیاء کی ہو، جیسے اہل کتاب کا بذسبت تو رات وانجیل خیال ہے تو تو رات وانجیل کتاب اللہ تو ہوئی، برکلام اللہ نہ ہوئی۔

 خدا کود مکیے لیس گےتو ایمان لائیس گے۔ادریہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اور کتابوں کے اعجاز بلاغت وفصاحت کا دعوی نہیں کیا گیا، لیتی خدا کا کلام ہوتیل آو وہ بھی ججز ہ ہوتیں ، کیونکہ ایک آ دی کے کلام کا ایک انداز ہوتا ہے'الی آخر ہ (براہین قاسمیص:۱۱۵)

پی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، واسطوں کا ال میں کچھ ذخل نہیں، نہ لور محفوظ کا، نہ بیت معمور کا، نہ جبر تیل علیہ السلام کا، نہ نبی عظام تا ہم آن کلام مجر ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں بناسکتا، قرآن اللہ کی صفت کلام کا رَبِّ تَن عَلَیْمَ کا مُن کا منہ کا منہ کی مناقل کوئی چیز نہیں ﴿ گُلْمَ الله مُوسِط کَا مُوسِط کَا کِیلِیْمًا ﴾ میں وی کی پہلی تم کا ذکر ہے، اور اللہ کی صفات کے مماثل کوئی چیز نہیں ﴿ گُلْمَ الله مُوسِط کَا مُوسِط کَا مُوسِط کی کہا تھے، اور اللہ کی صفات کے مماثل کوئی چیز ہیں ﴿ گُلْمَ الله عُرْسِط کُلُمَ الله مُوسِط کَا مُوسِط کی کہا ہم کا ذکر ہے، اور اس کی تفصیل آگے (آیت ۱۹۷) میں آرہی ہے۔

﴿ وَ رُسُلًا قُلُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ ﴿ وَكُلْمُ اللهُ مُؤْكُ مَا اللهُ مُؤْكُ تَكُولِيْمًا ﴿ وَكُلْمُ اللهُ مُؤْكِ تَكُولِيْمًا ﴿ وَكُلْمُ اللهُ مَوْكِ تَكُولِيْمًا ﴿ وَكُلْمُ اللهُ مَوْكِ مَا يُعْدِينَا ﴾

ترجمہ: اور (بھیجاہم نے) ایسے رسولوں کوجن کا حال ہم پہلے آپ سے (قر آن میں مختلف جگہ) بیان کر بھیے ہیں، اور (بھیجاہم نے) ایسے رسولوں کوجن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا (لیٹنی قر آن میں ان کا ذکر نہیں آیا) اور اللہ تعالیٰ نے موٹی سے براہِ راست کلام فرمایا۔

#### بعثت إنبياء كالمقصداتمام حجت

پہلاانسان پہلا نہیں ہے، پھروفا فو قاللہ تعالی انبیاء بھیجے رہے، تاکہ وہ لوگوں کوتائے اعمال ہے گاہ کریں، اور اللہ ک پندیدہ زندگی اپنانے والوں کو جنت کی خوش خبری سنائیں، اور اللہ کے احکام کی خلاف روزی کرنے والوں کو دوزخ سے ڈرائیں، تاکیل قیامت کے دن لوگ بیند یہ ہم نتائے اعمال سے بے خبر سے، اگر ہمیں آپ کی مرضی نامرضی معلوم ہوجاتی تو ہم ضرور اس پڑمل کرتے، مگر اب جب کہ اللہ نے پنج بروں کو تیج کر لوگوں کو آگاہ کر دیا تو اب ان کے لئے عذر کا کوئی موقع ندر ہا! ویسے اللہ تعالی زبروست ہیں، وہ بعث پرسل کے بغیر بھی دارو گیر کرسکتے تھے، مگر دہ تھیم بھی ہیں، ان کی تعکمت کا تقاضا ہوا کہ پہلے لوگوں کو فرز دار کیا جائے، پھر خلاف ورزی کرنے والوں کی پکڑی جائے۔

﴿ رُسُلًا تُنَبَشِرِينَ وَمُنْدَارِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّنَا سِ عَلَى اللهِ مُحَجَّلَةٌ نَعْدَا النَّسُلِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَنْ يُزَّا حَكِيْمًا ۞﴾

ترجمہ: (ہم نے بھیجا) رسولوں کوخوش خبری سنانے والے، اور ڈرانے والے بناکر، تاکد لوگوں کے لئے بعثت رسل کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر باتی ندہے، اور اللہ تعالیٰ زبروست، بڑی تھمت والے ہیں۔

## قرآنِ كريم الله كاكام كنجيية علوم ب،جوفرشتول كى معرفت اتارا كياب

نوح علیہ السلام سے بی سِی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گوائی کا بی مطلب ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہوئی تھیں یا انہیا وکا ، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہوئی تھیں یا انہیا وکا ، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گوائی کا بی مطلب ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دلیل میں ہے کہ وہ گنجینہ علوم ہے، حدیث میں ہے: لا تنقیضی عَجَائیهُ: اللّی جیرت زابا تیں بھی ختم نہ ہوگی ، البت اللہ کا یہ کلام بلاواسطہ نازل نہیں ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موکی علیہ السلام سے بلاواسطہ کلام فرمایا ، بلکہ فرشتوں کے توسط سے نازل ہوا ہے، فرشتوں کی گوائی کا نی ہے، فرشتوں کی گوائی کا فی ہے، فرشتوں کی گوائی کا آنست کہ خود ہوید ، نہ کہ عطار گویہ نہ کہ عطار کی ستائش کی کیا ضرورت ہے؟
گوید بھٹ تو خود مہمک تو خود ہوید ، نہ کہ عطار کی ستائش کی کیا ضرورت ہے؟

﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ مِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ \* وَالْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفْ بِاللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهُ \* وَالْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفْ بِاللَّهِ اللَّهِ مِنْدًا ﴿ لَهُ اللَّهِ مِنْدًا ﴿ لَهُ اللَّهِ مِنْدًا ﴿ لَهُ اللَّهِ مِنْدًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا الللللّلْمُ الللللللللَّ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ الللللَّا ا

ترجمہ: لیکن اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں اس قرآن کے بارے میں جواللہ نے آپ کی طرف نازل کیاہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیاہے ۔۔۔ یعنی قرآن علوم کاخزانہ ہے اور وہی اس کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے

# 

# يبود يول كي آخرى درجه كي ممرابي

اکٹریبودنے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول نہیں کیا ، بلکہ وہ تورات میں جو نبی تیانی آئے کے اوصاف وحالات تھے، ان کو چھپاتے بھی تھے اور لوگول کو مجھوکا کچھ بتاتے تھے، ال طرح مشرکین کو اسلام سے روکتے تھے، یہ لوگ کہ لے درجہ کے گمراہ بیس اور جھوٹ گمراہی میں آخری درجہ تک بڑنے جاتا ہے اس کے دل پر مہرلگ جاتی ہے، اور اس کی مدایت کی راہیں مسدود ہوجاتی ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّوًا صَلَلًا بَعِيْدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اسلام کوقبول نہیں کیا، اور لوگوں کواللہ کے راستے سے روکا، وہ بالیقین گراہی میں بہت دورنکل گئے!

#### يبودكابراانجام

جَن يبود يول في اسلام كوقيول نبيس كيا أنفول في بي النفي الما كاليا بكاثرا؟ لهنائي بيرول بركلها ثى مارى! ان كى ا آخرت من جركز بخشش نبيس جوكى الله تعالى ان كوجنت كراسته بنبيس و اليسك، بال ان كودوزخ كاراسته دكها كيسك، جهال وه بميشد مرم ين كي الله تعنى دوزخ من ان كو بميشد ك لئه وال وينا الله تعالى ك لئه نهايت آسان ب! هو إنّ الذين كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَهُم يَكُن الله ويَعْفِر لَهُم وَلَا لِيَهْدِا يَهُمْ طَوِيْقًا ﴿ إِلّا طَويْقَ الله وَلَا لِيَهُ الله ويَسِيدُوا هِ ﴾
جَهَنْهُم خُلِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا م وَكَانَ وَلِكَ عَلَى الله ويَسِيدُوا هِ ﴾

ترجمہ: بشک جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ، اور انھوں نے اپنا نقصان کیا: اللہ تعالیٰ ان کومعاف کرنے والے نہیں ، اور نہان کوراہِ ہوائیں گے ، البت دور خ کی راہ! وہ اس میں سدار ہیں گے ، اور میہ بات اللہ کے لئے آسان ہے!

#### مسجعی لوگول کوایمان کی دعوت

یہ بہود کے تذکرہ کی آخری آیت ہے، اس میں سب لوگوں کو بشمول بہودد ہوت دی جاتی ہے کہ اسلام کو قبول کرو، ہمارا رسول ہماری تچی کتاب لے کرتمہارے پاس بیٹنی چکاہے، اس پر ایمان لانے ہی میں تمہاری خیریت ہے، اورا گرایمان نہیں لاؤ گے تو جان لوکہ آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تمہارے ایمان نہلانے سے ان کا کچھٹیس بگڑے گا، نہتم ان کی گرفت سے زبج سکتے ہو، وہ تمہارے جملہ احوال واعمال سے واقف ہیں، وہمہیں اس کی قرار واقعی سزادیں ك، أنعول نيم كواين حكمت سي چند مبلت در ركعي ب، ال سيدهوكمت كهادا

﴿ لِيَا يُهُمَّا النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْعَقِى مِنْ رَبِّكُمْ فَامِنُوا خَايِرًا تَكُمُ وَإِنْ تَكُفُرُوا وَإِنَّ بِلَهِ مِنَا فِي السَّلُوتِ وَ الْدَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

ترجمہ: اےلوگو! تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے پروردگاری طرف سے دین تق کے کرآ چکے ہیں، پس ان پر ایمان لا کہتمہاری بہتری اس میں ہے، اوراگرتم اس کوئیس مانو گے تو (جان لو) اللہ بی کے لئے ہے جو پچھآ سانوں اورز مین میں ہے، اوراگرتم اس کوئیس مانو گے تو (جان لو) اللہ بی کے اور اللہ تعالیٰ خوب جائے والے بردی حکمت والے ہیں۔

يَا هُلَ الْكِنْفِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا تَغُولُوا عَلَى اللهِ الْآ الْحَقَّ وَأَمَّنَا الْمَسِيْمُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُكَ الْفُهَا اللهِ مَرْيَمَ وَرُوْمٌ قِنْهُ لَ قَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِه \* وَلَا تَقُولُوا ثَلْقَةً و انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ وَالنَّمَا اللهُ إِللَّهُ وَاحِلُ وسُبُطْنَةَ أَنْ يَكُونُ لَهُ وَلِكَ مَلَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَافِي وَلَكُمْ مِاللهِ وَكِيْلًا فَيْ

| اوراس کےرسولوں پر  | وَرُسُلِهِ     | ینے مریم کے       | ابن هريه             | ائے آسانی کتاب والو! |                           |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| اورمت کہو          |                | الله کے رسول ہیں  | رَسُولُ أَ لِللَّهِ  | غلومت كرو            | ك تَغْلُوا <sup>(1)</sup> |
| (معبود) تين(بين)   | (r)<br>2615    | ادراس كأحكم بين   | ۇ <del>گ</del> لېئىڭ | اییز دین میں         | فِي دِيُنكِكُمُ           |
| بازآجاد            | إنتهوا         | د با تقلم الله في | الفقا                | أورمت كهو            | وَلَا تَعُولُوا           |
| بہتر ہوگاتہارے لئے | خَنِرًا لَكُمْ | مريم كو           | إلى مُرْيِكُمُ       | التدير               | 亞 适                       |
| اس کے سوانبیں کہ   | إنثنا          | اور معززروح بیں   | יני א<br>פעפק        | مگر سچی بات          | الَّذِ الْحَقِّ           |
| الله تعالى         | क्या           | الله کی طرف سے    | <b>ئ</b> ِنْنَهُ     | علاوه ازین نیست که   | افخا                      |
| ایک معبود بین      | إلهُ وَاحِدُ   | پسائيان لاؤ       | فأمنوا               | مسیح (مبارک)         | المسيئ                    |
| ان کی ذات پاک ہے   | ١              | اللدير            | بالله                |                      |                           |

(۱) غلو کے معنی ہیں: حدے بڑھنا، بشر کی ایک حدہ، اس سے کسی بشر کو بڑھانا غلوہے، جیسا کچھ لوگ نی میں اللہ آئے کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور آپ کو جمیع ما کان و ما یکون کا جانے والا مانے ہیں: یا جیسے اب و یوبندی بھی اکا بر کے القاب میں حدسے بڑھنے لگے ہیں (۲) فلافة: أی الآلھة ثلاثة۔



#### عيسائيول كالذكره

عیسی علیہ السلام کوخدا کابیٹا اور تنین میں کا ایک مت کہو، وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے
یہودکا تذکرہ پوراہوا، بنی اسرائیل کی آخری است عیسائی ہیں، اب ان کا تذکرہ آخر میں کرتے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ
السلام انبیائے بنی اسرائیل کی آخری کڑی ہیں، عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ تثلیث کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ
السلام کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہے، لیس ان کا رتبہ تمام خلوق سے بلندہے، قرآن میں ان کو تکلمہ اللہ (اللہ کا
بول) کہا گیاہے، اس لئے ان کو اللہ کا بندہ نہیں کہنا چاہئے، ایسا کہنے سے ان کو دوسرے بندوں کے برابر کر تالازم آئے
گا، اور اس میں ان کی کسرشان ہے، اور ان کے مقام قرب خاص کو ظرانداز کرنا ہے۔

پھرعیسائیوں میں اختلاف ہوا کہ آپ کی اس خصوصیت کی تعبیر کس لفظ سے کی جائے؟ ایک جماعت: آپ کو اللّٰد کا بیٹا' کہنے گئی ،اور دوسری جماعت نے آپ کو خدا' کہنا شروع کر دیا تفصیل رحمۃ اللّٰدالواسعہ (۵۹۲۱) میں ہے۔

الله پاک فرماتے ہیں: یوبیسائیوں کاغلوہے بیسی علیہ السلام الله کے بندے اور اس کے دسول ہیں ، مریم رضی الله عنها کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور الله وحدہ لاشریک لہ ہیں، وہ کھانے پینے سے مبر آہیں، الہذا الله کے تق میں وہی بات کہوجواللہ کے شایاب شان ہے۔

البتدان کی پیدائش عام انسانوں کے برخلاف صرف عورت ہے، وہ براوراست (مرد کے توسط کے بغیر)
التٰد کے تکم سے پیدا ہوئے ہیں، بہی تکم کلمة الله (اللہ کا بول) ہے، حضرت مریم کو تکم ہوا اوران کے بطن میں عیسی علیہ السلام کا جسم تیار ہوگیا، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس میں معزز روح ڈالی تو حضرت عیسی علیہ السلام وجود پذیر ہوگئے۔
السلام کا جسم تیار ہوگیا، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس میں معزز روح ڈالی تو حضرت عیسی علیہ السلام کو تہائی خدا کہنے ہے باز
الہٰذ اللهٰ پر اوراس کے تمام رسولوں پر (بشمول عیسی علیہ السلام) ایمان لاؤ، اور عیسی علیہ السلام کو تہائی خدا کہنے ہے باز
آجاؤ، ای میں تہاری نجات ہے۔ اللہ تعالی تو ایک ہیں، ان کی اولا دہوئیوں سکتی، ان کی اولا دہوگی تو ہم جنس ہوگی، کیس اللہ
ایک کہاں رہے؟ اور آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے، اور بیٹی امملوک نہیں ہوتا، وہ برابر کے درجہ
میں ہوتا ہے، اور جہاں کی کارسازی کے لئے اللہ تعالی کا فی ہیں، ان کو بیٹے کی مدد کی ضرورت نہیں!

آیتِ کریمہ: آسآ سانی کتاب کے مانے والو! اپ دین میں صد سے مت بردھو، اور اللہ کے حق میں تجی بات کے سوامت کہو بیب است مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا تھم ہیں، جو اٹھوں نے مریم کو دیا، اور اللہ کی طرف سے معزز روح ہیں، پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کو، اور مت کہو کہ خدا تین ہیں، اس سے باز آجا کو، اس میں تہراری بھلائی ہے، اللہ تعالی تو ایک ہی معبود ہیں، ان کی ذات اولاد سے پاک ہے، آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ ان کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالی جہاں کی کارسازی کے لئے کافی ہیں!

| يس پوراد ئادەان كو               | فَيُوقِيهِمُ            | اس کی عبادت ہے           | عَنْءِبَادَتِه           | <i>ہرگز</i> عار نبیں کرتے | لن يُستنكب       |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| ان کی اجرتیں                     | ووور و.<br>انجورهم      | أور تھمند کرے            | وَ <b>يَسْتَكُ</b> لِيرُ | فتحض                      | المكيسيم         |
| اورزیاده <sup>د</sup> ےگاوهان کو | وَيُزِينِهُمْ           | توجلد جمع كري گاده ان كو | فكنشرهم                  | (ال بات سے) کہ            | آنُ بِتَكُوْنَ   |
| ایخ ضل ہے                        | مِنْ فَصْلِهِ           | ایے پاس                  | إكينه                    | مول وه                    |                  |
| اوررہے وہ جنھول نے               | وَأَمَّا الَّذِينِيَ    | سجى كو                   | جَمِيْعًا                | اللدك بندب                |                  |
| عارشمجما                         |                         | ر<br>چس رہےوہ جو         | فَأَمُّنَا الَّذِينَ     | اورنه فرشت                | وَكَالْبَكِيلَةُ |
| اور محمند کیا                    | وَاسْتَكُابُرُوْا       | ایمان لائے               | امتوا                    | نزدیک کے ہوئے             | الْبُقَرِّيُونَ  |
| پس سزادےگا وہ ان کو              | رور په و و.<br>فيعرب هم | ادر کئے انھوں نے         | وَعَيِلُوا               | أور جوفض                  | وَمَنْ           |
| وروناك سزا                       | عَدَالًا الِيُمَّا      | نیک کام                  | الطليلت                  | عادكري                    | يُستنكف          |

| سورة النساء           | $- \diamond$       | >—— ( P\P)        |                        | اجلدو)               | النسير بهلت <sup>ا القرآن</sup> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| پ <i>ې عقريب</i> داغل | قسين خِلْهُمْ      | اورا تاری ہے ہمنے | رَ <i>اَنْزَلْن</i> َا | اور نبیں کے وہ       | َوْ <b>لَا</b> يَجِدُّاوُنَ     |
| كريه كاوه ان كو       |                    | تهباری طرف        | النيكم                 | اپنے لئے             | لَهُمْ                          |
| بری مهربانی میں       | في كيفسكتي         | واضح              | نُورًا                 | الله تعالى سے ورے    | مِّنْ دُوْنِ اللهِ              |
| ا پی الرف ہے          | قِنْهُ             | روشنی             | مُبِينِيًا             | کوئی کارساز (حمایق)  | وَلِينًا                        |
| اور فضل میں           | وَفَضًا لِي        | ر<br>پس رہےوہ جو  | فَأَنَّا الَّذِينَ     | اورنە كوڭى مەد گار   | وَّلَا نَصِيْرًا                |
| اوردكمائ كاوهان كو    | ٷؾۿڸؽ۬ <u>ڗ</u> ؠؗ | ائيان لائے        | اصنوا                  | الاكوكو              | يَّا يُهُا النَّاسُ             |
| الپی طرف              | إكبينج             | الثدير            | بإشو                   | متحقیق پنجی ہے تم کو | قَلْ جَاءً كُمْرِ               |
| ole Ula               | حِسَ اطَّا         | اورمضبوط بكراانهو | واغتصهوا               | ريل<br>ديل           | بُرُهَانُ                       |
| سیدهی                 | مُسْتَقِيًّا       | اسكو              | ب                      | تنهاب يدب كالرف      | مِّن رُبِّكُمْ                  |

# حضرت مسيح عليه السلام الله كابنده بنن مين فك وعارمحسوس بيس كرت

#### (مرعیست گواه چست!)

عِبَادَتِهِ وَلَيْسَتَكُورْ فَسَيَحَشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ فَيُوقِيْهِمُ

اَجُوْرَهُمْ وَكَيْزِيْدُهُمُ مِّنْ فَصْلِهِ ﴿ وَإِنَّا الَّيْنِينَ اسْتَنْكَفُواْ وَاسْتَكَبَرُواْ فَيُعَلِّبُهُمْ عَذَا بَا اللَّيْمَا ۚ هُ وَلَا يَجِدُ وَنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّنَا وَّلَا نَصِمُيرًا ﴿ ﴾

ترجمہ، مسیح ہرگز ال بات میں عارمحسول نہیں کرتے کہ دہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے (عارمحسول کرتے ہیں) اور جولوگ اللہ کی بندگی ہیں عارمحسول کرتے ہیں، اور (بندگی ہیں) گھمنڈ کرتے ہیں، عقریب ان سب کو اللہ تعالیٰ اپ جمع کریں گے، چرجولوگ ایمان لائے ہیں، اور انھوں نے نیک کام کئے ہیں: اللہ تعالیٰ ان کو مجر پور تو اللہ تعالیٰ این کو مجر پور تو اللہ تعالیٰ این کو مجر پور تو اللہ تعالیٰ این کو مجر پور کو اللہ عنایت فرمائیں گے، اور ان کو اپنے فضل وکرم سے زیادہ بھی دیں گے، اور رہ وہ لوگ جنھوں نے بندگی کو عار خیال کی کیا ہے اور تو کو گی جمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار!

#### اعلاكنعام

## ایمان لاؤ،رسول کی قدر بہجانواور قرآن کی روشن سے فائدہ اٹھاؤ

ال آیت پرعیسائیوں کا تذکرہ پوراہوگا، ال آیت بیس اعلان عام ہے، یہوداورنصاری بھی مخاطب ہیں، تمام لوگوں کے پاس ان کے پروردگاری طرف سے برہان آچکا ہے، برہان سے نبی میں گئی گئی کے ذات مراد ہے، اورواضح نور بھی نازل کیا ہے، واضح نور سے مراد قر آن کریم ہے، پس جواللہ پرایمان لائے گا، اوراللہ کے دین کومضوط تھا ہے گا اس کوائلہ تعالیٰ جنت میں واضل کریں گے، اورائی ذات تک چینچنے کا سیدھارات دکھا کیں گے۔

فائدہ: ال آیت ہے معلوم ہوا کہ ہدایت کے لئے رسول اور کتاب دونوں ضروری ہیں، رسول کو تعن ڈاکیہ مجھنا اور بیہ کہنا کہ رسول کی ہدایات وارشا وات کی ضرورت نہیں، صرف قرآن مجید کافی ہے، غلط ہے اور جولوگ ایسا کہتے ہیں، وہ گمراہی میں ہیں (آسان تغییر)

﴿ يَا يَنْهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِكُمْ وَ اَنْزَلْنَا ٓ اِلنَّهُمْ لُوَا مُبِينًا ﴿ قَالَا اللَّهِ اِللَّهِ وَاعْتَصُمُوا بِهِ فَسَيُلْ حِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضَمْلٍ ﴿ وَيَهْ لِيهُمْ اللَّهِ وَاعْتَصُمُوا بِهِ فَسَيُلْ حِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضَمْلٍ ﴿ وَيَهْ لِيهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

يَسْتَفْتُوْنَكَ ﴿ قُبُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَةِ ﴿ إِنِ اَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَ ﴾ وَلَنَّ وَلَهَ اَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرِثُهُمَّ إِنْ لَهُ يَكُنُ لَهَا وَلَدُ ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَنُنِ فَلَهُمَا الثَّلُشِ مِمَّا تَرَكَ ﴿ وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكِرَ عَنْلُ حَظِّ الْاَنْثَيَيْنِ ﴿ يُبَدِينُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُهُ ﴿

| مرد                     | ڔؚۜڿٵڒۜ            | اوروه (بيمائي)         | وَهُوَ            | لوگ آپ ہے مسئلہ                  | يَسْتَفْتُونَكُ  |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| اورعورتني               | ڙ لِسَ <b>ا</b> ءُ | والث وكال (أأن)        | يرثهآ             | پوچھتے ہیں                       | - 200            |
| تومرد کے لئے            | فَلِلنَّ كَيْر     | اگرنه                  |                   |                                  |                  |
| مانند                   | مِثْلُ             | اس (جين کک کو کی اولاو | لَهُمَا وَلَدُ    | حهبیں سئلہ بتلتے ہیں<br>کلالہ کا | يُفْتِيكُمُ      |
| حصد                     | حَظِّ              | يس اگر مول يبيس        | فَإِنْ كَانَتَا   | كلالسكا                          | فِي الْكُلْلَةِ  |
| دومورتول کے ہے          | الأنثيني           | 9)                     | اثنتئي            | أكركوني مخض                      | إن امْرُوُّا     |
| كھول كربيان كرتے ہيں    | يُبَيِّنُ          | تورونوں کے لئے         | فكهما             | مركبيا                           | هَلَكَ           |
| النُّدتعاليُ تمهارك لئة | اللهُ لَكُمْ       | دوتہائی ہے             | الثُّلُونِ        | نہیں ہےاس کی                     | ليش ك            |
| تا كەتم گمراەنە دۇ      | أَنْ تَعِيْلُؤُا   | اس میں ہے جو           | مِتنا             | كوئى اولا د                      | <i>وَ</i> لَكُ   |
| اورالله تعالى           | وَ اللهُ           | چھوڑ امیت نے           | تَرُكِ            | اوراس کی جہن ہے                  | وَّلَهُ الْخُتُّ |
| برجزكو                  | بِكُلِّ شَيْءٍ     | اورا گرجون وه          | وَإِنْ كَا نُوْاَ | توال كيلئة وهاب                  | فَلَهَا نِصْفُ   |
| خوب جانئ والي بين       | عَلِيْهُ           | بھائی بہن              | اخْوَةً           | اس کا جو چھوڑ ااسنے              | مَا تَرَكَ       |

(۱) سوال کی تفصیل جواب ہے معلوم ہوگی ، میراث کے مسائل میں سوال مجمل نقل کیا جاتا ہے (۲) الکلافة: اسم بھی ہے اور
مصدر بھی ، تنگلللهٔ النسب ہے ماخوذ ہے ، جس کے معنی ہیں: نسب سے کنارہ پر آگیا ، ایک طرف ہوگیا ، اور مجر دباب ضرب
سے ہے کیل یک گلا و کالاقد : کمز ورجونا ، اور اصطلاحی معنی ہیں: بے پسر و پدر ہونا ، جس کے نہ بیٹے پوتے ہوں ، نہ باپ
دادا ، ایسافض کمز ورہوتا ہے ، اور بیم عن عصوبت (عصبہ ہونے) کے تعلق سے ہیں ، سب سے پہلے عصبہ بیٹے ہیں ، دوسرے نمبر
پر باپ دادا ہیں ، اور تیسرے نمبر پر جیتی اور علاتی ہوائی (بالتر تیب) اور ان کی فرکر اولا دہے ، اور طلق کلالہ کے معنی ہیں: جس کی
اولا دلڑ کے لڑکیاں اور پوتے ہوتیاں نہوں اور نہ ماں باپ ہوں۔

## حقيقى اورعلاتي بھائى بہنوں كى ميراث

ربطِ خاص: گذشته آیت میں قرآنِ کریم کو واضح روشی فرمایا ہے، اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ کلالہ کی میراث كاستلهب أكرس كاول فمبر ك عصبنه ول مندوس فمبرك عصبه ول وتيسر فيمبرك عصبه ميت كي المل قريب كى ندكراولاد ب يعنى غيقى اورعلاتى بھائى اور سينتيجذوى الفروض سے بيے ہوئے مال كوارث ہو تكے ،اخيانى بھائى بہن ذوى الفروش ہیں،اور حقیقی بھائی علاتی سے مقدم ہے۔ یہ سائل ایسے ہیں کہ اگر قرآن بیان نہ کرتا تو شاید لوگ ان کونہ یائے!ای كَيَ آخراً يت ين فرمايا: ﴿ يُبَدِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ الله في يَكم كل كريان كياتا كرم علطي من مريود ربط عام: سورت بتای کے حقوق کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھرای ذیل میں میراث کے احکام بیان ہوئے ہیں، پھر یا تیں پھیلتی گئیں، پھر آیت سے اسے شروع سورت کی طرف لوٹے ہیں،اوراحکام کابیان شروع ہواہے،اب پھر شروع سورت کی طرف لوٹنے ہیں ،اوراح کام میراث مکمل کرتے ہیں ،پس سورت کی ابتداءادرانتہاءہم آ ہنگ ہوگئے۔ كلاله كي تعريف: كلاله كاذكرسورة النساء كي آيت ١٢ من بهي آيا ب، اوريبال بهي، آيت ١٢ سرويول من تازل بوئي ہے، اور یہ آیت بعد میں گرمیوں میں نازل ہوئی ہے، آیت ۱امیں اخیافی بھائی بہن کی میراث کا ذکرہے، اور یہاں حقیقی اورعلاتی بھائی بہنوں کا، آیت اایس اور یہاں کلالہ کی یتعریف ہے: ﴿ لَیْسَ لَـ اَ وَلَدٌ ﴾ یعنی میت کی اولاد نہ موه اورييآ دهى بات ب، باتى آ دهى نو لاو الله بيعنى اس كاباب بهى ند بوتو ده كلاله باورييآ دها مضمون فهم سامع يراعماد کرکے جیموڑ دیا گیاہے،جس کی وضاحت مراسل ابی داؤد میں ابوسلمۃ بن عبدالرحمٰن کی روایت میں ہے کہا یک مختص خدمت نبوی میں حاضر موااور اس نے کلالہ کے بارے میں بوچھاتو آپ نے فرمایا: کیاتم نے وہ آیت نہیں تی جوگرمیوں مِن اللَّ كُلُّ بِ:﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴿ فَكُلِ اللَّهُ لِيُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ ﴾؟ فعن لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة: جس فناولاد چهورى ندباية ال كورشكالدين، اورحاكم فاسروايت كوعن أبي هويو قسيم صول كيا ہے (درمنثور۲۲۹:۲۲۹) اور دارمی وغیرہ میں بہی تعریف حضرت ابوبکر سے مردی ہے، اورمصنف عبد الرزاق میں عمروین شرحبل في ال يرمحابكا اجهاع قل كياب (درمنثور ٢٥٠١)

فائدہ: کلالہ کی تعریف تو وہی ہے جواو پر گذری بیعنی من لا وَلَدَ له ولا والله: جس کی نہاولا دہو، نہ باپ، مگر دو مسکول میں اختلاف ہے:

پہلامسئلہ: لفظ ولکہ: لغت میں عام ہے، اس کے معنی ہیں: اولاد، خواہ ندکر ہو یا مؤنث، اور خواہ صلبی ہو یا پنچے کی (پوتا، پوتی) مگر باب میراث میں اگرمیت کی ندکر اولا دہو یا ندکر اولا دکی ندکر اولا د (پوتے) ہوتب تو ہر طرح کے بھائی بہن (اخیافی، علاتی اور حقیقی) بالا تفاق محروم رہتے ہیں ہمیکن اگرمیت کی صرف مؤنث اولا د (بیٹیاں) ہوتو بالا تفاق بھائی بہن

# الله كنام عضروع كرتابول جوب حدمهر بان بزير مم والي بي سورة الماكدة

برشار ۵ نزول کانمبر ۱۱۲ آیات ۱۲۰ رکوع ۱۲

ما مُدة: کے معنی بیں: کھانا کہتا ہوادس خوان ، گھر اہوا خوان ، خالی دستر خوان کوعر فی بیس مُسْفَر وَ کہتے ہیں ، عورتیں گھر بیس ہوتی بین و گھر ابوا دستر خوان کچھتا ہے، اس لئے سورة النساء کے بعد اب سورة المائدة آئی ہے، اور بیر جزء سے کل کانام رکھا گیا ہے، سورت کے تربیل حواریوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک درخواست کا ذکر آیا ہے، انھوں نے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسان سے کھانے کا مجرا ہوا خوان نازل فرمائیں، چنانچ جھٹرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاکی اور مائدة کی تازل ہوا، اس واقعہ سے سورت کانام المائدة رکھا گیا ہے۔

سورة النساء کا براحصه احکام پرشتمتل تھا، اور آخر میں حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہے، بیسورت بھی احکام سے شروع ہور ہی ہے، اس کا بھی براحصہ احکام پرشتمل ہے، بیسورت کا سورت سے ارتباط ہے۔

اوراس سورت کے شروع میں ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے:﴿ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾: معاہدوں کو بورا کرو، حقیقی اور علاقی بھائیوں کے ساتھ عصوبت کا تعلق ہے، یہ صبوط خاندانی رشتہ ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے، اس لئے میراث میں ان کا بھی جن رکھا گیاہے، یہ گذشتہ سورت کے آخر کا اس سورت کے آغاز سے ارتباط ہے۔

| CFE O CI | مَارِدُةِ مِـدُنِيَّةُ ﴿ | (۵) سُرُورُةُ ال |  |
|----------|--------------------------|------------------|--|
|          | إلله الرحمين الرحيد      | لِسْمِ           |  |

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اَوْقُوْا بِالْعُقُودِ أَهُ اُحِلَّتُ تَكُمُّ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِرِ الْآمَا يُتُلَى عَلَيْكُمُ غَايْرٌ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتَهُ حُرُمَّ ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُنَ ۞

| ائمان لائے        | أَمُنُواً         | نہایت رحم والے | الرَّحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الله کے نام سے | لِنسْجِ اللهِ |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| پ <i>ورا کر</i> و | (۱)<br>اَدِّقُوْا | اليلوكوجو      | يَايُهَا الَّذِينَ                          | بے حدم ہم بان  | الترحمين      |

(١) أَوْ فِي إِيْفَاءُ: بِوِرا كرماً

| سورة المائدة   | $- \bigcirc$ | > FI+          | as de la company   | اجلددو)        | ر هسير مبدليت القرآن<br> |
|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| احرام میں ہوؤ  | و وي<br>خرم  | يڙ ھے جائيں    | يُتْلَىٰ           | معامدول كو     | بِالْعَقُودِ             |
| بيشك           | اِنَّ        | تم پر(آگے)     | عَلَيْكُمْ         | حلال کئے گئے   | أُجِلَّتُ                |
| الله تعالى     | طَنُّهُ      | ث,             | عَيْدُ<br>عَيْدُ   | تمہارے لئے     | ا تكثم                   |
| فیصله کرتے ہیں | يُعْكُمُ     | جائز کرنے والے | (۵)<br>مُحِــِنِّی | چ_نے والے      | بَهِيْهُ                 |
| جوچاہتے ہیں    | مَا يُرِينُ  | شكاركو         | الصَّيْدِ          | بالتوجانور     | الْأَنْعَامِرُ           |
| ₩              | <b>⊕</b>     | جبكة           | وَ اَنْکُمْ        | مگر <u>ج</u> و | الآما                    |

(m. 1) (m.

# سورت کی پہلی آیت نہایت اہم ہے، ایک ضابط کلیے سے شروع ہوئی ہے: جومعامدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے

ارشادفرماتے ہیں: اے مسلمانو! معاہدوں کو پورا کروہتم نے جس کسی ہے کوئی قول وقر ارکیا ہے اس کی تکیل کروہ اس کی خل کروہ اس کی خلاف درزی مت کرو، عقود: عَقْد کی جمع ہے، عقد کے معنی ہیں: باندھنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ گر واگا کر مضبوط باندھنا، اس کا ترجمہ عہد دیان اور قول وقر ارکیا جاتا ہے، اس میں تمام تکالیف شرعیہ اورا دکام دیدیہ آجاتے ہیں جن کی تغییل بندول کے لئے ضروری ہے، نیز امانات اور معاملات کے جملہ عہد دیان بھی اس میں شامل ہیں، جن کا پورا کرنا شرعاً اورا خلاقاً ضروری ہے۔

ایک مثال: لوگ جانور پالتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتا و کرنا ما مور بہہ مھاس پانی کا خیال رکھنا ضروری ہے، نی میان ایک مثال: لوگ جانور پالتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتا و کرنا ما مور بہہ کا سے کا خیال رکھنا ضروری ہے، نی میان ایک اوٹ کے پاس سے گذر ہے، جس کی پیٹے (مجمول کی وجہ سے) اس کے پیٹ سے لگی تھی ، پس آپ میان ایک نی ایک اس کے پیٹ سے لگی تھی ہیں آپ میان کی ایک میان کی میان کی میان کے فرمایا: اتقوا الله فی ہذہ البھاتم المعجمة، فار کبو ہا صالحة، واتو کو ہا صالحة: ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پڑھیک طرح سواری کرو، اور ان کو تھی کرح (چرنے کے لئے) جھوڑ و! (مشکات مدیث ۱۳۳۷) بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پڑھیک طرح سواری کرو، اور ان کو تھی کا کو فوا پالغ تھو کو چ

ترجمہ: الوگوجوا بمان لائے ہو! معاہدوں کو پورا کرو! - خواہ معاہدوں کا تعلق اللہ تعالی سے ہو یا مخلوق سے،
(۱) المعقود: عَفْدٌ کی جُع ہے: قول وقر ار ،عہدو بیان ،مضبوط معاملات، (۲) بھیمہ نئے ہے ذبان جانور ، جن کی آواز میں ابہام ہو، گرع ف میں چو پایوں کو کہتے ہیں (ورندوں کے علاوہ) (۳) الأنعام: نَعَمَّ کی جُع: مولیْ ، پالتوجانور ، جن میں اوش شامل ہوں مورس کے علاوہ کی اسل میں مُجلین تھا ،اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے ، اِحلال: مصدر: علال بنانا ، جائز قر اروینا (۲) و اندم: مُجلّی میں پوشیدہ ضمیر سے حال ہے۔

جسمانی تربیت سے تعلق ہویاروحانی اصلاح سے، دنیوی مفادسے تعلق ہویا اخروی فلاح سے شخصی زندگی سے تعلق ہویا اجتماعی زندگی سے تعلق ہویا اجتماعی زندگی سے مخلاف درزی کی صورت میں بخت مواخذہ ہوگا۔ صورت میں بخت مواخذہ ہوگا۔

# غذاكى ضرورت سے يالتوجانورول كوذنح كرناجائز ب

جانتاجا ہے کداردوش حلال کرنا: شریعت کے مطابق ذیح کرنے کو کہتے ہیں، اور عربی میں احل الشیئ إحلالا کے معنی ہیں: مباح وجائز کرنا، قرآن پاک میں ہے: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَدَّمَ الرِّبِوا ﴾: الله فروخت کو جائز کیا ہے اور سودکورام کیاہے، پس آیت کریم میں ﴿ اُحِلَّتْ ﴾ عربی حن بیں۔

دوسری بات: بیجانی چاہئے کے علم نحویس استفاء إلا اوراس کی بہنوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ الاکی بہنیں خلاء عَدَا، لیس، لایکون، غیر، مِسوی، مسواء اور حاشا وغیرہ ہیں، مگر قرآن وحدیث اور کلام عرب میں کلماتِ استفاء کے بغیر بھی استفاء کیا جاتا ہے، مثال آ گے ذکر کروں گا، یہاں آیت پاک میں حروف استفناء کے بغیر ذکورہ تھم کلی سے استفناء کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ لوگ جو جانور پالتے ہیں: ان کے ساتھ بھی اگر چہ اخلاقی معاہدہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، مگرغذا کی ضرورت سے ان کو اللہ کے نام پر ذریح کر کے کھانا جائز ہے، البتہ آیت بین میں جن حرام جانوروں کاذکر آرماہے وہ مشتی ہیں۔

اور نعَم کے اصل معنی اونے کے ہیں، اونے عربوں کے نزدیک قیمتی مال تھا، اس کئے اس کو نعم (نعمت) کہتے تھے، پھر اس کا اطلاق پالتو جانوروں پر ہونے لگا، پھیٹر بکری، گائے جینس اور اونٹ سب انعام (مولیثی) ہیں، بگران کو انعام اس وقت تک نہیں کہا جاتا جب تک ان میں اونٹ شامل نہ ہو، اس کے تعیم کرنے کے لئے الانعام کے ساتھ بھیمہ ہو تھا یا ہے، بھیمہ وہ جانور کہلاتے ہیں جن کی آواز میں ابہام ہوتا ہے۔ جن کی بات واضح طور پر بمجھ میں نہیں آئی۔

اورسورۃ الانعام (آیت۱۳۳) بیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ نرومادہ پیدا کئے ہیں، یہی مولیٹی حلال ہیں، گدھااور خچر (جوگدھےاور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے) حرام ہیں، اگرچہ دہ بھی پالتو جانور ہیں، اور بیح مت حدیث سے ثابت ہے، اور حلت وحرمت اور قربانی میں مادہ کا اعتبار ہے، اگر خچرکی مال گھوڑی ہے قو حلال ہے۔

#### حروف استناء كي بغير استناء كي مثال

حضرت این مسعود رضی الله عند نے ایک قاعدہ کلید بیان کیا کہ جوشخص کی پیروی کرنا چاہے وہ اس مخض کی پیروی کر این مسعود رضی اللہ عند نے کہ ذیرہ فتند کاشکار ہوسکتا ہے، پس اگر وہ گمراہ ہو گیا تو اپنے مقلد کو بھی لے کرندہ فتند کاشکار ہوسکتا ہے، پس اگر وہ گمراہ ہو گیا تو اپنے مقلد کو بھی لے

ڈوبےگا، پھر حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ نے اس ضابطہ ہے أو لئك كے ذریعہ صحابہ كرام رضی اللہ عنهم كا استثناء كيا، فرمايا: وه گمراہی ہے محفوظ ہیں، اس لئے زندہ صحابی كی پیروى كی جاسكتی ہے۔

پھرآپ نے صحابہ کرام کی خصوصیات بیان فرما کیں: (۱) صحابہ است میں سب سے اُضل ہیں پینی وہ گراہ ہوجا کیں او بدیگرال چہر سد؟ (۲) صحابہ کے دل است میں سب سے زیادہ نیک ہیں بیعنی گراہ وہ ہوتا ہے جس کا دل خراب ہو (۳) ان کا علم است میں سب سے زیادہ گہراہ ہوتا ہے (۴) وہ است میں سب سے کم تکلف (بناوٹ) کا علم است میں سب سے کم تکلف (بناوٹ) کرنے والے ہیں بینی برتکلف با تیں بنانے والے ہی گراہ ہوتے ہیں اور گراہ کرتے ہیں (۵) اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بنی بنائے ہے۔ لینی وہ گراہ ہوجا کیں تو اللہ کے انتخاب پرحرف آئے گا (۲) ان کو سین سارے عالم میں ابنادین ہر پاکر نے کے لین تین ہوئی وہ دنیا میں تھیلیں گے اور لوگوں کو اللہ کا دیں پہنچا کیں گے، سارے عالم میں ابنادین ہر پاکر نے کے لین تین با کیں ہے، اور کی ملک میں وہ اسے بھی اگر لوگ ان کی بات پر اعتماد نیس کی سیرے کو جہاں تک تمہار سے اللہ داان کی ضیلت بہنچائو، اور ان کے شیار تائیں گروں کرو، اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرے کو جہاں تک تمہار سے بس ہوا بناؤ، اس لئے کہ وہ دین کے سید ھے داستہ پر ہیں (روایت پوری ہوئی)

حضرت این مسعود رضی الله عندنے قاعد دکلیہ سے صحابہ کا استثناء لفظ اُو لئك سے کیا ہے ،معروف کلماتِ استثناء استعمال نہیں کئے ،اسی طرح زرتیفسیر آیت کریمہ میں بھی حرف ِ استثناء کے بغیر استثناء کیا ہے۔

اوربیروایت مشکات (حدیث ۱۹۳باب الاعتصام) میں رزین کے حوالے سے ہے، اور این عبد البررحمہ الله کی کتاب جامعُ بیان العلم و فضله کی جلد دوم صفحہ ۱۱۹ میں ہے، مشکات میں اس کے الفاظ درج ذیل ہیں، اس روایت کوعام طور پرطلباء بھے پیس، اس لئے قل کررہا ہوں۔

عن ابن مسعود، قال: من كان مُستنَّنًا فَلْيَسْتَنَّ بمن قدمات، فإن الحيَّ لا تُوْمَنُ عليه الفتنةُ، أولئك أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم: كانوا أفضلَ هذه الأمة، أَبَرَّهَا قلوبا، وَأَعْمَقَهَا عَلما، وَأَقَلَهَا تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامةِ دينه، فاعرفوا لهم فضلَهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسِيَرِهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

لغت:اسْتَنَّ بِسُنَّتِه بَسى كراسته برجلنا،اتاع كرنار

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جسے کسی کی پیروی کرنی ہے وہ اس شخص کی پیروی کرے جس کا (ہدایت پر)انقال ہو گیاہے، کیونکہ زندہ آ دمی فتنہ کا شکار ہوسکتا ہے (پھراس ضابط سے استثناء فر مایا کہ) یہ نبی ﷺکے صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے، ان کے دل نہایت پاکیز ہتھے، ان کاعلم نہایت گہراتھا، ان میں بناوٹ نام کوہمی نہیں محابہ اس امت میں سب سے افضل تھے، ان کے دلئے چن نہیں کا درائت کے لئے چن نہیں کا درائت کے لئے چن کور سارے جہاں میں ) ہر پاکرنے کے لئے چن لیا ہے، لہذا ان کی برتری بہچانو، اور ان کے اقوال وافعال کی پیروی کرو، اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو جہاں تک ہوسکے مضبوط پکڑو، اس لئے کہ وہ دین کے سیدھے داستہ پر تھے۔

﴿ أُحِلَّتُ نَكُمْ بَهِيْكَةُ الْانْعَامِ إِلَّا مَا يُتُلِّ عَلَيْكُمْ ﴾

ترجمہ: تمہارے لئے پالتوچو یا بے طلال کئے گئے ہیں،علاوہ ان کے جن کا ذکر آ گے آئے گا۔

#### غذا كي ضرورت سے شكار حلال كيا كيا ہے

پالتو جانوروں کی طرح غذاہی کی ضرورت ہے جنگلی جانور (شکار) حلال کئے گئے ہیں، چرند بھی اور پرند بھی، دو شرطول کے ساتھ:

کیملی شرط: اس جانورک کچلیال (نوکیلے دانت) نہوں، ندوه درندے ہوں لینی اپنے شکارکو پھاڑ کر کھاتے نہوں، اور پرندوں میں پنچ نہوں، لینی وہ پنچوں سے شکارکو پھاڑ کر کھاتے نہ ہوں، اور یہ بات صدیث سے ثابت ہے، سلم شریف کی روایت ہے: نَھیٰ رسولُ الله صلی الله علیه و سلم عن کل ذی ناب من السباع، و کل ذی مِنْحلَبِ من الطیر: رسول الله مِسَالِیَسَیْمَ الْعِت فرمانی ہرکیلی والے درندے کی اور ہر پنچے والے پرندے کی (مشکات صدیث ۲۰۱۵)

دومرى شرط:يب كدوه وم كاشكارنه بوج مكاشكار مطلقاح امب اوراحرام كى حالت مين شكارنه كيا كيابوء اكرچه

وہ غیر حرم کا شکار ہو،اوراس کی وجہ ہیہے کہ حرم اوراحرام شعائزاللہ سے ہیں، پس ان کی حرمت کی پامالی جائز نہیں۔

پس آیت کریمہ سے دوسکے ثابت ہونگے ،ایک مسئلہ آیت کے منطوق سے ثابت ہوگا ،اور دومرامسئلہ آیت کے ایماء (اشارے) سے ثابت ہوگا ،آیت کا منطوق (ماسیق لاجلہ الکلام) یہ ہے کہ حالت واحرام میں کیا ہوا شکار حرام ہوگا کہ غیر حرم کے شکار کی حرمت دلالت الص سے ثابت ہوگی ، لین بدرجہ اولی ثابت ہوگی ،اور آیت کے ایماء سے معلوم ہوگا کہ غیر حرم اور غیر احرام کا شکار حلال ہے۔ اور بیان اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ مسئلہ کی دلیل بھی ساتھ ہی آجائے ،اور آئندہ

ارویرا و او معارسون میس جو می بیان کیاہے: اس مضمون مر بوط ہوجائے۔ آبیت کے شروع میں جو میکم کلی بیان کیاہے: اس مضمون مر بوط ہوجائے۔

﴿ غَايُرٌ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ أَنْتُمُ حُرُمٌ ﴾

ترجمه: درانحاليكةم شكاركوجائز كرنے والےند بوؤ،جبكةم احرام يس بوؤ

مسئلہ(۱) بحرم نے اگر شکار کرنے میں تعاون کیا، ذن کیا، اشارہ کیا، راہ نمائی کی یاکسی بھی طرح مدد کی اور حلال نے شکار کیا تو بھی شکار مروار ہوجائے گا، اس کوکوئی نہیں کھا سکتا، اور اس کی جزاء واجب ہے۔ مسئلہ(۲) بحرم شریف میں پالتوجانور مرغی بحری وغیرہ محرم اور غیر محرم ذن کر سکتے ہیں۔ ایک خلجان کا جواب

جین مت والے (پاری) غذا کی ضرورت ہے بھی جانور کے ذرج کے روادار نہیں ، اور آرین ہندوگائے کے ذرج کی اجازت نہیں ویت ، اس لئے آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی جوچاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں ، تمام مخلوقات انھوں نے بیدا کی ہیں ، اورسب کی روزی کا انتظام بھی انھوں نے کیا ہے ، پس جس طرح ورندوں کی غذا کے لئے شکار کو جائز کیا ہے ، انسان کی غذا کے لئے بھی پالتو جانوروں اور شکار کو حلال کیا ہے ، انسان کی آخری دانت بھی گول ہیں ، پس وہ بھی گوشت خور ہے ، اس لئے انھوں نے انسان کی غذائی ضرورت سے اللہ کے نام پر ذرج کیا ہوا جانور حلال کیا ہے ، اور جن جانوروں کے گوشت میں مضرے تھی ان کو حرام کیا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحْكُمُ مَا يُرِنْيُنَ ۞ ﴾

ترجمه : بشك الله تعالى جوچائے بين فيصله كرتے ميں -- ان كے فيصله ميں كون عيب نكال سكتا ہے؟

يَّاكِيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تُحِلُوْا شَعَا بِرَ اللهِ وَ كَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَانَ وَلَا يَجْرِمَ ثَلُمُ شَنَانُ قَوْمِ انْ صَلَّاوُكُمْ عَنِ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِ الْعَرَامِ مَلَاتُمُ فَاصَطَادُوا وَلَا يَجْرِمَ ثَلُمُ شَنَانُ قَوْمٍ انْ صَلَّاوُكُمْ عَنِ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِ وَلَا يَجْرِمُ ثَلُهُمْ شَنَانُ قَوْمٍ انْ صَلَّاوُكُمْ عَنِ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِ وَلَا يَعْمَلُوا اللهُ ا

| الله(كوين)كي | اللهِ         |            |           |            | يَالِيُهَا الَّذِينَ |
|--------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| اورنه مجينون | وَ كَالشَّهُو | نشانیوں کی | شعًا بِرُ | ايمان لائے | امَنُوا              |

(۱) شعائد: شعید قریجی وه خاص نشانی جس ہے کوئی چیز پیچانی جائے ، جیسے مجد کے منارے (۲) الشھر: میں الف لام جنسی ہے ، مراداشپر حرام ہیں۔

| - الماكدة |  | > | (تفسير مدايت القرآن جلددو) |
|-----------|--|---|----------------------------|
|-----------|--|---|----------------------------|

| اور پر بیز گاری کے | وَ النَّقُوٰى      | نو شکار کرو                           | فأصطادوا                     | محترم                 | الْحَدَامَ                    |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| کامول میں          |                    | اور جرگز جرم نہ کرائے                 | وَلَا يَخِيرِ <sub>(٣)</sub> | اورندحرم کی قربانی کی | وَلَا الْهَدُي                |
| اورایک دوسرے کی    | وَلَا تُعَاوَنُوا  | تم                                    | مَثَلَمْ                     | اورىنى قربانى كاونۇل  | وَلَا الْقَالَةِ بِنَ         |
| مددمت كرو          |                    | عداوت                                 | شَنَانُ                      | اورنة تصدكرني والوس   | وَكُمْ أَلِمِتْ إِنَّ الْمِنْ |
| گناه کے کاموں میں  | عَلَى الِّانْثِم   | ئىسى قوم كى<br>بايس دجە كەردىكا انھوں | قُومِ (۵)                    | خانة                  | الْبَيْتَ                     |
| اورظكم وزيادتي ميس | والعذوان           | باين وجه كه روكا أنفول                | أَنْ صَلَّاؤُكُمْ            | محترمكي               | الْحَرَامَ                    |
| ופעלנפ             | <u>وَ</u> اتَّقُوا | نے تم کو                              |                              | حياجة بين وه          | يُبْتَغُونَ                   |
| الله تعالی ہے      | طنا                | مجدے                                  | عَنِ الْمُسْجِدِ             | فضل وكرم              | فَضِّلًا                      |
| بيئك               | (ق)                | محترم                                 | الحكولير                     | ان کے بروردگارکا      | مِّنُ رُبِّهِمُ               |
| الله تعالى         | طيا                | كهزماوتى كروتم                        | اَنْ تُعْتَكُنُوا            | اورخوشنودی(ان کی)     | وَرِضُواتًا                   |
| سخت                | شَيِهِيْكُ         | اورانیک دو <del>سر س</del> کی مدوکرو  | وتعاونوا                     | اور جب تمهارااحرام    | وَإِذَا حَلَلْتُمُ            |
| سزادینے والے ہیں   | العِقَابِ          | نیکی کے کاموں میں                     | عَكَ الْبِيرِّ               | کھل جائے              |                               |

# شعائراللدى بحرمتى كى ممانعت اورجار شعائر كاذكر

گذشتہ آیت میں احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت آئی ہے، یہ مانعت شعائر اللہ کی تعظیم کی وجہ ہے، احرام بھی مجملہ شعائر ہے، اور جج سے تعلق رکھنے احرام بھی مجملہ شعائر ہے، اور جج سے تعلق رکھنے والے چارشعائر کا تذکرہ فرماتے ہیں، پھر جب احرام کھل جائے تو شکار کرنے کی اجازت ہے، پس بیدومری آیت بہلی آیت کہا تہ ہے۔ آیت کا تترب ہے۔

شعانو: شَعِيْوة يا شِعَارَة كَى جَمْع ب،ال كِلغوى عنى بين: علامت، اوراصطلاح معنى بين: وه نشائى جوال چزكو

(۱) هَدْى: حرم ش قربانى كا حجوثا جانور، بهير بكرى، قلائد ستقائل كى وجه ستخصيص بوئى ب(۲) قلاند: قِلادَة كى جَمْع: وه

چيز جوگردن شل لئكائى جائے، رسّى، پذر مراداون بيل (۳) آهين: اسم فاعل، جَمْع نذكر، آهٌ واحد، أمَّ المشيعَ وإليه أمَّا: قصد
کرنا، رخ کرنا، خوجوا يؤمون المبلد: شهر كاراد سے نظر (۴) لا يَجْوِمَنَّ بِقل في بانون تاكيد تقيله، صيغه واحد ذكر
عائب، جَورَمُ (ض) الرجل: مجرم بنانا، گرم كرانا (۵) أن صدو كم: أن سے پہلے لام محذوف ب،أى لان (۲) أن
تعددوا: لا يجرمنكم كامفول بانى ب،اور يكى اعتداء جرم ب

بتائے جس کے لئے وہ مقرر کی گئی ہے، جیسے منارہ مسجد کی خصوص علامت ہے، اور شرعی ڈاڑھی مسلمان کا یونیفارم ہے، ای طرح وہ اعمال، اماکن اور احکام جودین اسلام کی علاتیں اور پہچان ہیں وہ سب شعائز اللہ ہیں، اور سورۃ الحج آیت ۳۰ میں شعائز اللہ کو خو مَات اللہ بھی کہا گیا ہے، لینی اللہ کے قابل احز ام احکام، پس تمام وہ چیزیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندول کے لئے نشان بندگی تقم ایا ہے اور تمام محرّم احکام شعائز اللہ ہیں، اور برڈے شعائز چار ہیں: قرآن، کوب، نی اور نماز، تفصیل رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۹۰۶) ہیں ہے۔

جے کے تعلق سے چارشعائر: پہلی آیت میں احرام کا ذکر آیا ہے، جس کا تعلق جج اور عمر ہسے ہے، اس لئے جج کے تعلق سے جارشعائر کا تذکر و فرماتے ہیں:

ا محتر ممہینوں کی حرمت پامال کرنے کی ممانعت:اشہر جج تین ہیں:شوال، ذی قعدہ اور سارا ذی المحجہ یا شروع کے دَاں دن ، بیرج کے مہینے اس کئے کہلاتے ہیں کہ شوال کا جاند نظر آنے سے پہلے جج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔

اوراشهر حرام (محرم ميني): چارين: دې قعده، دې الحجه اور کوم الحرام (مسلسل تين ماه) اور رجب المرجب ية بيلهٔ معنز کارجب کهلاتا ہے، جائ کرام دې قعده پيل جي کے لئے رواند ہوتے ہيں، اور دې الحجه پيل جي کرتے ہيں، اور محرم پيل واليس لوٹي ہيں، اس لئے جاہليت بيس ان مينيوں بيس از ائی موقوف رہتی تھی، اور معنز قبائل رجب بيل عمر و کرتے تھے، اس لئے اس بيس بھی از ائی موقوف رہتی تھی، اسلام بیس ان چاروں مينيوں بيس بھی جنگ جائز ہے، مگر ان کا احترام باتی ہے، جيسے جعد کو جنگ جائز ہے، مگر ان کا احترام باتی ہے، جيسے جعد کو جنگ جائز ہے، مگر جعد قابل احترام ہے۔ پس آيت کر بحد بيس الشهو الحوام سے تين ماه ذی قعده، ذی الحجہ اور کرم مراد ہيں، ان ميس زياده سے ذي دوجود کے دن شراب بينا جگہ اور زماند کی حرمت کی يا مالی ہے۔

۲-ہڈی کے چھوٹے جانور کی ہے جرمتی نہ کرنا: ہدی: ہرقربانی کے جانور کو کہتے ہیں جس کو جی یا عمرہ کرنے والے مکہ معظمہ لے جاتے ہیں، مگر یہاں چھوٹا جانور بھیٹر بکری مراد ہے، اس لئے کہآ کے قلائد کا ذکر آرہا ہے، اس تقابل کی وجہ سخت سے خصیص ہوئی ہے، ورنہ ہدی عام ہے، جی کرنے والے اور عمرہ کرنے والے حرم شریف میں قربانی کرنے کے لئے گھر کی بلی ہوئی بھیٹر بکریاں لے کر جاتے ہے، سنہ نو بھری میں حضرت الوبکر رضی اللہ عند جی کرانے کے لئے گئے تھے، نبی میں ان ہدایا کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کو ستایانہ جائے، یہ ان کہ حرمت کی جائے، ان کو ستایانہ جائے، یہ ان کی حرمت کی یا مالی ہے۔

٣- مرى كے بڑے جانور (اونٹ) كى بے حرمتى نہ كرنا عرب ميں تھينس تو ہوتى نہيں ،اور گائے بہت نادر ہے،

البنة اونول کی فراوائی ہے، ہڑے لوگ جج اور عمرہ میں اونٹ قربانی کے لئے لے جاتے تھے، نبی میں این بھی عمرة القصناء
میں اونٹ لے گئے تھے، اور ججۃ الوداع میں سواونٹ قربانی کے لئے ساتھ تھے، اونٹ کے گئے میں پرانا چیل رہی میں
باندھ کر لڑکا یا جاتا تھا، بیاس کے ہدی ہونے کی علامت ہوتی تھی، راستے میں لوگ ان کولوٹے نبیس تھے، خدمت کرتے
تھے، اور گلے کا یہ ہارٹوٹ بھی سکتا ہے، اس لئے نبی میں الکی اشغار بھی کیا تھا، اشعار کے لغوی معنی ہیں: اطلاع
و بنا، اور اصطلاحی معنی ہیں: کو ہان کی ایک طرف ذراسا چروینا، یہاں تک کہ خون نگل آئے، بیاس امر کی نشانی ہوتی تھی کہ
بیقربانی کا اونٹ ہے، اگر گلے کا ہارٹوٹ بھی جائے تو اس لازی نشانی سے بچیاں لیا جائے گا کہ بید ہدی کا اونٹ ہے۔

یر نقبهاء ش اختلاف ہوا کہ اشعار سنت ہے یا صرف حدیث ہے، یعنی خاص وجہ سے بیگل کیا گیا تھا، امام ابو منیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: پیسنت نہیں بقر آن کریم نے صرف قلادہ کا ذکر کیا ہے، اگر اشعار سنت ہوتا تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا، جیسے کھڑے ہوکر پیشاب کرنا سنت نہیں، عذر کی صورت میں جواز کے لئے نبی سی اللہ عربی ایک مرتبہ بیگل کیا ہے، اس طرح میض کی حالت میں بیوی کوساتھ لٹانا سنت نہیں، بلکہ اعتز ال مطلوب کی وضاحت کے لئے دوتین بار آپ نے از وائ کو ساتھ لٹانا سنت نہیں، بلکہ اعتز ال مطلوب کی وضاحت کے لئے دوتین بار آپ نے از وائ کو ساتھ لٹانا سنت نہیں، بلکہ اعتز ال مطلوب کی وضاحت کے لئے دوتین بار آپ نے از وائ کو ساتھ لٹانا سنت نہیں۔

اورائمہ ثلاث ترجم الله اشعار كوست كتے ہيں، ايسا اختلاف بہت سے مسائل ميں ہواہے: ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

سوال: امام ابدهنیفه رحمه الله نے اشعار کو بدعت کہاہے، جبکہ نبی ﷺ سے اشعار ثابت ہے، پھرا گراشعار سنت نبیں توجواز تو ثابت ہوگا؟ پھراس کو بدعت کہنا کیسے تھے ہے؟

جواب: امام اعظم نے مطلق اشعار کو بدعت نہیں کہا بلکہ ان کے زمانہ میں جس طرح لوگ بے دردی سے اشعار کرتے تھے اس کو بدعت کہا ہے۔ آنحضور میل نیاتی ہے نہ توا ہے دست مبارک سے اشعار فرمایا تھا اور ذرای کھال کا ٹی تھی اور خون پونچھ ڈالا تھا اور عرب کا ملک گرم خشک ہے دوچا ردن میں زخم خشک ہوجائے گا اور اشعار کی علامت کو ہان پر باتی رہ جائے گی، بعد میں لوگ شخ (سیٹھ) بن گئے ، نوکروں کو اشعار کرنے کا تھم دیتے تھے، ان کو کیا پرٹی تھی وہ بے دردی سے اشعار کرتے تھے، ان کو کیا پرٹی تھی وہ بے دردی سے اشعار کرتے تھے، جس میں کھال کے ساتھ گوشت بھی کاٹ دیتے تھے اور عراق کا علاقہ مرطوب تھا، چنا نچر ذخم میں کیڑے اشعار کرتے تھے۔ امام اعظم نے اس اشعار کو بدعت کہا ہے ، مطلق اشعار کو بدعت نہیں کہا۔ اور امام اعظم کے قول کا بیمطلب

امام طحادی رحمه الله نے بیان فرمایا ہے جو ندہ بے فلی کے سب سے زیادہ واقف کا رہے۔

سے جہاج کرام کی بے حرمتی نہ کرنا: وہ اللہ کافضل وکرم اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے بیت اللہ کے قصد سے جارہ ہیں، پس وہ بھی شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم اور خدمت کرو، ان کی حرمت پامال مت کرو۔

پھر جب حاجی یا معتمر مکہ مکرمہ بڑنی گیا ، اور ارکان اواکر چکا ، اور احرام سے نکل آیا تو احرام میں شکارکرنے کی جوممانعت تھی وہ ختم ہوگئ ، اب غیر حرم کا شکارکرنا چاہے تو کرسکتا ہے ، اصطادو اکا امر اباحت کے لئے ہے ، کیونکہ جس طرح نبی سے استثناء اباحت کے لئے ہوتا ہے ، جیسے کہیں : یہاں کوئی نہ بیٹھے ، مگر زید مستثنی ہے تو زید کے لئے ہوتا ہے ، جیسے کہیں : یہاں کوئی نہ بیٹھے ، مگر زید مستثنی ہے تو زید کے بیٹھنے کا جواز ثابت ہوگا ، اور عکیم : مریض سے کہے : کھٹا نہ کھا انہ کھر ایک وقت کے بعد کہے : کھا کہا نہ کھا انہ کھر ایک وقت کے بعد کہے : کھا کہا تو یامر اباحت کے لئے ہوگا ، وجوب ثابت نہ ہوگا۔

﴿ يَائِهَا الْكِرِيْنَ امَنُوْا لَا تَحِيلُوْا شَعَا بِرَ اللهِ وَ كَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَانَى وَلَا الْقَلَا بِلَا وَلَا الْقَلَا بِلَا الْمَائِقَ الْمَوْالَا الْمَائُوا اللهِ وَلَا الْقَلَا بِلَا الْمَائُوا اللهِ وَلَا الْمَائُوا اللهِ وَلَا الْمَائُوا اللهِ وَلَا الْمَائُول اللهِ وَلَا الْمَائُول اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

# تجاج اور معتمر ین مقامی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں

جولوگ جے یا عمرہ کا احرام باندھ کر، اللہ کے فضل دکرم ادرخوشنودی کے طالب بن کرمکہ کمرمہ جارہے ہیں ان کو شعائر اللہ میں داخل کیا ہے، پس وہ لوگ مکہ کمرمہ بنجی کراس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ذیا دتی نہ کریں، مالک مکان کے ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ نہ انجھیں، مبر سے کام لیں، سورۃ البقرۃ (آیت ۱۹۷) میں ہے: ﴿ وَلَا جِدَالَ فَى الْکَوْجَ مَانَ کَ ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ نہ انجھیں، مبر سے کام لیں، سورۃ البقرۃ (آیت ۱۹۵) میں ہے: ﴿ وَلَا جِدَالَ فِى الْکَوْجَ مِن کَ مِن اللّٰهِ مَن مَن اللّٰهِ مَن کہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جوابا اس وجہ سے مسلمان بھرے ہوئے تھے، اندیشہ تھا کہ جب عمرہ قضا کے لئے جا کیں گے تو مکہ والوں کے ساتھ جوابا ساتھ ترکی بہترکی معاملہ کریں گے، پس یہ آیت نازل ہوئی، اورمسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جوابا

بھی زیادتی نہ کریں، وہ یا در تھیں کہ وہ اللہ کافعنل وکرم اور خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے گئے ہیں، اگر وہ مقامی لوگول کے

سوال: اس سورت کانزول کانمبر ۱۱ اے، لینی بیسورت آخری دور کی ہے، پس اس آیت کے بارے میں بیکہنا کوسکے حدید بیتو ۱۶ جمری میں ہوئی ہے۔ حدید بیتے کا بعد عمر و تضاوی ہے۔

جواب: نزول کانمبرمجموعه سورت کے اعتبارے ہوتا ہے، اور بعض آیتیں پہلے نازل شدہ ہوتی ہیں، مگرلوب محفوظ کی ترتیب میں بعد کی سورت میں ہوتی ہیں، جیسے اگلی آیت میں:﴿ اَلْیَوْمَ اَکْسُلْتُ لَکُنُمُ ﴾ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، مگر ترتیب ساوی میں اس جگسے۔

﴿ وَلَا يَجْرِمَثُنُّمْ شَمَّنَانُ قَوْمِ إِنْ صَلَّاؤَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَكُ وَام

ترجمہ: اورتم سے ہرگز گناہ نہ کرائے کی قوم کی عدادت اس وجہ سے کہ انھوں نے تم کو مجدِ حرام سے روکا ہے کہ تم زیادتی کرو ۔۔۔ یعنی تمہاری یہی زیادتی تمہارا گناہ ہوگی۔

فظلم وزیادتی ندابنداءً جائز بے ندرد کی کے طور پر

# دوعام ضابطے

ا- نیکی اور پر میزگاری کے کامول میں ایک دوسرے کی مدد کرو

۲- گناہ اور ظلم وزیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددمت کرو

ان دونوں ضابطوں کا تعلق گذشتہ بھی مسائل سے ہے، لینی جوان احکام پڑمل کرنا جا ہے اس کی مدد کرو، اور ان کے خلاف کرنے گئے اس کی مددمت کرو، اور دوسر ہے ضابطہ کے بعد جو وعید ہے اس کا مقابل پہلے ضابطہ کے بعد محذوف ہے، لیمن نیک کے کامول میں مدد کرنے والوں کو اللہ تعالی بے حساب اجرع طافر مائیں گے۔

اوران دونوں ضابطوں سے معلوم ہوا کہ جو تھم اصل کا ہوتا ہے وہی ذرائع کا ہوتا ہے، اور جو بات دین میں مطلوب ہو
اس میں تعاون بھی ای درجہ مطلوب ہوگا، اور جو بات گناہ کی ہواس میں تعاون بھی ای درجہ کا گناہ ہوگا، ای لئے صدیث میں سودی معاملہ میں تعاون کرنے والوں کو، اور شراب پینے میں تعاون کرنے والوں کو برابر کے درجہ کا گندگار قرار دیا ہے۔ ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَمَ الْبِيرِ وَ التَّقُوٰی سَوَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْانْتِم وَ الْعُدُ وَانِ سَوَالِ اللّهُ مَانَ اللّهُ مَنْ اِللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الْعِقَابِ 🕝 🌎

ترجمہ:(۱) اور نیکی اور پر ہیزگاری کے کامول میں ایک دوسرے کی مدد کرو — اللہ تعالی اجر جزیل عطافر مائیں گے — (۲) اور گناہ کے کاموں میں اور ظلم وزیادتی میں ایک دوسرے کی مددست کرو، اور اللہ سے ڈرو — تقوی سے سب احکام کی پابندی مہل ہوجاتی ہے — بیشک اللہ تعالی شخت سزادیے والے ہیں!

حُرِّمَتٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْدِ وَمَا آلِهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَذِقَةُ وَالْمُوْفُوذَةُ وَ النَّالُمُ وَلَحْمُ الْحِنْذِيْدِ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا الْمُنْخَذِقَةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا وَكَنْتُمْ فَوَا فَاللَّهُ وَمَا أَلِي وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَ آنَ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَرُلُامِ الْمُرْدِيْنَ فِيلَى النَّبُعُ الْكُومُ وَكَنْ اللَّهُ وَمَا أَلِهُ وَمَا فُلِحَ اللَّهُ وَا خَشُونِ اللَّهُ وَمَا كُمُ وَلِيكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَا تَخْشُوهُمُ وَا خَشُونِ اللَّهُ وَمَا كُمُ الْمِنْ وَيُنِكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَا تَخْشُوهُمُ وَا خَشُونِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا تَخْشُوهُمُ وَا خَشُونِ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلِيكُمُ وَلِيكُمُ وَلَا تَخْشُوهُمُ وَا خَشُولُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

| در ندے نے        | النام و<br>السيح               | غيرالله ك_لئے         | لِغَنْيرِ اللهِ            | حرام کیا گیا        | خرِّمُت                      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 3,5              | I                              |                       |                            | تم پر               | عَلَيْكُمُ                   |
| ذر کر کرایاتم نے | ذَكَيْتُهُ                     | اورة م كلف كرمون والا | (٢)<br>وَالْمُنْخَيِظَةُ   | مرابهواجانور        | المَيْتَةُ                   |
| اورجوذع كيا كيا  | وَمَا ذُبِحَ                   | اورچوٹ ماراجوا        | وَ الْمُوقَوُّدُوَّةً      | اور( سنے والا )خون  | وَ الدَّمُ                   |
|                  |                                | اوراوير يے گرنے والا  | وَ الْمُتَرَدِّيَةُ        | أوركوشت             | وَلَحْمُ                     |
| اور باشنا        | (2)<br>وَ أَنْ تُسْتَقْسِمُوْا | اورسينگ مارا ہوا      | ره)<br>وَ النَّطِلْيُحَاثُ | سوركا               | اليخاذنير                    |
| پاسول کے ذرابعہ  | بِالْأَذُلَامِرُ (٨)           | اور جو کھایا          | وَمَثَا أَكُلُ             | اورجوآ وازبلندى كثي | وَمَا الْهِلُ <sup>(1)</sup> |

(۱) ما بم مصول ہے ہمینٹ چڑھا ہوا جائور اور طوہ وغیرہ مرادہ (۲) المنخفقة اسم فاعل برائس گفت کرم نے والا (۳) الموقو ذق: اسم مفعول : الشی پھرکی چوٹ سے مارا ہوا ہو قُلْد مصدر باب ضرب (۳) المعتو دید : اسم فاعل : او پر سے پنچ کھائی یا کئویں ہیں گرنے والا (۵) النطبحة : صیغة صغت ، بمعنی منطوحة ، مصدر نطکع : سینگ مارنا (۲) نصب : مفرد، جمع انصاب : استفال : مندر، مزار، آستان ، والا (۵) النطبحة : صیغة عفران الله عنی ہیں : جھنڈ ایشان ، شکاری کا جال جس کی طرف شکاری تیزی سے دوڑتا ہے، تاک پھنسا ہوا شکار نکل نہ جائے (۷) ان نامیہ صدر رہے، استقسام کے دوعتی ہیں : (۱) باشنا ، حصد چا بنا (۲) قسمت معلوم کرنا (۸) او لام: ذکھ کی جمع : یا نسا: قال کے تیر۔

| دین کے طور پر        | دِيئًا <sup>(۱)</sup>    | کھل کردیا میں نے      | أكثلك               | <b>*</b>                    | ذٰ لِكُمْ           |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| پس جو خص<br>پس جو خص | فكين                     | تمہارے لئے            | تكثم                | مداطاع <del>ت </del> لکناہے | فِسْقً              |
| سخت لا چار ہو گیا    | اضُطُرٌ                  |                       | دِيْنَكُمُ          | آج                          | الْيُوْمَرُ         |
| شد يد بھوك ميں       | فِي مُعَمْصَهِ           | اور پوری کردی میں نے  | وَ أَتُهُنَّتُ      | ما يوس بو گئت               | يُرِسُ              |
| نہیں ماکل ہونے والا  | (٣)<br>غَيْرَمُجَّا نِفٍ | تم پر                 | عَلَيْكُمْ          | منكرين اسلام                | الَّذِينَ كُفُرُوْا |
| <i>گن</i> اه کی طرف  | <u> ڒ</u> ڒؿؠ            | ميري نعت              | نِ <b>عُد</b> َّتِی | تمہارے دین ہے               | مِنُ دِيْنِكُمُ     |
| يس بيشك الله تعالى   | فَإِنَّ اللَّهُ          | اور پیند کر لیامیں نے | وَ رَضِيْتُ         | یں نہڈ روان سے              | فَلَا تَخْشُوٰهُمُ  |
| بڑے بخشنے والے       | غَفُوْسُ                 | تہارے لئے             | لَكُمُ              | اور ڈرو جھے                 | وَ اخْشُوٰنِ        |
| بوئے مہر مان ہیں     | رَّحِيْمُ                | أسألامكو              | الإشكاه             | آج                          | اَ لَيُوْهَرَ       |

### حرام جانورون وغيره كاتذكره

پہلی آیت میں فرمایا تھا:﴿ اِلْاَ مَا یُنٹل عَلَیْکُمْ ﴾ بگرجن کا ذکر آگے آئے گا،اب اس آیت میں ان حرام جانوروں وغیرہ کا ذکرہے، پس بیآ بیت پہلی آیت کا ضمیمہہے۔

گیاره حرام جانوروغیره:

۱-مرده جانور حرام ہے:جوجانورخود بخو دمرجائے، ذئ کی نوبت ندآئے، یاغیر شرعی طریقنہ پر ذن کیا شکار کیا جائے تووہ اہے۔

۲- ذرئے کے دفت رگول سے نکلنے والاخون حرام ہے، وہ نجاست ِ غلیظہ ہے، عرب اس کو کھاتے تھے، البتہ جوخون گوشت پرلگار ہتا ہے یا پیٹ بیس آنتوں وغیرہ پرلگا ہوا ہوتا ہے وہ پاک ہے، پس اگر گوشت کو دھوئے بغیر پکالیا جائے تو اس کا کھانا درست ہے، مگر نظافت کے خلاف ہے۔

۳- خزیر کا گوشت، پیست ( چڑا) چربی، ناخن، بال، ہڈی، پٹھا وغیرہ سب ناپاک ادر حرام ہیں، ادر گوشت کی تخصیص اعظم منافع کی دجہ ہے کی ہے، عرب خزیر کھاتے تھے۔

۳- غیراللد کے نامز دکیا ہوا جانور، جیسے شخ سدّ و کا بکرا( شخ سدّ و: جانل عورتوں کا ایک فرضی ولی یا جن ) اور پیران پیر (۱) دینا: تمیز ہے، نسبت کے ابہام کو دور کرتی ہے (۲) محمصۃ: اہم: الی بھوک جس سے پیٹ لگ جائے (۳) متجانف: اہم فاعل، تبجانف: (گنا ہ کی طرف) مائل ہونا۔ ( شخ عبدالقادر جبلانی قدس سره ) کامرغا، ایسا جانوراگر تکبیر برده کرذی کیا جائے تو بھی حرام ہے، مردار ہے بھی احبث

ہے،البتہ نامز دکرنے والاِتوبرک، پھراللہ کے نام پرذی کرے وحلال ہے۔

بدالیاب<u>ی ہے جسے شرکی</u>ن بنوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے (بکیرہ سمائیدوغیرہ) ای طرح جوبت یامزار پر چڑھاوا

چرهایاجاتاب:ان کا کھانا بھی حرام ہے،البتہ چراھانے سے پیلے ناذرتوبرکر لے توجائز ہے۔

۵- دَم گُف کرمر نے والا جانور بھی حرام ہے، وہ مردار ہے، بھی ہوارک جاتی ہے یا کمر سے میں دھوال بھرجا تا ہے تو انسان اور جانور سانس گفتے سے مرجا تا ہے۔

٧- لاَهْي پَقِر وغير دسے مارا ہوا جانور بھي مراہوا ہے اور ترام ہے۔

ے مجھی جانور کھائی میں یا کنویں میں گرجا تاہے اور مرجا تاہے: یہ بھی مردار اور حرام ہے۔

۸-سینگ مارا ہوا جانور بھی دوجانور لڑتے ہیں، ایک جانور دوسرے کوسینگ سے مار دیتا ہے یہ بھی مر دار ہے اور

حرام ہے۔

9-جانورکودرندے نے بھاڑدیا، بٹی نے مرقی کو بھاڑدیا، گرزندہ پکڑی اور مرنے سے پہلے ذرئے کر لی تو جا ترہے۔
4-کی اُستھان پر ذرئے کیا ہوا جانور بھی مردارہے، کی جن بھوت کوراضی کرنے کے لئے یاولی پیرکا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کے خاص مقام پر جانور لے جا کر ذرئے کرتے تھے، یہ بھی حرام ہے، اگر چہ ہم اللہ پڑھ کر ذرئے کیا گیا ہو۔
11-فال کے تیروں سے حصہ لیٹا یا ہمت معلوم کرنا حرام ہے، یس اس کی دوصور تیں ہیں اور دونوں حرام ہیں:
(الف) جاہیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذرئے کرکے اس کا گوشت قرعہ اندازی کے ذریعہ تھیں، کرتے تھے، اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ تھا کہ تناف تیروں پر حصالے کر ایک تصلیمیں ڈال دیتے تھے، پھر ہرشریک ایک تیرنکا لیا تھا، جس کے نام جو تیرنگل آیا، اس کو گوشت میں سے اسے حصور سے جاتے تھے، جو اس پر کھے ہوئے تھے، اور جس کے ہاتھ میں ایس ایس ہوئی حصار سے جاتے تھے، جو اس پر کھے وہ تھے، اور جس کے ہاتھ میں ایس ایس ہوئی حصار کھی ایس اس کو کھی تھی تیں ماتی تھا، بلکہ آئندہ اونٹ لانا اس کے ذمہ ہوتا تھا، یہ شرکا اس ایس کے ذمہ ہوتا تھا، بلکہ آئندہ اونٹ لانا اس کے ذمہ ہوتا تھا، بلکہ آئندہ اونٹ لانا اس کے ذمہ ہوتا تھا، بلکہ آئندہ اونٹ لانا اس کے ذمہ ہوتا تھا، یہ شرکا واسلام نے حرام کر دیا۔

۔ اور کوبہ کے جاور کے پال تین تیر نتے، ایک پر کھا ہوا تھا: اُمونی دیی: جھے میرے پروردگارنے تھم دیا، دوسرے پر کھا تھا: نہونی دیں: جھے میرے پروردگارنے تھم دیا، دوسرے پر کھا تھا: نہانی دیں: جھے میرے پروردگارتے تئے کیا، تیسرے پر کھا کھا ہوائیں ہوتا تھا، جب کی کوکسی اہم کام کے کرنے میں ترود دور اشکال ہوتا تو وہ ان تیرول سے فیصلہ کرتا، پہلاتیر ہاتھ میں آتا تو کام نہ کرتا، اور تیسراتیر ہاتھ میں آتا تو فال دوبارہ ڈکالنا، یا اُنگل بچو کے تیر تھے، ان سے تسمت کا حال معلوم کرتے تھے، اسلام نے اس

توہم پرتی کا خاتمہ کردیا۔ بلکدال گیارہویں بات پر سخت کیرکی کہ بیستی (حداطاعت سے نکل جانا) ہے، یعنی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنہما ہے یہی مروی ہے کہ ذلکہ کا مشار الیہ صرف استسقام بالاز لام ہے۔ ندکورہ سبھی گیارہ باتیں مرازیس، اوراسم اشارہ بعیدائتہائی برائی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لایا گیاہے (روح)

﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوفَوْدَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ اللَّهِ عَلَى النَّصُبِ وَ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَمَا النَّصُبِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَمَا النَّصُبِ وَ الْمُنْقَدِينَا اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: حرام کیا گیاتم پر: (۱) مردہ جانور (۲) اور (پوقت ِذِحْ رگول سے نکلنے دالا) لہو (۳) اور سورکا گوشت (۴) اور وہ جانور جس کے ذریعہ غیر اللہ کی شہرت کی گئی ہو ۔۔۔ یعنی وہ غیر اللہ کے نامز دکیا گیا ہو، نام پیکارنے کا مطلب شہرت کرنا ہے ۔۔۔ (۵) اور دَم گھٹنے سے مرنے والا جانور (۲) اور (لاھی پیھر وغیرہ سے) مارا ہوا جانور (۵) اور (اوپر سے کھائی کئویں وغیرہ میں) گر کر مرا ہوا جانور (۸) اور سینگ سے مارا ہوا جانور (۹) اور جسے درند سے نے پھاڑ ڈالا، گرجس کوئم نے رم نے سے پہلے ) ذرج کر لیا (۱۰) اور جو جانور سی تھان پر ذرج کیا گیا (۱۱) اور فال کے تیروں سے حصہ انسمت معلوم کرنا ہے (آخری بات) سخت گناہ کا کام ہے۔۔

ربط: گیارہ ناجائز امورکاذکر کیا، ییٹر لیعت کے نفی احکام ہیں، اورجس طرح نثبت احکام پڑل ضروری ہے نبی امور سے بچنا بھی ضروری ہے، لیعنی جس طرح نماز وز کات اورصوم ورقح کی تیل ضروری ہے: ناجائز کاموں اورگنا ہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، ہلکہ تحلیہ سے تخلیہ مقدم ہے، پہلے چہرہ دھوتے ہیں پھرغازہ ملتے ہیں، اس لئے منہیات کا ترک مامورات کی تعمیل سے پہلے ہے، ۔ چنانچ اب بطور تھیجت تین باتیں ذکر فرماتے ہیں۔

# ا-احكام شرعيه پربے خوف ہو کر مل كرو

اب اسلام بڑھ چلاہے، لوگ جوق جوق اسلام میں داخل ہونے گئے ہیں، اب اسلام کو کفار ذک ( فکست ) نہیں دے سکتے، لہٰذا اب کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی سے ڈرو، اور بے خوف ہوکر احکام شرعیہ پڑمل کرو، شبت احکام پر بھی اور منفی احکام پر بھی!

﴿ ٱلْيُوْمَرِ يَكِيسُ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ دِيْنِكُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَاخْشَوْنِ ، ﴾

ترجمه:اب كافرتهار يدين (كى ترقى روك ) سے نامىد موگئے ہیں ،البذاان سے مت ڈرو،اور مجھ سے ڈرو!

# ۲-(الف)شبت ومنفی جمله احکام قرآنِ کریم میں ہیں (ب)قرآنِ کریم انسانیت پراللّٰد کا بڑا احسان ہے (ج) قیامت تک کے لئے پہندیدہ دین اسلام ہے

آبت کا زمان کنزول اور مقام نزول: بیآبت اصی عرف کدن نازل بوئی ہے، اور اتفاق سے وہ دن جمعہ کا تھا،
اور بیآبت میدانِ عرفات میں جملِ رحمت کے پاس عمر کی نماز کے بعد نازل بوئی ہے، جوتجولیت دعا کی گھڑی ہے۔ اور اس
وقت مسلمانوں کا سب سے برا اجتماع بور ہاتھا، جس میں ڈیڑھ لاکھ پروانے شمع نبوت کے گردیم سے، بیاجتماع برسال ای
جگہ وتا ہے، کہ رحمید وقت بھی ہا برکت، دن بھی ہا برکت اور دوعیدوں کے اجتماع کا دن تھا۔

حدیث (۱):طارق بن شہاب کہتے ہیں:ایک یہودی نے حضرت عمرض اللہ عندہ کہا:اے امیر المؤمنین!اگریہ آیت: ﴿ اَلْیَوْمَرَ اَکْسُلُتُ لَکُمُمْ دِیْنَکُمُ ﴾ ہم پر نازل کی جاتی ہارے دین وشریعت کو کامل وکھل قرار دیا جاتا تو ہم اس دن میں (جس دن میں بیآیت نازل کی جاتی )عید (خوشی) منایا کرتے۔ حضرت عمر نے فر مایا: '' جھے بالیقین معلوم ہے کہ بیآیت کی دن میں اتاری گئی ہے: عرفہ کے دن میں ، جعہ کے دن میں بیآیت نازل کی گئی ہے (بیاطی درجہ کی تھے حدیث میں بیآیت نازل کی گئی ہے (بیاطی درجہ کی تھے حدیث میں بیآیت نازل کی گئی ہے (بیاطی درجہ کی تھے حدیث ہے)

تشری جعزت عمرض الله عند کے جواب کی وضاحت بہے کہ ہم اس آیت کی غیر معمولی ایمیت سے ناواقف نہیں ہیں، گرجمیں اس کے ذول کے دن میں کوئی تقریب منعقد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رہے آیت دومیدوں کے اجتماع کے موقعہ پر نازل کی گئی ہے۔ پھران میں سے جعہ کا دن تو اوھراُ دھر ہوجا تا ہے، گرعرفہ کا دن اس چگہ ہے، اور ہرسال جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے: لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہی اجتماع ہمارے لئے کافی ہے، کوئی دوسری تقریب منعقد کرنے کی ضرورت نہیں۔

﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمُلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَلْسَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ وَضِيْتُ لَكُمُ الْإِمْلَامَ دِيْنَا وَ ﴾
ترجمہ: آج میں نے ۔۔۔ اللہ تعالی نے ۔۔۔ تہارے گئے تہارے دین کوکال کردیا
قرآن کریم میں نازل کردیئے گئے ۔۔۔۔ اور میں نے تم پر اپنا احسان تمام کردیا ، اور میں نے اسلام کوتہ ارادین بننے کے لئے پند کرلیا ۔۔ یعنی اب تیامت تک تہارادین ہی رہے گا ، اس کوشور کر کے دومرادین نازل نہیں کیا جائے گا۔
لئے پند کرلیا ۔۔ یعنی اب تیامت تک تہارادین ہی رہے گا ، اس کوشور کر کے دومرادین نازل نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر : اکمال کامطلب ہے کہ فزول قرآن سے جو تقصود تھا وہ پورا ہوگیا ، اور وہ تقصود انسانوں کودین و شریعت عطافر مانا

## احکام شرعیه میں اعذار کا لحاظ رکھا گیاہے

آخرآ بیت میں ایک خلجان کا جواب ہے: کوئی سوج سکتا ہے کہ پوری شریعت پر چرخص کے لئے کل کیے مکن ہے؟ آدمی کے ساتھ اعذار گلے ہوئے ہیں! اس کا جواب: ویتے ہیں کہ اعذار کا احکام میں لحاظ رکھا گیا ہے، نابالغ پر نماز فرض نہیں، حالت چیف اور طویل بیہوشی کی نمازیں معاف ہیں، کھڑے ہوکر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ بھی نماز فرض نہیں، حالت ہر مال میں فرض نہیں، نصاب جو یہ کیا ہے، اور مال نامی (بڑھنے والے مال) میں ذکات فرض کی ہے، اور بچاری اور سفر میں روزہ ندر کھنے کی اجازت دی ہے، اور جج کے لئے زاد (توشہ) اور راحلہ (سواری) شرط کی ہے۔

۔ ای طرح اگر بھوک مری کی نوبت آجائے یا اکراہ کچی ہوا درجان کا خطرہ ہوتو مردار دغیرہ حرام چیزیں استعال کرنے کی گنجائش ہے،بشر طبیکہ لِطف اندوز ہونا مقصود نہ ہو، نہضرورت سے زیادہ کھائے بس جان بچالے!

ملحوظه: مَن: موصوله مضمن معنی شرط کاجواب محدوف ہے، سورة البقرة (آیت ۱۷۳) میں ندکورہے، اور وہ ہے: ﴿ فَكَا ٓ اِنشَعَ عَكَيْنِهِ ﴾ بعنی الشخص پر بچھ گناؤیس، تنجائش کا بھی مفہوم ہے، اور یہاں حذف کا قرید: ﴿ فَيَاتَ اللّٰهُ عَفُومٌ لَيْ يَعِيْدُمُ ﴾ ہے۔

﴿ فَمَنِ اصْطِرَ فِي مَعْمُصَةٍ غَيْرَمُهَا نِفِ لِإِنْهِ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُومٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾

ترجمہ: پس جو خص بھوک کی شدت ہے بے قرار ہوجائے، اِس کے بغیر کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہو، تو اللہ

تعالی یقینابر \_ بخشفوالے برے مهر مان میں۔

| رو کا اُنھوں نے   | اَمْسَكُنْ                | سکھلایاتم نے      | عَلَّهُ ثُمُّ                          | لوگ آپ پوچھتے ہیں          | يَسْتَكُوْزَكَ |
|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|
| تهبار بے لئے      | عَلَيْكُمْ                | خى كرنے والوں     | قِنَ الْجُوارِمِ<br>قِمْنَ الْجُوارِمِ | كياچزيں                    | र्डेट          |
| أورلوتم           | وَاذْكُرُوا               | حچیوڑنے والے      | مُكَلِّبِيْنَ (٣)                      | حلال ک <sup>ا</sup> گئ ہیں | ٱُحِلُ         |
| الله كانام        | اللهم الله                | سكصلات بوتم ان كو | ئىگىدۇنىيە (س)<br>ئىعلىدۇنىي           | ان کے لئے                  | كَهُمْ         |
| וטיג              | عَلَيْهِ<br>عَلَيْهِ      | ال میں سے جو      | ليم                                    | آپ ہیں                     | قُلُ           |
| ופנבנפ            | َوَاتَّقُوا<br>وَاتَّقُوا | سكصلاياتم كو      | عَلَّهُ مُ                             | حلال ک <sup>ا</sup> گئ ہیں | اُحِلُّ        |
| اللهي             | الله                      | الله تعالى نے     | क्या                                   | تہارے لئے                  | لَكُمُ         |
| بيشك الله تعالى   | إِنَّ اللهُ               | پس کھا ؤتم        | المُكُلُونُ الْمُعْلِقُوا              | پاکیزه چیزیں               | القليبي        |
| جلد لينے والے بيں | بر دو<br>سرکیم            | اس بیں ہے جو      | لينا                                   | اور(شکاراسکا)جسکو          | وما(۱)         |

(۱)و ما: کا عطف المطیبات پر ہے، اور مضاف صید محذوف ہے (جلالین) (۲) الجوادے: الجادحة کی جمع ہے: زخی کرنے والا شکاری جائور، جَرْحٌ ہے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں: زخمی کرنا (۳) مکلیین: علمتم کی خمیر سے حال ہے، اور منگلب: آم فاعل کی جمع ہے، مصدر تکلیب کے دومعنی ہیں: (۱) شکار پر چیوڈ تا (۲) شکار کی تعلیم دینا، پہلے معنی دائے ہیں، اس کے کہ دوسرے معنی کے لئے آگے حال متداخلہ آر ہا ہے (۴) تعلمو نھن: جملہ حال متداخلہ ہے، لینی پہلے حال مکلین میں ضمیر مشتق سے حال درحال ہے، لیس میستقل شرط ہے۔ (۵) علیه کی خمیر کا مرج ما علمتم میں ما موصولہ ہے، مرادشکاری جانور ہے۔

| نفير مدات القرآن جلدوي - الماكرة الماك |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                   |                     | _                            |                    |                    |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | 16 2 1            | حلال ہان کے لئے     |                              | حباب               | الْحِسَابِ         |
|                                  |                   | اور پاک دامن مورتیں |                              | آج                 | ٱلْبُوْمَ          |
|                                  |                   | ملمانوںسے           |                              |                    | ٱڃِڵٞ              |
| اور جو مخص الكاركر ب             | وَمَنْ يَّكُفُرُ  | اور پاک دامن عورتیں | وَ الْمُحْصَلْتُ             | تمہار <u>ے لئے</u> | نگ <b>ئ</b> م      |
| ايمانكا                          | بِالْدِيْمَانِ    | ان کی جو            |                              |                    | الطِّيِّينِكُ      |
| تويقيينا اكارت كميا              |                   | كتاب ديئے گئے       | أُوْتُوا الْكِينْبُ          | أوركمانا           | وَطَعَامُ (١)      |
|                                  |                   | تم ہے پہلے          | مِنْ قَبْلِكُمْ              | ان کا جو           | الَّذِينَ          |
| )eces                            | وَهُوَ            | جبكه دوتم ان كو     | ٳۮٞٲٵٚؾؙؽ <i>ؾؙؠؙۅ۫ۿؙ</i> ؾۜ | دیج گئے کماب       | أُوْنُواالْكِينْكِ |
|                                  | في الأخِرَةِ      |                     | مورد و ر<br>اَجُورهُنَّ      | حلال ہے تہا ہے گئے | حِلُ لُكُمْ        |
| ٹوٹا پانے والو <del>س</del> ے ہے | مِنَ الْخُسِرِينَ | پاک دائن بے والے    | مخصينين                      | أوركها ناتمهارا    | وَطَعَامُكُمْ      |

## ہے، بیوضوءوسل میں عذر کی وجہ سے تخفیف کی ہے ۔۔۔اس طرح دورتک آیات میں ربط ہے۔

# تمام پا كيزه چيزين حلال بين

اصل اشیاء میں اباحت ہے، پس طال کا دائرہ وسیع ہے، چند چیز وں کوچھوڑ کرجن میں کوئی دینی یابدنی نقصان ہے: دنیا کی تمام تحری اور یا کیزہ چیز یں حلال ہیں، سورۃ الا عراف (آیت ۱۵۵) میں نی مِیَّالِیُقِیَّا کُے فَراَضَ منصی کے بیان میں فرمایا ہے: ﴿ یُحِیِّلُ لَهُمُ الطَّیِیْنِیْ وَ یُحَیِّدُمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَیْنِیَّ ﴾: نی مِتَّالِیْقِیَّا لِوگوں کے لئے یا کیزہ چیزوں کی صلت بیان فرماتے ہیں، اورگندی چیزوں کی ترمت بیان فرماتے ہیں۔

یہاں بھی لوگوں نے پوچھا کہان کے لئے کیا چیزیں حلال ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لوگوں کو بتاد و کہ تہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، پھر اِس قاعدہ کلیہ کو دوسری آیت میں بطور تمہید لوٹایا ہے، اور دونوں آیتوں میں تین پاکیزہ چیز وں کی حلت کا بیان ہے۔

ا - شکاری جانور کے ذریعہ پانچی شرائط کالحاظ کر کے کیا ہوام ابہوا شکار بھی حلال دلمیب ہے۔ ۲ - اٹل کتاب (یہود ونصاری) کا ذبیحہ سلمان کے ذبیحہ کی طرح حلال دلمیب ہے۔ ۳ - پاک دائن کتا بی مورت سے نکاح پاک دائن مسلمان مورت کی طرح جائز ہے۔

بیتنوں باتیں ایس ہیں کہی کو کھان ہوسکتا تھا کہ بیطال وطیب کیسے ہیں؟اس کئے پہلے قاعدہ کلید بیان کیا، پھراس کے دیل میں بیتن باتیں بیان کیں۔

## ا-شکاری کتے ماباز وغیرہ سے شکار کیا ہواجا نور مراہوا بھی حلال ہے

جب يشرائط پائى جائيں تو شكارى جانورے كيا مواشكار حلال ب، اگر چدوه ہاتھ ميں آنے سے پہلے مرجائے ، البت

اگرزنده ہاتھ میں آ جائے تو ذرخ اختیاری ضروری ہے، اگر ذرخ کا وقت ملااور ذرئے نہیں کیا اور جانور مرگیا تو وہ حرام ہے۔ ذرنح کی دوشمیں: ذرخ اختیاری اور ذرخ اضطراری، اگر جانور قابو میں ہوتو ذرخ اختیاری ضروری ہے، اور ذرخ اختیاری کا محل حلق اور اتبہ ہے، اور اس میں ذبچہ پرشمیہ ضروری ہے، پس اگر ذرخ کرنے کے لئے ایک بکری لٹائی، اور اس پر بسم اللہ پڑھی، پھر دہ بکری چھوڑ کر دوسری بکری ذرخ کی، اور اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی تو بید دسری بکری حرام ہے، اور اگر بکری تو وہی رہی ہیکن چھری بدل دی، دوسری چھری سے ذرئے کی اقوہ حلال ہے۔

اوراگر جانور بے قابوہ ہو، جیسے شکار تو ذرج اضطراری کافی ہے، اوراس کا کل جانور کا ساراجہ ہے، حدیث میں ہے:
ایک صحابی نے دریافت کیا: کیا ذرج حلق اور ابتہ ہی ہیں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اگرتم جانور کی ران میں نیز ہ ماروتو بھی تمہارے لئے کافی ہے' (مشکات حدیث ۸۸۲) یو ذرج اضطراری کا بیان ہے، شکار میں چونکہ جانور اختیار میں بیوتا؛
اس کے تسمیہ ذبیحہ پرضروری نہیں، بلکہ آلہ پرضروری ہے، پس اگر بسم اللہ پڑھ کرکسی شکار پر تیر چلایایا جانورچھوڑ ااوروہ تیر دوسرے شکار کو نیک کرکسی شکار پر تیر چلایایا جانورچھوڑ ااوروہ تیر تا وہ حلال ہے، اورا گرشکار پر چلانے کے لئے ایک تیر نکالا، اوراس پر بسم اللہ پڑھی، یاایک معلم کتے کوچھوڑ کر دوسر اتیر چلایا اوراز سرنو بسم اللہ بیس پڑھی، یاایک معلم کتے کوچھوڑ نے کے لئے اس پر بسم اللہ پڑھی، چروہ رامعلم کتے کوچھوڑ نے کے لئے اس

فائدہ(۱): شکار میں ذرج کا اس کی تمام شرطوں کے ساتھ پایاجانا ضروری ہے، مگر دوبا توں میں تخفیف کی گئے ہے: ایک بشمیہ جانور کے بجائے آلہ پر مقرر کیا گیاہے، کیونکہ شکار میں جانور قابومین نہیں ہوتا، آلہ ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ دوم: ذرج کے لئے گلا اور لبہ شرط نہیں، شکار کا ساراہی جسم کل ذرج ہے، کسی بھی جگہ کتے وغیرہ نے زخم کیا اور خون بہاتو ذرج تحقق ہوگیا، ورنہ وہ منخنفہ (دم گھٹ کر مرنے والا جانور) ہوگا اور حرام ہوگا۔

فاكده (٢): شكارى جانور سے كئے ہوئے شكارى حلت كے لئے دوشرطيس بردهائي كئ بين:

ایک:شکاری جانورکو بالقصد جانور پرجیموڑنا ، تا کہ اصطباد (مشکل سے شکار کرنا ) تحقق ہو، ورنہ وہ ظفر مندی (فتح یاب ہونا ) ہوگا۔

> ووم: شکاری جانور شکارکورو کے دیکھے، خودنہ کھائے ، تاکہ اس کامعلّم (سکھلایا ہوا) ہونا تحقق ہو۔ شکار یوں میں دوکوتا ہیاں: جولوگ شکار کے دھنی ہوتے ہیں ان میں دوکوتا ہیاں ہوتی ہیں:

ایک دو فرائض سے بھی عافل ہوجاتے ہیں،ای لئے حدیث میں فرمایا: "جوشکار کے پیچے پڑاوہ عافل ہوا۔

(الوداؤد عديث ٢٨٥٩)

دوم: وہ جانور یا تیرے شکار کے جواز کی شرائط کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرتے ،ان کی یہی خواہش رہتی ہے کہ شکار ہاتھ

ے نہ جائے! اس لئے آیت کے آخریس تنبید کی ہے کہ اللہ سے ڈروہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں بیعن حساب کا ون کچھ دورنیس!

### ۲- اہل کتاب کاذبیحہ طلال ہے

کبھی یہودی یاعیسائی اپنشکاری جانورے شکار کرتاہے، پس اگروہ شرائط معتبرہ ہے کیا گیاہے تو وہ مراہوا شکاراس کا فہ بوجہ، اورائل کتاب کا ذرئے خواہ اختیاری ہو یا اضطراری ہمعتبرہے، گرشرط یہے کہ کتابی واقعی کتابی ہو، نام کا کتابی نہ ہو، ہمارے زمانہ کے اکثر الل کتاب نام کے کتابی ہیں، ان کا ذبیحہ حلال نہیں، اور اصلی کتابی شرائط ذرئے میں مسلمان کی طرح ہے، ہدایہ سب ہنام مسلم و الدکتابی فی تو ک التسمیة سو اء (کتاب الذبائے) پس اگر کتابی نے بالقصد اللہ کا نام بیس لیا جیسا مشینی ذرئے میں ہوتا ہے تو وہ حلال نہیں۔

﴿ اَلْيُوْمَ اُحِلَ لَكُمُ الطَّلِيّبَتُ وَطَعَامُ الْآبِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ حِلُّ لَّكُمُ سُوطَعَامُكُمُ حِلْ لَهُمْ ﴾ ترجمہ: آج تمبارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں طال کی گئی ہیں ۔ یہ پیدلوٹائی ہے ۔ اوران لوگوں کا کھانا (ذبیحہ) طال کیا گیا ہے۔ واللہ کیا گیا ہے۔ سوال کیا گیا ہے۔ سوال: اس آخری بات کی کہ تمبارا کھانا (ذبیحہ) ان کے لئے حلال کیا گیا ہے: کیا ضرورت تھی؟ قرآن کریم میں قومسلمانوں کے لئے احکام ہیں، الل کتاب کے لئے قرآن میں احکام ہیں، پھریہ بات کیوں بوھائی ہے؟

جواب: بدبات صرف مشاكلة بضرورت ببيل برهائي، بلكه آئده تنسري بات من الساست اللك كياجات كا!

### س- پاک دامن کتابی عورت سے نکاح: شرائط ومقاصدِ نکاح کالحاظ کر کے جائز ہے

اہل کتاب کا ذیجہ جائزہ: اب اس کی نظیر بیان کرتے ہیں: اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح بھی جائزہ، جبکہ عورت عفیفہ موہ اور اس کو مہر دیا جائے ، اور نکاح کا مقصد عفت (پاک دائنی) ہو، زنا کرنے والا اور خفیہ آشنائی کرنے والا نہ ہو، بلکہ با قاعدہ پیام دے کرنکاح کرنکاح کرنے کے جس طرح مسلمان عورت سے کیا جا تا ہے، اور بیز جیجی (لکوری) شرطیس ہیں، جیسے سورۃ النور کے شروع میں زانی اور زائیہ سے نکاح کی ممالفت ہے، گر زکاح ہوجا تا ہے، ای طرح کتابی عورت سے کو رحبت کا نکاح کیا جاتا ہے، اس طرح کتابی عورت سے کو رحبت کا نکاح کیا جائے تو بھی ہوجا تا ہے، البتہ مسلمان عورت کا فکاح کتابی مرد سے درست نہیں، اس لئے اس کا نگاح کہ خورتوں سے نکاح درست نہیں، اور اسی وجہ سے دومری بات میں بیضرورت بھی مشاکلہ: دی، معلوم ہوا کہ بیک وقت پانچ عورتوں سے نکاح درست نہیں، اور اسی وجہ سے دومری بات میں بیضرورت بھی مشاکلہ: فی مطوم ہوا کہ بیک وقت پانچ عورتوں سے نکاح درست نہیں، اور اسی خاموثی اختیار کی ، یہ دلیل نفی ہے کہ مسلمان عورت کا فکاح مسلمان مرد کے مواکس سے نہیں ہوسکا۔

اور کمانی کے ذبیحہ کی حلت اور کمانی عورت سے نکاح کا جواز: یہودونصاری کے ساتھ رواداری اور تعلقات کی استواری کے لئے ہے، اور اسی مقصد سے نبی میران تھا، تا کہ یہود کے لئے ہے، اور اسی مقصد سے نبی میران تھا، تا کہ یہود قریب آئیں ،مگر وہ بے بہود اور دور ہوگئے!

اور عورت مرد کے ذیر اثر ہوتی ہے، پس کتا نی عورت سے نکاح کے جواز میں عورت کی اخروی مصلحت بھی پیش نظر ہے، اور مسلمان عورت کے کتا نی سے نکاح کے جواز میں اس کے دین کا خطر ہے، اس لئے جائز نہیں۔

# محبت اورخفيه آشنائي كانكاح خطره سيخالي نبيس

جہاں عورتیں مردوں کے ذیر انڈنہیں، جیسے مغربی ممالک میں، وہاں اگر مجبت کی بنیاد پر نکاح ہوگا یا خفیہ آشنائی نکاح کا
سب ہوگی تو خطرہ ہے، اولا دتو مال کے ساتھ چرچ میں جائے گی ، اور ممکن ہے شوہر بھی مرتد ہوجائے ، اس لئے آخر آیت میں
سب ہوگی تو خطرہ ہے ، اولا دتو مال کے ساتھ چرچ میں جائے گا۔
سندیک ہے کہ اگر شچر نے ایمان چھوڑ دیا یا اولا دکو بر بادکیا تو وہ آخرت میں ماخوذ ہوگا ، اور اس کاسب کیا کر ایا اکارت جائے گا۔
زیا اور نکاح میں فرق بمعشوقہ (Girl Friend) سے بروسا پے میں تعلق ٹوٹ جاتا ہے ، اور بیوی
سے بروس جاتا ہے ، اور مرنے کے بعد تو وہ دل سنجیں نکلتی ، حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا ہمیشہ نبی

﴿ وَالْحُصَلْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَلْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُو الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا الْكِتْبَ مِنَ الْمُحْصَلْتُ الْمُحْصَلْتُ أَخُورُهُنَّ مُحْمِينِينَ عَلَيْهُ الْمُحْمِينِينَ وَلَا مُتَّخِيْنِينَ أَخْدَانِ وَصَنْ يَكُفُدُ بِالْدِيمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ الْمُحْمِينِينَ وَلَا مُتَّخِينِينَ وَلَا مُتَّخِينِينَ وَلَا مُتَّالِقِهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن النّحْمِينِينَ وَلا مُتَّخِينِينَ وَلَا مُتَّالِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

مویے اصطفرہ میں العبیرین کی ہے۔ ترجمہ:اور (تہباریے لئے حلال کی گئ جیں) پاک دامن سلمان ورتیں ۔۔۔ مسلمان ورتوں کا تذکرہ اُس مقصد

ے کیا ہے جس مقصد سے مال فی اور مال غذیمت کے مصارف میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے ، یعنی کتابی عورت سے نکاح کو گوارہ منانے کے لئے مسلمان عورتوں سے نکاح کا تذکرہ کیا ہے ۔۔۔۔ اوران لوگوں کی پیاک دامن عورتیں (بھی حلال بیں) جن کوتم سے پہلے آسانی کتابیں دی گئی ہیں، جب تم ان کوان کے مہر دو (اور نکاح) یاک دامن رہنے کی نیت سے ہو

۔۔۔۔ اسلام میں نکاح کابنیادی مقصد یمی ہے، صدیث میں ہے: دجس نے نکاح کرلیاس کا آدھادین محفوظ ہوگیا یعنی وہ شرمگاہ کے گناہ سے بچے ، مال میں حرام وحلال شرمگاہ کے گناہ سے بچے ، مال میں حرام وحلال

كاخيال ركھے -- نكاح كامقصد متى نكالنان ہو،اورن خفيہ ياراند كيا گيا ہو۔

متعبیہ: — اور جو تخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے: اس کا کیا کرایاا کارت گیا،اوروہ آخرت میں ٹوٹا پانے والوں میں سے دگا!

يَّا يَهُمَّ الَّذِينَ امَنُوْآ إِذَا قُنْمَ أَلِكَ الصَّلُوقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهًا مُ وَايْدِيكُمُ إِلَى الْمَكُونِ وَامْسَعُوا بِرُونُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْمَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْفَايِطِ اَوْ لَهُسْتُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الْفَايِطِ اَوْ لَهُسْتُمُ النِّيكُمْ مِنْ الْفَايِطِ اَوْ لَهُسْتُمُ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ تَبُولِيلُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَإِيلِيكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ تَبُولِيلُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ تَبُولِيلُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ تَبُولِيلُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيكِمُ وَلِيكِمْ وَلِيكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ لَلْمُكُونُونَ وَ وَلَالَ مُنْ كُولُونَ وَ

| تو دھو و      | فَاغْسِلُوا (١) | جب الفوتم   | إِذَا قُئِمَةُ | ائده الوكوجو | يَا يُهُمَّا الَّذِينَ |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| اینے چیرول کو | وو<br>وجوها     | نماز کے لئے | إلے الصَّاوْقِ | ايمان لائے   | أمَنُوْآ               |

(١)غَسْل كَ مَنْ بِن إسَالَة لَعِنْ إِلْى رِّكَامًا

| ورة المائدة | -(rrr)- | $-\diamondsuit-$ | (تفيير مِليت القرآن جلدوو) |
|-------------|---------|------------------|----------------------------|
|-------------|---------|------------------|----------------------------|

| اس(مٹی)سے           | رِّمِتْهُ (۲)       | تم میں ہے کوئی                     | اَحَدُّ مِّنْكُمْ | اوراپنے ہاتھوں کو              | وَ ٱيْدِي يُكُمُ           |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|
| البين وإبت          |                     | نشیی وسیع میدان سے                 |                   |                                |                            |
| الله تعالى          | شا ا                | یا بکڑاتمنے                        | اَوُ لَئِسُتُمُ   | ادر بحيگا مواهاته بحيرو        | وَ اصْنَعُوا               |
|                     |                     | عورتوں کو                          |                   |                                | و و و مرو .<br>رپنوغونسِکم |
| تمرير               | عَلَيْكُمُ          | (اور پکڑاعورتو <del>ن</del> تم کو) |                   | اور (دھو و <u>) اپنے پیرول</u> | وَارْ <del>جُ</del> لَكُمُ |
| ر تنگا<br>مرکان کار |                     | پس بیں پایاتم نے                   |                   | دونول څنول تک                  | إلى الْكَعْبَانِي          |
| بلكه جائب بين       | وَلَكِنْ تَيْرِيْكِ | پانی                               | مَاءً             | اورا گر ہوتم                   | وَ إِنْ كُنُتُمُ           |
| کہ پاک کریں تم کو   | اليطية كأثم         | توقصد كرو                          | فَتَجَيَّهُ وَا   | حالت جنابت ميں                 |                            |
| اور پورا کریں       | وَرِلْيُدِمُ        | سطح زمین کا                        | صَعِيْدًا (۵)     | توخوب پاک ہوؤ                  | (۲)<br>فَأَطَّهُ رُوا      |
|                     | المنتخ المناف       |                                    | طَيِّبًا          | اورا گرہوتم                    | وَ إِنْ كُنْتُمُ           |
| تم پر               | عَلَيْكُمْ          | يس ہاتھ پھيرو                      | فأمسحوا           | بار                            | مَّ رُضَی                  |
| تاكيم               | لعكائم              |                                    | بِوجُوهِكُمُ      | ياسفريس                        | ٱۏٞعَلٰى سَفَير            |
| شكر بجالاؤ          | لَّشْكُرُ وْنَ      | ادراپنے ہاتھوں پر                  | وَ اَيْدِينَكُمْ  | เเ็                            | أوجكاء                     |

د بولم: پہلے یوغوان آیا ہے کہ احکام شرعیہ میں اعذار کالحاظ کیا گیا ہے: یہ لحاظ صرف معاملات میں نہیں کیا گیا، بلکہ عبادات میں بھی کیا گیا۔ بلکہ عبادات میں کیا گیا۔ بلکہ عبادات میں کیا گیا۔ بلکہ عبادات میں کیا گیا۔ باکہ وضوء وسل کے لئے پانی میسر نہ ہوتو تیم جائز ہے، یہ اجازت عذر کی وجہ سے ہے اور میہ اجازت وضوء وسل کے بیان سے شروع ہوئی ہے ہیں یہ اصل مضمون کی تمہید ہے۔

وضوء بين حيار فراكض:

ا-چېره دیمونا-چېره: سرکے بالول سے شور کی کے پنچ تک اورایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک ہے۔
(۱) مسح کے معنی بیں: إصابة لیعنی بھیگا ہوا ہاتھ بہنچانا (۲) اِطَّهْرُ وْ: امر ، جمع ند کر حاضر ، از باب تفعل ، اسل میں تعطیر وْا تھا،
نقلیل ہوتی ہے اور ابتدا میں ہمز ہُ وصل بر صابا ہے۔ (۳) المعاقط: شیبی وسیج میدان ، مراوبیت الحلاء ہے ، عرب وسیج میدانوں
میں بر نے استنجاء کے لئے جاتے ہے (۳) الا هنستُهُ: از باب مفاعلہ ، اصنی معروف ، صیغہ جمع ند کر حاضر ، اس باب میں اشتر اک
ہوتا ہے ، پس آ دھی بات فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دی گئی ہے ، اور وہ ہے: اَلَمَسْنَكُمْ: عور تول نے تم کو چھویا ہو ، یہ کیفیت
ہوتا ہے ، پس آ دھی بات فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دی گئی ہے ، اور وہ ہے: اَلَمَسْنَكُمْ: عور تول نے تم کو چھویا ہو ، یہ کیفیت
ہوت انزال ہوتی ہے ، پس جماع کر نامر او ہے (۵) صعید: روئے زیمن ، زیمن کا اوپر کا ظاہری حصہ (۲) مند کی ضمیر صعید کی طرف اوٹی ہے ۔

۲-دونوں ہاتھ کہدوں کے اور تک دھونا کہ بنی: کلائی اور باز دکی ہڈیوں کے تکم کانام ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔
سا-ہاتھ بھیگا کر سر پر پچیسرنا، چوتھائی سرکا سے فرض ہے، ٹی شال ہے گئے نے ایک سرتبہ صرف ناصیہ پڑس کیا ہے۔
ناصیہ: سرکے اسکے حصد کے بال ، جو چوتھائی سرکے بقدر ہوتے ہیں ، اور پورے سرکا سے کرناست ہے، ٹی شال ہے تھے۔
بیشہ پورے سرکا سے کیا کرتے ہے ، اور سے کا طریقہ : علامہ ابن البہام رحمہ اللہ نے فتح القدیم ہیں بیکھاہے کہ دونوں ہاتھ تر کے سرکے اللہ علیہ کے دونوں ہاتھوں کو واپس پیشائی کے کہ دونوں کا نوں کا توں کو اپس پیشائی سے کہ دونوں کا توں کا توں کا توں کا تھی کرے سرکے لیے حصد پر رکھے ، اور پورے سرکے گئیرتے ہوئے گدی تک لے جائے ، پھر دونوں ہاتھوں کو واپس پیشائی تک لائے ، پھر دونوں کا توں کا توں کو اپس پیشائی تک لائے ، پھر دونوں کا توں کا توں کا تھی کرے۔

۲۰-د دول پیرنخنون تک دهونا یخند: پیری دولون جانب بین انجری بوئی بڈی کا نام ہے، اس کا دهونا بھی فرض ہے۔ فائدہ: ایک ایک مرتبہ اعضائے مفسولہ کا دهونا فرض ہے، اور دهونا بیہ کے ساراعضو بھیگ جائے اور دوچار قطرے فیک جائیں، اور دودومر تبددهونا جھوٹی سنت ہے، اور تین تین مرتبہ دهونا کامل سنت ہے، اور سرکے سے بین چوتھائی سرکاس فرض ہے، اور سارے سرکاسی سنت ہے۔

جناً بت کا حکم: اگر آدمی جنبی ہے تو خسل فرض ہے لینی سارے بدن کا ایک مرتبہ دھوتا ضروری ہے، اورجہم کا جو حصہ من وجِه طَاہِراورْ مَن وجِهِ بِاطْن ہے، جیسے مند کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ: اس کا دھوتا بھی فرض ہے، یہی خوب یاک ہونا ہے، البتہ جس کے دھونے بی ضرر ہے، جیسے آنکھ کے اندر کا دھونا: وہ فرض نہیں۔

اورابينسرول پر بهيگا مواماته پيمبرو، اورابينه پيرول وخون تک (دهود) اورا گرتم حالت جنابت مين موود توخوب پاک

ہوؤ،اوراگرتم بیار پاسفر میں ہوؤ، یاتم میں سے کوئی جائے ضرورت سے ہوآیا، یاتم نے عورتوں کو چھو یا (اورعورتوں نے تم کو چھو یا ) پس تم (هیفیژیا جامکہا ) پانی نہ یا و تو پاک روئے زمین کا قصد کر د، پس اپنے چیروں پراور ہاتھوں پراس (مٹی ) سے ہاتھ چھیرو۔

الله تعالی تم پر ذراتنگی کرنانہیں جا ہے ، بلکہ وہتم کو پاک صاف کرنا جا ہے ہیں، اور تم پر اپنا احسان کمل کرنا جا ہے ہیں، تا کہتم شکر بجالا ؤ!

مسئلہ:جبنماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور دضوء نہ ہوتو دضوء کرنا فرض ہے، اور دضوء ہوتو ہر فرض نماز کے لئے نیا دضوء کرنا مستحب ہے، بی شال ایک نیاز کے لئے نیا دضوء کرتے تھے، اور صحابہ ایک دضوء سے کی گئ نمازیں پڑھتے تھے اور آپ شیال نیکھیا نے بھی بعض مرتبہ ایک دضو سے کی نمازیں پڑھی ہیں۔

فائدہ بیت الخلاء سے آنے کامطلب ہے جسم میں سے کثیر ناپاکی نکلے ، اتنی کہ بہرسکے خواہ خون ہو ما پیپ وغیرہ ، اور سمیلین میں نجاست کاظہور کافی ہے۔

وَاذَكُرُوْا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الّذِي وَاتَقَكُمْ بِهَ ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَالْعُنَا وَاتَّقُوا الله وَلِنَ اللهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّلُ وْرِي يَاكِيُهَا الّذِينَ امْنُوا كُوْنُوا قُوْمِ عَلَى اللهِ عَلَيْمٌ بِنَاتِ الصُّلُ وْرِي يَاكِيْهَا الّذِينَ امْنُوا كُوْنُوا قُوْمِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْلُوا وَكُولُوا قُوْمِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْلُوا وَكُولُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيلُوا وَعَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَا لَا عَلَا اللهُ

| سناہم نے       | سَيِعْنَا  | ŝ.                      | الَّذِي       | اور یا د کرو       | وَ اذْكُرُوا   |
|----------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| اور ما تاہم نے | وَاطَعُنَا | جو<br>باندھااس نے تم سے | وَاتَّقَاكُمُ | اللدكااحسان        | نِعُبَةُ اللهِ |
| ופעלנפ         | وَاتَّقُوا | ال كساتھ                | (۲)<br>ناب    | تم پر              | عَلَيْكُمُ     |
| الله           | عَثُنا     | جب کہاتم نے             | إذْ قُلْتُمْ  | اوراس كالبخنة دعده | وَمِيْثَاقَهُ  |

(١)وَاثَقَ: ازباب مفاعله بمصاور مُو القَدُّ أوروِ ثَاقَ بِين الك چيز كودوسرى چيز عيم بائدهنا (٢)به كي خمير الذي كي طرف عائد ب

|  |  |  | (تفسير بدليت القرآن جلدور)- |
|--|--|--|-----------------------------|
|--|--|--|-----------------------------|

| ان لوگوں سے جو      | الَّذِينَ                  | كهندانصاف كروتم      | عَلَّا الْاتَعْدِالُوَا | بے شک اللہ                                 | إنَّ اللهُ            |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| ايمان لائے          | أَصَنُوا                   | انصاف كرو            | إغدائوا                 | خوب جانتے ہیں                              | عَلِيْمٌ              |
| اور كئے انھول نے    | وَعَمِلُوا                 | دہ قریب ترہے         | هُوَ أَقْرَبُ           | سينول كے تعيدول كو                         | بِنَّاتِ الصُّدُورِ   |
|                     | الصليات                    |                      |                         | اے وہ لوگوجو                               |                       |
| ان كے لئے بخش ہے    | لَهُ مَرْ مَّغُفِي اللَّهُ | أورذرو               | وَاتَقُوا               | ایمان لائے<br>ہوجاؤ                        | أحُنُوا               |
| اور ہوا اتواب ہے    | ۇ <b>آ</b> نجۇ ئىظىيم      | الله                 | الله                    | بوجاؤ                                      | كُوْنُوْلِ            |
| اور جنھول نے        | وَ الَّذِينَىٰ             | بيثك                 | اِنَّ                   | كھڑے ہونے والے                             | قَوْمِ <u>ا</u> نَ    |
|                     |                            | الله رتعالي          |                         | الله کے لئے                                | عليا                  |
| اورانھول نے جھٹلایا | وَكَنَّابُوْا              | باخرين               |                         | گوائی دینے والے                            |                       |
| المارى باتون كو     | ؠؚٳؙؾؾؙٵٙ                  | ان کاموں سے جو       | پټا                     | انصاف کے ساتھ<br>اور نہ گنہگار بنائے تم کو | بِٱلْقِسُطِ           |
| د بن لوگ            | أوليك                      | تم كرتے ہو           | تَعْمَلُونَ             | اورنه گنهگار بنائے تم کو                   | وَلَا يَجْرِمَثَّكُمْ |
| دوزخ والے ہیں       | أضحب الجيعيم               | وعده فرما يا الله في | وَعَلَىٰ اللَّهُ        | سى قوم كى نفرت                             | شنان قومِر            |

# تیم کی رخصت کی طرح دولت ایمان بھی اللہ کا ایک احسان ہے

گذشتہ آیت میں اعذار کی صورت میں تیم کی اجازت کو مسلمانوں پر اللہ کا ایک احسان قرار دیا تھا، اب ایک اور احسان کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ دولت ایمان ہے، بیاللہ کا مسلمانوں پر برا انعام واحسان ہے، دنیا میں دو تہائی انسان اس نعمت سے محروم ہیں، وہ بچھ بے عقل نہیں، فرز انے ہیں، آسان زمین کے قلابے ملاتے ہیں، اور چاند پر کمندیں بھینکتے ہیں، محرابی خالق وہ الک کو بین بچانے ، اور مسلمانوں کو بید ولت خاص محنت کے بغیر ل گئی، اس کے ان کو یاد کرنے کا تھم دیا لین اس کا شکر بجالانا جا ہے، اور ایمان کے نقاضوں کو پور اکرنا چاہئے۔

پیمر جولوگ ایمان لائے ، اور انھوں نے سنا اور مانا 'ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کومرز انہیں دیں گے،
حدیث ہیں ہے: بی سِلائِ اِللّٰہِ نے حضرت معاذر ضی اللہ عنہ سے بوچھا: جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا تی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر
بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معالیٰ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں! آپ سِلائِ اِللَّهِ اَوْر اللهِ عَرْم مایا:

(۱) لا یَجُوم مَنَّ: فعل نہی بانون تاکید تقیلہ ، میغہ واحد ندکر غائب ، جَوَمَ الوجلَ: جرم کرانا ، مجرم بنانا (۲) شَناَن: مصدر شَناً وَشَناً وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَشَنَا وَسُول ہیں کہ اِللہِ عَلَیْ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ عَلَیْ اِللہِ عَلَیْ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ عَلَیْ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِللہِ اِلْ اِللہِ اللہِ اِللہِ اللہُ اِللہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

"بندوں پراللہ کا حق ہے کہ بندے ای کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک ندکریں، اور بندوں کا اللہ تعالی پرحق بیہے کہ وہ اس محض کومز اندویں جوان کے ساتھ کسی کوشر یک ندکرے' (مشکات حدیث۲۴)

پھرآ خرمیں تنبیہ کی ہے کہ جب ایمان لائے ہوتواس کے تقاضوں کو پورا کرو، دل میں خلاف ورزی کا خیال بھی مت لاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے جمیدوں سے بھی واقف ہیں۔

﴿ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَاكُمُ بِهَ › إذْ قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَاطَعُنَا وَاثْقُوا الله وات الله عَلِيْمٌ بِلَمَاتِ الصُّدُورِ ﴾

ترجمہ: اور یادکرواللہ کا احسان تم پر — احسان سے مراددولت ایمان ہے، اور یادکر نے سے مراداس کاشکر بجالانا اوراس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے — اور (یادکرو) اس کا وہ عہدجس کواس نے تبہارے ساتھ با ندھا ہے جب تم نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے مانا — اللہ کا وہ عہدیہ ہے کہا گرموس ایمان کے نقاضے پورے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سر آئیس دیں گے، اس احسان کو یادکر کے احکام کی تمیل کرو — اور اللہ سے ڈرو — یعنی ایمان کے نقاضوں کے خلاف مت کرو — بیشک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہیں — پس دل میں بھی خواف ورزی کا خیال مت لاؤ۔

# گواہوں اور قاضوں سے عہد کی خلاف ورزی ممکن ہے

جب مؤسین نے عبد کیا کہ سمعنا و أطعنا ، لینی ہم اللہ کے احکام کوشیں گے، اور ان کی فرمان برداری کریں گے،
ایمان لانے کا بہی مطلب ہے: تاہم دو محضول سے اس عبد میں کوتائی ممکن ہے، ایک : مقدمہ کے گواہوں سے: وہ گوائی میں گڑ ہو کر سکتے ہیں۔ دوم: قاضوں سے: وہ انصاف سے فیصلہ نہ کریں: ایساممکن ہے، اس لئے لیک آیت میں دونوں کو سنعیہ کی ہے کہ گواہ اللہ کی خوشنودی کے لئے کھڑے ہوں ، اور انصاف کے ساتھ گوائی دیں، تاکہ کی کی جن تافی نہو، اور قضات بھی انصاف کے ساتھ گوائی دیں، تاکہ کی کی جن تافی نہو، اور قضات بھی انصاف کے ساتھ گوائی دیں، تاکہ کی کی جن تافی نہو، اور قضات بھی انصاف کے ساتھ گوائی دیں، تاکہ کی کی جن تافی نہو، اور قضات بھی انصاف کے ساتھ گوائی دیں، تاکہ کی کی جن تافی نہو، اور سے اور دونوں اللہ سے فریس نہو اور کی اللہ تعالی بندوں کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں!

﴿ يَكُونُ اللّٰ الل

ترجمه: اے وہ لوگوجو ایمان لائے ، اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے ، انصاف کے ساتھ گوائی دینے والے بنو

#### وه وعده جو الله نيائيك مؤمنين سے كيا ہے

كامول سے جؤم كرتے ہو\_

اب ایک آیت میں اس عہدو بیان کا ذکر ہے جواللہ تعالی نے نیک مؤمنین سے کیا ہے، اللہ تعالی ان کی بخشش کریں گے، یعنی ان کی کوتا ہیاں معاف کریں گے، اور ان کو ہڑا تو اب (جنت) عطافر مائیں گے۔

پھران کے بالقابل ایک آیت میں دوسر فریق کاذکر کیا ہے، یقر آن کا اسلوب ہے، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اوراللہ کی باتوں (قر آنِ کریم) کوجھٹلایا: ان کا ابدی ٹھکانہ دوز خ ہے!

﴿ وَعَلَى اللهُ الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ﴾ لَهُ مُ مَغْفِرَةً وَأَجْدُ عَظِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَالَةُ مِنْ الْمُحْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُحَدِّ اللَّهِ مِنْ الْمُحَدِّ اللَّهِ مِنْ الْمُحَدِّ اللَّهِ مِنْ الْمُحَدِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

يَاكِيْهُا الَّذِينَ أَمَنُواا ذَكُرُوْا نِعَمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسُطُوْآ اللَّيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْتُوكُولَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْتُوكُولَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُولَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ فَ إِلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْتُوكُولَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُولَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُولَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُولُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

| تم ہے                  | عَنْكُمْ                | کے اوگوں نے<br>چھاوگوں نے | قَوْمَرُ           | أياوكوجو       | يَايُهُا الَّذِينَ |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ופנלנפ                 | وَ اتَّقُوا             | كه لمبركس                 | اَنْ يَنْسُطُوْآ   | ایمانلائے      | أمَنُوا            |
| الله                   | बंग                     | تمهاری طرف                | النيكم             | <i>ياد کرو</i> | ا ذُكُرُوْا        |
| اوراللَّديرِ           | وُعَكَ اللهِ            | اینهاتھ                   | ٱيٰۡڸِيَهُمُ       | اللدكااحسان    | نِعْمَتَ اللهِ     |
| يس چاہئے کے محروسے ریں | فُلْيَتُوكِي <u>َّل</u> | يس روك دياس نے            | فُلْفُ             | تم پر          | عَكِيْكُمْ         |
| ایمان والے             | الْمُؤْمِنُونَ          | ان کے ہاتھوں کو           | ٱيْلِا <i>يَهُ</i> | جباراده كيا    | إِذْ هَمَّ         |

### اعدافي المسلمين كالذكره

### ا – الله تعالی مشرکوں کی دست درازی ہے سلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں

اب اعدائے اسلام وسلمین کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں، الند تعالیٰ کامسلمانوں پرایک احسان بیہے کہ وہ شرکوں کی وست درازی سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، دواول ہیں اور بعد کے ادوار ہیں ہنگڑ وں واقعات اس کے شاہد ہیں، کی معین واقعہ کا تذکرہ ضروری نہیں، شرکین کی عداوت طشت ازبام ہے، وہ ضرورسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ، مگر جے الندر کھا ہے کون چکھے ! مشرکین جب بھی مسلمانوں کوکوئی نقصان پہنچانا جائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اسمیم کوخاک میں ملادیتے ہیں، مگر شرط بیہے کہ مسلمان اللہ سے ڈریں، اور اس کے احکام کی تھیل کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، آج مسلمانوں کی زبوں حالی کا سبب ان کا اللہ سے دوری، احکام اللی کی تھیل نہ کرنا اور اعدائے اسلام سے دوئی کرنا ہے۔

آ بیت کریمہ: اے وہ لوگوجوا بمان لائے! اپنے اوپر اللہ کا احسان یا دکرو، جب کچھلوگوں نے تم پر دست درازی کرنی ا جابی تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کوروک دیا ، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر مجروسہ کرنا جا ہے۔

وَلَقَلُ اَخَلُ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ السَّرَاءِ يُلَ ، وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ النَّىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا ، وَقَالَ اللهُ اِنِيْ مَعَكُمُ اللهُ عِرْسُلُ اللهُ اِنِّى مَعَكُمُ المِنْ اَقَمَتُمُ الصَّلُوةَ وَاتَلِيْتُمُ الزَّكُوةَ وَ الْمَنْتُمُ بِرُسُلُ وَكُرُ خِلَنَّكُمُ وَكُرُ خِلَنَّكُمُ وَكُرُ خِلَنَّكُمُ مَعَالُمُ اللهِ قَرْضُا حَسَنَا لَا كُولُونَ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ وَلَا دُخِلَنَّكُمُ وَعَنْ رَبُعُ لَا وَعَنْ مَنَ عَنْهُمُ وَاقْرَضَةً مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

| اور فرما يا    | <b>وَقَال</b> َ | اور مقرر کئے ہم نے | وَ يَعَثُنَا  | اور بخداوا قعه بيہ | وَلَقُدُ                 |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| الله نے        | عُنّا           | ان میں ہے          | مِثْهُمُ      | اللدنيا            | آخَلُ اللهُ              |
| بِشكميں        | ٳڹۣٞ            | باره               | اثْنَى عَشَرَ | عهدويان            | مِیْثَآقَ                |
| تمباريساته بول | مُعَكُمْ        | <i>א</i> כרו       | نَقِيْبًا     | اولا دِلیقوب سے    | يَنِيَّ إِنْسُرَاءِ يُلَ |

| سورة المائدة         | $-\Diamond$      | >                     |                            | إجلدوو)               | (تفسير مدايت القرآن |
|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| اور بھول گئے وہ      | وَ لَسُوا        | ان ش                  | مِن تُخْتِهَا              | بخدا!اگراہتمام کیاتم  | لَيِن أَقَلُهُمُ    |
| بزاحصه               | حَظَّا           | شهري                  | الأنظئ                     | نمازكا                | الصَّالُوةَ         |
| اس میں سے جو         | قِبّا            | يں جس نے انکار کیا    | فَمَنْ كَفَرَ              | اوردی تمنے            | وَ اتَّنْيَتُمُ     |
| نفيحت كئے گئے تھے وہ | ڎؙڲؚڒؙۅٛٳ        | ال(عبد)كے بعد         | بَعْمَا ذَٰلِكَ            | زكات                  | النَّكُولَةُ        |
| اس کے ذرابعہ         | پې               | تم میں ہے             | مِنْكُمُ                   | اورائمان لائے تم      | وَ امْنَاتُمْ       |
| اورآ پُرابر          | وَلَا تُنَالُ    | تویقیناً کھودیا اسنے  | فَقُدُضَلُ                 | مير برسولون پر        | بِرْسُلِی           |
| والقف بوتر ريني بي   | تَطَلِعُ ﴿       | سيدهاراسنه            | سَوَاءَ السَّبِينِ         | اورمدد کی تم نے ان کی | وَعَنَّ رَتُبُوهُمُ |
| سى نەسى خيانت پر     | عَلْ خَايِنَةٍ   | پسان كيوڙن كى         | (۱)<br>فَيِمَّا نَقْضِهِمُ | اور قرض دیاتم نے      | وَ أَقْرَضْتُمُ     |
| انکی                 | مِّنْهُمْ        | وجهت                  |                            | الثدكو                | الله الله           |
| مگرتھوڑ ہے ستفیا ہیں | اِلَّا قَلِيْلًا | اپناعہد               | مِّيْثَا قَهُمْ            | اجيماقرض              | قَرْضًا حَسَنًا     |
| ان میں سے            | مِّنْهُمُ        | پھٹکارد یاہم نے ان کو | لَعَتُّهُمْ                | (تو)ضرودیثاؤں گامیں   | ڒؖڴڣٚؠٙڽٞ           |
| پس معاف کریں آپ      | فاعف             | اور ہناد یا ہم نے     | وجعلتا                     | تم سے                 | عَنْكُمْ            |
| ال                   | عَنْهُمْ         | ان کے دلوں کو         | قُلُوْ بَهُمْ              | تنهاری برائیاں        | سَبِيّانِكُمْ       |

يبودكا تذكره

اوردرگذر کریں (آن)

يشك الله تعالى

عہدو پیان کے باوجود بہود میں سے چند کے علاوہ آخری پیٹیبر پرکوئی ایمان ہیں لایا
گذشتہ آیت میں تھا کہ شرکین سلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بار بار مسلمانوں پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہر
(۱) نَفْض: خود صدر ہے، اس لئے ما مصدر یہ کی ضرورت نہیں، مرف تحسین کلام کے لئے بڑھایا گیا ہے (۲) حَوَّف المکلامَ:
رووبدل کرکے کلام کواصل جگہ سے بٹاوینا بختلف کردینا (۳) خائنہ: عافیہ اور عاقبہ کی طرح مصدر ہے، اور المحیانہ تے
معنی میں ہے، اور تنوین تکیرے لئے ہے۔

اب دوآیتوں میں یہودکا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی اسلام دشمنی میں مشرکوں سے کم نہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں کا شکار بھی ہوجاتے ہیں، گراللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کا شکار بھی ہوجاتے ہیں، گراللہ تعالیٰ ان کی اکتیموں کو گاؤخورد کردیتے ہیں، اور مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کامسلمانوں پر احسان عظیم ہے، مسلمان اس کی قدر کریں۔

پہلی آیت: بیس بنی اسرائیل کے ابتدائی احوالی کا ذکرہے، جب وہ ہدایت پر سے جعفرت موی علیہ السلام کے ذمانہ بیس جب ان کوتو رات دی گئی تو ان سے عہد و پیان لیا گیا، اور اس پیان کی حفاظت کے لئے ان بیس سے بارہ سر دار مقرر کئے ، بنی اسرائیل کے بارہ خاندان سے ، اس لئے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ صاحبز اوے سے ، ہرلڑ کے کی اولا دائیک خاندان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ بیس تمہارے ساتھ ہول، یعنی میری نصرت وجمایت تمہارے ساتھ سے گنا ، اگرتم نے جارکام کئے:

ا - اگرتم نے نماز کاابتمام کیا بنماز بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لئے اس کی خصیص کی۔ ۲ - اگرتم نے زکات دی، زکات مالی عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لئے اس کی خصیص کی، مراد لوجہ اللہ سارے انفاقات ہیں۔

سا-اگرتم الله كتمام انبياء پرايمان لات رہاوران كى مددكرتے رہے، اس عبدكى روسان پرضرورى تھاكه موك عليدالسلام كے بعدم بعوث ہونے والے تمام انبياء پرايمان لائيں اوران كى مددكريں، مگر انھول نے يسلى عليدالسلام اور آخرى نبى مَاللَّيْنَ اللَّهِ كَذَمَان مِيس بِيجِمد بِورانبيس كيا۔

۳-اوروہ اللہ تعالیٰ کوامچھی طرح قرض دیں بیعنی وہ حلال مال سے وجوہ خیر میں خرچ کرتے رہیں، بیامچھا قرض دینا ہے، اور اس کوقرض اس لئے نام دیا کہ وہ تو اب کی شکل میں لامحالہ واپس آئے گا، اگر واپس نہ کیا جائے تو وہ صدقہ/ ہدیہ کہلائے گا۔

ندکورہ چارکاموں پراللد تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہوہ ان کی برائیوں کومٹا کیں گے، اور ان کو ایسی پیشوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں رواں دواں ہیں، جن کی وجہسے وہ سدابیار ہیں!

اوران كوتورات ميس يبهى بتلادياتها كهجواس عبدكي خلاف روزى كريكا بعنى بعد كتمام انبياء برايمان نبيس لائكا

وه راه راست کھودےگا!

پھر دوسری آیت: بیں میضمون ہے کہ یہود نے اپناعہدتوڑ دیا جس کی دجہ سے: (۱) وہ ستی لعنت ہوئے ، اللہ نے ان کواپی رحمت سے دور کر دیا (۲) اور ان کے دلول کو پھر کر دیا ، اب ان میں جی بات کوقیول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ، اور ان دوبا توں کا نتیجہ درج ذیل دوبا تیں کلیں :

ا - انھوں نے خاتم النبیدن میں انھی آئے ہارے میں جو بشارات تو رات میں تھیں ان میں تحریف کردی، یا تو ان ہا توں کو تو رات سے نکال دیا بیاان کامطلب کچھ سے بچھ گھڑ دیا ، تا کہ عام لوگ نبی میں ان گئے تھیں اور ایمان نہ لا کئیں۔ ۲ - اور تو رات میں جہد و بیان کی یاسداری کے سلسلہ میں ان کو جو سیحتیں کی گئے تھیں ان کا بڑا حصہ انھوں نے بھلادیا، وہ سیحتیں اب بھی تو رات میں جیں ،گروہ اس کا بچھ خیال نہیں کرتے ، یہ بھول جانا ہے۔

يبودكى دهوكدوبى اب بھى جارى ہے: يبودنى الله الله كان كاك كاكوئى موقع ہاتھ سے جائے نہيں ديے تھے، ہرون ان كى نئ خيانت سامنے آتی تھى، البتہ چندنيك فطرت يبودى مشتىٰ ہيں، جوايمان لے آئے تھے۔

ان دغابازول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ آخریس نی سُلانی ﷺ کو کھم دیا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی خیانت سامنے آئے توان سے درگذر کریں،ان کومعاف کریں،الڑھ جانور کے ساتھ فری بہتر ہے،اور ظالم کومعاف کرنا اچھا کام ہے،اوراللہ تعالی التھے کام کرنے والول کو پہند کرتے ہیں۔

آیات کریمہ: اور بخدا؛ واقعہ یہ کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد و پیان لیا ۔۔۔ یہ ال زمانہ کی بات ہے جب ان کو قورات دی گئی تھی، اور عہد و پیان تورات پڑ کمل کرنے کے سلسلہ میں لیا تھا ۔۔۔ اور ہم نے ان میں سے بارہ ذمہ دار مقرر کئے ۔۔۔ جو اپنے خاندانوں کے احوال کی خبر رکھیں اور ان کو پیان کا پابندر کھیں ۔۔۔ اور اللہ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ موں ۔۔۔ بحوایت خاندانوں کے احوال کی خبریں حاصل دے گی، بشر طے کہتم آگلی چار باتوں پڑ کل کر و۔۔۔ بہتر میں اور ان کہ الا اور میر بے (آئندہ آنے والے تمام) رسولوں پر ایمان کی این از کا اہر تم نے زکات اوا کی (۳) اور میر بے (آئندہ آنے والے تمام) رسولوں پر ایمان کو باور ان کی مدد کی (۳) اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا ۔۔۔ بیز کات کے علاوہ وجو و خبر میں انفاق ہے، جو ستے ہے۔۔۔۔۔ تو میں ضرور تمہاری پر ائیال مٹاؤں گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں خبر تی بہتی ہیں ۔۔۔۔۔۔ تو میں ضرور تمہاری پر ائیال مٹاؤں گا، اور تم میں سے نفر کیا اس نے نفینا سیدھارات کھودیا!

(دوسری آیت:) پس ان کے اپناع ہدتو ڑنے کی وجہ ہے: ہم نے ان کورجمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلول کو شخت کر دیا ۔ ان دوبا توں کا نتیجہ دوبا تیں لکیلیں: ۔۔ (۱) وہ ( تورات کی ) باتوں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں ۔۔۔ لینی نی سِلالی آئے کے بارے میں تورات میں جو بشارات تھیں: ان کو یا تو تورات سے نکال دیا، یا ان کی غلط تاویل کر ڈالی ۔۔ (۲) اور وہ اس نفیجت کا برواحصہ بھول گئے جوان کو ( تورات میں ) کی گئی تھی!

ان کا آج کا حال: اورآپ برابران کی کسی خیانت سے واقف ہوتے رہتے ہیں ۔ یعنی روزان کی کوئی دور کا آج کا حال: اورآپ برابران کی کسی خیانت سے واقف ہوتے رہتے ہیں ۔ جنھوں نے بہودیس سے اسلام میں آپ کے سامنے آتی رہے گی ۔ بران میں سے چند حضرات کے ۔ جنھوں نے بہودیس سے اسلام قبول کر لیا ہے ۔ بیشک اللہ تعالی میں ایکھے کا مرنے والوں کو دورت رکھتے ہیں!

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوْاَ إِنَّا نَصْلَاكَ اَخَلُنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ مَ فَاغُلَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ الْقِيمَاةِ \* وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞

| قیامت کےدن تک     | إلى يَوْمِ الْقِيمَاتِ | الكاجو           | بمثا               | اور جن لوگول نے    | وَمِنَ الَّذِينَ |
|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| أور عنقريب        | ۇسۇق                   | نفيحت كئے صحة وہ | <u>دُ</u> کِرُوا   | کہا                | <b>قَالُوْآ</b>  |
| آگاه کریں گےان کو | ایک اور و<br>پئیشنهم   | ال كذر بعد       | 40                 | بيثك بم عيساني بين | إِنَّا نَصٰلَتِ  |
| الله تعالى        | شُّا                   | پس ڈالی ہم نے    | فَأَغْرَايِنَا أَ  | لیاہم نے           | آخَذُنّا         |
| ان کاموں ہے جو    | بینا                   | ان کے در میان    | ئىينى <sup>م</sup> | ان کاعهدو بیان     | مِيْثَا قَهُمْ   |
| كياكرتي تضوه      | كَانُوا يُصْنَعُونَ    | وشنى             | العكاؤة            | يس بھول مھنے وہ    | فَنَسُوْا        |
| <b>*</b>          | <b>*</b>               | اور کبینه        | وَالْبَغْضَاءَ     | بزاحصه             | حَظًّا           |

#### نصاري كاتذكره

برد ميال سوبر ميان: چھوٹے ميال سجان الله!

بڑے میال یعنی یہودتو و میں تھے ہی ، چھوٹے میال یعنی عیسائی ان سے بڑھ کر نکلے بھی عیسائیوں میں علاء اور

(۱)مِن: جاره: أخلفات متعلق م (۲) أغرى المعداوة بينهم: ومثنى بيداكرنا الرائي كي آك جركانا ـ

دردلیش ہوتے تھے، اس وقت وہ سلمانوں کے حق میں زم گوشہ رکھتے تھے، گراب ان میں بیصنف نایاب ہے، اب وہ مسلم بیشنی میں بہودگ کا گور گائیں ہے، اب وہ مسلم بیشنی میں بہودگ کورشائیسائیوں ہی نے گاڑا ہے، گراللہ تعالی ان کے شرور سے مسلمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں پرایک بڑاا حسان ہے، مسلمان اس کا شکراوا کریں، کاش! مسلم سر براہاں ان کی زلفوں کے اسپر نہ ہوئے۔

جب عبد فی علیہ السلام کے ذریعہ نصاری کو انجیل دی گئ تو ان سے عہد و پیان لیا تھا کہ وہ آنے والے رسول پر ایمان لائیں ، نبی شائی علیہ السلام کے ذریعہ نصاری کو نبیاں آج بھی انجیل میں موجود ہیں ، مگر عیسائیوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا ، اور عہد و پیان کی پیسداری کے سلسلہ میں انجیل میں ان کو جو سعتیں کی گئی تھیں ان کو بھلا دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ کئے ، بوے فرقے پر ڈسٹنٹ اور روش کی متصولک ہیں ، ان میں غروب کی بنیادی باتوں میں بھی اتفاق نہیں ، اور باہم تشدد ، گئے ، بوے فرق ہونے والی ہے واقعات سے غراب عالم کی تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے ، ان کو جان لیمنا چاہے کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے ، قیامت کے دن اللہ تعالی ان کوان کی حرکتیں جتلائیں گے، وہ فاغل نہ دہیں۔

يَّاهُلَ الْكِنْفِ قَدْجَاءُكُمُ رَسُولُنَا يُبَتِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّبَا كُنْنُوْ تُخْفُوْنَ مِنَ اللهِ نُوَرَّ وَكِنْبُ مُّبِيْنٌ فَى تَخْفُونَ مِنَ اللهِ نُورَّ وَكِنْبُ مُّبِيْنٌ فَى يَهْدِ فَى اللهِ نُورَّ وَكِنْبُ مُّبِيْنٌ فَى يَهْدِ فَى بِحْدِ اللهِ مَن اللهِ مَن الظُّلُماتِ إِلَى بِحِ اللهُ مَن الظُّلُماتِ إِلَى السَّلْمِ وَ يُخْدِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُماتِ إِلَى السَّلْمِ وَيُحْدِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُماتِ إِلَى السَّلْمِ وَيُحْدِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُماتِ إِلَى السَّلْمِ وَيُخْدِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُماتِ إِلَى السَّلْمِ وَيُحْدِجُهُمْ مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى مِن النَّوْدِ بِإِذْ بِنَهِ وَيُهْدِينِهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿

| درانحاليدواضح كرته بي | وسر و (۱)<br>ریب بین | مینچ بین تبهارے پاس | جَاءَكُمْ | ائ كتاب والوا | يَاهُل الكِينْبِ |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------|------------------|
| تہادے لئے             | تكثم                 | بماري يغبر          | رَسُولُنا | متحقيق        | قَدْ             |

(۱) پیین:جمله فعلیه رسولنا کاحال ب(جمل)

| سلامتی کی            | الشلو             | بردی روشنی            | - n                      | - •- •              | ڪؿێڒؙٳ                |
|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| اور نكالية بين ان كو | وَ يُخْرِجُهُمْ   | اور کتاب              | وَّ كِنْتُ<br>وَّ كِنْتُ | ان میں سے جو        | مِّتًا                |
|                      | مِّنَ الظُّلُماتِ |                       | مُّبِيْنُ                | چھپایا کرتے تھےتم   | كُنْ لَهُمْ تَخْفُونَ |
| روشنى كى طرف         | إِلَى النُّؤْدِ   | د کھاتے ہیں           | يَّهُٰدِكُ               | آسانی کتاب          | مِنَ الْكِتْبِ        |
| ایخ تھم سے           | بِإِذْنِهُ        | ال كذر بعد الله تعالى | يار اللهُ                | اور در گذر کرتے ہیں | وَيُعِفُوا            |
| اور چلاتے ہیں ان کو  | وَ يَهْدِينِهِمْ  | اس کوجس نے پیروی کی   | مَنِ اتَّبَعَ            | بہت ی باتوں ہے      | عَنْ كَثِيْدٍ         |
| داستة كي طرف         |                   | الله کی خوشنودی کی    |                          | تحقیق پنجی ہےتم کو  | قَدْ جَاءُكُمْ        |
| سيره                 | مُّسْتَقِيْمٍ     | رابي                  | سُبُلَ                   | الله کی طرف سے      | مِّنَ اللهِ           |

## اہل کتاب(بہودونصاری) کواسلام کی دعوت

الله كرسول قرآن كى روشى كرساته تهارے پاس بني حكے بين: ان برايمان لاؤنه بهارا بھلا ہوگا اب الل كتاب كواسلام كى دعوت ديت بين، اور دوباتين بيان فرماتے بين:

پہلی بات: ہمارے نے رسول تہمارے پاس آ بچے ہیں، اور ان کی صدافت کی دلیل میہ کہتم جن بشارات کو چھپاتے رہے ہو: ان میں سے جن کا اظہار ضروری ہے: ان کو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، بیان کی نبوت کی صدافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے پاس وتی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم نہیں، اور صاحب وتی بچارسول ہوتا ہے، اور جن باتوں کی اب چندال ضرورت نہیں ان کوچھوڑتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔

دوسری بات: اللہ کارسول خالی ہاتھ نہیں آیا، ایک نسختر کیمیاساتھ لایا ہے، ایک روشنی اور واضح کتاب لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس روشنی اور کتاب کے ذریعہ ال بندول کوسلائتی کی راہیں دکھاتے ہیں جواللہ کی خوشنودی جائے ہیں، اور جن کے حق میں ان کافیصلہ ہوتا ہے: ان کو کفر وضلالت کی تاریکیوں سے مدابت کی روشنی میں لاتے ہیں، اور اس کے ذریعہ ایمان لانے والول کوسید ھے داستے برچلاتے ہیں، البنداہمار سے رسول اور ہماری کتاب برایمان لاؤ تمہمار اجملا ہوگا!

فَا كُدهَ:﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْزَ ﴾ ستقل جمله ب، اور واوعاطفُنهيں، پس پہلے ﴿ قَدْ جَاءَ كُمْ ﴾ ميں اور اس ﴿ قَدْ جَاءَ كُمْ ﴾ مِن عايت ارتباط ہے، گويا دونوں ايك بيں — اور نور اور كتاب بين من عطف تفسيرى ہے، يہ دونوں بھی ایک بیں چن کی تین دلیلیں بیں:

<sup>(</sup>۱) كتاب مبين بحطف تفيري ب، نوراور كماب مين ايك بي، اور مبين: أبان سے اسم فاعل ہے۔

آیت کریمہ: اے آسانی کتاب والوا تمہارے پاس ہمارے رسول پینی ہے ہیں، درانحالیہ وہ کھول کربیان کرتے ہیں آسانی کتابوں کی بہت می وہ ہا تیں جن کوتم چھپاتے رہے ہو، اور بہت می ہاتوں کونظر انداز کردیتے ہیں، ہاتھیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی روشی اور واضح کرنے والی کتاب آچی ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعہ اس خض کو سامتی کی راہیں دکھاتے ہیں جو اللہ کی خوشنو دی جا ہتا ہے، اور جن کے لئے منظور ہوتا ہے: ان کوتار یکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور ان کوسید ھے داستہ پر چلاتے ہیں۔

لَقَانُ كُفَّى الَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْعُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ قُلُ فَمَنْ يَتَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آرَادَ أَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيْعُ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمِّهُ وَمَنْ فِحَالُانْهِضِ جَمِيْعًا ﴿ وَلِللهِ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَنْ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿ وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَنِي هِ قَدِيْرُوْ

| پس کون ما لک ہے   | فَكُنُ يَتُمُلِكُ | بى           | ھُو              | بخدا!واقعدبيب | لقَن               |
|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|--------------------|
| الله( کا گرفت) ہے | مِنَ اللهِ        | השינים       | المسيخ           | كافربوكت      | كَفَرَ             |
| ذرابيمي           | الفينة            | بینے مریم کے | ابْنُ مُرْبَيْمُ | چنھوں نے کہا: | الَّذِينَ قَالُوْا |
| اگروه چاین        | إن أرّادَ         | الوجيس:      | قُلُ             | ب شک الله     | اڭاللە             |

| 0,20 (20,0)                |                         | Service Control of the Party of | El Egg      | (3324)          | ر بير مهوت احران |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| دونوں کے درمیان ہے         | بينهنا                  | سبكو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جَبِيْعًا   | كه بلاك كري     | آن يُهُلِكَ      |
| پيداكرتاب                  | يَخْلُقُ                | اوراللہ کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وَ يِثْنُو  | مسيح كو         | المَسِيْحَ       |
| جوچاہتا ہے                 | مَا يَشَاءُ             | حکومت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مُلُكُ      | یے مریم کے      | ا بْنَ مَرْيَهُ  |
| اورالله تعالى              | وَ اللَّهُ              | آسانوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السباوت     | اوراس کی مال کو | وَأُمَّاهُ       |
| 473.1.                     | عَلَىٰ كُلِّلَ شَمَىٰ ﴿ | اورز مین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَالْاَسْضِ | أوران كوجو      | _                |
| پورى قدرت <u>والے ب</u> يں | قَدِيرٌ                 | اوراس کی جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وَمَا       | ز مین میں ہیں   | فيفاألأنهض       |

2/1/2/200

عیسیٰعلیالسلام کے بارے میں عیسائیوں کاعقیدہ بھی ان کے ایمان کی راہ کاروڑا!

عيسائيون كاعقيده م كم حفرت يسلى عليه السلام الله كى يون (UNIT، وحدت) كانتهائى حصد بين بيقو لون: هو فالث ثلاثة ، اور جو تحكم كل كام وتام وى جزء كام وتام، لين عليه السلام بحى الله بين ، اب وه البين مرعومه الله كوچور كر اسلام كالله يرجو تقيق الله م اور وحده لا شويك له م : كيسايمان لا مين؟

الله تعالى فرماتے ہیں: ان کا بیعقیدہ گفر بیعقیدہ ہے، بیدالله کو ماننانہ مانے کے مترادف ہے، اس ہے قبہ کریں۔ اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے خدانہ ہونے کی دلیل بیہ کو اگر الله تعالی مریم رضی الله عنها کے صاحبزادے : سی عیسیٰ کو، اور ان کی والدہ مریم کو اور زمین کی ساری مخلوقات کو ہلاک کرنا چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ اور کیا کل اپنے جزء کو تم کرسکتا ہے؟ جواپٹی ناک کاٹ لے وہ مکوا عیب دار) ہوجائے گا، چھروہ خدا کہاں ہوگا؟ ۔۔۔ رہا ہے علیہ السلام کاغیر معروف طریقہ پرصرف کنواری مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا ہونا: تو اللہ تعالی ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہیں، کیا آدم وجوا علیہ السلام کو بغیر مال باپ کے مثی سے پیدا ہیں گیا؟ بے شک اللہ تعالی ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہیں، کی عیسائی اپنے کفر بی عقیدہ سے باز آئیں، اور حقیق اللہ پر ایمان لائیں جن کانہ کوئی جزء ہے نہ شریک سے ہیا؟

وَ قَالَتِ الْبِيهُوْدُ وَالنَّطْرَى نَحْنُ اَبْنَوُ اللهِ وَاحِبَّا وُهُ وَثُلْ فَلِمَ يُعَنِّ بِكُمْ بِذُ نُوْبِكُمُ بَلْ اَنْتَكُرُ بَشَـرٌ شِـكَنْ خَلَقَ «يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ \* وَ يِللهِ

# مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنْيَهُمَا وَ وَالدِّيهِ الْمَصِبِّرُ

| جے چاہیں گے           | مَنْ يَشَاءُ              | تمہالے گناہوں کی وجہ | بِنُ نُوبِكُمْ         | اوركها                           | وَ قَالَتِ            |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| اورالله كلي           | وَ يِنْهِ                 | بلكتم                | بَلْ اَنْكُوْر         | איפנ                             | البهود<br>البهود      |
| <i>کوم</i> ت ہے       | مُلْكُ                    | انسان ہو             | (۳)<br>بَشُـرُّ        | اور نصاری نے                     | وَالنَّصٰرِي          |
| آسانوں                | الشهوات                   | ان میں ہے جن کو      | قِبْكُنْ               | يم ا                             | نحفن                  |
| اورز مین کی           | وَ الْأَرْضِ              | اس نے پیدا کیا       | خَلَقَ                 | الله کے ملتے                     | اَ لِنُوا اللهِ       |
| اوران چیز ول کی جو    | وَمَا                     | بخشیں گےوہ           | يغفر                   | اوراس کے پیانے ہیں               | وَٱحِبَّا وُهُ        |
| دونول کے در میان ہیں  | بَيْنَهُمَا               | جے جا ہیں گے         | لِمَنْ يُشَاءُ         | الوجيو                           | قال                   |
| اورای کی طرف لوٹنا ہے | وَمَالَيْنُهُ الْمُصِيْرُ | اور مزادیں کے        | <b>وَ يُعَ</b> ٰلِّابُ | پس کیوں سزادی <sup>ں</sup> تم کو | فَلِمَ يُعَذِّ بِكُمْ |

#### ببودونصاری کی خوش خیالی بھی ان کے ایمان کی راہ کاروڑا!

یبودونصاری کویی خوش فی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے لین اس کے پیارے ہیں: پھران کوآخری نی پرایمان لانے کی کیا ضرورت! — حالانکہ وہ انتے ہیں کہ ان کو بھی آخرت ہیں سزاملے گی ، سورۃ البقرۃ (آیت ۸۰) ہیں ان کا قول آیا ہے:
﴿ لَنْ تَعْسَنَا النّا اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

بلکسی بات بہہ کہ یہود ونصاری بھی مجملہ مخلوقات ایک مخلوق ہیں، اور اللہ کا اختیار ہے: آخرت ہیں جس کوچاہیں بخشیں، اور جس کوچاہیں ہورجس کے خوال سے باہر آئیں، اور اللہ کے دوہر و حاضر ہونا ہے۔ البدا پی خوش فہی کے خول سے باہر آئیں، اور اللہ کے آخری رسول پر ایمان لائیں، اور نیک کام کریں، تاکہ آخرت کی سر اسے نے جائیں!

آیت کریمہ: اور یہود ونصاری نے کہا: ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں! - پوچھو: پھر اللہ مہیں (۱)واحباؤہ بعطف تغییری ہے، پیٹوں سے بیٹے مراز ہیں، مجازی بیٹے مراد ہیں۔ (۲)انسان کو بشو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی کھال ہیٹر بکری کی طرح بالوں سے دھی ہوئی ہیں، بَشَوَ قے معنی ہیں بکھی کھال۔

تمبارے گناہوں کی سزا کیوں دیں گے؟ -- بلکتم منجملہ مخلوقات انسان ہی ہو، اللہ تعالیٰ جے جاہیں گے معاف کریں گے، اور جر گے، اور جے جاہیں گے سزادیں گے، آسانوں پر، زمین پر، اور ان کے درمیان کی چیز دل پر حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جر چیز کواس کی طرف لوٹنا ہے۔

يَّاهُلَ الْكِيْبِ قَدْ جَاءَكُمْ مَ سُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَا فَثْرَقٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوْا مَا جَاءِ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٍ وَنَذِيْرُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

درمیانی ونفتہ کے بعد اعظ فَتُوَةٍ آ گیاتمہارے یاں بَشِيْرُ مِنْنَ الرُّسُلِ خوش خبری سنانے والا رسولوں کے قُلُ اليب تبارك إلى أَنْ تَقُولُوا مجمعيتم سينيلكو جَاءَكُمْ اور ڈرائے والا مُنْجُاءً كَا الْبِينِ آياماركياس اورالثدتعالي عارارسول مَ سُولُنَا عَلَىٰ كُلِّلِ مُنْمَىٰ ﴿ مِرْجِيزِيهِ درانحاليك كھول كربيان صِنُ بَيشِيْرِ كُونَي خَوْجْرى سَانے والا وسر پر و پیپین وَلاَ نَدِيدٍ اورنه كُوكَي وُرائي والا یوری قدرت رکھنے کرد ہاہے واليين

### يبودونسارى ايمان بيس لائس كوجت توتام موكى!

بنی اسرائیل میں سلسل انبیاء مبعوث ہوتے تے، حدیث میں ہے: کلما هلك نبی خلفہ آخو: جب بھی کسی نہی کی وفات ہوتی تو دوسرا نہی اس کی جگہ لے لیٹا (بخاری شریف حدیث ۳۳۵۵) یہاں تک کے حضرت میسلی علیہ السلام: بنی اسرائیل کے آخری نبی مبعوث ہوئے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ رک گیا، پھرتقر بیا چھسوسال کے بعد کامل آخری نبی مبعوث ہوئے، درمیانی زمانہ فتر ت کا زمانہ کہلاتا ہے، یہ لمباعرصہ فلاء اس عرصہ میں دنیا جہل و خفلت اور شک واوہام میں مبعوث ہوئی، مدایت کے چراغ گل ہوگئے بلا تا ہے، یہ لمباعرصہ فلائی تو آفی نبوت طلوع ہوا، اللہ نے اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالا، اور اس کی قیامت تک کے لئے تفاظت کی ذمہ داری لے لی، اس لئے اب بٹی نبوت کی ضرورت نبیس رہی۔ کلام ڈالا، اور اس کی قیامت تک کے لئے تفاظت کی ذمہ داری لے لی، اس لئے اب بٹی نبوت کی ضرورت نبیس رہی۔ (۱) فتو فی اس مصدر : کسی نبی کی شریعت کا دھیما پڑ جاتا اور آئیدہ فی کا مبعوث نہ ہونا: زمانہ فتر ت کہلاتا ہے (۲) اُن: اُمی لفلا تقولو انہ مصدر : کسی ایسانہ ہو کہم کہو۔

الله تعالی فرماتے ہیں: زمانہ فترت کے بعداب آخری رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ احکام شرع کھول کر بیان کردہے ہیں، تاکدلوگ قیامت کے دن میہ بہانہ نہ بنا تکیں کہ جمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، آتا تو ہم اس پر ایمان لاتے ، اور اس کی بیروی کرتے ، اور جہنم سے نی جاتے ، گراب جبکہ بشیرونذیر آگیا تو کسی کے لئے عذر کا موقع نہ رہا۔

اب اگرائل كتاب (يبودونسارى) ايمان بيس لات تو أبيس كانقصان بوگا، الله پاك في جمت تام كردى ہے، اوروه ايمان نبيس لائين سي الله على الله الله باك الله الله باك تو الله تعالى دوسرى قوم كوكھڑا كرديں گے، وه تي فيمبركى مددكر ي گى، اوران كا دين كھيلائے گى، الله تعالى مرجيزير قادر بيں، الله كاكام كي كھائل كتاب كے ايمان اور نصرت يرموقوف نبيس!

آیت کریمہ: اے آسانی کماب والو! تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، درانحالیہ وہ تمہارے لئے کھول کر احکام ہیان کریمہ: اے آسانی کماب والو! تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، تاکہ تم (قیامت کے دن) یہ کہہ نہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوش خبری سنانے والا آیانہ کوئی ڈرانے والا! ابتہارے پاس خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا؟ پی چکاہے! اور اللہ تعالی ہرچیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں!

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهُ لِقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمُ الْبُكِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ شُلُوكُا الْكَرْضَ الْمُعَلَّمُ شَلُوكُمْ مَّالَمْ يُوْتِ اَحَلَّا مِثْنَ الْعَلَمِيْنَ ﴿ لِيَقَوْمِ الْمُحَلَّكُمْ اللهُ تَلَكُمْ وَلا تَرْتَكُوا عَلَى الْمُعْلَرِكُمُ اللهُ يَكُمُ وَلا تَرْتَكُوا عَلَى الْمُعْلَرِكُمْ وَلا تَرْتَكُوا عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ

| دولو) را          | عكنمنا                    | أورمت ملثو                           | 136685               | الدارك كور مكا    | C11 8 315              |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
|                   |                           | ارنون پارشوں پر<br>اینی پلیٹھوں پر   |                      |                   |                        |
| I .               |                           |                                      |                      |                   |                        |
| الن پر            | و دور                     | پس پلٹ جاؤگئم<br>م                   | ا ولنفريوا           | اریادات           | رهوي                   |
|                   |                           | ٹوٹایاتے ہوئے                        |                      |                   |                        |
| لى جب داخل بوجاؤ  | فَإِذَادَخَلْتُمُوٰ لَا   | جواب دیا انھوں نے                    | قَالُوْا             | بإدكرو            |                        |
| محرتم ال ميں      |                           | ائے موک !                            | لينوسكي              | الثدكااحسان       | نِعْمَةَ اللهِ         |
| توبيثكتم          | فَإِثَّكُمُ               | بشكاسيس                              | إنَّ فِيْهِمَا       | تمرر              | عَلَيْكُمُ             |
| غالب ہونے والے ہو | غُلِبُونَ                 | اے مولیٰ!<br>بے شک اس میں<br>لوگ ہیں | قَوْمًا              | جب بنائے اس نے    | إذْ جَعَلَ             |
| اورالله بي پر     | وَعُلَى اللَّهِ           | ز پردست                              | جَبّارِين            | تمين              | فِيْكُمُ               |
| يس بجروسه كرو     | فَتُوكَ لُوا              | اورب فنك بم                          | وَلِمَانَا           | انبياء            | أثبيكآء                |
| اگرہوتم           | إنْ كُنْتُمُ              | مر گزشیں داخل ہو تکے                 | لَنْ تُدْخُلُهَا     |                   | وَجَعَلَكُمْ           |
| ايماعدار          | مُعْمِنِينَ<br>مُومِنِينَ | يهال تك كه بس وه                     | کرور<br>حتی پخرجوا   | بإدشاه            | <sub>ت</sub> ُمُلُؤگًا |
| كباانمول_نے       | <u>گالؤا</u>              | اس آبادی۔۔۔                          | وثها                 | اوردياتم كو       | وَّاضَكُمْ             |
| المصولي!          | او ب<br>پېولکي            | يس اگر <u>تکلے</u> وہ                | فَإِنْ يَنْهُ رُجُوا | ښين<br>جونين د با | مَّالَمْ يُؤْتِ        |
| بثكتم             | EJ                        | اں جگدے<br>توبے فکل ہم               | ونها                 | سسى كو            | آحَلًا                 |
| برگزدافل بین بوظ  | كَنْ تَلْمُ خُكُهًا       | توبي تكبيم                           | Œ Ģ                  | جہانوں۔۔          | حِنَ الْعُلَمِينَ      |
| مجعى بھى          | آبُدًا                    | وافل ہونے والے ہیں                   | د خاون               | ايريري قوم!       | لِقُومِ                |
| جبتك بوكَّ وه     | مَّا دَامُوا              | کہا                                  | قَالَ                | داخل ہوؤ          | ادْخُلُوا              |
| ال ستى يى         | فيفا                      | دو مخصول نے                          | رَجُلنِ              | נמט               | الأرض                  |
| پس جائيں          | <i>فَاذُهُبُ</i>          | ان میں سے جو                         | مِسَ الَّذِيثِنَ     | پاکیزه ش          | البقكاسة               |
| آپ                | آئت                       | وُرتے ہیں(اللہسے)                    | يُعَافُونَ           | جو سی ہے          | الْتِينَ               |
| اورآپ کے پروردگار | <b>وَرَبُك</b> َ          | احسان فرمایا ۴ الله                  | اَنْعُمَ اللَّهُ     | الله في المار الم | اللهُ لَكُمْ           |

(۱) محاسوین بخمیرجمع سے حال ہے۔

| سورة الماكدة | < | النفير ملايت القرآن جلدرو) |
|--------------|---|----------------------------|
|--------------|---|----------------------------|

| ان پر              | عَلَيْهِمْ             | اورمیرے بھائی کا           | وَأَرْفِي             | پس از وتم دونوں  | ئقاتِلا <i>َ</i> |
|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| عاليس              | أزتيين                 | پس جدانی کردیس آپ          | ڡؙٛٲڂؙڔؾ۫             | ب شک ہم یہاں     | إِنَّاهُ هُنَّا  |
| سال                | سَنَةً                 | جاريد درميان               | بَيْنَنَا             | بیشنے والے ہیں   | قعِدُ وْنَ       |
| **                 |                        | اورلوگوں کے درمیان         | وَيَانِيَ الْقَوْمِرِ | کہا(مویٰنے)      | <u>ئال</u>       |
| 1                  |                        | حداطاع <u>ت نكلنے والے</u> | الفسقين               | اے میرے پروردگار | ري               |
| پس ندافسوس کریں آپ | قلا تأسَّ<br>قلا تأسَّ | فرمایا(اللہنے)             | قَالَ                 | بشكيس            | اق               |
| اوگول کے بارے میں  | عَلَمَ الْقَدُّ مِر    | يس بيشك وديستي             | وَإِنَّهَا            | نېيس ما لک ہوں   | لآآملِكُ         |
| حداطاعت نكلنے والے | الفسقين                | حرام کی ہوئی ہے            | مُحَرِّمَةً           | مگرميري ذات كا   | ٳڰٳنَفْسِيُ      |

# يبودني مال في المات المحرة بين الله المرت بين الله المرت كي كيابات م

وه تواسيخ پنغبرموسى على السلام كساتهاس يهى زياده بدمعامله كريكي بي!

پیچھے ہے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ شرکین، یہوداورنصاری مسلمانوں کے دیمن ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کونقصان پہنچانے کے پلان بناتے رہتے ہیں، گراللہ تعالیٰ مسلمانوں کوان کی دست درازی سے بچاتے ہیں، اسلام کا چراغ بجھنے نہیں دیتے۔

اب یہ بیان ہے کہ یہود کی تو فطرت ہی کئے واقع ہوئی ہے، وہ آخری نبی کے ساتھ بدمعاملکن کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے پیغمبر حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس سے زیادہ برامعاملہ کریچکے ہیں، لیک آئینہ (واقعہ )وکھاتے ہیں، اس میں ان کی تجی تصویر سامنے آئے گی۔

واقعہ: حضرت بیسف علیہ السلام کے زمانہ میں ایعقوب علیہ السلام کی اولا دمصر میں جائی تھی ، ان کا اصلی وطن کنعان (فلسطین کاعلاقہ ) تھا، مصر میں بیسف علیہ السلام سے چارسوسال کے بعد موی علیہ السلام مبعوث ہوئے ، بنی اسرائیل کو قبط جول نے غلام بنار کھا تھا، اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کے ذریعہ ان کوغلامی سے نجات بخشی ، جب وہ دریا عبور کرکے میدانِ سَینا میں پنچے تو سوال بیدا ہوا کہ اب وہ کہ ال جائیس؟ ان کے طن فلسطین پر عمالقہ نے تبضہ کر لیا تھا، چنا نچہ اللہ کا صحیح کے مقم آیا کہ بنی اسرائیل عمالقہ سے لو ہالیں ، جہاد کریں اور ان کو وہاں سے نکال دیں اور وہاں چاہسیں۔

(١) تاهَ (ش) تَيْهًا في الأرض: بَعَنكنا ، سركروال بجرنا، وهو تائة (٢) أسيَ (س) عليه وله: زنجيده ، ونا بم كرنا، فهو آمي

مفسرین کرام کھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تعداد چھولا کھتی ،ان میں دولا کھ کورٹیں ہوتی ، دولا کھ بچے ہوئے ،ایک لاکھ اور سے ہوئے ،آقی ہوئی تعداد کے لئے بمالقہ سے بردآ زماہونا کیا مشکل تھا؟

چنانچے موکی علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا ، پہلے ان کواللہ کے احسانات یا دولائے کے اللہ تعالی ہفتی میں آم میں انبیاء مبعوث فرماتے دہے ہیں ،اور سنقبل میں تبہارے لئے باوشاہت مقدر کردی ہے، اور تم کو ایک تعمین دینے کا وعدہ فرمایا ہے جو جہانوں میں کی توبیس دیں ، چیٹے علیم المرتبت کیا ہورات شریف عنایت فرمائی ،اور غذا کے لئے من وسلوی اتار لہ چو جہانوں میں کی توبیس دیں ، چیٹے علیم المرتبت کیا ہی کہار کے دور نے اور فرمایا جم بایر کہت زمین فلسطین پر قابض محالفہ ہے جہاد کرو، اور اس سرزمین کو فی مجہاد گرو، اور اس سرزمین تمہارے لئے کھے دی ہے، اس لئے وہ تمہیں ضرور ملے گی ، جہاد فی مجہاد کی میں موڑو وہ ور دیافت ان اٹھاؤ گے!

قوم نے آپ کو جواب دیا: وہاں کے لوگ بہت طاقتور ہیں، بڑے ڈیل ڈول کے مالک ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کرسکتے ، اور جب تک وہ وہاں ہیں ہم وہاں نہیں جا کیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے جے جا کیں آو ہم وہاں خرور جا کیں گے۔ اس کے بعد موٹی علیہ السلام نے بارہ قبائل کے مرداروں کو دشن کے ملک کا جائزہ لینے کے لئے روانہ کیا، جہاد کے لئے میکام ضروری ہے، سردار گئے ، انھوں نے وہاں خوش حالی دیکھی، باغ و بہار دیکھی، ذر فیز زمین دیکھی، اور لوگوں کو توانا شخصند پایا، انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قوم کے سامنے بہاں کی برکات بیان کی جا کیں، اور لوگوں کے طاقتور ہونے کی بات بیان نہی جائے ، تا کہ قوم کے وصلے بست نہ ہوجا کیں، مگر ان میں سے دس نے عہد کی پابندی نہیں کی، اور مثالقہ سے قوم کو ڈرادیا، جمر نے ہیں، آنھوں نے قوم سے کہا: ممالات موبائے نظر آئیں گئیں گے، مگر اس میں داخل ہوجا وہ وہ بھاگے نظر آئیں گئیں گے، مگر اور کیا سام وہ اب دیدیا کہ بہت تو وہاں جب تک وہ لوگ وہاں جب تک وہ لوگ وہاں جب تک وہ لوگ وہاں بی خصائنظار میں در دی اس سے مس نہ ہوئی۔ آنھوں نے موبائل اور جنگ کریں، اور ان کو وہاں سے نکالیں، ہم یہاں بیٹھائنظار میں جب علاقہ خالی ہوجا نے تو بہیں آگر لے جا کیں، بہم ضروروہاں جا کیں، جم یہاں بیٹھائنظار کرتے ہیں، جب علاقہ خالی ہوجا نے تو جمیس آگر لے جا کیں، بہم خروروہاں جا کیں، جب علاقہ خالی ہوجا نے تو جمیس آگر لے جا کیں، بہم خروروہاں جا کیں، عب کردے ہیں، جب علاقہ خالی ہوجا نے تو جمیس آگر لے جا کیں، بہم خروروہاں جا کیں، بہم کی گئیں، بہم خروروہاں جا کیں، بہم کی بہل بیٹھائی کی کردے ہیں، جب علاقہ خالی ہوجا نے تو جمیس آگر کے جیں، جب علاقہ خالی ہوجا نے تو جمیس آگر کی بیاں کی میں ان کی بیاں بیان کی میں کی کرد

اس جواب سے موی علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: الہی امیر ااختیار صرف اپنی ذات پر اور میرے بھائی برہے ہمیں ان ناہنجاروں سے جدا کر دیجئے ، اب ہم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے!

بیدعاتو قبول نہیں ہوئی، دونوں کوبنی اسرائیل کے ساتھ رہنا پڑا، البت بابر کت زمین بنی اسرائیل پر چالیس سال کے لئے حرام کردی گئی، اس عرصہ میں ان کو دہاں جانانصیب نہ ہوا، میدانِ تبییس بھٹکتے پھرے، اور مودی علیہ السلام کو دلاسا دیا

#### کے درمیان جدانی کرد بھتے!

الله تعالى فرمایا: وه سرزمین ان برجالیس سال تک کے لئے حرام کردی گئی ہے، وہ وادی سینا میں بھٹکتے پھریں گے۔ البندا آپ نافرمان قوم کا کچھافسوں نہریں!

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَىٰ اَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَبًا قُرْبَاكًا فَتُقَبِّلُ مِنَ اَحْدِهِمًا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَخْرِ قَالَ لَاقْتُكُنَّكُ قَالَ إِنْهَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْاَتْقِيْنَ ﴿ لَكُمْ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ لَكُمْ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

| ير بييز گارول سے      | مِنَ الْمُثَقِينَ | دونوں میں سے ایک کی   | مِنْ أَحَدِهِمَا   | اور پر <sup>د</sup> ھیے | <b>وَاثْلُ</b>     |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| بخدا!اگرلمبا کیا تونے | كبين بَسَطْتَ     | اورئيس قبول ڪڻي       | وَلَمْ يُتَقَبَّلُ | ان کے سامنے             | عَلَيْهِم          |
| ميرى طرف اپناہاتھ     | الئ يَدَك         | دوسرے کی طرف سے       | مِنَ الْأَخْير     | دوبیوُل کی خبر          | نَبَأَ ابْنَيُ     |
| تا كەل كريى توجھے     | لِتَقْتُلَنِيُ    | کہااس نے              | <b>گال</b>         | آدم کے                  |                    |
| نېي <u>ں بول مي</u> س | STE               | ضرور ل كرون كالتحقدكو | لاقتلنك            | يرفق                    | يانڪيق<br>پانڪيق   |
| لمباكرتے والا         | باسط              | کہاس نے               | قال                | جب دونوں نے قربانی      | إذْ قَرَّبًا       |
| ميراباته تيرى طرف     | يَّدِي اِلَيْكَ   | اس كے سوائيس ك        | الثنا              | پیشک                    |                    |
| کونل کروں میں تجھیے   | لِآڤتُكك          | قبول فرماتے ہیں       | يَتُقَبَّلُ        | كوئى قربانى             | <b>قُرْبَا</b> كَا |
| بيشك مين ڈرتا ہون     | اِنَّةَ آخَاتُ    | الله تعالى            | الله               | پس قبول کی گئ           | فَتُقُبِّلَ        |

(١) بالحق: نبأ كا حال ب، جوأتل كامفعول بهد\_

| <i>ווּהָ</i>       | سوءة<br>سوءة             | اں کواس کے جی نے   | كانفشة         | الله                 | الله                  |
|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| اینے بھائی کی      | أينينو                   | این بھائی کے تل پر | قنتل آخيناو    | جوتما أجهانول ربين   | كبالغليان             |
| کیااس نے           | <b>گا</b> ل              | بسر قبل كرديااس كو |                | بيثك مين حابتا مون   |                       |
| مائے میری کم بختی! | يُونِيك <sub>َ</sub> يَ  | پ <u>س ہوگیا</u>   | فأضبع          | كەلوپے تو            | آن تُبُو اُ           |
| كياعا جزره كياش    | <i>ٱ</i> ڴۼ <i></i> ڒؙؖؿ | ٹوٹا پانے والوں سے |                | مير بـ گناه كـ ساتھ  |                       |
| اس سے کہ جودس میں  | أَنْ أَكُوْنَ            | پ <i>ن جيب</i> جا  | فبعث           | اوراہے گناہ کے ساتھ  | وَ إِنْشِكَ           |
| مانند              | مِثْل                    |                    |                | پ <i>س ہوجائے</i> تو |                       |
| اس کوے             | خُذَا الْغُرَابِ         | أيك كؤا            | غُكرابًا       | دوزخ والول بيسے      | مِنْ اَصْعُدِ }       |
| پس چھيا وس ميس     | / .                      | كريدر باہوه        | يندر و<br>پيڪئ |                      | التّادِ ا             |
| لاش مير _ بھائي کي | رما<br>سُوعَةَ أَرِجَي   | ز مین میں          |                | اورىيە بدلىپ         | وَ ذَٰلِكَ جَمَٰزُوُا |
| پس ہوگیاوہ         | فأضيح                    | تاكەدكھائے اس كو   |                |                      |                       |
| پشیمانوں سے        | مِنَ النَّدِيمِينَ       | كيے چھپائے وہ      | كَيْفَ يُوالِي | يس آماده كبيا        | (۳)<br>فَطُوْعَتُ     |

وشمن بميشه غيرنبيس موتاء الي بهى وشمن موت بين، بهائى بهائى كا گلاكا شاب

مضمون یے چلا آر ہاہے کہ شرکین، یہوداور نصاری تمہارے دیمن ہیں، وہ ہروتت تمہارے نقصان کے دریے رہتے ہیں، گراللہ تعالیٰ تمہاری تفاقت کرتے ہیں، یتم پراللہ کا ہزاا حسان ہے۔اب ایک واقعہ کے من میں بیتاتے ہیں کہ دیمن ہمیشہ غیر نہیں، وتا کہ می دیمن موتے ہیں، بھائی بھائی کا گلاکا ٹناہے!

واقعہ: آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے: ہائیل اور قائیل، ہائیل اچھالڑکا تھا، اور قائیل نا قابل تھا، دونوں نے بھینٹ دی، دونوں کامقصد اللہ کی نزد کی حاصل کرنا تھا ۔۔۔ و نوں نے کس مقصد ہے قربانی دی تھی؟ اور کس چیز کی قربانی دی تھی؟ یہ بات کی حدیث میں نہیں آئی، اور آثار کے در بے ہونا بے فائدہ ہے ۔۔۔ ہائیل نے اخلاص سے قربانی چیش کی تھی، اس لئے قبول ہوئی، آسان سے سفید آگ آئی اور قربانی کوخا کستر کرگئی، اور قائیل کے دل میں کھوٹ تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، پڑی رہ گئی، اس پر وہ جل بھی گیا، اس نے ہائیل وقع کی کہ میں جھے کوئی کر کے دہونگا!

(۱) بَاءَ بِالشیعی والیه(ن) بَوْءً ۱: لوٹرا (۲) ذلك: الله كالضافيه ب(۳) طوع (تفعیل) له نفسه كذا: كی بات پردل كا آماده مونا، رضامند مونا، كمي كفس كاكس چيز كوپند بده بنادينا (۴) كسوء ة: برى چيز ، شرمگاه، يهال لاش مراد ب، ده برگ كت ب ہاتیل نے کہا: اللہ تعالی پر ہیز گاروں کی بھینٹ قبول کرتے ہیں، تیری قربانی عدم اخلاص کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی،
اس میں میرا کیا تصور؟ اور س لے! اگر تو نے مجھے تل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قبل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں
کروں گا قبل تھین گناہ ہے، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈراگٹ ہے، اور تو بیتر کت کرے گا تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے
گناہ بھی ڈھوئے گا، اور جہٹم میں جائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں بستم گاروں کی بہی سزاہے!

پھر کیا ہوا؟ قابیل کے نفس نے اس کوآ مادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی توثل کردے، چنانچہ وہ بیر کت کرگذرا، اور بوے خسارہ ٹیس پڑگیا، صدیث میں ہے کہ جو بھی ناحق قبل ہوتا ہے: اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے ناحق قبل کی طرح ڈالی!

قتل تو کردیا، گراب اس کی سجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کی لاٹ کوکیا کرے؟ پس اللہ تعالیٰ نے ایک کو ابھیجا، جس نے قائیل کے سامنے زمین کریدی، قائیل سجھ گیا کہ ال کوزمین میں گاڑ دیا جائے، اس وقت اس نے افسوں کیا کہ میرے یا ساق کو سے جتنی بھی عقل نہیں! مگراب اس بے دقوفی کاعلاج کیا!

## عبادت اگراخلام سے خالی ہوتو عامل کے مند پر ماردی جاتی ہے

فائدہ: آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شروع ہی سے مردہ کوز میں میں ڈن کرنے کاطریقہ رہاہے ، نہ کہ داش کو جلانے کا ، ڈن کرنے میں مردہ کا احترام بھی ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے حفاظت بھی ، جلانے میں انسان کی بے حرمتی بھی ہے، عام طور پر کپڑے پہلے جل جاتے ہیں ، اس لئے بے پردگی بھی ہوتی ہے ، نیز اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے ، جب کہ ٹی میں آلودگی پیدا ہوتی ہے ، جب کہ ٹی میں آلودگی پیدا ہوتی ہے ، اس لئے ڈن کرنے سے آلودگی پیدائیں ہوتی ہے ، اس لئے ڈن کرنے سے آلودگی پیدائیں ہوتی (آسان تفیر)

آیات کریمہ: اورآپ اوگوں کوآ دم کے دومیٹوں کا بالک سچا واقعہ پڑھ کرسنا ہے ، جب دونوں نے بھینٹ دی اللہ کی نزد کی حاصل کرنے کے لئے تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول کر کی گئی، اور دوسر ہے کی قبول نہیں کی گئی، اِس دوسر ہے نے کہا: اللہ تعالی پر بیز گاروں ہی کی طرف سے قبول کرتے ہیں، بخدا! اگر تو نے جھے قبل کرنے کے ہاتھ میں بخول کرنے ہیں، بخدا! اگر تو نے جھے قبل کرنے کے ہاتھ میں بوھاوں گا، میں یقینا اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کے پانہار ہیں، بوھائی کے ہاتھ کی او جھاٹھ لے، پس تو دوز خیوں میں سے ہوجائے ۔ اور بہی تم گاروں کی مزاہے!

پس اس کواس کے جی نے اپنے بھائی کے قل پر آمادہ کیا، چنانچہ اس کو قل کر ڈالا ،پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں

ے ہوگیا — پس اللہ نے ایک کو ابھیجا، جوز بین کریدر ہاہے، تا کہ اس کود کھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹس کوکس طرح چھپائے؟ — اس نے کہا: ہائے میری کم بختی ! کیا میں اس کو سے بھی گیا گذرا ہوگیا کہ اپنے بھائی کی لاٹس کوچھپا تا! چنانچہ وہ پشیمان ہوکررہ گیا!

مِنْ آخِلِ ذُلِكَ ۚ كَتُبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسُرَاءِ يُلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَتُهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ آخِياهَا فَكَانَتُهَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ آخِياهَا فَكَانَتُهَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ الْحَدِينَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ الْحَدِينَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ﴿ ثُمُ إِنَّ كُولِكُ فَي الْمُأْسُلِ فَوْنَ ﴿ وَلَقَدْ الْمُ اللَّهُ فِي لَهُ لَهُ مُنْ لِكُولِ اللَّهُ مِنْ لَكُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَا الْمُؤْلِ اللَّهُ مِنْ لَكُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَا اللَّهُ مِنْ لَكُولُونَ وَ الْمُؤْلِ فَوْنَ ﴿ وَلَقُلُ اللَّهُ مِنْ لَكُولُونَ وَ الْمُؤْلِقُ فَي اللَّهُ فَا مُنْ الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْلِقُ فَي اللَّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

| سارول کو                              | جَبِيعًا           | زيين يس             | فِي الْأَرْضِ    | باين وجه        | مِنْ آجَلِ          |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| اور بخداا واقعه بيب                   | وَلَقَالُ          | نو گویا             | <b>فَكَأَ</b> كُ |                 | ذٰلِكَ أ            |
| ہنچان کے پاس                          | جَاءَ نَهُمْ       | قل کیااس نے         | قُتَلُ           | لكھاہم نے       | گَتُبْنَا           |
| ہارے دسول                             | رُسُلُنا           | لوگول کو            | التَّاسَ         | ین اسرائیل پر   | عَلَىٰ بَنْتَىٰ ۚ ۚ |
| واضح دلائل کے ساتھ                    | بِٱلْبَيِّنْتِ     | سب کو               | جَرِينِعًا       | •               | رسُرُآءِ نِيلَ أ    |
| پهريش                                 | ثُمُّ إِنَّ        | اورجس نے            | وكمن             | كه شان بيہ      | 451                 |
| بہت سےان میں سے                       | كَثِيْرًا مِنْهُمْ | زنده کیا کسی نفس کو | آخياها           | جس نے آل کیا    | مَنْ قَتَلَ         |
| اس کے بعد                             | بَعْدَ ذَٰلِكَ     | نو گویا             | فَكَأَكُم        | تستمضخض كو      | تغشت                |
| נאט אַט                               | فجالأنهض           | زندہ کیا اسنے       | اكضيكا           | تستمضخض کے بغیر | يِغَايْرِ نَفْسٍ    |
| عرد صن والي بين<br>عد عير من والي بين | لَسُرِفُونَ        | لوگول کو            | النَّاسُ         | یافساد(کے بغیر) | اُوْفَسَادٍد        |

## انسانی زندگی کااحترام

## بلاوجهسى انسان كأقل ستكين كناهب

میمنی مضمون ہے، قابیل کے آل پر متفرع ہے، اور ﴿ مِنْ آجیل ذیلک ﴾ میں معانقہ ہے، معانقہ عُنق (گردن) سے باب مفاعلہ ہے، اس میں اشتراک ہوتا ہے، اگر دائیں گردن دائیں گردن سے ملائی جائے تو آ دھا معانقہ ہے، پھر بائیں گردن بائیں گردن سے ملائی جائے تو پورامعائقہ ہے ہیں ، تیسری مرتبہ گردن ملانے کی ضرورت نہیں۔
اور قرآنِ کریم میں معائقہ یہ ہے کہ کی گلڑے کا دونوں طرف کے مضمون سے تعلق ہو، جیسے سورۃ البقرۃ کی دوسری آیت ﴿ فِیلْهِ ﴾ میں معائقہ ہے، اس کا تعلق ﴿ لَا دَیْبَ ﴾ کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے، اور ﴿ هُ بُلّ ی ﴾ کے ساتھ بھی ، پہل صورت میں مطلب ہوگا: قرآن میں پر ہیزگاروں کے صورت میں مطلب ہوگا: قرآن میں پر ہیزگاروں کے لئے راہ نمائی ہے، اور قرآن میں معائقہ کی علامت پہلے اور بعد میں تین نقطے ہیں۔

اور یہاں ﴿ مِنْ آجٰلِ ذٰلِكَ ﴾ ش معانقہ ہے،اس كالعلق ﴿ فَاصْبَهُ مِنَ النّٰدِ مِدِنَ النّٰدِ مِدِنَ ﴾ كے ماتھ بھى ہوسكا ہے،اور ﴿ كُتُبْنَا ﴾ كے ماتھ بھى، پہلى صورت مِن ﴿ ذٰلِكَ ﴾ كامشاراليہ كۆ كى راه نمائى بوگى،اور دومرى صورت مِن فَلْ كا واقعه مشاراليہ بوگا، پہلى صورت مِن مطلب بوگا؛ كو كى راه نمائى كى وجہت قائل پشيمان بواكم ميرے پاس اس پرندے بعثى بھى عقل نہيں!اور دومرى صورت مِن مطلب بوگا كه انسانوں مِن قبل شروع بوگيا،اس لئے تورات مِن وعيدنازل بوئى۔

سوال قبل ناحق كي سيني توجميشه سے ، پھرتورات كي خصيص كيول كى؟

جواب: تورات سے پہلے کے صحیفے موجود نہیں، آج اللہ کی کتابوں میں سے تورات ہی موجود ہے، اس لئے اس کا حوالہ دیا، پس سابقہ کتابوں کی فی نہیں کی کہ ان میں میضمون نہیں تھا۔

تفسیر: بایں دجہ: بینی قائیل نے بھائی کوناحق قبل کیا اور انسانوں میں ناحق قبل کاسلسلہ شروع ہواتو تورات میں سے مضمون اتارا کہ جو خصکسی کوناحق قبل کرتا ہے وہ انسانی زندگی کا احتر ام نہیں جانتا، پس وہ بہت سے انسانوں کوئل کرسکتا ہے، حدیث شریف میں ایک اسرائیلی کا واقعہ ہے، اس نے ننانو قبل کئے تنے، پھر تو بہر نی چاہی، ایک بزرگ سے مسئلہ پوچھا کہ میری تو بہ قبول ہوگی؟ اس نے جواب دیا نہیں، ایک قبل بخشانہیں جاتا، ننانو کے کیے بخشے جائیں گے؟ اس نے اس بزرگ کو بھی آل کرتا ہے۔ اس نے بخاری شریف صدیت ، سے اس کے خواب دیا نہیں ہے۔ اس کے بات کے بیاب کے بات کے بیاب کے بیاب کے بات کے بیاب کے بات کے بیاب کوئی احتر ام نہیں سے اور جو شخص انسانی زندگی کی ایمیت اور حرمت بچھتا ہے وہ لوگوں کی جائیں بچاتا ہے، خود کو خطرہ میں ڈالنا ہے اور ڈو ہے کو بچاتا ہے، بیسب کوزندہ کرنا ہے۔

مید بلیغ مضمون آورات میں نازل کیا، پھر بنی اسرائیل میں سلسل انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان کے پاس نبوت کے واضح دلکل ہوتے تھے، وہ لوگوں کو یہ بات یا دولائے رہے تھے، مگر افسوس! اکثر لوگ یا دو ہانی کے باوجود ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے، انبیاء کو کرکے دلیاں بنایا، مگر اللہ نے اپنے صبیب کی خواطت کی! ۔۔۔ البتہ آل عمد کے قصاص میں یا باغیوں اور ڈاکووں کو کل کرنا جائز ہے۔

بَكُون كَا كُرْيَة يَعْتُ انبياء كِ بِعَدَ بِحُن ثَن مِن صَدَّ عِرْضَ رَبِي اللهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَنْضِ فَسَادًا أَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَنْضِ فَسَادًا أَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَنْضِ فَسَادًا أَنْ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

| مزاہے                  | عَدَابٌ             | يا كائے جائيں       | أَوْ تُقَطَّعُ               | اس کے سوانیس کہ            | اِنْهَا           |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| بیژی                   | عظيم                | ان کے ہاتھ          | ٱيُؚّٰٰٰٰڍنِڃِمۡ             | سزا                        | جَزَقًا           |
| مگر جنھوں نے           | إِلَّا الَّذِينَ    | اوران کے باؤل       | وَ ارْجُـلُهُمْ              | ان کی جو                   | الَّذِينَ         |
| توبدكرلي               | ئابۇ <u>ا</u><br>(س | , ,                 |                              | لاتے ہیں                   | يُحَايِر بُوْنَ   |
| تہارےقابو پانے         | مِنْ قَبْلِ أَنْ }  | يادوركردية جائين وه | اَوْ يُنْظُوا <sup>(r)</sup> | ألله                       | वर्षे ।           |
| ہے مملے                | تَقْتُدِائُ وَا     | زمین ہے             | مِنَ الْأَرْضِ               | أوراس كےرسول سے            | وَرَسُولَهُ       |
| ان پر                  | عكيهم               | بيان كے لئے         | ذٰلِكَ لَهُمْ                | اوردوڑتے ہیں               | وَ لِيَسْعُونَ    |
| توجان لو               | فَاعْلَمُوْآ        | رسوائی ہے           | خِنْزَى                      | زمين ميس                   | فِي الْأَرْضِ     |
| كهالله تعالى           | اَتَّ اللهُ         | ونياش               | فِي الدُّنيا                 | فسادمياتے ہوئے             | (۱)<br>فَسَادًا   |
| بر <u>د سيخشن</u> والي | بربيو<br>عفور       | اوران کے لئے        | وَ لَهُمْ                    | كُتِلَ كَيْحِ جِاكْيِسِ وه | آنُ يُقَتَّلُوَّا |
| يڙي مهريان ٻي          | رَّحِ يُوُ          | آخرت یس             | في الأخِوَةِ                 | ياسولى ديئے جائيں          | اَوْ يُصَلَّبُوْا |

(۱) فسادًا: يسعون كي ثمير عال م اورمفول ايجى موسكتا م الرجم حال كاكيا م (۲) نفَى المشيئ (ض) نفْيًا: هنانا ـ دوركرنا ـ (٣) أن: مصدريب -

## اینے بھی دخمن ہوتے ہیں:اس کی ایک مثال باغیوں اور راہ زنوں کی سزائیں

پچھاوگ حکومت کے خلاف بعناوت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا آئی شروع کرتے ہیں، اور پچھاوگ راہ زنی کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، اور لوگوں کو مارتے کا شخے اور لوشنے ہیں: ان باغیوں اور راہ زنوں سے تن کے ساتھ نمٹا جائے ، یہ اپنی سلمان ہیں، گرمسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، اس کئے وہ وہ من ہیں، ان کے لئے چارسز اکیں ہیں، یا تو ان کو تہد تنجی کردیا جائے، یا ان کوسولی پراٹھ کا دیا جائے، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پیرکاٹ کر ان کا علاج کرلیا جائے، یا ان کو پابند سلامل کردیا جائے، تا کہ زمین ان کے شروفساد سے مخفوظ ہوجائے، البتہ جولوگ قابو میں آئے سے پہلے تو بہ کرلیں ان کومز اندی جائے۔

اور باغیوں اور راہ زنوں کے لئے خت سزااس کئے ہے کہ وہ چور کی طرح تنہائیں ہوتے ،ان کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور ان میں دلیری اور بے باکی ہوتی ہے، اس لئے وہ بے پرواہ ہوکر مار دھاڑ کرتے ہیں، اور لوگوں کے اسوال لو شخے ہیں، اس لئے ان کا فساد چوروں کے فساد سے زیادہ مخت ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ ان کی سزائیں چوروں کی سزاسے بھاری ہوں۔ پھر مجہ تذرین میں دوباتوں میں اختلاف ہوا:

ایک: آیت میں حرف اوکیا ہے؟ تقسیم کے لئے ہے باتخبیر کے لئے؟ جمہور کے نزدیک تقسیم کے لئے ہے، پس اگر باغیوں اور راہ زنوں نے صرف آل کیا ہے، مال نہیں لوٹا توان کوٹل کیا جائے، اور مال بھی لوٹا ہے توان کوسولی دی جائے، اور مال بھی لوٹا ہے تو ان کوبل کی جائے ہیں کا نے جائیں ، لیعنی دایاں ہاتھ پنچے سے اور بایاں پیر لمخذ سے کا ان دیا جائے، اور اللہ مون و خالف جائے، گھر علاج کر کے دونوں کوٹھیک کرلیا جائے، اور اگر صرف ڈرایا دھم کا بات ہے، نہ حال اوٹا ہے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس کوقید جی ڈال دیا جائے، تا آئکہ دہ تجی تو بہ کرے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کوجلا وطن کر دیا جائے۔

اورامام مالک رحمہ اللہ کنز دیک او تخیر کے لئے ہے، یعنی چند چیزوں میں اختیار دیئے کے لئے ہے، یس امیر المؤمنین کو اختیار ہے: باغیوں اور ڈاکووں کی قوت و شوکت اور جرم کی شدت و ثفت پر نظر کر کے جوہز امناسب سمجھ دے۔ دوم: چھی سزاز مین سے دور کرنا ہے، اس کامطلب امام اعظم رحمہ اللہ کنز دیک قید کرنا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ملک بدر کرنا ہے۔

آیت کریمہ:ان اوگوں کی سزایم ہے جواللداوراس کے رسول سے برسر پیکار ہیں ۔۔ یعنی سلمانوں سے اڑتے

یں ۔۔۔ اور زمین میں فسادی تے پھرتے ہیں کہ وہ آل کئے جائیں، یاسولی پرلٹکائے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پیرکائے جائیں، یا وہ زمین سے دور کئے جائیں، بید نیامیں ان کے لئے رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لئے برداعذاب ہے!

يَاكَيْهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اللَّهُ وَابْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ آنَ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمُثَلَّهُ مَعَهُ لِيُفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَدَّابِ يَوْمِ الْقِلْيَةِ مَا تُعْبَّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَدَابً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَدَّابِ يَوْمِ الْقِلْيَةِ مَا تُعْبَّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَدَابً وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيغُورِ فِي أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخُرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَدَابً إِلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللل

| しし               | جَبِيْعًا        | اس کی راہ میں       | فِي سَبِيلِهِ      | أے دہ لوگو جو | الأيفاالذين   |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| اوراس کے مانند   | <i>ۊٞۅؿؙ</i> ڶڬ  | تاكيتم              | لَعَلَّكُمُ        | ايمان لائے    | أمَنُوا       |
| الكاتھ           |                  |                     |                    | ڈروالٹدے      | ا تُقُوا الله |
| تا كەفدىيەدىي دە | اليَفْتَكُ وا    | ب شک جضول نے        | إِنَّ الَّذِينَ    | أور دُهوتدُو  | وَابْتَغُواْ  |
| اس كۆرىچە        | پ                | اسلام قبول نبيس كيا | گَفَرُوْا          | انے           | النيه         |
| عذابے            | مِنْ عَدَّابِ    | اگر ہوان کے لئے     | كُوِّ اَنَّ لَهُمْ | گر ب(زو کی)   | الوسيكة (١)   |
| قيامت كدن        | يَوْمِ القِينَةِ | جو پھوزين س         | مَّافِي الْأَرْضِ  | اورلژ و       | وَجَاهِدُ وَا |

(۱)الوسیلة: مصدراوراسم، وَسَلَ یَسِلُ وَسُلاً: پَنْچِنا، نزو یکی حاصل کرنا،الوسیلة: ذربعد، چیے کویں میں پانی تک وَانْچِنے کا ذربعد ڈول رسی ہے، پس وہ وسیلہ ہے، جملہ طاعات بھی اللہ کے قرب کا ذربعہ بین اس لئے وہ وسیلہ بین،اور شفاعت کبری کا مقام بھی اللہ کے قرب کا خاص مقام ہے اس لئے اس کو وسیلہ کہا گیا ہے۔ (۲)افتذی الاسیورَ: قیدی کو مال دے کرچھڑانا، الفیدَاء: جان بچانے یا آزاد کرائے کے لئے دیا جائے والا مال وغیرہ،فدید، بدل تقیم،عبادت میں کوتابی یافلطی کا بدل جواللہ کو اللہ کو پیش کیا جائے، جیسے دوزے کافدیدیا تج میں جنایت کا کفارہ۔

| (J2 6 11 22)       | $\underline{\hspace{1cm}}$ | S. Company   | 5 -10 ·         | (3224)                | ر يرېوب اراق             |
|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| <u> نکلنے والے</u> | بِخْرِجِائِنَ              | *            |                 | نہیں قبول کیا جائے گا | مَا تُقَيِّلَ            |
| اس سے اور ان کیلئے | وبثها وكهم                 | <b>්</b> න්  | أَنُ يُخْرُجُوا | انء                   | ونهم                     |
| عذابہے             | عَدُّابٌ                   | دوز رخ ہے    |                 | اوران کے لئے          | وَلَهُمْ                 |
| دائکی              | مُقِيْعُ                   | اور بیس ہوئے | وَصَاحَهُمُ     | دردناك سزاب           | عَلَىٰ اللَّهِ كَالِيْمٌ |

انفسر بله - القائدهان م

#### فتنة ثم كرنے كے لئے جہاد ضرورى ہے

ویمن: خواہ کوئی ہوہ شرک ہو، بہودی ہو، بیائی ہو، باغی ہول، باچورڈا کوہوں: اگرفتنہ پیدا کریں اور سلمانوں کا ہینا حرام کردیں توان سے لوہالینا ضروری ہے، فتنہ پردازوں کا زور توڑا جائے تا کہ سلمان سکون کا سانس لیس، اور جہاد نیک مسلمان کریں، جواللہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی: گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور جہاد کا بڑا فائدہ بیہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وسیلہ تمام طاعات ہیں، ان کا ایک فرد جہاد ہے، نیک مسلمان جہاد کر کے اللہ کی نزد کی حاصل کریں، اور جہاد کا دوسر افائدہ کا میابی ہے بفتہ فتم ہوجا تا ہے اور سلمانوں کوچین فصیب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کفر و شرک ہے، جہاد کے تیجہ میں بہت سے بندوں کو دولت ایمان فصیب ہوتی ہے، صدیت میں جاتے ہیں، لینی جہاد میں گرفتار ہوکر آئے اور دولت ایمان ٹاگئی اور جنت میں جن جہاد کے تیجہ میں جاتے ہیں، لینی جہاد میں گرفتار ہوکر آئے اور دولت ایمان ٹاگئی

اوراگر جہادیش منکرین اسلام کا ہاتھ اونچا ہوگیا تو کیا ہوا؟ دنیا چندروزہ ہے، جھاگ یانی پر جھا تا ہے تو کیا وہ قیمتی چیز
بن جاتا ہے؟ آخرت میں ان کے لئے کوئی کامیا بی نہیں، دوزخ کی آگ ان کے لئے تیاہ ہے، آخرت میں اگران کے
پاس زمین بھر کر دولت ہو، بلکہ دوئی ہو، اور وہ عذا ب دوزخ سے نیچنے کے لئے اس کوفد بیمیں دینا چاہیں تو ان سے ہرگز
قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کو دردتا کے عذا ب سے سابقہ پڑے گا، وہ بار بار دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، مگر ہر
بارا ندرد تھیل دیئے جائیں گے، بھی وہاں سے نکانائھیب نہ ہوگا، وہ وہ ہاں دائی عذا ب میں رہیں گے۔
بارا ندرد تھیل دیئے جائیں گے، بھی وہاں سے نکانائھیب نہ ہوگا، وہ وہ ہاں دائی عذاب میں رہیں گے۔
ایس کریمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! ۔ یعنی گنا ہوں سے بچو ۔ اور اس کی زوجی عاصل کرو۔ ۔

یعنی طاعات اور فرمان ہرداری کے ذریعہ اس کا قرب ڈھونڈ و ۔ اور اس کی راہ میں اگر و ۔ یوطاعات کا ایک اعلی فرو

بے شک جولوگ ایمان نبیس لائے ، اگران کے پاس تمام وہ چیزیں ہوں جوز مین میں ہیں ، اور اتن ہی اور بھی ، تا کہ وہ ان کے ذریعیہ قیامت کے دن عذاب سے فیج جائیں تو وہ ان سے ہر گر قبول نہیں کی جائے گی ، اور ان کو در دناک عذاب ے سابقہ پڑے گا ۔۔۔ وہ چاہیں کے کہ دوزخ نے نکل جائیں، مگر دہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لئے دائی عذا ہے۔ عذاب ہے!

| كے لئے كومت ہے   | كَا مُسَلَكُ            | پس جشخ <del>ص ن</del> وبرلی        | فَمَنْ ثَابَ        | اورچوری کیتے والامرو     | وَ السَّادِقُ    |
|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| آسانوں           | الشبوت                  | اس کے تافی کرنے                    | مِنُ بَعُـدِا       | اورچور کی کرنے والی عورت | وَ السَّارِقَةُ  |
| اورز مین کی      | وَ الْاَنْضِ            | کے بعد                             | ظُلْمِهِ ا          | پس کا ٹوتم               | فَا قُطَعُوا     |
| سزادية بي        | ربة و<br>يعذب           | اورسنوركيا                         | وَأَصْلَعُمُ        | دونوں کے ہاتھ            | آيْدِينَهُ مَا   |
| جےچاہتے ہیں      | مَنْ يَشَاءُ            | توب يشك الله تعالى                 | قَوْلَتُ اللهُ      | سزا کے طور پر            | جَزَاءُ          |
| اورمعاف كرتي بين | وَ يَغْفِ <sub>رُ</sub> | تۆجەفرەائ <del>ىن ك</del> اسكى طىف | يَتُوْبُ عَكَيْنُهُ | ان کی کمائی کی           |                  |
| جےواجےیں         | لِمَنْ يَشَاءُ          | ب شك الله تعالى                    | إِنَّ اللَّهُ       | عبرت كے طور بر           | (1) <b>%</b>     |
| اورالله تعالى    | وَ اللَّهُ              | بر <u>ے بخشنے</u> والے             | ۾ ۾ وءِ<br>عُفُور   | الله کی طرف سے           | قِمْنَ اللهِ     |
| 47.00            | عَلَا كُلِّ شَيْءٍ      | بزير مهرمان بين                    | تهيينة              | اورالله تعالى            | <b>وَاللّٰهُ</b> |
| بورى قدرت ركف    | قَلِيْرُ                | كياآپ جائے أيس                     | آلمٰ تُعْلَمُ       | <i>ג</i> ארט <b>יי</b>   | عَنْ يُرْ        |
| والے ہیں         |                         | كهالله تعالى                       | آنَّ اللهُ          | بدر عكمت والربي          | حَكِيبُمُ        |

## چوری کی سزا

بخادت اور ڈیکٹی کی سز اے بعداب چوری کی سز ابیان فرماتے ہیں، چوری کی سز اپنچے سے دایاں ہاتھ جدا کرناہے، پہلے دورانِ خون بند کر دیا جائے گا، پھر ہاتھ اُس کرلیں ہے، پھر کاٹ دیں ہے، پھرعلاج کریں ہے، جب ہاتھ درست ہوگا (۱) النکال: اسم : عبرتناک سز ا(۲) اصلح: لازم .سنور گیا ،متعدی :خودکوسنوارلیا۔ تورخصت کریں گے، اور چوری کی تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، بلکہ بیسز اس صورت میں نافذ کی جاتی ہیں جب چوری کی حقیقت اورشر الطّعقق ہوں، اور وہ میہ ہیں:

ا - مجرایا جوامال کسی فردیا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی نداس میں ملکیت ہو، ندملکیت کاشبہ۔ ۲ - مال محفوظ ہو، مقفل ہو، یالی جگہ ہو جہاں ندآنے کی اجازت ہونہ مال لینے کی۔

٣-باجازت لے، اگراجازت كاشبه مى بيدا موجائے كا توحد جارى نيس موكى۔

٧- چيكے الے علائيلينا سرقة بيں غصب ہے۔

۵ فیمتی چیز لے بشرعا یا عرفاجو چیزیں عمولی مجمی جاتی ہیں:ان کالیناسر تنہیں۔

٧-بفدرنصاب چرائے،اسے میں ہاتھ بیس کا ثاجائے گا۔

نوٹ:جن صورتوں میں صد جاری نہیں ہوتی ان میں بھی قاضی اپن صوابدید سے تعزیر کرے گا، کیونکہ سی کا مال بے اجازت لینا حرام ہے۔

نصاب سرقد: كتنى چورى ميل باتھ كا ثاجائے گا؟ ال ميل اختلاف ہے، ائد ثلاث رحم الله كنزد يك نصاب سرقد چوتھائى ديناريا تين درہم ہيں، اور حنف كنزد يك ايك ديناريادَل ورہم ہيں۔

 چاری ندگرنے بین خلطی ہوئی، اور یہی بہتر ہے۔ پہلے بیر حدیث گذری ہے کہ ٹی ﷺ نے فرمایا:''جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حدودکو ہٹا ؤ، اگر مجرم کے لئے کوئی بچنے کی راہ ہوتو اس کوچھوڑ دو، کیونکہ حاکم معاف کرنے میں غلطی کرے بیز بہتر ہے اس سے کہ سراد سے میں غلطی کرے' اس لئے احناف نے دّس ورہم نصاب سرقہ تجویز کیا ہے۔ سوال: ہاتھ کی دہت یا پنج سودینار ہے، پھروس درہم یا ایک دینار چرانے میں ہاتھ کیوں کا ٹاجا تا ہے؟ جواب: جو ہاتھ ایس تھاوہ فیمتی تھا، جب چوری کر کے خائن ہوا تو بے قیمت ہوگیا!

سزاسے سزاکا ہو ابہتر ہے: حد : وہ شری سزاہ ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہے ، جس میں رورعایت یا تبدیلی کاکسی کوکوئی حق نہیں۔السی سزائیس امرف چار ہیں: زنا کی سزا، چوری کی سزا، بہت لگانے کی سزا اور شراب پینے کی سزا، اول تین کاذکر قر آن کر یم میں ہے اور چوقی کا حدیثوں میں،ان چار جرائم کے علاوہ دیگر جرائم کی سزائیس قاضی کی صوابد ید پر موقوف ہیں، یہی وہ چار سزائیس ہیں، جن کے بارے میں اغیار اور دانشورشور چاتے ہیں کہ اسلام میں سخت سزائیس ہیں، میں اور سزائیس ہیں، گران کو جاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، کیونکہ ان سزاوں کا ہو اایسا ہے کہ شیطان سے شک میہ دیتے ہیں،اور سزاسے بہتر سزاکا ہواہے، پھر جو سزاجتنی شکل ہے اس کا تبوت بھی اتنابی شکل ہے، زنا کے سزا کے سزا کے سزا جا تا، پس اس کا ثبوت بھی مشکل ہے، اس لئے سزا چاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، آپ سعود یہ اور پورپ وامر یکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں ،آپ جرت میں رہ چاری کرنے ہی نوبت بہت کم آتی ہے، آپ سعود یہ اور پورپ وامر یکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں ،آپ جرت میں رہ چاری کرنے ہیں ہو ہے۔ یہ کہ کرنے سال کا تبوت بھی مشکل ہے،اس لئے سزا جا کیں گری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، آپ سعود یہ اور پورپ وامر یکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں ،آپ جرت میں رہ چاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، آپ سعود یہ اور پورپ وامر یکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں ،آپ چرت میں رہ چاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہے، آپ سعود کی اور پورپ وامر یکہ کے جرائم کا تناسب دیکھیں ،آپ چرت میں رہ جا کیں گے، یہ بلی مزاؤں اور خوت مزاؤں کے خوف کا اثر ہے، تھوں کی گری تو تا کہ میں کورٹ کی کی میں۔

چورکی گواہی: جُورسز اجاری ہوئے کے بعد توبہ کرلے واس کی گواہی قبول کی جائے گی ،ای طرح ہر صد جاری کیا ہوا: جب توبہ کرلے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ،البتہ حنفیہ کے نزدیک محدود در قذف کی گواہی توبہ کے بعد بھی مقبول نہیں، کیونکہ اس کی گواہی قبول نہ کرنا اس کی سزا کا جزء ہے۔

آبات کریمہ:چوری کرنے والامر داور چوری کرنے والی تورت: پس دونوں کے ہاتھ کا ٹو ،ان کی بدکر داری کے بدلہ میں ، اللہ کی طرف سے عبر تناک سز اے طور پر ، اور اللہ تعالیٰ زبردست بردی حکمت والے ہیں ۔۔۔ وہ زبردست ہیں جو چاہیں سز اتجویز کریں ، اور اس سز اہیں بردی حکمت ہے ، جو بھی کٹا ہوا ہاتھ دیکھے گا چوری کی ہمت نہیں کرے گا ، اور لوگ کے ہوئے ہاتھ والے کو دیکھے کرایئے سامان کی حفاظت کریں گے۔

پس جو تخص اپنی غلط کاری کے بعد توبہ کر لے، اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشے والے، بڑے مہریان ہیں — معلوم ہوا کہ حدود زواجر ہیں، کفارات نہیں، گناہ کی معافی کے لئے تو بہ ضروری ہے۔ کیا آپنہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے آسانوں اور زمین میں؟ سزادیتے ہیں جے جانے ہیں، اور بخشتے ہیں۔ اور بخشتے ہیں، اور بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرچیز ہریوری قدرت رکھنے والے ہیں!

يَا يُهُا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوَا الْمَنْا فِلُواهِمِهُمْ وَلَمْ سُعُونَ الْمَائِمُ مَا دُوا ﴿ سَلَّعُونَ الْمَائِمُ مِنْ بَعْدِ لِلْمَانِ مِ سَلَّعُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ لِلْكَانِ مِ سَلَّعُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنَ الْوَيَعْ الْحَرِينَ لَا لَهُ يَاتُولُكُ ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ وَ إِنْ لَا وَتُوتُونَ إِنَ الْوَيْمِ اللّهِ مَنْ اللهِ شَيْهُ اللهِ اللهِ يُودِ الله وَتُمَنَّ يَلُودِ الله وَتُمَنَّ يَهُ اللهُ نَيْمَا خَوْنَ اللهُ عَلَى تَمْوَلُونَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

| ان کے دل              | قُلُوبَهُمْ        | ان لوگو <del>ل س</del> جنھوں نے<br>کہا | مِنَ الَّذِينَ    | السيغير                | يَايَنُهَا الرَّسُولُ |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| اوران لوگول میں سے    | وَمِنَ الَّذِينِ   | کیا                                    | قَالُوۡآ          | نەرنجىدە كرىن آپ كو    | (۱)<br>لَا يَحْزُنْكُ |
| جنفول نے              |                    | ایمان لائے ہم                          | المنتا            | وه لوگ جو              | الَّذِيْنَ            |
| يبوديت اختياركي       |                    | - T                                    |                   |                        | رم)<br>يُسَارِعُونَ   |
| وه بهت بالمنفوالي بين | سروو ر(۵)<br>ستعون | جبكنبيس ايمان لات                      | وَلَمْ نُتَوْمِنَ | <i>گفر</i> ېي <u>ن</u> | في الْكُفْرِ          |

(۱) حَزَنَ (ن) حَزْنَا بَمْكُن كرنا ، رنجيده كرنا (۲) سَارَعَ إلى كذا سبقت كرنا ، لِكِنا ، دورُكر يَنْ جَانا ، في صلد يقعون في عنى كي تضمين كي وجهة آيا جه ، الذين يسارعون ك فاعل كابيان ب، كي وجهة آيا جه ، الذين يسارعون ك فاعل كابيان ب، ليني دورُكر كفريش كرت والمحمون: هادواكي پيلي من الذين يرمعطوف ب (۵) سمعون: هادواكي پيلي مفت به هم مبتدا محدوف ك بروكر

| سورة المائدة | — <i></i> | - CYA | >- | ير مِليت القرآن جلد دو) — | لف |
|--------------|-----------|-------|----|---------------------------|----|
| 4 .          |           |       |    |                           | =  |

| آئيں وہ آپ کے پاس    | جَاءُ وَك                               | اس کے لئے                                      | <b>'</b> হ্য                 | حجوثی باتوں کو                   | لِلْكَذِبِ               |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| تو آپ ان کے درمیان   | •                                       | الله کے بدل                                    | مِنَ اللهِ                   | بہت زیا <del>دہ خوالے ہ</del> یں | سَ او ر(ا)<br>سَمَّعُونَ |
| فيصله كري            |                                         | سمی چیز کے                                     | النَّيْنَةُ ا                | أيك دومرى جماعت                  | لِقَوْمِر رَ             |
| يا آپ ٹلائيں         | أوْ أَغْرِضْ                            | وہی لوگ                                        | أوليإك                       | کی باتوں کو                      | اخَرِبْنِيَ ا            |
| أن كو                | عَنْهُم                                 | <i>9</i> .                                     | الَّذِينَ                    | جوآب پاڻين آئي                   | لَمُ يَأْتُوكَ           |
| اوراً گرٹلائیں آپ    | وَإِنْ تُعْيِضُ                         | نہیں جا ہا                                     | <b>ل</b> مْريُردِ            | بدلتے ہیں وہ                     | (۳)<br>يُحَرِّرْفُونَ    |
| ان کو                | عَنْهُمْ                                | اللهني                                         |                              | بالوں کو                         |                          |
| توبر گرنیس           | فَكَنْ                                  |                                                |                              | ان کےمواقع کے بعد                |                          |
| نقصان پہنچائیں گے    | يضم وك                                  | ان کے دلوں کو                                  | قُلُوْبَهُمُ<br>قُلُوْبَهُمُ |                                  | مَوَاضِعِهِ أ            |
| وه آپ کو<br>کچر بھی  |                                         | ان کے لئے                                      | بُمْ                         | كبتة بيل وه                      | يَقُوْلُوْنَ             |
| م بحم بھی<br>محم بھی | الله الله الله الله الله الله الله الله | دنيايس                                         | في الدُّنْيَا                | أكرديئه جاؤتم                    | إن أوتينيتم              |
| اورا گرفیصله کریں آپ | وَإِنْ حُكَنْتَ                         | رسوائی ہے                                      | <del>ڂ</del> ڗٛؽؙ            | يه(سزا)                          | طثا                      |
| توفيصله كرين         | فَاخَكُمُ                               | اوران کے لئے                                   | ۇ <b>ك</b> ۇم                |                                  |                          |
| ان کے درمیان         | بَيْنَهُمْ                              | آ خرت میں                                      | فِي الْاخِرَةِ               | أورا گرنه                        | وَ إِنْ لَهُ             |
| انصافےسے             | بِالْقِسُطِ                             | بردی سراہے                                     | عَنَ ابْ عَظِيْهُ            | ديئے جاؤتم وہ                    | تُؤْتَوْ لا              |
| بيشك الله تعالى      | إِنَّ اللهُ                             | بهت زياده سننے دالے                            | سَيْعُونَ                    | الآنيكام                         | فاخذؤوا                  |
| پندکرتے ہیں          |                                         |                                                |                              | اور جو خص حيايين                 | وَمَن يُرِدِ             |
| انصاف كرنے والوں كو  | المُقْسِطِينَ                           | جھوٹی ہاتوں کو<br>بہت زیادہ کھا <u>نے والے</u> | ٱڭْلُۇنَ                     | الله رتعالى                      | الله<br>الله             |
| أوركيي               | (۱)<br>وَ كَيْفَ                        | حرام مال کو                                    | السُّحْتِ<br>السُّحْتِ       | اس کی گمراہی                     | المثنثة المتنافة         |
| فيملكمك بين وه أت    | يحكمونك                                 | بِس آگر                                        | فَأَنَ                       | توبر گزمالک نبیس آپ              | فَكَنْ تَمْلِكَ          |

(۱) دوسراسمعون: هادوا کی دوسری صفت ہے(۲) لم یاتوك: قوم کی دوسری صفت ہے(۳) بحرفون بھی قوم کی تیسری صفت ہے۔(۴) من الله: مِن : عُوش كائے بعنی بدل، جیسے: ﴿ اَرْضِینَتُمْ بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا مِنَ الْاَخِدَةِ ﴾: كیاتم نے آخرت كے بدل دینوی زندگی كويسند كرليا ہے؟ (۵) سُخت: حرام مال جودين كومونڈ دیتا ہے(۲) كيف: استفهام انكارى ہے۔

| سورة المائدة                     | $- \bigcirc$         | >           |              | إجلدرو)       | التسير بهايت القرآن |
|----------------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| اس کے بعد                        | مِنْ بَعْدِ ذَٰ إِكَ | الندكاتكم ب | حُكِمُ اللهِ | جبکہان کے پاس | وَعِنْدَ هُمْ       |
| اور فیس میں وہ<br>اور فیس میں وہ | وَمَا أُولِيكَ       | ,           |              | تورات ہے      | التَّوْرْنَةُ       |
| ايمان دار                        |                      |             |              | ا <u>س</u> یس | فيها                |

# تحریف بھی معنوی چوری ہے جس کی سرا آخرت میں ملے گی (پہلی مثال)

ربط: گذشتہ آیات میں اموال کی چوری کی دنیوی سزابیان کی تھی، یہ تی چوری تھی، جوجرم ہے، گرآخری درجہ کا جرم نہیں، اب ان آیات میں معنوی چوری کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی کتابوں کے احکام کو بدل دینا، تحریف کرنا، یہ بردی بھاری چوری ہے، اس لئے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔

جوگناہ بھاری ہوتے ہیں ان کی سزا آخرت میں لمتی ہے، اس لئے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے، وہ ہلکے گنا ہوں کے مناسب ہے، دنیا فانی ہے، پس اس کی سزا بھی دائی ہے، اس لئے وہ بھاری ان کی سزا بھی دائی ہے، اس لئے وہ بھاری سزا ہوں کے مناسب ہے۔

مثلاً: كفروشرك كى سزا آخرت ميں دائى جہنم ہوگى بيدن غموں بھارى گناہ ہے، حنفيہ كنز ديك كفارہ سے وہ گناہ فہيں مثلاً: كفروشرك كى سزا آخرت ميں سزا پائے گا، اى طرح تفسير بالرائے بھارى گناہ ہے، يعنی نظرية قائم كركے نصوص كوتو ژمروژ كراس كے مطابق كرنا بھى تحريف ہے، جوتھين گناہ ہے، اس كى سزا ہے: فَلْيَتَبَوَّ أَمْقَعَلَهُ مِن الناد : وہ اپنى سيد جہنم ميں ديز روكرالے!

اور قرآنِ کریم کا سلوب بیہ کہ جب وہ کوئی مضمون بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کوضر وری حد تک پھیلاتا ہے، صفنی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن بنجی کے لئے عام طور پرشانِ نزول کی ضرورت نبیس ہوتی ، مگر جہاں آیت میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہو وہاں شانِ نزول کا جاننا ضروری ہے، ان آیات میں ایک واقعہ کی طرف اشارات ہیں، اس لئے پہلے وہ واقعہ بڑھ لیں۔

واقعہ: خیبر کے ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کیا، دونوں شادی شدہ تھے، اس کی سز اتورات ہیں۔ نگساری تھی، تمریہود ہیں ان کوسز ادینے کے بارے ہیں اختلاف ہوا، وہ لوگ شریف کو پچھ سز ادیتے تھے اور دنیل کو پچھ، زانی زائی برا سے لوگ تھے یا معمولی؟ اس میں اختلاف ہوا، اُنھوں نے سوچا کہ ٹی سِلالی آئے کا گر بعت میں آسانی ہے اس لئے اس کا فیصلہ ان سے کر لیا جائے ، تا کہ وہ اللہ کے سامنے بیوندر کر سکیں کہ یہ آپ سے ٹی سِلالی آئے کے کا فیصلہ تھا، پس آپ جا نمیں اور وہ جانیں! پھر ان کے بڑے تو آئے بیس، چھوٹوں کو زانی زائیہ کے ساتھ مدینہ جیجے دیا، مدینہ کے بہودی منافق بھی ان کے ساتھ ہوگئے،ان عوام کوان کے بروں نے سمجمادیا تھا کہ اگر نبی شائنگائیم کالامنہ کرتے شہر کرنے کا فیصلہ کریں تو اس پڑمل کرنا، اور سنگساری کا فیصلہ کریں تو اس پڑمل مت کرنا۔

یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا، آپ نے بوجھا: تمہاری شریعت میں شادی شدہ کے زنا کی کیا سزاہے؟ انھوں نے کہا:

زانی زائی کامنہ کالاکر کے الن کی شہر کی جاتی ہے، آپ کو دی ہے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی سزاتو رات میں سنگ اری ہے، یہ

آیات نازل ہو چکی تھیں، چنانچ آپ نے فر مایا: تو رات الا وَ! تو رات الا فَی تُی، اور خیبر میں فعدک نامی گا دس کے ایک ہڑے

یہودی عالم ، عبداللہ ہن صوریا کو بلایا گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا، دو، رحم کی آیت چھوڑ گیا، جھڑرے عبداللہ ہن سلام رضی اللہ عنہ

نے چوری پکڑی کہ بڑھ کی ایک آیت کیوں چھوڑی ؟ عبداللہ ہن صوریا کو مجبوراً وہ آیت پڑھنی پڑی، اس میں سنگ ارکر نے کا علم تھا، اہن صوریا نے کہا: ہم نے اس تھم میں تبدیلی کردی ہے، جب یہود میں ہڑے لوگ زنا کرنے گئے تو ہڑے لوگ نے سزا میں تی مطابق و دول کو سنگ ارکر کے گدھے پر الثاب تھا کر شہر میں گھماتے ہیں! ۔ پس نی مطابق و دول کو سنگسار کر دیا جائے، اور فر مایا: ''میں پہلا وہ تحق ہوں جس نے اس تھم کو زندہ کہا جس کی تعلیٰ جھڑے گئے۔

زندہ کہا جس کو تم نے ماردیا تھا!''

﴿ هُمَر نِي مِّالِينَيَاتِيَا إِنْ وَوَ وَكُونَى فِصلْنَهِيں كيا، ان كے پِتْل لا كے مطابق فيصلہ كيا، اس لئے ان كوخواہى تخواہى اس پر عمل كرنا پرُ ااور زانى زائيہ سجدِ نبوى كے مامنے سنگ ادكر ديئے گئے۔

فائده(۱): رجم کے لئے احصان شرط ہے، اور احصان دو ہیں (۱): احصان الرجم اور احصان القذف\_احصان الرجم (۱) احصان کی دوشمیں ہیں: احصان الرجم اور احصان القذف\_احصان الرجم: بیہے کہ مرداور عورت: دونوں عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان ہوں اور نکاح صحح کر کے ہم بستر ہونچکے ہوں تو وہ محصن ( بکسر الصاد) اور محصّد ( بفتح الصاد) ہیں۔اور زنایش ان ← میں مسلمان ہونا شرط ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اتمہ تلاش کے زدیہ مسلمان ہونا شرط نہیں۔ پس اگر کوئی غیر مسلم مرد وقورت زنا کریں اور ان کا مقدمہ اسلامی عدالت میں آئے تو ان کورتم کیا جائے گا۔ ان کی دلیل بیہ کہ نی مسلم مرد وقورت زنا کریں اور ان کا مقدمہ اسلامی عدالت میں آئے تو ان کورتم کیا ہے۔ اور حنفیہ کے زد کیہ: احصان الرجم کیا ہے۔ اور حنفیہ کے زد دیک : احصان الرجم کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے، پس غیر مسلموں کورجم نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ ان کے قانون کے مطابق میز ادی جائے گا۔ فائدہ (۲): سورة النساء (آبت ۲۲) میں ہے: ﴿ یُحَدِّوْنُونَ الْکَلِمُ عَنْ صَوَّا ضِعِه ﴾: یہودی اللہ کے کلام کو اس کے چھرتے ہیں بیخی جن آبات میں نی شان ان کلوم ھن کو تورات سے غائب کردیا ، اور تو رات میں ان کا نام وشان باتی نمیں چھوڑا ، اور یہاں ہے: ﴿ یُحَدِّفُونَ الْکُلِمَ هِنْ یَعْدِ صَوَا ضِعِه ﴾: یعنی یہودی اللہ کے کلام کواس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں ، یعنی آبیت غائب نہیں کرتے ، اس کا تھم باطل کردیتے ہیں اور اس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں ، یعنی آبیت غائب نہیں کرتے ، اس کا تھم باطل کردیتے ہیں اور اس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں ، یعنی آبیت غائب نہیں کرتے ، اس کا تھم باطل کردیتے ہیں اور اس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں ، یعنی آبیت غائب نہیں کرتے ، اس کا تھم باطل کردیتے ہیں اور اس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں ، یعنی آبیت غائب نہیں کرتے ، اس کا تھم باطل کردیتے ہیں ۔

فائدہ (۳) بھسلے: جولوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرتا ہے: اگراس کے ساتھ چال جلی جائے یا اس کوکی معاملہ میں دھوکہ دیا جائے قاس کوخت تکلیف پہنچتی ہے، لوگ اس کودھوکہ دیتے ہیں، پھراس کے خلاف پر دپیگنڈہ بھی کرتے ہیں، گر انبیاء کیہم السلام کا معاملہ دوسرا ہے، اللہ تعالی فریب کاروں کی آئیم کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، وتی سے ان کوآگاہ کردیتے ہیں، ﴿ لَا يَحْدُنُكَ ﴾ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہود آپ کے ساتھ فریب کریں گے آپ ہوشیار دہیں، ان کی اس حرکت سے متاثر نہوں۔

﴿ يَا يَهُا الرَّسُولُ لَا يَحُونُكَ اللَّانِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوَا الْمَنَا بِا فَوَاهِمِهُمْ وَلَا اللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ هَا دُوا ﴿ سَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَنْعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِئِينَ كَلَمُ نَتُولُونَ لِلْكَذِبِ سَنْعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِئِينَ لَكُونُ وَلَوْنَ الْكَذِبِ سَنْعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِئِينَ لَمُ يَأْتُونُكُ وَ لَا الْكَلِمُ مِنْ بَعْلِ مَوَاضِعِهُ ، يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِينَاتُهُ هَلْمَا فَخُذَا وَ إِنْ لَمُ يَكُونُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



تحریف کرنے والوں کو،اوراس کو تبول کرنے والوں کو تحرت میں سخت سزاملے گی!

جب کوئی حقیقت اپنے جلو میں دومتضاد پہلورکھتی ہے قد موقع کل کے لحاظ ہے اس کوایک پہلو ہے تجبیر کیا جاتا ہے، گردرحقیقت اس کے دجود پذیر ہونے میں دونوں پہلووں کا فیل ہوتا ہے، جیسے مکلف مخلوقات کے اختیاری افعال بندوں کے سب اور اللہ کے فلق سے وجود پذیر ہوتے ہیں، بندے اپنے جزئی اختیار سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اس کا خلق کرتے ہیں، کیونکہ خالق ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور کوئی خالق ہیں!

اس کی مثال سورة النساء کی (آیت ۲۹) ہے: ﴿ مَنَا اَصَابَاتَ مِنْ حَسَدَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمِنَا اَصَابَاتَ مِنْ سَدِيمَةٍ فَمِنْ اللهِ وَمِنَا اَصَابَاتَ مِنْ سَدِيمَةٍ فَمِنْ اللهِ وَمِنَا اَصَابَاتَ مِنْ سَدِيمَةِ فَمِنْ اللهِ وَمِنَا اللهِ فَمِنْ سَدِيمَةً فَمِنْ اللهِ وَمِنَا اللهِ فَمِنْ سَدِيمَةً فَمِنْ اللهِ فَمِنَا اللهِ فَمُوجِوكُونَى بَرِهُ اللهِ فَمُن اللهِ مَن اللهِ فَمُن اللهِ فَمَن اللهِ فَمُن اللهُ اللهُ فَمُن اللهُ اللهُ فَمُن اللهِ مَن اللهُ فَمُن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ فَمُن اللهُ اللهُ فَمِن اللهُ اللهُ فَمُن اللهُ اللهُ فَمُن اللهُ اللهُ فَمُن اللهُ اللهُ

اور بہال ببود کی آزمائش (مگرائی کے طلق) کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس میں ان کی مگرائی کی شدرت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کودو طرح سے تعبیر کیا ہے: اللہ تعالیٰ کوشس کی آزمائش (مگرائی) منظور ہوتی ہے:

ال کواللہ کے سواکوئی را وراست پڑیں ڈال سکا ہگراس کی گراہی اس کی ترکوں (تحریف) کی وجہ ہوتی ہے بخواہ مخواہ منہ سے سوتی ہوتی ہے واہ مخواہ منہ سے سیس ہوتی ۔ دوم : یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو پاک کرنا اللہ کو منطور ہیں ، کیونکہ انھوں نے ترکش (تحریفات) الیکی کی ہیں کہ ان کے لئے دنیا ہیں رسوائی ، اور آخرت ہیں بڑاعذاب (دوزخ) تیارہے! ہو وَصَن یُرُو وَ اللّٰهُ وَمُن یُرُو وَ اللّٰهُ وَمَن یُرُو وَ اللّٰهُ وَمُن یُرُو وَ اللّٰهُ وَمُن یُرُو وَ اللّٰهُ وَمُن یُرُو وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَمُن یُرُو وَ اللّٰهُ وَمُن یُرُو وَ اللّٰهُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَمُن یُرو وَ اللّٰہُ وَمُن یُرو وَ اللّٰهُ وَمُن یُرو وَ اللّٰہُ وَمُن یُرو وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَمُن یُرو وَ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَمِن یُرو وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَمُن یُرو وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَمُن یُرو وَ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَمُن یَرِ کُواف یہ اللّٰہُ وَمُن وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَمِن وَاللّٰہُ وَمِن وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَمُول وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَالّٰہُ وَاللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَ

جواب: خدا کی قدرت کے لئے یہ کھی شکل نہیں اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بندے خیر وشرکے اکساب میں مجبور محض نہ ہوں ، اگر خیر کے اختیار کرنے پرسب کو مجبور کر دیا جاتا تو تخلیق عالم کی حکمت وصلحت پوری نہ ہوتی ، اس لئے مکلف مخلوقات کو کسب کا جزوی اختیار دیا ہے ، اور اس پر جزاؤ سزا مرتب ہوگی: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ كَيْفُ كُلُ مَا يَهُ اَنْهُ ﴾: اللّٰد تعالی کو اختیار ہے جوچا ہیں کریں[الحج ۱۸]

> علمائے سوء دنیوی مفاد کے لئے شریعت میں تحریف کرتے ہیں اور جاہل عوام بخوش اس کوتبول کر لیتے ہیں

حرام کھانا: علائے یہود کی خاص صفت تھی، وہ نذرانے لے کرلوگوں کے قل میں فتوی دیا کرتے تھے، اور شوتیں لے کرفیصلے کیا کرتے تھے، اور شوتیں لے کرفیصلے کیا کرتے تھے، اور غلط باتیں شنااوران کو قبول کرنا یہود کے عوام کا مزاح بن گیا تھا، یہی دوباتیں قوموں کی گمراہی کا بنیادی سبب ہوتی ہیں: ایک: علاء کا حرص وہوں میں جتال ہونا۔ دوم: عوام کا جھوٹی باتیں لیعن تحریفات سننااوران کو قبول کرنا بلت اسلامیہ کے علائے سوچھی بہی و تیرہ افتایار کرتے ہیں، اورعوام کا بھی بہی مزاج ہے!

﴿ سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ ٱكْتُونَ لِلسُّحْتِ، ﴾

ترجمه: وهجموني باتول كوبهت زياده سننے والے بحرام مال كوبهت زياده كھانے والے إين!

یہود جومقد مدلے کرآئیں اس کافیصلہ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور فیصلہ کریں توانصاف ہے کریں جاننا جا ہے کہ کی جاننا جا ہے کہ کی اسلم جارطرح کے ہیں: دمی بمعا من معاہداور حربی:

ا - ذعی: جس کواسلامی ملک کی شہریت حاصل ہے۔ ۲-مستأ من: اس طلب کرنے والا ، یعنی وہ غیر سلم جوویز الے کر اسلامی ملک میں آیا ہے۔ ۳-معامد عہد و پیان بائد ھنے والا ، یعنی دارالحرب کا وہ غیر سلم جس کے ساتھ اسلامی ملک نے ناجنگ معامدہ کررکھا ہے۔ ۲۶-حرفی: اس دارالحرب کا باشندہ جس کے ساتھ ناجنگ معامد نہیں۔

اسلامی مملکت میں ذمیوں کوان کے پرسنل مسائل میں فیصلہ کے لئے حکومت الگ کورٹ بنا کردے گا، اس میں انہی کا قاضی مقرر کیا جائے گا، اس کے مصارف اسلامی حکومت برداشت کرے گی، غیر مسلموں کے پرسنل مقد مات اس میں ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصل ہو نکے ، اور ان کے عام معاملات اسلامی کورٹ میں آئیں گے، اور اثر بعت اسلامی کے مطابق فیصل ہو نکے ، اور اگر وہ ان مقد مات کا اسلامی کورٹ میں فیصلہ کرائیں تو اسلامی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آگر وہ ان اسلامی ہوتو وہ معاملہ لا محالہ اسلامی کورٹ میں آئے گا، اور قانونِ اسلامی کے مطابق فیصل ہوگا۔

ال کے بعد جاننا چاہئے کہ خیبر کے بہودی پوری طرح ذی نہیں تھے،ان سے جزیز بیں لیاجا تا تھا،ان کے ساتھ وقتی معاہدہ کرکے بطور مزارع ان کوخیبر میں باقی رکھا گیا تھا، پس گویا وہ معاہد تھے، وہ اپنا ایک مقدمہ لے کراسلامی کورٹ میں آنے والے تھے، چنا نچہ نبی شالئی آئے کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اس مقدمہ کا فیصلہ کریں، اور چاہیں تو ان کو ٹلا دیں، کہہ دیں: جا وَ البِح قاضی سے فیصلہ کراؤ ،اگر آپ ایسا کریں گے تو یہود آپ کا پجھنیں بگاڑ سکیں گے، اوراگر آپ وہ مقدمہ لے لیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ٹریعت اسلامی میں شادی شدہ ذائی لے لیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ٹریعت اسلامی میں شادی شدہ ذائی نائیہ کی سزارجم ہے، مگر احصان کے لئے اسلام شرط ہے، غیر مسلم محصن نہیں ، پس اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا، مگر نائیہ کی سزارجم ہے، مگر احصان کے لئے اسلام شرط ہے، غیر مسلم محصن نہیں ، پس اس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا، مگر منظوا کر پڑھی گئی ، اوراس کا فیصلہ ان پر نافذ کیا گیا، پس نہ سانے بیان دائمی ٹو ڈی!

﴿ فَإِنْ جَآءُوُكَ ۚ فَاخْدُمْ بَنْيَنَهُمُ اَوْ آغِرِضَ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْيِمِنْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاخْدُمْ بَيْنَهُمْ بِإِلْقِسْطِ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞﴾

ترجمہ: پس اگروہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یاان کوٹلا دیں ، اور اگر آپ ان کوٹلا دیں تو وہ آپ گوذرہ مجرنقصان نہیں پہنچ سکیس گے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ

#### كرين، الله تعالى انصاف كرف والول كوباكيفين بسندكرت بين!

#### گودمیں لڑ کا گاؤں میں ڈھنڈورا!

خیبر کے بہودی کس منہ نے بی اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب خیبر کے بہودی کس منہ نے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ مگر وہ اس سے روگر دانی کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں! ان سے کیا اسے کیا اسے کیا اسے کیا اسے کیا فیصلہ مانیں گے؟ لیس آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ اس قضیہ کا تصفیہ کریں یا ان کو ٹلادیں، وہ ایمان لائے والے نہیں!

﴿ وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَانَةُ فِيهُا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنُ بَعَلِ ذُلِكَ ْ وَمَّا اُولِيكَ بِالْمُوْمِنِيْنَ۞﴾

ترجمہ: اور وہ آپ سے کیے فیصلہ کراتے ہیں: جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللّٰد کا حکم ہے؟ پھروہ (اس سے ) روگردانی کرتے ہیں،ان کے پاس فیصلہ موجود ہوتے ہوئے،اور وہ ایمان لانے والے نیس!

إِنَّا ٱنْزَلْنَا التّوَرْبَةَ فِيهَا هُلَكَ وَ نُوْدً يَحْكُمُ بِهَا النّبِيُّونَ الّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلّذِينَ هَمَا دُوْا وَالتَّرْبِيْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِن كِتْ اللهِ وَكَانُوا مِلْ هَا دُوْا وَالتَّرْبِيْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِن كِتْ اللهِ وَكَانُوا مَلْكِيْرُوا بِالنِينَ تَمَنَّا مَكَيْهِ شُهُكَامَ وَ فَلَا تَتَخْتُونِ وَلَا تَشْتُرُوا بِالنِينَ تَمَنَّا فَلَا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتُرُوا بِالنِينَ تَمَنَّا فَلَا تَخْشُونِ وَلا تَشْتُرُوا بِالنِينَ تَمَنَّا اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَّا انْزَلَ اللهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ وَلَا يَشْتُونُ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ فَاللّهُ فَا وَلِيكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَعْلَمُ بِمَا النّافِينَ بِالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْمَالِقِينَ بِالْلَاقِينَ فِي الْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْمَوْنَ فِي الْمَالِقُونَ وَالْمِنْ فَلَا لَهُ مُولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ وَ السِّنَ بِاللّهِ فَا النّهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ فِي اللّهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَنَا النّولَ اللهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَالْمِنْ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَنَا النّولُ اللهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَمِن لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَنَا النّولُ اللهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَالْمِنَ لَوْ يَحْكُمُ بِمَنَا الْعُلُولُ اللّهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَمَن لَهُ يَحْكُمُ بِمَا الْخُلُولُ اللّهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَمَن لَهُ يَعْلَمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ وَمَنْ لَوْ يَحْكُمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ فَاولِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ لَهُ وَمَنْ لَوْ يَعْكُمُ الللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

| وهاشبياء         | النَّبِيتُونَ | راہ نمائی اور روشی ہے | هُلًا ﴾ وَ نُؤِدً | ب شک اتاری ہمنے | اِخًا ٱنْزَلْنَا |
|------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <i>3</i> .       | الْذِينَ      | حکم کرتے ہیں          | يَحْكُمُ          | تورات           | التُّوْرُكَةُ    |
| فرمان بردار ہوئے | اَسْلَهُوْا   | اس كے ذرابعہ          | بِهَا             | اسيس            | فِيْهَا          |

| أورزخم                                | (۳)<br>وَالْجُـرُومُ | اللهكاتاريهوك | بِمَّا ٱنْزَلَ رَ | ان کے لئے جھوں نے                   | اِلَّذِينَ                 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| תות ז <u>י</u> ט                      | قِصَاصً              | احكام كےموافق |                   |                                     |                            |
| يس جومض                               | فَمَنْ               | يس و ه لوگ    | فَأُولَيِّكَ      | اور درویش (برزرگ)                   | (۱)<br>وَ الرَّبْلِيْرُونَ |
| خیرات کردے                            | تُصَدَّق             | بى            | هُمُ              | اور پڑے علماء<br>بایں وجہ کہ تگہبان | وَالْكَعْبَارُ (٢)         |
| اس (جنابیت) کو                        | ب                    | منكرين بين    | الكفررون          | باین وجه که تگهبان                  | بِهِمَّا اسْتُحُفِظُوْا    |
| 999                                   | فهو                  | اور لکھاہم نے | وَكُتَبُنّا       | مُقْبِرائ كَ يَنِ وه                |                            |
| گناہوں کی معافی ہے                    |                      | •             |                   | الله کی کتاب کے                     |                            |
| اس کے لئے                             |                      |               |                   | اور تھے وہ اس پر                    |                            |
| اورجسنے                               | وَمَنْ               |               |                   | سگواه                               | شهكات                      |
| عَلَمْ بِينَ كِيا                     | لَــمْ يَخَكُمُ      | أورآ نكم      | وَالْعَانِيَ      | يس مت ذروتم                         | فَلَا تَخْشُوا             |
| الله كاتار يهوئ                       | 2                    | آ کھے بدلے    | بِالْعَيْنِ       | لوگون ہے                            | النَّاسَ                   |
| احكام كےموافق                         | الله                 | اور ناک       | وَالْاَنْفَ       | اورڈ روجھے                          | وَاخْسَتُوْنِ              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فاوليك               | ناک کے بدلے   | بِٱلْاَ نُفِ      | اور ندمول لو                        | وَلَا تَشَتُّونُوا         |
| ہی ا                                  | هشهٔ                 | اوركان        | وَ الْأَذُنَ      | میری آیوں کے بدل                    | ڕٳڸ۠ؾؚؽ                    |
| ظالم(حیتلفی کرنے                      |                      | کان کے بدلے   |                   | - T                                 | تْمَنَّاقَلِينُـلًا        |
| والے) ہیں                             |                      | اوردانت       | وَ السِّنَّ       | اورجس نے                            | وَمَنْ                     |
| <b>⊕</b>                              | <b>®</b>             | دانت کے بدلے  | بِالسِّنِ         | تحاضين كيا                          | لَمْ يَخْكُمْ              |

## تحریف بھی معنوی چوری ہے جس کی سزا آخرت میں ملے گی (دوسری مثال)

ان آیات کالیس نظر بھی ایک واقعہ: مدینہ میں یہود کے دوقیلے آباد تھے، بوضیراور بوقر بظر،اول: مالدار تھے،اور دوم: مالی اعتبارے کر ورشے، بونضیر نے بوقر بظر کی کمز وری سے فائدہ اٹھا کر بیر ظالمانہ اصول طے کرالیا تھا کہ اگر بونضیرکا کوئی آدئی بنوقر بظر کے کی شخص کوئی آدئی بنوقر بطر کے کی شخص کوئی کے اور قصاص کا الربانیون: کا النبیون پرعطف ہے اور قصاص کا حمل دید عدل کی طرح مباحث ہے۔

### تورات مناره نوراور شمع مدايت ب

بات يہاں سے شروع كى ہے كەتورات منارة نوراور تى مہدايت ہے، اور يہى حال الله كى تمام كتابوں كا ہوتا ہے، ہر كتاب بابركت ہوتى ہے ظلمت و نيابيس روشنى اور راہ نما ہوتى ہے، خواہ وہ الله كا كلام ہويا فرشته كايا نبى كا، بہر حال وہ الله كى راہ نمائى ہوتى ہے، اس لئے وہ تہم ہدايت ہوتى ہيں۔

اور قرآنِ کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام ہیں تھیں، اللہ کا کلام صرف آخری کتاب (قرآنِ کریم) ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ سابقہ کتابوں کے لئے بقاء مقدر نہیں تھا، اور آخری کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لئے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، اس کونہ کوئی بدل سکتا ہے نہ کوئی اس کامقابلہ کرسکتا ہے، اس لئے وہ نی سِکالْنِیکِیْنِ کا دائی ججز ہے۔

اور سابقه کمابول کی نظیر: احادیث شریفه بین، وه بھی الله کی راه نمائی بین، مگر کلام نی شین نظیر: احادیث بھی سابقه کمابول کی طرح مناره نوراور مدایت بین، ان کی انتباع بھی سابقه کمابول کی طرح ضروری ہے، اس وجہ سے منکرین حدیث کوکافر کہا گیاہے۔

اور هدی اور نور: ایک بی عطف تفییری ہے،عقائدواحکام کامجموعهمرادہے،اورصرف الله کی کمابول کوقر آن کریم

میں نور کہا گیاہے، اس آیت میں تورات کو، اور آئندہ آیت کے بعد والی آیت میں آجیل کو، اور سورۃ النساء (آیت ۱۷۳) میں قر آنِ کریم کونور فرمایاہے، اور قر آن میں اور کسی تح حدیث میں کسی نجی کونو زبیس کہا گیا سب کو بَشَو کہا گیاہے۔

﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْرِلَةَ فِيهَا هُدَّكِ وَ نُوْلًا ﴾

ترجمه : بينك بم ني تورات اتارى ،اس ميس راه نما كى اور روشى ب.

#### موی علیه السلام کی ملت کے اکابرتورات کے ذمہ دار تھے

مؤى عليه السلام كى ملت كاكابرتين تح:

(۱) ابنیائی اسرائیل: کہتے ہیں: مؤل علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں چار ہزار انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، جوتو رات اور دین موسوی کی نشر واشاعت کے ذمہ دار تھے، ان کی صفت: ﴿ الّذِیدُنَ اَسْلَمُواْ ﴾ آئی مبعوث ہوئے ہیں، جوتو رات اور دین موسوی کی نشر واشاعت کے ذمہ دار تھے، ان کی صفت: ﴿ الّذِیدُنَ اَسْلَمُواْ ﴾ آئی ہے، پینی وہ فرمان ہروار تھے، اس شی ان کی صفحت کابیان ہے، بید صفرات تو رات کے احکام ﴿ لِلّذِیدُنَ هُ کَ دُوّا ﴾ لیمنی ہود کے لئے نافذ کرتے تھے، بات عصمت کے منافی ہے، بید صفرات تو رات کے احکام ﴿ لِلّذِیدُنَ هُ کَ دُوّا ﴾ لیمنی ہود کے لئے نافذ کرتے تھے، اس لئے کہ تو رات کی شریعت انہیں کے لئے خاص تھی، تمام جہاں والوں کے لئے وہ ہدایت اور روشن نہیں تھی، اور اس وقت تھے، سب بنی اسرائیل یہود کی تھے، اس لئے تنی اسرائیل تھیم نہیں ہوئے تھے، سب بنی اسرائیل یہود کی تھے، اس لئے تنی اسرائیل تھیم نہیں ہوئے تھے، سب بنی اسرائیل یہود کی تھے، اس

(۳۶۲) اولیائے کرام اور علمائے عظام: یا نبیاء کی طرح معصوم نہیں تھے، اس لئے ان کے تعلق سے جار ہاتیں بیان کی ہیں:

(الف) پیر هنرات بھی تورات کے احکام بہودئی پر نافذ کرتے ہے، اوران کوتورات کی حفاظت کی ذمہ داری سونی گئی میں بقر آن کریم کی طرح تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے بیس کی تھی، چنا نچہ جب تک انھوں نے اپنی ذمہ داری بھی بقر آن کریم کی طرح تورات میں اور جب انھوں نے اپنی اغراض کے لئے تحریفات شروع کردیں تو تو رات صائع ہوگئی۔ (ب) علماء اور اولیاء کو بیذہ مدداری بھی سپر دکی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے جولوگ تورات کے کتاب اللی ہونے کا انکاد کریں: ان کے سمامنے علماء اور مشائح گواہی دیں، لیعنی دلاک سے ثابت کریں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور فیصلہ کرتے وقت اور فوجی دیے وقت لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور جوفر بیضہ ان کو اوڑھایا گیا ہے اس کو پورا کریں، خافین کیا کریں گئی تحری آردو ہے! مخافین کیا کریں گئی تری آردو ہے! مخافین کیا کریں گئی دروں کی خاطر غلوائو سے نہ دروں کے اس سے داعی کا کیا نقصان ہوگا؟ بیتو اس کی آخری آردو ہے!

( د ) آخر میں دعید ہے کہ جوتو رات کے احکام کے موافق مسکدنہیں بتائے گا وہ کافر ہوگا، اس کوآخرت میں انکار شریعت کی سزاملے گی۔

﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيثُونَ النَّيْنِ اَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَا دُوْا وَالرَّبُّنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُعُوفُواْ مِنْ كِتْلِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ، فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ السَّعُوفُا مِنْ كِتْلِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ، فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ السَّعُوفُا مِنْ مِنْ وَمِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّ

بِالنِّنِي ثُمَّنًّا قَدَلِينَـ لَا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَّا ٱنْزَلَ اللهُ فَأُولَلِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: ال (تورات) کے ذریعہ وہ انبیاء کم کرتے ہیں جوفر مان بردار ہیں ۔ ال میں ان کی عصمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قورات میں گر برنہیں کرسکتے ۔ ان الوگوں کے لئے جنھوں نے یہودیت اختیار کی ۔ ال میں صراحت ہے کہ قورات کی شریعت صرف بنی امرائیل کے لئے تھی ۔ اور اللہ والے اور کبار علماء ۔ بھی قورات کے موافق یہودیوں کے لئے تھم کرتے ہیں ۔ بایں وجہ کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں ۔ جب اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں ۔ جب اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں ۔ جب اللہ کی کتاب پڑمل ہوگا تو اس کی حفاظت ہوگی، ورنہ ضائع ہوجائے گی ۔ اور وہ اس (تورات) پر گواہ تنے ۔ کہ وہ اللہ کی کتاب پڑمل ہوگا تو اس کی حفاظت ہوگی، ورنہ ضائع ہوجائے گی ۔ اور وہ اس (تورات) پر گواہ تنے ۔ کہ وہ اللہ کتاب ہوگی ہوگا تھی کے جہل مت بدلو، اور جن اوگوں نے اللہ کی ناز ل کر دہ احکام کے مطابات تھی نہیں کیا وہی لوگ (تورات کے ) منکر ہیں!

## تورات كاوه علم جس كويبود في نظراندار كرديا

الله كى كتاب مين تحريف (مير تجمير) كى تين صورتن بين:

(۱) تحریف فیلے یہ جیسے تورات میں ذکر اساعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں اساعیل کی جگہ اسحاق کر دیا ، یتحریف نظی ہے۔

(۲) تحریف مینوی: اللہ کے کلام کی مراد بدل دینا، جیسے بیعقیدہ کہ یہودی چنددن جہنم میں رہیں گے، پھروہ انبیاء کی سفارش سے بخشے جائیں گے، یاجیسے بیاعتقاد کہ یہودیت ابدی فدہب ہے، یتر یف معنوی ہے، نفصیل الفوز الکبیراوراس کی شرح الخیرالکثیر میں ہے۔

(۳) تحریف عملی: تورات میں موجودہ تھم کے خلاف رواج چلادینا، جیسے سنگساری کی جگہ کالامنہ کرنے کارواج چلانا، اورقصاص کی جگہ بوضیر کا بنوتر بظر سے معاہدہ کرنا۔

اب ایک آیت بین تحریف عمل کابیان ہے، گذشتہ آیت میں آورات کاعظیم الشان اللہ کی کتاب ہونے کا ،اس کا یہود کی شریعت ہونے کا اور اس میں ہر طرح کی تحریف کی ممانعت کابیان تھا۔اب اس آیت کا پس منظر وہ واقعہ ہے جو گذشتہ آیت

کشروع میں بیان کیا ہے، تورات میں آج بھی قلّ عدمیں قصاص کا تھم موجود ہے، اور مادون النفس جنایات کا بھی تھم موجود ہے (دیکھیں: خروج ۲۳:۲۱–۱۲۵ جار۲۰ ۱۳ اشٹناء ۲۱:۱۹ بحوالة تغییر ماجدی) مگر بوفضیر نے بنوقر بظر سے ان احکام کے خلاف معاہدہ کیا تھا، جس کا قضیہ نی سِکالِیْمَا اِیْمَا خدمت میں آنے والا تھا، اس لئے آپ کو اس کی قبل از وقت اطلاع کردی، تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔

اور یمی احکام ہمارے لئے بھی ہیں ہفصیل کتب فقہ میں ہے، قاعدہ ہے کہ سابقہ شرائع کے احکام بلائکیر قرآن وصدیث میں فق کے جائیں تو وہ ہمارے لئے بھی ہوتے ہیں قبل عمر میں قصاص (برابری) کا تھم سورۃ البقرۃ (آیت وصدیث میں فقال کئے جائیں تو وہ ہمارے لئے بھی ہوتے ہیں ،اور فصیل کتب فقہ میں ہے۔

### مجرم کومعاف کرنابر اثواب کا کام ہے

ترجمہ: اور ہم نے تورات میں ان پرفرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے ، اور آئکھ کے بدلے آئکھ پھوڑی جائے ، اور ناک کے بدلے دانت اکھاڑا جائے ، اور ناک کے بدلے دانت اکھاڑا جائے ، اور زائت کے بدلے دانت اکھاڑا جائے ، اور زخول میں بھی برابر کابدلہ ہے ۔ پس جو شخص اس (جنایت) کو خیرات کردے ۔ یعنی معاف کردے ۔ تو وہ اس کے لئے اس کے گنا ہوں کی معافی بن جائے گی ۔ اور جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق میں جائے گی ۔ اور جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق میں جائے گی ۔ اور جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق میں جو کھم نہ کیا ۔ بین ۔ تو وہ کا گوئی اللہ کرنے والے کی ہیں۔

وَ قَفْيُنَا عَلَا الْأَرِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ مِنَ التَّوْرِنَةِ وَالتَّيْنَا عُلَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِنَةِ وَالتَّيْنَا عُلَا يَعِيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِنَةِ

### وَهُدَّى وَّ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَلِيَعُكُمُ آهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَّا آنْزَلَ اللهُ فِيْهِ الْمُعَ وَمَنْ لَنَمْ يَخَكُمْ بِمَّا آنْزَلَ اللهُ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿

| اس كےموافق جو          | بِيًّا           | اسيس                  | رفينو                | اور پیچیے بھیجا ہم نے | وَ قَفْيُنَا ( <sup>()</sup> |
|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| اتارااللهن             | آئزلَ اللهُ      | راہ نمائی اور روشن ہے | هُلَّ ہے وَّ نُوْسُ  | نبيول كفش قدم بر      | عَلَ اثَارِهِمْ              |
| اس(انجيل)ميں           | فينه             | اور سچابتانے والی ہے  | <i>ۊ</i> ؖڡؙڝۜڵۑؚڦٵ  | عيسائي کو             |                              |
| اورجسنے                |                  | ال كوجواسكيرا من ب    | 17.0                 |                       | ابن مَرْيَعَ                 |
|                        |                  | لعنی تورات کو         |                      |                       | مُصَدِّاقًا                  |
| اس کے موافق جو         | لِيًّا           | اورراه نمائي          | وَهُلًائِي           | اس کوجواس کے          |                              |
| اتاراالله_نے           |                  | اور قبیحت ہے          |                      |                       | يَدُيْهِ سِي                 |
| تووی <i>ن لوگ</i>      | فَأُولِيْكَ هُمُ | ڈرنے والوں کے لئے     | لِلْمُتَّقِينَ       | لعنى تورات كو         | مِنَ التَّوْرُكِيْ           |
| مداطاعت ہے             | الْفْسِقُونَ     | اورجاہئے کہ حکم کریں  | وليخكم               | اوردی ہمنے اس کو      | وَاتَيْنَاهُ                 |
| <u> تکلنے والے ہیں</u> |                  | انجیل والے            | آهُلُ الَّا نَجِيْلِ | انجيل<br>انجيل        | الإنجيل                      |

## حفرت عیسی علیه السلام خاتم انبیائے بنی اسرائیل ہیں اور انجیل قرات کاضمیہ ہے

تورات کے تذکرہ کے بعداب انجیل کا تذکرہ فرماتے ہیں، انجیل: تورات اور قر آنِ کریم کے درمیان کی کڑی ہے، آگے قرآنِ کریم کا تذکرہ آئے گا، جو درحقیقت مقصود ہے۔

کتے ہیں: مولی علیہ السلام اورعیسی علیہ السلام کے درمیان دوہزارسال کا قصل ہے، اور اس عرصہ میں بنی اسرائیل میں چار ہزار انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، کلما ہلك نبی محلفہ آخو: جب ایک نبی کی وفات ہوجاتی تو دوسرا نبی مبعوث ہوتا، اور بعض زمانوں میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی جمع ہوئے ہیں، جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، سب تورات کی تبلیغ کو تنظیم میں تاہدیں ہوئی مسب تورات کی تبلیغ

<sup>(</sup>۱) قَفینا: ماضی معروف، جمع منتکلم، تَفْفِیدَة: مصدر باب تقعیل: پیچی بھیجنا، پیچی کردینا، اس کے مفعول ٹانی پر بھی باء آتی ہےاور مصدقا: عیسیٰ کاحال ہے(۲) من: ماموصولہ کا بیان ہے۔

اس طویل عرصہ میں جب حالات بدلے تو بنی اسرائیل کے آخری نبی پر انجیل نازل ہوئی، اس میں اصل ملت کو باقی رکھ کر بعض احکام میں تبدیلی کی گئی، سورة آلی عمران (آیت ۵۰) میں عیسی علیہ السلام کا قول ہے: ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُرْبُعْ فَي اور (میں آیا ہوں) اس تورات کو بچا بین یک تے حِسَ النَّوْلُ اللهِ وَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَکُرْبُعْ فَی اور (میں آیا ہوں) اس تورات کو بچا بنانے والا بن کر جو مجھ سے پہلے نازل ہو بچی ہے، اور (میں آیا ہوں) تاکہ بعض وہ چیزیں تبہارے لئے حلال کروں جوتم پر حرام کی گئی تھیں، بینی اصل ملت کو باقی رکھ کراس میں ضروری اصلاح کروں، یہ جزوی نئے ہے، اس سے تورات کی تھدیق پر ارتبیس پڑتا، جیسے قرآن کریم گذشتہ کتا ہوں کا مصدق ہے، پھر ان کے بعض احکام کو بدلتا ہے، یہ بھی جزوی نئے ہے، اس سے سرابقہ کتا ہوں کی تردیز بین ہوتی۔

غرض: انجیل بھی اللّٰد کی نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے، وہ بھی پڑتے ہدایت اور منارہ نور ہے، تو رات کی تصدیق کرتی ہے، اوراللّٰد کاخوف کھانے والے بندول کے لئے راہ نما اور نصیحت ہے!

ن اورسورۃ القنف میں صراحت ہے کیسٹی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کئے گئے تھے، پس ضروری تھا کہ سب بنی اسرائیل آپ پر ایمان لاتے ،اور انجیل میں جن احکام میں تبدیلی کی گئی ہے ان کے موافق احکام نافذ کرتے اور ان پڑمل کرتے پس جواس کی خلاف ورزی کرے گاوہ نافر مان ہوگا۔

آیات کریمہ: اورہم نے اُن (انبیائے بی اسرائیل) کے نشان قدم پرمریم کے بیٹے بیٹی کو بھیجا، جو سپابتانے والے بی اس کتاب کو جو ان سے پہلے نازل ہو پھی ہے یعنی تورات کو اور ہم نے ان کو آجیل عطا کی ، اس میں راہ نمائی اور روشنی ہے ، اور وہ سپابتانے والی ہے اس کتاب کو جو اس سے پہلے نازل ہو پھی ہے ، یعنی تورات کو جو (انجیل) اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے راہ نما اور تھیجت ہے۔

اورجائے کہ انجیل والے تھم کریں اس مے موافق جواللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے، اور جس نے اس کے موافق تھم منہیں کیا جس کواللہ نے نازل کیا ہے: وہی لوگ حداطاعت سے نکلنے والے ہیں!

فائدہ: قرآن پاک نے بار بارشہادت دی ہے کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، اب یہ کتاب دنیا کی نظروں سے غائب ہے، عہد نامہ جدید میں جوچار انجیلیں ہیں، ان کے کتاب الهی ہونے کا دعویدار کوئی بھی نہیں، وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ملفوظات اور کچھ حالات ہیں، جوآپ کے بعد جمہول الحال لوگوں نے جمع کئے ہیں، اصل نجیل غائب ہے (ارتفیر ماجدی)

وَ انْزَلْنَا اللَّهُ الْكِتْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتْبِ وَ الْكِتْبِ وَ الْكِتْبِ وَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهُ الْمُوَاءُهُمُ عَمَّا جَاءُكُ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ الْمُوَاءُهُمُ عَمَّا جَاءُكُ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ الْمُوَاءُهُمُ عَمَّا جَاءُكُ

مِنَ الْحَقِّ وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ مِنْرَعَةٌ وَمِنْهَا جًا وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةٌ وَالْحَلَّةُ وَالْحَدُونِ وَلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ وَالْحَدُونِ وَالْحَالَةُ وَلَانَ لِيَبْلُوكُمْ فِيهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْوَالْحَدُونِ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ فَى وَانِ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ الْهُوَاءَ هُمْ وَاحْدَارُهُمُ اَنْ يَفْتِنُولُكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللهُ اللهُ وَلا تَتَبِعُ الْهُوَاءَ هُمُ وَاحْدَارُهُمُ اَنْ يَفْتِنُولُكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللهُ اللهُ وَلا تَتَبِعُ الْهُوا فَاعْلَمُ اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اَنْ يُصِينِهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ اللهُ كَانُ كَثِيلًا فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ بَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

| بنائی ہم نے     | جعلنا                | بن آپ فیصلہ کریں    | فأخكم                         | اورا تاری ہمنے        | وَ الزُّلْنَا   |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| تم بیں ہے       |                      |                     | كِيْنَهُمْ                    | آپ کی طرف             |                 |
| أبكشاهراه       | رد)<br>شرعاةً<br>(٨) | اس کےموافق جو       | بِيّا                         | بي كتاب               |                 |
| اور کشاده راسته | وَمِنْهَا مُّا       | اتارااللهـــــ      | كَنُولَ اللهُ                 |                       | بِالْحَقِّ (٣)  |
| اورا گرچاہتے    | وَلَوْ شَاءً         | اورن پیروی کریں آپ  | وَلَا تُنْشِعُ                | سچابتائے والی         | مُصَدِّقًا      |
| الله تعالى      | الله                 | ان کی خواہشات کی    | اَهُوَادِهُمُ<br>اَهُوادِهُمُ |                       | لِمَا بَيْنَ رَ |
| توبناتيتم كو    | لَجَعَلَكُمْ         | (مِنْ ہوئے)اں سے جو | (۲) ليَّدُ                    | (9)                   |                 |
| أمت             | أكنة                 | آیاآپ کے پاس        | عازلة                         | <b>.</b>              |                 |
| أيك             | <b>ۇاچى</b> كاتا     | -                   |                               | اور ممهداشت كمنے والى |                 |
| اليكن           | وَّ لَاكِنْ          | ہرایک کے لئے        | لِكُلِّل                      | ان کتابوں کی          | عَكَيْهُ        |

(۱)الکتاب: میں الف الام عہدی ہے، مرادقر آن کر یم ہے (۲) بالحق: متلبسا ہے تعلق ہوکر الکتاب کا پہلا حال ہے، اور مصدقا: ووسرا حال ہے۔ اللہ علی الف الام جنسی ہے، مرادسب آسانی کتابیں ہیں۔ (۳) مُلهَیْمِنْ: اسم فاعل، مصدقا: ووسرا حال ہے۔ (۳) الکتاب: میں الف الام جنسی ہے، مرادسب آسانی کتابیں ہیں۔ (۳) مُلهَیْمِنْ: اسم فاعل، هیمنده صدر: تگہبان، آخری محافظ، مشاہر، یہ اللہ کا صفاتی ٹام بھی ہے (۵) علیه کا مرجع الکتاب ہے، وہ لفظ مغرو ہے (۲) عما: جاری محدوق ہے، اور عاد لاً: لاتنبع کے فاعل کا حال کا حال ہے۔ ہوئے استدے کے فاعل کا حال ہے۔ اور عاد لاً: لاتنبع کے فاعل کا حال ہے۔ (۷) شوعة: شارع اعظم، بردار استد (۸) منها ج: جھوٹا مگرواضی راستد۔

| سورة المائدة | $-\diamondsuit-$ | — (PAP)— | ->- | فنير بدليت القرآن جلدوم |
|--------------|------------------|----------|-----|-------------------------|
|              |                  |          |     |                         |

| الله تعالى          | الله الله         | اتارائے                  | ٱنْزَلَ           | تا كەدەآ زمائىي تىم كو            | لِيُبْلُوكُمْ        |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                     |                   |                          |                   | اس بيل جو                         |                      |
| بمج هد              | يبغض              | اورن پیروی کریں آپ       | وَلا تَتَبِعُ     | وياتم كو                          | المنكم               |
| ان کے گناہوں کا     | ۮؙڹٷؠ <u>ۿ</u> ؠؙ | ان کی خواہشات کی         | اَهُوَاءُ هُمْ    | ىس رىس كرو                        | <b>ڰٚٲڛؙڷؠۣڠ</b> ؗۅٲ |
|                     |                   | اورچوکنار ہیں آپ ان      |                   |                                   | الخيزت               |
| لوگ                 | رِمِّنَ النَّاسِ  | سمجعي                    | أَنْ              | الله بی کی طرف                    | إلى الله             |
| يقيناً نافر مان بين | لَفْسِقُونَ       | بچلا دیں وہ آپ کو        | يَفْرُبُوكَ       | تمهارالوثاب                       | مرجعكم               |
| كياتوفيمله          | الخفكم            | به کارندیت<br>به کارندیت | عَنُ بَعْضِ       | سجى كا                            | جَوِيْعًا            |
| جابليتكا            | انجاهرلياة        | جوا تاراہ                | مِمَّا اَنْزَلَ   | لى آگاوكري <del>ن ك</del> وونم كو | فينبتعكم             |
| چاہتے ہیں وہ؟       | <b>ؽڹڠ۬</b> ۯؽ    | اللدفي                   | ង់!!              | ان باتول مصبو يتقيم               | بتأكنتم              |
| اورکون بہت اچھاہے   | وَهُنَّ أَخْسَنُ  | آپ کی طرف                | اكيك              | ויטייט                            | بنيغ                 |
| الله كے نزو يك      | مِنَ اللهِ        | لیس اگرر وگروانی کمیں وہ | فَإِنْ تُوَلُّواْ | اختلاف کرتے                       | تَخْتَلِفُونَ        |
| فيصله كاعتبارت      | حُكُمًّا          | تو آپ ٔ جان ليس          | فاعْكُمُ          | اورىيك فيصله كرين آپ              | وَ إَنِ احْكُمُ      |
| ان لوگون کے لئے     | لِقَوْمِ          | سوائے ال کرنیس کہ        | (۱)<br>اَثْنَا    | ان کے درمیان                      | بَيْنَهُمْ           |
| جويفين ركھتے ہيں    | ؿؙۅؙۊؚڹؙۅؙڹ       | ع ج بي                   |                   | اس کے موافق جو                    |                      |

#### الل كتاب اينادين بكافر يكاب اسلام كوفراب كرناج اين إ

ربط: مال کی چوری کے بعد معنوی چوری یعنی تحریف کی دومثالیس بیان کی تعیس، ای کے ساتھ تورات کی ایمیت بھی بیان کی تھیں، ای کے ساتھ تورات کی ایمیت بھی بیان کی تھی ، پیمرتورات کے جیل کا تذکرہ کیا، اب اللہ کی تمام کتابوں کی محافظ کتاب: قرآنِ کریم کا تذکرہ کرتے ہیں، میں کے بہی معنی ہیں، بیاللہ کی صفت ہے، اللہ تعالی مخلوقات سے بالامحافظ ہیں، ان سے او پرکوئی محافظ ہیں، ای طرح قرآنِ کریم تمام آسانی کتابوں کا آخری محافظ ہیں، اس کے بعد کوئی کتاب ہیں۔

 یبود کے علاء اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہوجا کیں توسب یبود سلمان ہوجا کیں گے، گر ہماری شرط بیہ کہ ہمارا ایک مقدمہ آپ کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے (فرضی یا تقیق) ، ہم میمقدمہ آپ کے پاس فیصلہ کے لئے لائیں گے، اگر آپ اس کا فیصلہ ہمارے تن میں کریں تو ہم مسلمان ہوجا کیں گے۔

الکی صورت میں ایک داعی کی لا کی بیرو کتی ہے کہ فیصلہ میں ذرااور کی نئی ہوجائے تو کیا حرج ہے؟ ایک قوم حلقہ بگوش اسلام ہوجائے تو کی مضا نقت ہیں! اس وقت بیآیات نازل ہوئیں ،اور آپ کو تند برکیا کہ آپ مبود کے سلمان ہونے کے لا کی میں عدل وافصاف کا خون نہ کریں ،اور اللہ کے نازل کر دہ تو انین کے خلاف ہر گرفیصلہ نہ کریں ، نہ کی خلاف ورزی ہو نہ جزوی ،اور آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ وہ سلمان ہوتے ہیں یائیس۔

یبود کی فطرت واقع ہوتے ہیں، انھول نے موکی علیہ السلام کوستانے ہیں کی نہیں چھوڑی، انھول نے تو رات جیسی عظیم الشان کتاب ہیں ہیں ہیر چھوڑی، انھول نے موکی علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ خیس کیا! اور ان کے سمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک یہودی منافقانہ عیسائی بنا، اور اس نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا، چرجب اسلام کا دور آیا تو پہلے وہ نی سیائی آئے ہے بعد ایک یہودی منافقانہ یعیسائی بنا، اور اس نے عیسائی باور ان کی اور ان کی واغ بیل ڈائی، مگر دو اسلام کوفقصان نہیں پہنچ اسکا، اس لئے کہ یہ آخری وین ہے، اور قیامت تک کے لئے اس کا بقاد مقدر ہے۔

پھر قرونِ متوسطہ میں مسلسل وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہے، خلافت کوختم کر کے عربول کے گلڑے کردیئے ،اوران کو بحث بھی نام نہا ڈسلمانوں کو کردیئے ،اوران کو بحث بھی نام نہا ڈسلمانوں کو برحماوادیئے ،اوران کو بحث بھی نام نہا ڈسلمانوں کو برحماوادیئے میں گئے ہوئے ہیں،اورمسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرناان کا مجبوب مشغلہ ہے،اللہ تعالی ان کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما کیں ( جمین ) کیس ضرورت اس کی ہے کہ سلمان ان کی چالوں کوخاک میں ملادیں، ان آیات کا بہی مبتق ہے۔

# قرآنِ کريم

برخی تعلیمات پرشمنل سمابقه کتابول کامصدق اوردینی مضاهین کا آخری محافظ ہے بات قرآن کری محافظ ہے بات قرآن کری کی انہیں تھی جگراس کے بات قرآن کی ہمانی کی ہے، انجیل تو تورات کا تتر تھی مستقل کتاب بین تھی جگراس کے بعداللہ تعالیٰ نے آخری نبی پراپی آخری مستقل کتاب نازل کی جوقیامت تک باقی رہے گی، اس کے کے دو اللہ کی کتاب بی

نبيس،الله كاكلام بھى ہے، يس اس ميں تحريف اور تبديلى نامكن ہے،اور اس ميں تين خوبيال ہيں:

ا-وهبری تعلیمات پرشمل ہے،اس کی ہربات باون آولہ پاؤرتی ہے،اس سے ہرد بی ضرورت کی تکیل ہوتی ہے۔ ۲-وه گذشتہ آسانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے،اس لئے کہ جو کتابیں اور جو تو انین ایک سرچشمہ اورایک اتھارٹی سے آتے ہیں وہ سب برحق ہوتے ہیں بعض بعض کی تعلیظ نہیں کرتے۔

سا - قرآنِ کریم: آسانی کمابول کے مضافین کا آخری محافظ ہے، وہ میمن ہے، اب کوئی دوسری ناتخ کماب نہیں آئے گی، جیسے اللہ تعالیمیمن ہیں، وہ چلوقات کے آخری محافظ ہیں، ان سے بالا کوئی محافظ نہیں۔

﴿ وَ اَنْزَلْنَا اللَّهُ الْكِتْبُ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَنِهُ مِنَ الْحِتْبِ وَ مُهَيْمِنًا عَكَيْهِ ﴾ ترجمه: اور بم ن آپ کی طرف یک تاب نازل کی ،جو برح تعلیمات پرشمل ہے، جوان کتابوں کو چاہتاتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ،جو آسانی کتابوں کے مضامین کی محافظ ہے!

### قضى ايخ فيصلول مين شريعت كاحكام سيسرم وانحراف نهكرين

جب قرآنِ کریم برق تعلیمات پرشتمل ہواں پر پوری طرح عل ضروری ہے، اللہ کادین برائے عل نازل کیاجا تا ہے، پس قاضی خواہ فیصلہ سلمانوں کے لئے کریں یاغیروں کے لئے کریں : شریعت اسلامیہ سے بال برابر بھی انتراف نہ کریں، رشوت لے کریا دعایت کر کے فیصلہ کر کے اپناداس داغ دارنہ کریں، انصاف ہی سے جہاں کی رونق ہے۔

شانِ نزول کے واقعہ میں یہود کے اکابر نے جاہاتھا کہ نی سَلِیٰ اَیْکَا کِیْکِ بِاوَل پیسلادیں، مگران آیات نے چوکنا کردیا، اور غلط فیصلہ کی نوبت نہ آئی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کوئی نزاع تھا بھی یا محض فرضی بات تھی؟ مگر قصات کے لئے ہدایت آگئی!

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِيَنَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُو آءَهُمُ عَبَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِيْ وَ ﴾
ترجمہ: پس \_ بین جب قرآنِ کریم برق تعلیمات پرشمال ہو ۔
ترجمہ: پس ایس کے مطابق جواللہ نے نازل کیا ہے ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ، اس سے ( بہتے ہوئے ) جو برق بات آپ کے یاں آپ کی ہے!

### اختلاف شرائع كيابك حكمت ابتلاء

يبود ونصاري جودعوت اسلام قبول نبيس كرتے تھاس كى ايك وجه شريعتوں كا اختلاف تھا، اسلامي شريعت ان كى

شریعت سے قدر سے مختلف تھی، عبادت کے طریقے اور بعض دوسرے احکام موکی علیہ السلام اور میسی علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی مختلف ہیں، حالانک عیسی علیہ السلام خاتم انبیائے بنی اسرائیل ہیں، اور انجیل تورات کا ضمیمہ ہے، مگر شریعت قدرے اختلاف ہے جوان کو ایک نہیں ہونے دیتا، اور شریعت مجمدی تو مستقل شریعت ہے، اس کا سابقہ شریعت سے اختلاف ناگز مرہے، اس لئے ان کو اسلام کے شئے احکام میمل کرنا بھاری معلوم ہوتا تھا۔

لوگ جب سی ایک طریقہ کے عادی ہوجاتے ہیں، اوروہ اس کو بالذات دین مجھ لیتے ہیں تو نئی بات تبول کرنے کے لئے طبیعت آ مادہ نہیں ہوتی ، اگر چہ وہ نئی بات برق ہوتی ہے، جیسے بدعات ورسوم جب سی قوم میں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو ان کو اکھاڑنا سخت دشوار ہوجا تا ہے، کم سی جھٹر وں اور لڑائیوں کی نوبت آ جاتی ہے، مگرییسب جھٹر نے نیکی کے کاموں میں شار کئے جاتے ہیں، ان کامردانہ وارمقا بلہ کرنا بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔

ال لئے اب اہل کتاب و مجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تھمت بالغہ سے رسولوں کو الگ الگ شریعتیں دی ہیں،
اس کی ایک عکمت تو بیہ کے کہ ذمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، انسانوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں، اگر سب کے
لئے ایک شریعت ہوتی تو مشکلات پیش آئیں، اس لئے تعکمت کا تقاضا ہوا کہ زمانہ اور مزاج کی رعایت رکھ کر مختلف احکام
دیئے جائیں، جیسے عکیم نسخہ بدلتا ہے تو اس میں مریض کی مصلحت ملحوظ ہوتی ہے۔

اوراختلاف شرائع کی دوسری وجہ جو یہاں بیان فرمائی ہے دہ بیہ کہ عبادت کا کوئی ایک طریقہ بالذات وین نہیں،
اور کسی خاص قانون میں نقذ س نہیں، نقذ س اللہ کے تھم سے پیدا ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالی جس زمانہ میں جو تھم ویں وہی اس زمانہ میں مقدس ہے، اس لئے عنقف امتوں کے لئے عنقف آئین دوستور بنائے گئے، اور ایسالوگوں کے امتحان کے لئے کمانہ میں مقدس ہے، اس لئے عنقف امتوں کے لئے عنقف آئین دوستور بنائے گئے، اور ایسالوگوں کے امتحان کے لئے کیا گیا ہے، دیکھنا بیہ کہ کون بدلے ہوئے احکام کو قبول کرتا ہے؟ مریض کو مزاج کی تبدیلی کے بعد جو نیا نسخہ دیا جا تا ہے اس کو دہ قبول کرتا ہے بیا پہلے نسخہ استعمال کرتا ہے کا دہ شفایا ہے گا اور جو سابقہ نسخہ استعمال کرتا ہے گا دہ شفایا ہے گا اور جو سابقہ نسخہ استعمال کرتا ہے کا دہ شفایا ہے گا در جو سابقہ نسخہ استعمال کرتا ہے گا دہ شفایا ہے بیا ہوگا۔

ای طرح اگر اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا توسب امتوں کے لئے لیک آئین اور ایک دستور ہوتا انکین انھوں نے مختلف امتوں کے لئے مختلف شریعتیں رکھی ہیں تا کہ لوگوں کا امتحان کریں کہ کون ٹی شریعت کو قبول کرتا ہے؟ جو قبول کرے گاوہ مؤمن ہوگا ،اور جوانکار کرے گاوہ کافر ہوگا۔

للبذا ہر است کواس کے زمانہ میں جو شریعت دی گئ ہے اس پڑمل کرنے میں تک و پوکرنی چاہئے ، آج کی شریعت اسلام ہے، اب اس داستہ سے اللہ تک پہنچا جاسکتا ہے، جولوگ میہ بات تسلیم ہیں کریں گے، اور برابرا ختلاف کرتے رہیں گےوہ سب اللہ کے باس جمع کئے جائیں گے، اور اس وقت حق وباطل کافیصلہ کر دیا جائے گا۔

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مِتْرُعَةٌ وَمِنْهَا جَا وَلُوْ شَكَءَ اللهُ لَجَعَلُكُمْ أَهُمَةٌ وَاحِدَةً وَلِكِن لِيَبُلُوكُمُ وَيَ اللهِ مَرْجِعِكُمْ جَهِيْعًا فَيُنَتِعْكُمْ إِمَا كُنْتُمُ وَفِيهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿ ﴾ لَحْ مِنَا اللهُ مَا اللهُ مَرْجِعِكُمْ جَهِيْعًا فَيُنَتِعْكُمْ إِمِنَا كُنْتُمُ وَفِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾ مَرْجَمَد بَرِلِيك كے لئے ہم نے تم میں ہے تین اور دستور بنایا ہے ۔ حضرت این عباس وضی الله عہمانے دونوں لفظول کی فیسر براے راستہ اور چھوٹے راستہ سے کی ہے (بخاری شریف) مگر بہتر دونوں کونم محق قرار دیتا ہے، اس لئے کہ مراد لین دوست مقائد اور منہائے سے مقائد اور منہائے سے احکام مراد لین دوست بناتے ۔ لیخی سے امتوں کا آئین ووستور لیک ہوتا بطریق عبادت اور احکام الله تو الله الله الله به بالله بالله بنائے کہ وہ منہ ہماری کے کوئی اس کے کہ وہ منہ بناتے ہیں اس کے کہ وہ منہ بنائے کے الله کا ترب حاصل کرو سے تم ہمارا بھی کا لوشا الله کی فون ناک منہ چڑھاتا ہے؟ سے البغدائم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو سے بنی اب جوتم کو مور نے سبقت کیا کرو سے تم ہمارا بھی کا لوشا الله کی مراج ہونی کروہ ہماری کی من الله کی الله کریں گے ان باتوں سے جن میں تم اختلاف کرتے ہو سے لیکن تم پرائی کیر ہے جارے ہونی کروہ ہماری کی من الم گی دوسرے نام کروہ سے باری کوئی تعت قیامت کے دن کھلے گی اور منسون شریعت پراصر ادکرنے کی من الم گی ۔ فرق منہ بی کوئی کی من الم گی ۔

### بہودونصاری سے چوکنارہو، وہ شریعت کے سی حصہ سے تم کوہٹانہ دیں

یہودونصاری پہلےون سے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمب سے پہلے انھوں نے نبی ﷺ کو پیلا ناچاہا،
شانِ نزول کے واقعہ ہیں ہے کہ انھوں نے آپ سے شریعت کے خلاف جاہلیت والا فیصلہ کرانا چاہا، اور لا کی جیدی کہ سب
یہودی مسلمان ہوجا کیں گے، بعد کی صدیوں ہیں بھی ان کاریم کر جاری رہا، اور اب بھی وہ ای کوشش ہیں گے ہوئے ہیں،
امت مرحومہ کو تلی طور پر تو وہ شریعت سے ہٹا نہیں سکتے: جزوی طور پر سہی ،مسلمان دین سے ہٹ جا تیں تو ان کا کلیجہ ہے تھٹا اور چون ہے وہ نام کے مسلمان کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افز ائی کرتے ہیں، کہتے ہیں: اگر سارے مسلمان اپ ٹو ڈھٹ ہوجا کے!

چنانچ اللہ تعالی نی طالع آئے اللہ علی سے خطاب فرماتے ہیں بگر مقصود امت کو ہوشیار کرنا ہے کہ آپ ان کے مقدمہ میں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں ، اور ان کی امیدوں پر پائی پھیردیں ، آپ چوکنار ہیں ، وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوں ، ایک خاص معاملہ میں بھی وہ آپ کوشریعت سے ہٹانے نہ پائیں ، اس لئے کہ رسی جب ڈھیلی پڑتی ہے تو بھی سرا ہاتھ سے فکل جاتا ہے! اس لئے رسی مضبوط تھا ہے رہناہی بہتر ہے۔ ﴿ وَ آنِ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَنَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَشَيِعُ اَهْوَآءَ هُـ مُر وَاحْدَارَهُمُ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَغْضِ مَنَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴿ ﴾ بَغْضِ مَنَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴿ ﴾

## اگريبودشرى فيصله قبول نهكرين تودوما تيس واضح بين

یبود بمشرکین کے ساتھ اپنا مقدمه اگر اسلامی کورٹ میں لائیں تو قاضی اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرےگا ، ان کی شریعت کے مطابق فیصلنہیں کرے گا ، ان کی شریعت اور اسلامی شریعت تو ایک جیں ، لامحالہ جا بلی ریت کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا ، کیں دوبا تیں واضح جیں :

آبیک: یہودکواللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کی سز اضرور دیں گے، اس لئے کہ اٹھوں نے اللہ کے فیصلہ سےروگر دانی کی ہے، اور شیطان کی شریعت کے سامنے سر جھ کا یا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی عہد شکنی اور ساز شوں کی سز اجلاطنی اور قتل کی صورت میں دنیاہی میں مل گئی!

ودم: بیدروگردانی ان کی نافر مانی کی دلیل بن گئی، دنیایس بیشتر لوگ اطاعت شعار نبیس ہوتے ، بیبود کھی فرمان بردار نبیس۔

# وضعى قوانين اورشرى قوانين كيسان بيس موسكة!

مسلمانوں کی جو حکوشیں اسلامی قانون کے بجائے پالیمنٹری قوانین کواپنائے ہوئے ہیں،اور جوسلمان حقیر مفادات کے لئے شربعت کے قانون کوچھوڑ کرغیر اسلامی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں دہ جان لیں کہ وضعی قوانین شرعی قوانین کے برابر بھی نہیں ہوسکتے ،پس کیا وہ گھوڑ ہے کوچھوڑ کر گدھے پرسواری کرنا جا ہتے ہیں؟!

﴿ فَإِنْ تَوَلَوْا فَاعَلَمُ اَنْهَا يُرِينُ اللهُ أَنْ يُصِينَهُمْ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَشِيْرًا مِّنَ اللهُ فَإِنْ تَكُولُوا فَاعَلَمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًّا لِقَوْمٍ يَّتُوقِنُونَ ۞ ﴾ النّاسِ لَفْسِقُونَ ۞ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًّا لِقَوْمٍ يَّتُوقِنُونَ ۞ ﴾ ترجمہ: پس اگروہ (یہود آپ کے فیصلہ ہے) روگردانی کریں تو آپ سمجھلیں کہ (۱) اللہ تعالی ان کوان کی بعض حرکتوں کی مزادینا چاہتے ہیں (۲)اور یہ کہیں ترافی افرمان ہیں۔

#### تو کیاوہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور یفین کرنے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں!

يَايُهُا الّذِينَ امَنُوا لَا تَغَيِّنُ وَالْيَهُودَ وَ النَّطِينَ اوْلِيَاءَ مَعْضُهُمُ اوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتُولُهُ وَمُنْ يَتُولُهُ مَ وَمُنْ يَتُولُهُ وَمُنْ يَتُولُونَ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَالُونَ وَفَيْ وَفَا الْقُلْدِينَ وَ فَتَرَك اللَّهُ وَمُنْ يَتُولُونَ نَخْشَى اللَّهُ انْ يَصُيْبَنَا اللَّهُ يَنُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْلِمُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ ال

| كرينج ميل           | ٱنُ تُصِيْبَ نَا | ان میں ہے        | مِنْهُمْ         | اے وہ لوگو چو     | يَايُهُا الَّذِينَ    |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| گردش زمانه          | دَآيِرَةً *      | بيشك اللدتعالي   | إِنَّ اللَّهُ    | ايمان لائے        | أَمَنُوا              |
| پ <i>ل قریب ہیں</i> | فعسى             | راه فيس دينة     | لَا يَهْدِب      | نه بناؤتم         | لَا تَتَّغِنْدُوا     |
| الشرتعالى           | 21               | لوگون کو         | الْقَوْمَر       | 29%               | الْيَهُودَ            |
| كهلة كي             | آنُ يَا ٰ إِنَّ  | ناانصاف          | الظّلِينَ        | اور نصاری کو      | وَ النَّصْرَكِ        |
| كاميابي             | بِأَلْفَتُحِ     | يس ديڪيا ہے تو   | فَاتُرْك         | دوست              | آفرليكة               |
| يا كوئى دومرى بات   | أَوُ أَمْرٍ      | ان کوچو          | الَّذِينَ        | ان کے بعض         | يعضهم                 |
| اپ پاں سے           | يِّنْ عِنْدِهٖ   | ان کے دلوں میں   | فِي قُلُوْرِهِمْ | دوست بال          | <u>اَ وْلِيْكَاءُ</u> |
| پس بوکرره جائين وه  | قيضيخوا          | يارى ہے          | مُّـرُضُّ        | بعض کے            | بَعْضِ                |
| ال پُرجو            | عَلَامَا         | دوڑتے ہیں        | يُسَارِعُونَ     | اور جو خض         | وَمَنْ                |
| چھپا یا انھوں نے    | اَسَرُوا         | ان میں           | فيهم             | دوستی کرے گاان سے | يَّتُولَّهُمْ         |
| اييخ دلول بيس       | لِيْ ٱنْفُسِهِمُ | کہتے ہیں         | يقولون<br>يقولون | تم میں ہے         | قِنْكُمْ              |
| پشیمان              | ىٰلِيولِيْنَ     | ڈریے<br>ڈریے میں | نُخْشَى          | يس بيشك وه        | <b>غَ</b> انَّة       |

| سورة المأكدة       | $- \diamondsuit$ | - (P9)           | <u>&gt;</u> | المعدور)         | (تفبير بعلنت القرآك |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|
| البنة تمهاك ساتعوي | ليفكؤ            | فتمين كماني تفين | أقسوا       | اور کین کے       | وَ يَقُولُ          |
| بربادموئ           | حَبِظَتْ         | الله تعالى كى    | بأشو        | دەلوگ جو         | الكذين              |
| ان کے کام          | أغبالهم          | بماري            | جَهْلَ      | ایمان لائے       | امَنُوا             |
| لېس بوكرره كيځوه   | فأصبحوا          | الى شمىي         | أيتايهم     | کیابہ ہیں وہ لوگ | آهَـُوُكُمْ مِ      |
| نقصان المائي وال   | خسرين            | كدوه             | إنتهم       | جنفول نے         | الَّنْدِيْنَ        |

# براجات والول سے دور کی بھلی!

گذشتہ آیت ہے جب بہ بات معلوم ہوگئ کہ یہود ونصاری مسلمانوں کا دین خراب کرنا چاہتے ہیں تو ہرا چاہنے والول سے دور کی پھلی! الن سے باراندمت کرو، جوان سے دوئ کرے گا دہ آئیں ہیں شارہ وگا، ہرچہ در کالن مک دفت تمک شد! اور ظالموں (اینے پیروں پر کلہاڑی ارنے والوں) کا اللہ تعالی ہاتھ ٹیس پکڑتے!

غیر سلموں سے موالات (مودت، دلی دوئی) جائز نہیں، اس لئے کہ دلی دوئی رنگ لاتی ہے، اور تیجہ بمیشہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، اور موالات کے علاوہ مدارات، مواسات اور معاملات کے علاوہ مدارات، مواسات اور معاملات کے احکام ہدایت القرآن (۳۹۳۰) میں ہیں۔

﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَيَّانُوا الْيَهُودَ وَ النَّصْلَابِ آوَلِيَا ٓ مَعُضُهُمُ اَوْلِيَا ٓ مُعُضٍ ، وَمَنَ يَّتَوَلَّهُمُ قِلْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دِإِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِبُ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اے ایمان والوا یہود ونصاری کو دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسے کے دوست ہیں ۔۔۔ مظرین اسلام سب ایک تھیلے کے چنے بیغ ہیں ۔۔۔ اورتم میں سے جوان کے ساتھ دوئتی کرے گا دہ آئیں ہیں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالموں کوراڈیس دیتے!

#### نفاق كا كرشمهاوراس كاجواب

ظالموں کو بعنی منافقوں کواللہ تعالیٰ ہدایت ہے ہم کنارٹیس کرتے ، جب تک بندہ ہدایت کا ارادہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی دنگیری ٹیس کرتے ، اب ایک آیت میں نفاق کی کرشمہ سازی اور اس کا جواب ملاحظ فرما کیں:

شانِ نزول: انصار کے قبیلہ خزرج میں دوبڑے آ دی تھے، حضرت سعد بن عبادۃ مخلص مسلمان اور قبیلہ کے سردار تھے، اور عبداللہ بن انی منافقوں کا سردار تھا۔ دونوں میں گفتگو ہوئی ، حضرت سعد ٹے عبداللہ سے کہا: تو یہود کی طرف پینگ كيول بروها تابي بخلص مسلمان كيول نبيس بنرة ؟ نجات كے لئے بيذفاق والا اسلام كافي نبيس!

عبداللد نے جواب دیا بمسلمانوں میں اور ان کے خافین میں جوکش کمش بریا ہے بمعلوم نہیں ہے اونٹ کس کروٹ بیٹے ،اس لئے اگر ہم مسلمانوں ہی کے ہوکررہ گئے ،اور فتح خافین کی ہوئی تو ہم بخت مصیبت میں پیش جائیں گے، پس بہتریہی ہے کہ دونوں طرف راہ در سم باقی رہے۔

الله تعالى جواب ارشاد فرماتے بین بہت جلدی اسلام کی فتح ہوگی ،اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے ، یا الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور بات پیش آئے گی ، اور تمہارے حلیفوں ( دوستوں ) کو بعنی بہود کو عہد شکنی اور سازشوں کے نتیجہ میں جلاوطن کیا جائے گا یا تش کی باور تم نے دلوں میں جونفاق چھپایا ہے جلاوطن کیا جائے گا یا تشکی کی بھی جونفاق چھپایا ہے اس پر سخت پشیمان ہوؤگے!

﴿ فَتَرَكَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ صَّرَضَ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنُ تَصِيبَنَا دَايِرَةً ۚ فَعَسَى اللهُ اَنْ يَاٰتِى بِالْفَتْحِ اَوْ اَصْرِ ضِنْ عِنْدِهِ فَيُصُيِحُوا عَلَا مَاۤ اَسَدُّوا فِئَ اَنْفُسِهِمُ نَادِمِينَ ﴾

ترجمہ: پس آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں (نفاق کا) روگ ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان (یہود) میں، کہتے ہیں ہمیں گردش زمانہ کا ڈرہے! — (جواب) سوجلداللہ تعالی فتح (کامیابی) یاا پی طرف سے کوئی اور ہات (جلاولئی اوقل) لے آئیں، پس وہ (منافقین) اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی با توں پر پشیمان ہوکررہ جائیں۔

# نه خدا ہی ملانہ وصال صنم ، نه اُدھر کے دہے نہ اِدھر کے!

جب اسلام کی فتے ہوگی یا خانفین اسلام (یہود) ذکیل وخوار ہونگے تو بیمنا فقین دورا ہے پر کھڑے دہ جا تھیں گے، اور چہ
می کنم؟ میں بہتلا ہونگے ۔ فسوں سے انگلیاں کا ٹیس کے کہ مسلمان کیوں کا میاب ہوگئے! ۔ الانکہ دہ بظاہر مسلمان
ہے، ان کوچاہئے تھا کہ مسلمانوں کی کامیا بی پر تھی کے چراغ جلاتے! ۔ جب مسلمان ان کی کھی تیل میں گری ہوئی
دیکھیں گوتو تجب سے کہیں گے: یہی وہ لوگ ہیں جوکڑی کڑی تشمیں کھاکر کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں،
اب پردہ ہٹا کہ وہ خافین اسلام کے ساتھ تھے، اس لئے ان کی رسوائی پر گرچھے کے آنسو بہار ہے ہیں ۔ اللہ تعالی ارشاد
فرماتے ہیں: ان کی سب پینتر ہے بازیاں گا وخور دہوگئیں، اور گھائے کے سواان کے ہاتھوں میں کچھ باتی نہ دہا!

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ الْمَنْوَا أَهْلَوُكَ ۚ وَالَّذِينَ اَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهَٰ لَ اَيْبَانِهِمْ ﴿ إِنَّهُمُ لَهَاكُولُ حَيَظَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَعُوا خُسِرِيْنَ ﴿ ﴾ ترجمہ: اور کہیں گے ایمان والے: کیا یہی ہیں وہ لوگ جو بڑے زور کی شمیں کھاتے تھے کہ بے شک وہ تہمارے (مسلمانوں) کے ساتھ ہیں،ان کے اعمال بربا دہوئے،اور وہ گھاٹا یانے والوں میں سے ہوکررہ گئے!

يَايَّهَا الَّذِينَ المَنُوا مَنْ يُرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاٰقِ اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُخِبُّونَ وَيُجِبُّونَ اللهِ يَوْتَوِيُهُمْ اللهِ يُوْتِيبُهُمْ اللهِ يُوْتِيبُهِمَا اللهِ يُوْتِيبُهِمَا اللهِ يُوْتِيبُهِمَانُ اللهِ يَوْتِيبُهِمَانُ اللهِ يَوْتِيبُهِمَانُ اللهِ يُوْتِيبُهِمَانُ اللهِ يُوْتِيبُهِمَانُ اللهِ يُوْتِيبُهِمَانُ اللهِ يَوْتِيبُهُمَا اللهِ يَوْتِيبُهُمَا اللهِ يَوْتِيبُهُمَا اللهِ يُوْتِيبُهُمَا اللهِ يَوْتُونُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلِللهِ هُوَا اللهِ يَوْتُونُ اللهِ وَاللهِ يَوْتُونُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ يَوْتُونُ اللهِ وَاللهِ يَوْتُونُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

|   | أورالله تعالى     | وَاللَّهُ         | مسلمانوں کے حق میں | عَكَالْمُؤْمِنِينَ   | أبياوكوجو            | يَايُهُمَا الَّذِينَ    |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   | كشاكش والي        | واسع              | حيز طرار           | اَعِزُةٍ<br>اَعِزُةٍ | ايمان لائے           | اَمَنُوا                |
| ١ | خوب جائے والے ہیر | عَلِيْمٌ          | كافرول كيحق ميں    | عَكَالْكُفِرِيْنَ    | جو پھر جائے گا       | مَنُ يُزِتُلُ           |
|   | اس کے سوانہیں کہ  | القا              | لڑیں سے وہ         | يُجَاهِدُ وُنَ       | تم میں سے            | مِثْكُمُ                |
|   | تمهارادوست        |                   | راوخداش            |                      | اینے دین سے          | عَنْ دِيْنِهِ           |
|   | الندي             | ا شُا             | اور نبیس ڈریں گےوہ | وَلَا يَخَـا فَوُنَ  | پس عنقریب<br>منقریب  | فَسُوْفَ                |
|   | اوراس کارسول ہے   |                   | ملامت              | <u>لَوْمَ</u> ةً     | لائمي ڪاللد          | يَأْتِي اللهُ           |
|   | اوروه لوگ ہیں جو  |                   | ملامت كرنے والے كي |                      |                      |                         |
|   | ایمانلائے         | أمنتوا            | ~                  | ذلك                  | جن وه محبت كمية مونك | يُرِجِبُّهُمُ           |
|   | جولوگ             | الَّذِينُ         |                    |                      |                      |                         |
|   | اہتمام کرتے ہیں   | ر مقرور<br>يقيمون | دیں گےوہ اس کو     | ڲؙؙٷؙؾؽڰؚ            | کرتے ہونگے           |                         |
|   | تمازكا            | الصّلوة           | جے جابیں گے        | مَنْ يَشَاءُ         | زم دل                | اَذِلَةٍ <sup>(۱)</sup> |

(۱) اذلة: ذليل كى جمع قلت ب، يهال اس ك معنى متواضع اورزم ول كريس (٢) أعزة: عزيز كى جمع: زبروست

| 879                  | $\overline{}$     | And the second     | S. C. S. C.    | [33,04]        | ر مجير مبلايت اسران<br> |
|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ايمان لائے بيں       | امَنُوا           | أور جو خض          | وَهُنْ         | أوردية إل      | ر. رور<br>و يؤتون       |
| توبيشك جماعت         | فَإِنَّ حِـٰزُبَ  | دوی کرتاہے اللہ سے | يَّتُولُ اللهُ | زكات           |                         |
| الله کی              | بثناء             | اوراس کے رسول سے   | وَ رَسُولَهُ   | درا مخاليكه وه | وَ هُمُ (۱)             |
| ای غالب رہنے والی ہے | هُمُ الْفَلِبُونَ | اوران لوگوں ہے جو  | وَ الَّذِينَ   | جھکنے والے بیں | (كِيعُونَ               |

( e / l/e ...

## منافقین این سیرت کامسلمانوں کی سیرت ہے موازنہ کریں اور تفاوت دیکھیں

ربط: گذشتہ آیت میں ان منافقین کا ذکر تھا جو اہل کتاب ( یہود ونصاری ) کی طرف پینگ بڑھاتے ہیں، اب ان آیات میں ان کو کھرے مسلمانوں کا آئینہ دکھاتے ہیں، تا کہ وہ اپنے احوال کا ان مخلص مسلمانوں کے احوال کے ساتھ مواز نہ کریں، اور دیکھیں کہ تفاوت راہ از کیا است تا بکیا!

منافق بھی بظاہر مسلمان تھے، اس لئے ان سے خطاب ہے کہ اگرتم نے اسلام کوچھوڑ دیا تو اللہ کے دین کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کسی اور توم کوکھڑ اکر دیں گے، جواللہ کی محبوب توم ہوگی ، اور وہ اللہ سے مجت کرتی ہوگی ، اور ان میں چھ خوبیاں ہوگئی جن سے تم خالی ہو:

ا – وہ سلمانوں کے تن میں نرم، اور کا فرول کے تن میں گرم ہو نگے ، اور تمہارا معاملہ برعس ہے، تم مسلمانوں کے بدخواہ ،اور کا فرول کے خیر خواہ ہو!

۲-وہ اللہ کے دین کے لئے سرفر وش ہو نگے ،اورتم جہاد ہے تنی کا منتے ہو!

٣-ووكى ملامت كركى ملامت كى برواه بيس كريس كے، اورتم كانوں كے ليے ہو! ملامت كركى سنتے ہو!

۷-ان کی دوسی اللہ ہے، اوران کے رسول سے اور مسلمانوں سے ہوگی ، اور تمہارا غیروں کے ساتھ سکت ہے! ۵- وہ بدنی عبادت میں سے اہم عبادت: نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اور تم ہارے جی نماز کے لئے

كمر برتي بوا

الفريد المقتل حارج

۷-وہ الی عبادت میں سے اہم عبادت: زکات خوثی خوثی دیں گے، اور تمہاری خرج کرتے وقت جان نگلی ہے! پیخو بیاں اللہ کا نصل ہیں، جسے چاہتے ہیں عطافر ماتے ہیں، اور بے صلب دیتے ہیں، وہ بردی گنجائش والے ہیں، اور اس کو جانتے ہیں جواس کا ستحق ہے، اور ان صفات کے حامل حزب اللہ ( اللہ کی جماعت ) ہیں، آئیس کے لئے خوش انجانی ہے، تم بھی خیر چاہتے ہوتو اس جماعت میں شامل ہوجا وا اور یہود ونصاری سے کٹ جا وا

(۱)وهم داكمون: يقيمون اوريؤتون كاعل كاحال ب(جمل)

ياً يات كاماسبق سدنطب،ابتفيريدهين:

پہلی آیت میں اسلام کی بقا اور حفاظت کے متعلق پیشین گوئی ہے، پچیلی آیات میں کفار کی موالات کی ممانعت تھی، یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم کفار کے ورغلانے سے اسلام سے پھرجائے گی تو کیا ہوگا؟ اسلام کا نقصان ہوگا! پس کفار سے بنائے رکھنے میں فائدہ ہے۔

جواب: ایسے لوگ اپنائی نقصال کریں گے، اسلام کوکوئی ضرر نہیں پنچے گا، اللہ تعالی مرتدین کی جگہ السی قوم لے آئیں گے جن کو اللہ بہند کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے عاشق ہوئے، وہ باہم نرم دل اور غیروں کے ساتھ گرم زباں ہوئے، وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ان سے لوہالیں گے، اور کی ملامت گرکی نہیں سنیں گے۔

الله کی پیشین گوئی برقرن میں پوری ہوتی رہی ، کعبہ کوشم خانہ سے محافظ ملتے رہے ، آج بھی مشاہدہ ہے جب اسلام اور پیشین گوئی برقرن میں پوری ہوتی رہی ، کعبہ کوشم خانہ سے محافظ ملتے رہے ، اور مرتدین کی سرکو بی کے اور پیشین بیش میں اور مرتدین کی سرکو بی کے ایسے حضرات کھڑے ہوجاتے ہیں جن کی طرف خیال بھی نہیں جاتا ، اللہ تعالی جن بندوں کو چاہتے ہیں اپنے ضل سے نوازتے ہیں ، ان کافضل غیر محدود ہے ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کون بندہ اس کا اہل اور ستحق ہے۔

جب بہود ونصاری کی دوئی ہے مسلمانوں کوئٹ کیا گیاتو سوال پیدا ہوا کہ پھردوئی کس سے کی جائے؟ اگلی دوآ بیوں میں اس کا جواب ہے کہ سلمان مسلمانوں کی رفافت پراکتفا کریں، اور مسلمان بھی دیندار: ٹماز، زکات اوا کرنے والے، وہی دین کے سیچے وفا دار ہیں، اور آخر میں اُنہیں کا لیہ بھاری رہے گا۔

آیات کریمہ:اے وہ لوگوجو (بظاہر) ایمان لائے ہو! جوتم میں سے اپنے دین (اسلام سے) پھر جائے گا تو جلد ہی اللہ تعالی ایسے لوگول کو لے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ،اور وہ اللہ سے مجت کرتے ہیں ۔ وہ طرفہ مجت مثر ہم ہوتی ہے ، یک طرفہ مجت لا حاصل ہوتی ہے ۔ جو مسلمانوں کے تن میں زم (دل) اور متکرین اسلام کے ساتھ گرم (زباں) ہوئے ، جو اللہ کے داستہ میں اڑیں گے ، اور ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ، یہ فضل الہی ہے ، اللہ جسے چاہے ہیں عطافر ماتے ہیں ، اور اللہ تعالی ہوئی گئی آئی والے نوب جانے والے ہیں۔

نمہارے دوست تو اللہ تعالی ، اور اس کے رسول اور سلمان ہی ہیں ، جونماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں ، ورانحالیہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں — بعنی دکھاوے کی نماز نہیں پڑھتے ، نہنا موری کے لئے خرچ کرتے ہیں ، اور جونف اللہ کو ، اور ان کے رسول کو اور سلمانوں کو دوست بنائے گاتو اللہ کی بماعت ہی غالب ہوکر دہے گی!

يَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُـزُوًّا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِيْبُ مِنْ قَبْرِكُمْ وَالْكُفَّاسَ أَوْلِيَّاءَ ۚ وَاتَّقَوُا الله إنْ كُنْ تُحُونِينِ فَ وَإِذَا نَادَنِيمُ إِلَى الصَّافِةِ اثَّخَانُوهَا هُزُوًا وَّلَعِيَّاء َ ذَٰلِكَ بِٱنْهُمُ قَوْمٌ لِلَّا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ هَـٰلَ تَنْقِبُونَ مِثْأَ الْآ آنُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَّا ٱنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَّا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَأَنَّ ٱكْثَرَكُمُ فْيِقُونَ ﴿ قُلْ هَلُ أُنَبِّئُكُمْ بِهَيرِينِ ذَٰ إِلَى مَثُوبَكَّ عِنْ لَا اللهِ \* مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِئِرُ وَعَبَدًا الطَّاغُونَ ﴿ ٱوَلَيْكَ شَرُّتُمَكَانًا وَ ٱصَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّيبَيْلِ ﴿ وَ إِذَا جَاءُوْكُمُ قَالُوَّا أُمَنَّا وَقُلُ ذَّخَلُوا بِالْكُفِي وَهُمْ قَلُ خَرَجُوا بِهِ م وَاللَّهُ أَعُلُمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونُنَ ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الِّاثْمِمْ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَيِئْسُ مَا كَا نُوُا يَعْمَلُونَ ﴿ لَوُلَا يَنْطُهُمُ الدَّرِيْزِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قُولِهِمُ الْإِنْمُ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ الْبِئْسَ مَا كَا ثُوَا يَصْنَعُونَ ﴿

| נפ <i>י</i> ים    | اَوْلِيبًاء <u>َ</u> | لخصتها              | هُــزُوًّا                         | اے وہ لوگو جو        | يَايِّهُا الَّذِينَ |
|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| اور ڈروالٹرے      | وَ اثَّقُوا اللَّهُ  | اور کھیل            | ۇ <i>ئوبئا</i>                     | ایمان لائے ہو        | ، أَمَكُوا          |
| اگريونم           | إنْ كُنْتُورُ        | ان لوگوں میں سے جو  | مِنَ الْآبِيْنَ<br>مِنَ الْآبِيْنَ | مت بناؤتم            | لَا تَتَّخِذُوا     |
| ایمان والے        | مُ وُمِنِينَ         | مية محية أساني كتاب | أُوْتُوا الْكِيثُ                  | ان لوگوں کو جنھوں نے | الَّذِينَ           |
| اورجب بكارتي بوتم | وَإِذَا نَادَنْيَمُ  | تم ہے پہلے          | مِنْ قَبْرِكُمْ                    | بنايا                | اتَّخَانُوْا        |
| نمازك لئے         | إلى الصَّالُوتُو     | اور کا فروں کو      | وَ الْكُفَّارُ                     | تمہارے دین کو        | دِيْنَكُمْ          |

(۱)الذين اتخذوا: لاتتخذوا كامفعول اول ہے، اور أو لياء:مفعولِ ثانی (۲)من الذين: يُس مِن بيانه الذين اتخذوا كا بيان ہے(٣)و الكفار: الذين اتخذوامفعولي اول پرمعطوف ہے۔

| أورجب              | وَإِذَا              | کېو                      | قُلُ                 | تو بناتے ہیں وہ اس               | النَّخَالُونِهُا          |
|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| آتے بیں تہائے پاس  | جَاءُ وَكُمْ         | كياآ گاه كرون بيش تم كو  | هَــلُأُنَتِئِئُكُمْ | (عبادت) کا                       |                           |
| كيتي بين:          | 對售                   | زیادہ برے ہے             | يقيز                 | لخصخصا                           | هُزُوًا                   |
| ايمان لائے ہم      | أَمَنَّا             | اس ہے بھی                |                      |                                  |                           |
| حالاتكهآئے ہیں وہ  | وَقُلُ دَّخَلُوا     | بدله کے اعتبارے          | مُثُونَاةً           | ىيەبات بايس و <del>جۇ</del> كەدە | ذٰلِكَ بِٱنْهُمُ          |
| كفركماته           | بِالْكُفِرِ          | الله كنزديك؟             | عِنْكَاللهِ          | ایسےلوگ ہیں                      | قُوْمًر                   |
| 10,00              | وَهُمْ               | جس کو پیشکارا            | مَنْ لَعْنَهُ        | جو بھتے ہیں ہیں                  | لاَّ يَعْقِلُونَ          |
| تحقيق نكايس        | قد خرجوا<br>قد خرجوا | جس کو پھٹکارا<br>اللہ نے | الله                 | 375                              | قُلُ                      |
| ال كاتھ            | بِ4                  | اورغضيناك هويئةوه        | وَ عُضِبَ            | ائے آسانی کتاب والو!             | يَاهُ لَ الْكِتْبِ        |
| اورالله تعالى      | و الله               | اس پر                    | عَلَيْـٰهُ           | نہیں عیب پاتے ہوتم               | (۱)<br>هَـَلُ تَنْقِبُونَ |
| خوب جانتے ہیں      | أعُلُو               | اور بنائے                | وَجَعَلَ             | بهار بے اثدر                     | مِثَّآ                    |
| ان باتوں کوجو      | بِمَاكَانُوا         | ان میں سے                | مِنْهُمُ             | حمربيكه                          | المُعْ آنَ                |
| چھپایا کرتے تھےوہ  | يُكْتَبُونَ          | پندر                     | الْقِرَادَةَ         | ايمان لائين بم                   | أمَثًا                    |
| اورد يکھتے ہيں آپ  | وتتزى                | أورسور                   | وَالْخَنَا إِنْهُ    | اللدير                           | بِاللهِ                   |
| ان میں ہے بہتوں کو | كَثِيْرًا قِنْهُمْ   | اور بوجااسنے             | وَعَيَلَا            | اوراس پرجوا تارا کیا             | وَمِمَّنَّا ٱنْذِٰزِلُ    |
| دور رے ہیں         | يُسَارِعُونَ         | شيطان كو                 | الطَّاغُوتَ          | <i>بماری طرف</i>                 | اليُنَا                   |
| گناهیں             | في الْإِثْيَم        | د بی لوگ                 | اُولَيِّكِ           | اوراس پرجوا تارا گیا             | وَمَّنَا ٱنْزِلَ          |
| اورظكم وزيادتي ميس | وَ الْعَلَاوَانِ     | برے درجہ میں ہیں         | ۺؙڗٛۼڲٵؾٵ            | قرآن ہے مہلے                     | مِنْ قَبْلُ               |
| اوران کے کھانے میں | وَ ٱکْلِیهِمُ        | اورزیاده گمراه میں       | <b>وًّ اضَل</b> ُ    |                                  | وَ أَنَّ أَكْثَرُكُمُ     |
| حرام مال کو        | الشخت                | سيدهے داست               | عَنْ سَوَاءِ رَ      | حداطاعت <u>سے نکلنے</u>          | فيقون                     |
| يقيناً برائج جو    | كِيِشْ مَا           | 1                        | السَّبِيْلِ أ        | والے ہیں                         |                           |

(۱) نقم المشيئ: كسى چير مس عيب تكالنا، نالپندكرنا، اور مناهي من صله كانبيس، ابتدائيه بهان أكثر كم، أن آمنا ير معطوف \_\_\_

| سورة المائدة    | $- \diamond$       | >                 |                      | اجلددوً)     | القبير بدايت القرآك     |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| حرام مال        | الشغث              | أور بويعلماء      | وَالْاَحْبَارُ       | كياكرتے تصوه | كَا نُوُّا يَعْمِكُوْنَ |
| البنة براججو    | لَبِئْسَ مَـٰنَا   | ان کے کہنے سے     | عَنْ قُولِهِمُ       | کیون میں     | <i>كۇ</i> لا            |
| وه کیا کرتے تھے | كَا نُوايضَنَعُونَ |                   |                      |              | يَنْهُمُ                |
| <b>*</b>        | <b>*</b>           | اوران کے کھانے سے | وَ ٱکْلِ <b>هِمُ</b> | الله والي    | الرَّبْزِيْوْنَ         |

# الل كتاب اور برمكر اسلام كودوست بنانے كى ممانعت اوراس كى وجه

گذشتہ آیات میں اہل کتاب ( یہود ونساری ) کودوست بنانے کی ممانعت تھی، اب تھم عام کرتے ہیں کہ خواہ اہل کتاب ہوں جن کور آن کریم ہے پہلے آسائی کتابیں دی گئی ہیں ،خواہ دیگر منکرین اسلام ہوں ، ہند دہوں ، بدھسٹ ہوں ، کمیونسٹ ہوں یا مسلمانوں کے دہ فرقے جودائر ہاسلام سے فکل بھے ہیں: ان سب کودوست ( راز دار ) ہنانا ممنوع ہے۔ وجہ نیسب لوگ اسلام کایا ندہ ب کا فداق اڑاتے ہیں ،دین تی کا کھیل تماشہ بناتے ہیں ،اور کم افرقے بھی اہل حق کو برا کہنے میں کرنیس چھوڑ نے: ایسے لوگوں سے دوئی کے کیام عنی ؟ آدی دوست کا اڑ قبول کرتا ہے ،گندگی میں جو کھتا ہے گندہ ہوتا ہے ،پس مسلمان اپنادین کیوں خراب کریں؟ جو سے موسین ہیں وہ اللہ سے ڈریں! اور اس کے تھم کی خلاف ورزی نہ کریں ،اور بدتماش (بددین) لوگوں سے دوئی نہ کریں ،ورندہ کی شرائی اور بنمازی ہوجا کیں گے۔ ورزی نہ کریں ،اور بدتماش (بددین) لوگوں سے دوئی نہ کریں ،ورندہ کی شرائی اور بنمازی ہوجا کیں گے۔ کورٹی اللہ کی نہ انگری اللہ کی کہ نہ کو کہنا ہے کہ اللہ بین انگری اللہ کی کہ نہ کو کہنا ہے کہنا ہے کہ اللہ بین انگری کا اللہ کی کہ نہ کو کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہوئی اللہ بین انگری کی کورٹی کے انگری کے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہوئی اللہ کہنا کورٹی کہنے کہ کورٹی کورٹی کریں گئی کہنا کورٹی کی گئی کی گئی کہنا کورٹی کہنا ہوئی اللہ کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کہنا کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کے کورٹی کورٹی کورٹی کی گئی کورٹی کریں کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی

أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْرِكُمُ وَ الْكَفَّاسَ اوَلِياآءَ \* وَ اتَعْوَا اللهُ إِنْ كُنْتُوْ مَّوْمِنِينَ ﴿ ﴾ ترجمه: اے ایمان والواجن کوتم ہے پہلے آسانی کتابیں دی گئی ہیں، جوتہارے دین کاٹھٹھانداق اڑاتے ہیں: ان کو اور شکرینِ اسلام کودوست مت بنا وَ، اوراللہ ہے ڈرواگرتم ایماندار ہو!

#### الل كتاب اور كفار مسلمانول كى عبادت كانداق الرات بين

جب اذان پکاری جاتی ہے تو غیر مسلم مسلمانوں کی عبادت کا نمان اڑاتے ہیں، حالاتکہ اذان کیا ہے؟ اللّٰہ کی کبریائی اور یکتائی کا اعلان، نبی ﷺ کی رسالت کا اقرار، نماز کی دعوت، جو بھی ساوی ملتوں کی مشترک عبادت ہے، اور اس پر کامیابی کامژدہ، اور آخر ہیں دوبارہ اللّٰہ کی بڑائی اور توحید کا اعلان! اور اذان کے بعد جونماز پڑھی جاتی ہے: اس کے ذریعہ اللّٰہ کے سامنے آخری درجہ کی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار ہوتا ہے۔

سكر يهود ونصاري اورمشركين كواذان اورنمازے چڑہ، جہال ان كى حكومتيں ہيں مساجد بنانے كى اجازت مشكل

سے دیتے ہیں، اور منارہ اور گنبد بنانے کے توہر گزروا دائریں ہوتے ، نہ آلہ مکمر الصوت سے اذان دینے کی اجازت دیتے ہیں، بیسب کیاہے؟ مسلمانوں کی عبادت کی ناپسندیدگی!

اورآيت كاشانِ زول چندواقعات بن:

ا- مدیند میں ایک عیسائی تھا، وہ جب اذان میں اشھد أن محمداً رَّسولُ الله سنتا تو كہتا: جموئے كوالله تعالى جلادي! \_\_ پھراتفاق بيهواكه وہ اوراس كاخاندان سويا ہوا تھا، ایک چھوكرا آگ لے كرگھر میں آیا، اس میں ہے ایک چنگاری گئی جس سے آگ بھڑى، اوروہ اوراس كاسارا خاندان جل گیا!

۲-جباذان ہوتی، اور مسلمان نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو یہود کہتے : یہ کھڑے ہوئے ہیں، خدا کر ہے جمی ان کو کھڑ اہونانھیں بنہ ہو! اور جب مسلمان رکوع بجدہ کرتے تو ٹھٹھا تول کرتے ، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع بجدہ نہیں تھا۔
۳۰ مکہ سے تنین جاتے ہوئے جب لشکر ایک بستی کے پاس اثر ااور نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان ویٹی شروع کی ، گاؤں کے جوان جو تماشہ دیکھنے آئے شے انھوں نے مؤذن کی آ واز میں آ واز ملا کر فداق شروع کیا ، اور ان کو کہ کاموؤن مقرر کیا۔
نیم سلمان ہوئے اور ان کو مکہ کاموؤن مقرر کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ لوگ اذان اور نماز کا فداق کیوں اڑ اتے ہیں؟ اس لئے اڑ اتے ہیں کہ یہ بے عقل ہیں ، عقل میں معاش قوان کے پاس ہے ، مرحقل معاذبیں ، بھلا اللہ کی بندگی اور اس کی صور تیں بھی قابل تمسخو ہیں !

﴿ وَإِذَا نَادَنَيْهُمُ إِلَى الصَّلَوْةِ اتَّغَانُوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمُ لِلَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: اورجبتم نمازك لِئَا آوازويت بوتووه (الل كتاب اوركفار) الكاشمُها تُول كرتے بين، يه بات ال وجه عنه كروه نا جهاوگ بين!

کیا مسلمانوں کاسچا ایمان اوران کی اطاعت شعاری اہل کتاب کے

نزدیک عیب ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا استہزاء کرتے ہیں؟

کسی کام کی بنسی اڑ انا دوجہ سے ہوتا ہے: ایک: اس وجہ سے کہ کام قابل استہزاء ہے۔ دوم: اس وجہ سے کہ کام کرنے والے کی حالت قابل استہزاء ہے ۔۔۔ اب غور کرو! اذان اور نماز تو قابل استہزاء نہیں، وہ تو بہترین کام ہیں، لامحالہ مسلمانوں کی حالت کیا ہیں؟
مسلمانوں کی حالت ہی اٹل کتاب کے زدیک قابل استہزاء ہوگی ہسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟
ا - وہ اللہ پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن پر، اور قرآن سے پہلے جو کتا ہیں نازل ہوچکی ہیں: ان سب پرایمان

رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں جن رسولوں پر نازل ہوئی ہیں ان کوسچا مانتے ہیں، گرانال کتاب کا نہ سب کتابوں پر ایمان ہے، نہ
سب رسولوں پر ایمود ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نمی سِلٹِنٹیکِٹے کوئیس مانتے ، اور انجیل اور قر آن کو بھی اللہ کی کتابیں نہیں
مانتے ، اور عیسائی: نمی سِلٹِنٹیکِٹے کو اور آپ پر نازل شدہ قر آن کوئیس مانتے ، جبکہ سب انبیاء ایک افعار ٹی کے بھیجے ہوئے
ہیں، اور سب کتابیں ایک سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، پس بتاؤا قابل استہزاء حالت مسلمانوں کی ہے یاائل کتاب کی ؟
ہیں، اور اللہ کتاب کا حال میہ کہ ان میں سے اکثر دائر واطاعت سے باہر ہیں، فاسق ہیں، جواد کا م ان کو لیہ ند ہیں ان کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو پس پیشت ڈال دیتے ہیں، یکسی اطاعت ہے؟
ہیں، اور اللہ کتاب کا حال میہ کہ ان کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو پس پیشت ڈال دیتے ہیں، یکسی اطاعت ہے؟
ہیں، تاؤاکس کی حالت قابل کمسخر ہے؟ مسلمانوں کی یا اہل کتاب کی؟ مگر چور الٹا کوتوال کوڈ انٹے! اہل کتاب مسلمانوں
کا تصفیحا کرتے ہیں!

فَا كَدُه: اورا كثر السلّعَ كِها كهان مِن بِجُه ليه بهي تقديم رحال مِن اطاعت شعار تقد، وبي نبي تَطَالْنَيَايَةِ مُرِايمان لاستَ تقد، اور قر آنِ كريم كي متابعت كر<u>نے لگہ تق</u>۔

# قرآن کریم ضدین میں سے ایک کوبیان کرکے دوسری ضدیھی مرادلیتاہے

قرآنِ کریم کالیک خاص اسلوب ہے: وہ مھی ضدین ہیں سے ایک کو بیان کرتا ہے، اور ہم مائع پراع مادکر کے دومری ضد
کوچھوڑ ویتا ہے، مائع تقائل سے دومری ضد کو خودی تجھ لے گا، جیسے سورۃ آلی عمران (آیت ۲۹) ہیں: ﴿ بِدِیلِ اَلْحَدُونِ کَا اَلْحَدُونِ کَا اَلْحَدُونِ کَا اَلْمَ عَلَیْ اِللّٰہِ تَعَالَیٰ ہِیں۔ اور سورۃ الاتزاب کی (آیت ۲۷)

عین: ﴿ فَلْدُوْمًا جَهُولًا ﴾ کی ضد عادل ولیم کوچھوڑ دیا ہے، انسان نے بار امانت اٹھایا، بے شک وہ ہڑا فالم ہڑا
مین: ﴿ فَلْدُوْمًا جَهُولُا ﴾ کی ضد عادل ولیم کوچھوڑ دیا ہے، انسان نے بار امانت اٹھایا، بے شک وہ ہڑا فالم ہڑا
نادان ہے، سوال بیہ کہ انسان نے کام وہ کیا جوکوئی مخلوق نہیں کر کی، اور صلہ بید ملاکہ وہ ظلوم وجول ہے، اس کا جواب بیہ
ہے کہ بیضدین میں سے ایک کو بیان کیا ہے، اور مراود دومری ضدیکی ہے، لیس بیصرف صفات و منہیں، ان میں صفات مدر بھی مضمر ہیں، یعنی انسان چاہے تو علیم وعدول بھی ہن سکتا ہے، انسان میں اس کی وافر صلاحیت ہے، اور نہ چاہ ہو قالوم وجول ہوگا۔
مدر بھی مضمر ہیں، یعنی انسان چاہے تو علیم وعدول بھی ہن سکتا ہے، انسان میں اس کی وافر صلاحیت ہے، اور نہ چاہے تو قالوم وجول ہوگا۔

ای طرح یہاں اہل کتاب کافت (عدم اطاعت)ادر مسلمانوں کی اطاعت شعاری ضدین ہیں،ان میں سے ایک کو این مال کتاب کافت کو لینی اہل کتاب کے فتق کو بیان کیا ہے، اور وہ مراد بھی ہے،اور اس کی ضد جسلمانوں کی اطاعت شعاری بھی مراد ہے۔ ﴿ قُلْ یَاکُ مُلَ الْکِتْبِ هَلُ تَنْقِبُونَ مِنْ اَلْ اِکْ اَنْ اَمْنًا بِاللّٰهِ وَمِمَّا اُنْزِلَ الْلَيْنَا وَمَّا

#### أُنْزِلَ مِنْ قَبُلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَمِيْقُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: پوچھوا اے اہل کتاب اہم ہم میں یہی عیب تو پاتے ہوکہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اس کتاب پرجو ہماری طرف اتاری گئی ہیں، اور (بیعیب پاتے ہو) کہم میں سے اکثر حد طرف اتاری گئی ہیں، اور (بیعیب پاتے ہو) کہم میں سے اکثر حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں ۔ لیعن ہم تو اطاعت شعار ہیں، پس کیا تمہار سے زدیک مسلمانوں کا بیعیب ہے جس کی وجہ سے تم ان کا خداق اڑ اتے ہو؟

#### استبزاءاورملامت کے قابل لوگ کون ہیں؟

الله تعالی پرایمان لانا، الله کی طرف سے نازل شدہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور الله کے تمام احکامات کی پیروی کرنا مسلمانوں کا ہنرہے بگراہل کتاب کے خیال میں بیان کی برائی ہے، اس لئے وہ سلمانوں سے شخصا کرتے ہیں، ان کا الو ہناتے ہیں، جبکہ بیہ باتیں قابل تعریف ہیں، قابل الزام چارلوگ ہیں:

ا - کچھ بمبودی مجھیرے تھے، اُھول نے حیلہ کر کے بھنتہ کے دن مجھلیاں بکڑیں، اور فہما کُش کے باوجود بازنہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کواپٹی رحمت سے دور کر دیا، ان پر سخت غصہ ہوئے، ان میں سے پچھ کو بندر اور سور بنادیا، اور اُھول نے شیطان کی اطاعت کی، اس کے ورغلانے میں آگئے: بیاوگ ہیں قابل ملامت اور مورد طعن! بیہ بدترین بمبودی تھے اور راہِ راست سے بھٹک گئے تھے ۔۔۔ نہ کہ سلمان!

۲-وه منافق بیبودی قابل ملامت میں جونی سالٹھ کے کہل میں آتے ہیں اور اپنامؤمن ہونا طاہر کرتے ہیں، جبکہ وہ کا فرئ وہ کا فرئی آتے ہیں، اور کا فرئی جاتے ہیں، پس کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کفر سے بے خبر ہیں؟ یہی منافق بیبودی استہزاء کے لاکق ہیں سے نہ کہ سلمان!

۳-وہ عام یبودی قابل ملامت ہیں جوشوق سے گناہوں کی طرف جھیٹتے ہیں، لازمی گناہ بھی کرتے ہیں اور متعدی بھی، لازمی گناہ وہ ہیں جن کا اثر ان کی ذات تک محدود رہتا ہے، یہی اشہ ہیں، اور متعدی گناہ وہ ہیں جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، بظلم وعدوان ہیں، اور حرام خوری ان کا شیوہ ہے، ان لوگوں کی برائی میں کیا شبہ ہے؟ یبودان پرطعن تشنیع کیول نہیں کرتے؟

۷- بہود کے خواس: درولیش اور کبارعلاء: اپنے عوام کی بری حالت دیکھتے ہیں اور گو سکے شیطان بنے رہتے ہیں، ان کے عوام دنیوی لذات میں مشغول ہوکر اللہ کے احکام بھلا ہیٹھے ہیں، اور ان کے خواص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر چکے ہیں، کیا ان خواص کا بیمل قاتل ملامت نہیں؟

شرجمہ بہ - بیون بیس روئے ان - عوام - لوالقدوالے اور بڑے علاء: ان کی کناہ کی ہاتوں ہے، اوران کے حرام مال کھانے ہے، بیقینا براہے جودہ کیا کرتے ہیں - لیتن امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کا جھوڑنا۔ فائدہ: عربی میں دفعل ہرکام کوشال ہے،خواہ بالقصد ہو یا بلاقصد، اور عمل وہ کام ہے جو بالقصد کیا جائے، اور صنعت ک اں کام کے لئے ہے جو بالفقد ہو، بار بار کیا جائے اور اس کو درست بھی سمجھا جائے ، عوام کی بے راہ روی کے لئے لفظ عمل استعمال کیا ، اور خواص کے لئے لفظ عمل عمل سے ذیا دہ براہ (معارف القرآن)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَكُ اللهِ مَغْلُولُ اللهِ عَلْتُ أَيْدِيْمُ وَلُعِنُوا يَمَا قَالُوا مَ بَلُ يَلَاهُ مَنْسُوطَ اللهِ يُعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مرتشي كو للكان كدونون باته الطغياقا يُلْ بِكَالَةُ وقالت أوركها أورا تكاركو و كفرا کھلے ہیں كَيْسُوْطَاشَ الْيُهُوْدُ اورڈالی ہمنے والقنتا خرچ کرتے ہیں دہ ينفق يَكُ اللَّهِ التدكاماته بَلْنَهُمُ ان کے درمیان مُغُلُّ لُكُ كَيْفَ يَشَاءُ *ۘ وَلَيْزِن*ِيۡنَ نَّ م عُلُتُ المكاوة اور يقينا بزهائے گا گڻِيُڙا<sup>(1)</sup> اورانتها كى نفرت ويئے جائيں وَالْبُغُضَاءَ بهتول كا قیامت کے دن تک ان میں ہے إلے يُؤمِر أسيرم اوررهت دورك مح المنا أنزل العيمة جواتاراكما ولعنوا كُلُكُا آيڪي طرف ال بات كي وجرسي و إلينك ا آپ مرب کی جانب او قَدُوا سلگاتے ہیں وہ مِنْ زَيِك كالوا

(١) كثيرا منهم: ليزيدن كامفعول اول ب، اورطغيانا وكفواً مفعول الى ب، اورها أنزل فاعل بـ

| مورة الما لدة       |                    | >                     | Greden .         | المِلدِدو]            | <u> مسير مهان</u> ت انفران |
|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| ان کی طرف           | النيهم             | اور(اللهي) ورت        | وَاتَّقُوا       | آگ                    | نادًا                      |
| ان کی پروردگاری طرف | مِّنُ تَرْبِهِمُ   | (تو)ضرورمٹاتے ہم      |                  | الژائی کی             |                            |
| (تق)ضرورکھاتے وہ    | <i>لَا</i> گُلُوْا | ان سے                 | عنهم             | بجهادية بيناس كو      | اطفاها                     |
| ایناوپرے            | مِنْ فَوْقِهِمْ    | ان کی برائیاں         |                  | الله بقعالي           |                            |
| اور شچے ہے          | وَهِنَ تَعُتِ      | أورضرور بهم ان كوداخل |                  | اوردور دعوب كرتي بيله |                            |
| ان کے پیروں کے      | أزجُلِهِمْ         |                       |                  | ز مین میں             |                            |
|                     | مِنْهُمْ           |                       | كمثني            | بگاڑ کے لئے           | فَسَادًا<br>فَسَادًا       |
| أيك جماعت           | أمَّلةً            | نغیتوں کے             |                  | أورالله تعالى         |                            |
| سيدهے داسته پرب     | مُقْتَصِدَ قُ      |                       | ·                |                       |                            |
| اور بہت ہے          |                    |                       | أقاموا           | بكا ژييداكمنے والوںكو |                            |
|                     | وِّنْهُمُ          |                       | التورية          |                       | (۲)<br>وَلُوْاَنَّ         |
| برے ہیں وہ کام جو   |                    |                       | ·                | الل كتاب              | أهُلُ الْكِنتْبِ           |
| وه کرتے ہیں         | يَعْمَلُوْنَ       | اوراس كوجوا تارا كيا  | وَمِنَا أُنْزِلَ | ایمان لاتے            | أُمُنُوا                   |

+ 11/12 ...

یہود: مسلمانوں کوکیا پخشیں گے: وہ تو اللہ تعالیٰ میں بھی عیب نکا لتے ہیں، جو ہر طرح بے عیب ہیں مسلمانوں کے دوکمال:(۱) اللہ تعالیٰ پراوران کی تمام کتا ہوں اور تمام رسولوں پرایمان لانا(۲) اوران کی کال اطاعت مسلمانوں کے دوکمال:(۱) اللہ تعالیٰ پراوران کی تمام کتا ہوں اور تمام رسولوں پرایمان لانا(۲) اوران کی کال اطاعت شعاری: یہود کے نزدیکے عیب تھے، اس لئے وہ اذان اور نماز وغیرہ عبادات کا فداق اللہ تعالیٰ میں بھی عیب نکالتے ہیں، جو ہر بیان ہوا، چشم عداوت کو بنر بھی عیب نکالتے ہیں، جو ہر طرح بے عیب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وَخیل ہتاتے ہیں، جبکہ بُل بڑا عیب ہے، اور اللہ یاک توسخوں کے ٹی ہیں!

مرح بے عیب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وَخیل ہتاتے ہیں، جبکہ بُل بڑا عیب ہے، اور اللہ یاک توسخوں کے ٹی ہیں!

ہوا یہ تھا کہ دینہ کے یہودی معاشی اعتبار سے بہت مضبوط شعے، ان کے یاس کھیت، باغات اور تجارت تھی، اور مدینہ

ہوا یہ تھا کہ مدید کے بہودی معاتی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، ان کے یاس کھیت، باغات اور تجارت کی ، اور مدید کے مشرکین ان کے دست گر تھے، ان سے سود پر قرض لیتے تھے، جو بہود کی مستقل آمد تی تھی ، جب نی سِنالِی اُلیے ہے مدید کی مشرکین ان کے دست گر تھے، ان سے سود پر قرض لیتے تھے، جو بہود کی مستقل آمد تی تھی ، جب نی سِنالِی اُلیے ہے اللہ تعالیٰ پر رد ہ ارکھا، اور کھا ، اور کہا: اللہ تعالیٰ بوگئے ہیں ، اس لئے ہم پر ان کے افضال کم ہوگئے ہیں! ایسے نالائق جو بے عیب اللہ تعالیٰ ہیں ہمی کہا: اللہ تعالیٰ جو بے عیب اللہ تعالیٰ ہیں ہمی (ا) فسادًا: مفعول لؤ ہے (۲) آن : ان کی طرح حرف مشہ بانعلی ہرائے تھیں ہوئے۔

عيب نكاليس وه مسلمانول كوكيا يخشين محي؟ ان كے كمالات كافداق اڑا كيس تو كيا بعيد ہے؟

سورة الاعراف (آیت ۹۲) بیس الله کی ایک سنت کابیان ہے کہ جب وہ کی آئی بین بین کومبعوث فرماتے ہیں تواس کے باشندوں کوئی اور تکلیف سے دو جار کرتے ہیں، تا کہ وہ ڈھلے پڑیں، اکر فوں چھوڑیں اور ایمان لائیں، چنانچہ حسب سنت یہود پر معاثی گئی گئی، تا کہ وہ ایمان لائیں اور شرکین کے لئے ایمان کی راہ کھلے لیکن اے بسا آرز و کہ خاک شدہ!

الله تعالیٰ ان پر دفر ماتے ہیں کہ بخیل تو وہ خود ہیں، کی کو ایک کوڑی نہیں دیتے ، بخل بڑا عیب ہے اور الله تعالیٰ ہرعیب سے پاک ہیں، اور سخاوت بڑا کمال ہے، اور تمام کمالات الله تعالیٰ کی ذات میں جمع ہیں، ان سے بڑا کوئی تی نہیں، ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں ترج کرتے ہیں، بتا کا ابتدائے کا سنت سے انھوں نے مخلوقات پر کمتا خرج کیا ہیں کو ایمان کے خوان نے بین ترج کی کرتے ہیں، بتا کا ابتدائے کا سنت سے انھوں نے مخلوقات پر کمتا خرج کیا ہیں کہ کہان کے کہنا خرج کیا ہیں اور کیا گئی ان کے خوانے ہیں کھوئی آئی؟

البنتہ یہودی اس بکواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی رحمت سے دور کر دیا ، اور بددعا کے رنگ میں پیشین گوئی کی یاان کی واقعی حالت بیان کی کہ بخل نے ان کے ہاتھ بالکل ہی بند کر دیئے ہیں!

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَكُ اللهِ مَغَلُولَةً ، عُلَّتُ آبْدِيهِمْ وَلُعِنُوا مِمَا قَالُوا مِبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ إِنْ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ، ﴾

ترجمہ: اور مبود نے کہا: اللہ کا ہاتھ کردن سے بندھاہواہے! ۔۔۔ یعنی العیاذ باللہ وہ نخیل ہوگئے ہیں، اس لئے ہم پر ان کی مہر بانیاں کم ہوگئی ہیں ۔۔۔ ان کے ہاتھ کردن سے باندھ دیئے گئے! ۔۔۔ بیہ بددعا یا ان کی واقعی حالت کا بیان ہے کہ بڑنے بخیل تو وہ خود ہیں! ۔۔۔ اور وہ اپنی بات کی وجہ سے رحمت سے دور کردیئے گئے ۔۔۔ بیان کی بکواس کی سرا ہے ۔۔۔ بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں ترج کرتے ہیں ۔۔۔ بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں ترج کرتے ہیں ۔۔۔ بین مسلحت دیتے ہیں۔

فا كده يكد (باته) الله تعالى كى ايك فت به اورصفات متنابهات ب بعن مخلوقات كى صفات حقبيل سه ما كده يكد (باته ) الله تعالى به مثال بين بسورة الشورى (آيت ال) مين بهذه ليس كيه شيله منتى و وهو التنويع ألبَ البَ الله كه الله كه مثال بين بسورة الشورى (آيت ال) مين بهذه ليس كيه شيله منتى و وهو التنويع ألبَ البَ الله كه ما النه كه ما النه كه من كونى چيز بين بين مرده خوب سننه اور مرچيز ديمية بين بين الن كاسمين ويصير بونامخلوقات كي مين ويصير من الله كاسمين ويصير بونامخلوقات كي مين ويصير بونامخلوقات كي مين ويصير بونامخلوقات كي مين ويصير بونامخلوقات كي مين ويسير بهي بين الله كون كون بين بلكه الله من من الله الله من الله بين اله بين الله بي

اورصفاتِ تشابهات کے بارے میں سلف کا فرہب تنزیر مع النویض ہے، یعنی اللہ کے لئے بیصفت مانی جائے ، اور السی کیفیت کو اللہ کے حوالے ، اس میں غور وخوش نہ کیا جائے ، اس میں خور وخوش نہ کیا ہے ، اس میں خور وہ کیا ہے ،

میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں ہاتھ کمز در ہوتا ہے اوراللہ کا کوئی ہاتھ کمز ورٹیس، دونوں ہاتھ دائیں ہونے کا مطلب سے

# مسلمانوں سے يہودي دشمني کي اصل وجه

فدجى اختلاف خواه اندرون خانه مويابا مركاء باجمى وشنى اورنفرت كاسبب موتاب

چراغ مصطفوی اورشرار بولیسی میں بمیشه تنیز ه (جنگ، جنگرا) رہاہے، اختلاف خواه فی المذ بب ہو یابین المذ ابب: نزاع، انتشار اور عداوت کا سبب ہوتا ہے، یہودکو سلمانوں سے دشمنی کیوں ہے؟ ان کے ہنر بھی ان کوعیب کیوں نظر آتے بیں؟ غذبی اختلاف کی وجہ سے! وہ لوگ نبی آخر الزماں ﷺ پر، اور ان پر نازل شدہ قر آنِ کریم پر ایمان بیں لائے، یہ ایمان نہلا ناان کے طبخان وکفر کا سبب ہے۔

اختلاف دوری پیدا کرتا ہے، خود یہود میں فرقہ بندی ہے، عیسائیوں میں بھی، اور مسلمانوں میں بھی، اس سے باہمی وشمنی اور آخری درجہ کی نفرت جنم لیتی ہے، بار بار تلواریں نکل آتی ہیں، گر اللہ تعالیٰ جنگ نہیں ہونے دیتے، گر دلوں میں میل باقی رہتا ہے، اور پروپیگنڈہ مشینری کام کرتی رہتی ہے، لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پینٹیوں کرتے، اس کے اہل جن کوان کی تر دید کرنی پڑتی ہے، جوان کو ملتی ہے!

ایک واقعہ: میں ایک مرتبہ حیدر آبادگیا، جامعہ اشرف العلوم میں میرا قیام تھا، دہاں مسائل کی مجلس میں سی نے مودودی فکر کے بارے میں سوال کیا، میں نے ان کی گرائی تفصیل سے بیان کی ، دوسرے دن صبح میرے پاس ایک وفد آیا،ان حضرات نے کہا: ''بہم اس شہر میں اتفاق سے دیے ہیں، آپ کی باتوں سے اختلاف ہوگا!''

میں نے ان سے دویا تی*ں عرض کی*ں:

ایک: اگراال حق خاموش رہیں تو اہل باطل خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، پس نقصان کس کا ہوگا؟ اہل حق کا یاال باطل کا؟ باطل بردھتارہے گا، اورحق دب کرفن ہوجائے گا!

دوسری بات:جب انبیاء مبعوث ہوتے جی اور کام شروع کرتے جی تو اختلاف ہوتا ہے، تو کیا یہ اختلاف براہے؟ ہر اختلاف بر انبیس ہوتا، بعض اختلافات رحمت ہوتے جیں، باطل کی حقیقت واشکاف کرنا اور حق کا بول بالا کرنا ہر گزیرا نہیں، بلکہ ضروری ہے، اور میں نے ازخود بات نہیں چھیڑی تھی، جھے سے سوال ہواتھا، اس کا جواب دینا میرے لئے ضروری تھا۔۔۔ وہ حضرات مین کرخام ق چلے گئے۔

﴿ وَلَيُزِيْدَانَّ كَشِيْرًا مِّنْهُمْ ثَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿ وَٱلْقَيْمَا بَلْيَنَّهُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْمَغْضَا ۚ ۚ إِلَىٰ يَوْمِرِ الْقِلِيَمَةِ ۚ كُلَّمَنَا اَوْقَادُوا نَازًا لِلْعَدْبِ اَطْفَاهَا اللهُ ٚوَكَيْمَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِ نِينَ ﴿﴾

ترجمہ: اور ضرور برمائے گا ان میں سے بیول کی سرشی اور انکار: وہ قرآن جوآپ کی طرف آپ کے بروردگار کی طرف سے اتارا گیاہے ۔۔۔ ﴿ كَشِيْرًا مِنْهُمْ ﴾ كهدرال كتاب محابدوستنى كياہے،جوچند تھے،ان كى اكثريت ایمان نہیں لائی تھی، یہ ایمان نہ لانا ان کے عنادوا نکار کا سبب ہے --- اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لئے دیمنی اور انتہائی نفرت ڈال دی ہے ۔۔۔ بیہ بات بطور دلیل فرمائی ہے، اور قیامت تک کے لئے: یعنی ہمیشہ کے لئے، يېود ش جوندېي گروه بندې مونې ہے:اس ش غور کرو: وه اختلاف کس درجه عداوت ،اور دشمني کاسب بناہے؟ پس بين المذابب (اسلام اوریہودیت کے درمیان) جو اختلاف ہے تو وہ اس سے زیادہ منافرت کا سبب ہوگا ۔۔۔ وہ جب جباڑائی کی آگسلگاتے ہیں:اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتے ہیں ۔۔۔ یفر قوں کے درمیان دشمنی اورانتہائی نفرت کی دلیل ہے،ان کے درمیان بار بارتلوارین کل آتی ہیں بھر اللہ تعالی جنگ نہیں ہونے دیتے، بیاللہ کی حکمت اور صلحت ہے، ور نہ وشمنی میں کوئی کی نہیں ۔۔۔ اور وہ زمین میں بگاڑ کے لئے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ۔۔۔ یعنی ان میں باہم جنگ تو نہیں ہوتی، مگر پردپیگنڈہ شینری برابراپنا کام کرتی رہتی ہے --- اوراللہ تعالیٰ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پیندنہیں کرتے اں میں اشارہ ہے کہ فت کے کئے محنت کرنے والوں کو بہند کرتے ہیں ۔۔۔ یبود میں تو سبھی فرقے مگراہ تھے،اس کئے سبجی مبغوض ہیں، گمراسلام میں ہمیشہ ایک جماعت (سوادِ اعظم)حق پر برقر اررہے گی ، اور وہ جو دین حق کے لئے محنت كريكى وه اصلاح كى كوشش ہوگى ،اس لئے الله تعالی ان كے كام كويسند كريں گے۔

یہود: دارین کی بھلائی چاہتے ہیں تواس کاصرف ایک راستہ ہے: ایمان لا نمیں اور نیک کام کریں
یہود: دارین کی بھلائی چاہتے ہیں، گرتو بھادروازہ کھلا ہے، اگروہ نی شائی آئی ہی اور تر آن کریم پرایمان لائیں،
یہود کے جرائم اور تر ارتیں اگرچہ تخت ہیں، گرتو بھادروازہ کھلا ہے، اگروہ نی شائی آئی ہور تر آن کو اخروی اور
اور تقوی اختیار کریں ۔۔ تقوی کے دوباز وہیں: گناہوں ہے، پچرا اور نیک کام کرنا ۔۔ تو اللہ تعالی ان کو اخروی اور
دیوی: دونوں نعمتوں سے نوازیں گے، ان کی رحمت ہے پایاں ہے، بچرم شرمسار ہوکر ان کے در پر آئے تو اس کو دھکانہیں
دیتے ، گلے سے لگاتے ہیں۔

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْكِتْبِ أَمَنُوا وَاتَّقَوا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلاَدْ خَلَنْهُمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ النَّعِيْمِ ﴿ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِلْمُ الللللْمُواللَّلِلْمُواللَّالِمُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّ

نعتوں کے باغات میں داخل کرتے! ۔۔۔ بیآ خرت کافائدہ ہے، اور دنیا کی برکات کاذکراگی آیت میں ہے۔
﴿ وَلَوْ اَنَهُمْ اَقَامُوا التَّوْرِ اِنَّةَ وَالْاِنْجِيلُ وَمَنَا اُنْوِلُ لِلَيْهِمْ مِنْ تَوَبِّهِمُ لَا كُوُولُ مِنْ تَوْبِهِمْ لَا كُولُولُ مِنْ اَنْدِهِمْ مِنْ تَوْبِهِمْ لَا كُولُولُ فَوْقِهِمْ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

| لوگول ہے             | مِنَ النَّاسِ  | أوراكر              | وَ إِنْ         | اے پیغامبر!    | يَا يُهُمَّا الرَّسُولَ |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| بيشك الله تعالى      | إِنَّ اللهُ    | نہیں کیا آپ نے      | لغرتفعل         | ڮڹڿۣٳؾؙٵۜۑ     | بَلِيْرُ                |
| راه بیس دین <u>ت</u> | لا يُهْدِث     | تونيس پيپايا آپنے   | فتها بَلَغْت    | جوا تارا گيا   | مًّا أُنزِلَ            |
| ا نكار پرمصرلوگول كو |                | ال كاليغام          |                 | آپ کی طرف      | النيك                   |
|                      | الْكُفِرِينَ } | اورالله تعالي       | ر الله<br>والله | آپ کوب کی جانب | مِنُ رَيْكَ             |
| کہیں آپ              | قُلُ           | حفاظت كريس مح آپ كى | يغيمك           | ~              |                         |

## يبودكا قطعاً خوف نه كهائيس، بدهرك ان كوبات يبنيائيس

گذشتہ آیت کے آخریش فرمایا ہے کہ بہودیس سے بیشتر برے کام کرنے والے بیں، دورکوع سے اہل کتاب (بہود ونساری) کی کچ روی، بدراہی، بہٹ دھرمی اور ان کی اسلام خالف حرکتوں کا تذکرہ ہورہا ہے، اہل کتاب میں سے بہود یول نے خاص طور پرساز شی فطرت یائی تھی، وہ دومر تبہ مکہ کے مشرکین کو مدینہ پر چڑھالائے تھے، کعب بن اشرف وغیرہ نے دومر تبہ بی سیال کی خفید سازش کی تھی، لبید بہودی نے اپنی کڑکیوں کے ساتھ مل کر آپ پرسحرکیا تھا، لیکن جے اللہ دیکھا ہے کون تیکھی!

مگران واقعات كاطبعی اثريه بوسكتانها كهال كتاب تے حلق ہے جو باتيں نازل كی جارہی ہیں وہ ان تك نہ پہنچائی جائيں، آ دمی پر سوچے كہ بھاڑيں جائيں اہل كتاب! يں مصيبت كيوں مول لوں!

اس لئے ایک آیت میں نی ﷺ کوخطاب فرماتے ہیں کہ جو با تبس آپ کی طرف نازل کی جارہی ہیں ان کو بدھڑک الل کتاب کو پہنچا ئیں،اگر آپ ایسانہیں کریں گے تو یہ مجھا جائے گا کہ آپ نے فریضہ رسالت ادانہیں کیا، جبکہ یہ بات معصوم سے ناممکن ہے۔

ر ہاان کی ایذ ارسانی کا خطرہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، وہ آپ کا بال بریا نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان منکرین اسلام کوآپ تک چنچنے کی کوئی راہ نہیں دیں گے!

فائدہ: بیتو آیت کاسیاق کے اعتبارے مطلب ہے، اور عموم الفاظ کے اعتبارے ایک بات تو صرح ہے اور ایک بات کی طرف اشارہ ہے۔

صريح بات: الله كى طرف سے رسول الله مِالله عَلَيْم برجواحكام نازل بوئ : وه آپ نے بے كم وكاست امت تك

پہنچادیئے، دی کا کوئی حصنہیں چھپایا، ججۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے ایک بڑے ججع سے سوال کیا: بتاؤا میں نے تم کو سارادین پہنچادیا؟سب نے بیک زبان جواب دیا: کیول ہیں!اس پر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اور مجمع سے فرمایا: موجودین غائبین تک پیغام پہنچا کیں، چنانچہ وفات نبوی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ نہم چاردا تگ عالم میں پھیل گئے، اور معلوم دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچادیا۔

اوراشارہ نیہ کہ امت اگر دعوت کا کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انظام ہوگا، جس طرح آنخضرت ﷺ کی اللہ نے حفاظت کی، پہلے سے ابہ آپ کاسفر وحضر میں پہرہ دیتے تھے، جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ نے سب کورخصت کردیا، اور فر مایا: کسی پہرے کی ضرورت نہیں، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا! چنانچے ذندگی مجرآ ہے کوکوئی گر نمٹیس پہنچا سکا، اور کسی جنگ میں کوئی معمولی تکلیف کا پینچنا اس کے منافی نہیں۔

﴿ يَاكِنُهُمَا الرَّسُولُ بَلِغُ مِنَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَيِكَ ۚ وَإِنْ لَنَّهِ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَاكَنَكَ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِے الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اے پیغامبر!جوبائیں آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہیں ان کو پہنچا ہیں، اورا گر آپ نے ایسانہیں کیا تو آپ نے اپنے پروردگار کا پیغام نہیں پہنچایا! اور اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے تفاظت کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اسلام کا اٹکار کرنے والول کورانہیں دیتے!

### الله كى بات س كرجمي الل كتاب ايمان نداا كين تو آب ان كاعم ندكها كيس

ہدایت وضلالت کامر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول کی انتہائی آر زوہوتی ہے کہ لوگ اللہ کاوین قبول کرلیں، مگریہ بات اس کے بس کی نہیں: ﴿ اِنَّكُ كَا نَهْ بِی مَنْ اَحْبَدُتَ وَلَكِیْ اللّٰهُ يَهْدِی مَنْ یَنْشُاء و و هُو اَعْدُ اَعْدُمُ بات اس کے بس کی نہیں: ﴿ اِنَّكُ كَا نَهْدِی مَنْ اَحْبَدُتَ وَلَكِیْ اللّٰهُ يَهْدِی مَنْ یَنْشَاء و و هُو اَعْدُ اَعْدُم باللّٰهُ مُنْ یَنْشَاء و اللّٰهُ اللّٰه مُنْ یَنْشَاء و اللّٰه کی اللّٰه مُنْ یَنْشَاء و اللّٰه و اللّٰه مُنْ یَنْشَاء و اللّٰه کی اللّٰه الله کی اللّٰه کا کہ کہ کی ایمان نہ لا کی اللّٰه کی اللّٰہ کی ایمان اللّٰه کی اللّٰه کی اللّٰہ کی اللّٰ

البت الل كتاب كان كھول ديل كهاب تمہارادين كچو بھى نہيں!اب وہ منسوخ ہو چكاہے،خودتورات وانجيل فے خبر دى ہے كهان پرغمل درآ مەنبى آخرالزمال كى بعثت تك ہوگا،لېذاان كى بات پرغمل كرو،اورقر آن پرايمان لاؤ۔ لىكىن بىلے بھى بتاياہے كه الل كتاب كى اكثريت ضد سے بعرجائے گى،اورقر آن پرايمان نہيں لائے گى، بلكه ان كى

سركشى اور كفريين قرآن كريم كاانكاراضافه كري كا

﴿ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَسْتُوْ عَلَا شَنَى عِحَتَّى تُقِيْمُوا التَّوْرَانَ ۗ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَمَا الْنَزِلَ الْنِكُمُ مِّنْ رَتِّكِمُ ﴿ وَلَيَزِيْدَ قَ كَرْثِيرًا مِّنْهُمْ مَّنَا الْنِزِلَ الِيُكَ مِنْ رَتِكَ طُغْيَانًا ۗ وَكُفْرًا ، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَيْمِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کبو: اے اہل کتاب! تہمارادین کی بھی نہیں! جب تک تورات اور انجیل (کی بات) پڑمل نہ کرو، اور اس کتاب پر ایمان نہ لا کہ جوتہماری طرف تہمارے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہے! اور ضرور بڑھائے گاوہ جوآپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے، ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور انکار کو، البندا آپ اسلام کا انکار کرنے والوں پرافسوں نہ کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ الَّذِينَ هَا دُوَا وَالصَّبِئُونَ وَالنَّصٰ مِ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ وَالْمَنْ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

| لياجم نے       | آخذنا                  | اور قیامت کے دن پر   | وَالْيُوْمِ الْأَخِيرِ | بے شک جولوگ       | إِنَّ الَّذِينَ        |
|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| پخته اقرار     | مِيْتَاقَ              | اور کیااس نے نیک کام | وَعَيِلُ صَالِحًا      | ایمان لائے        | امَتُوا                |
| بن امرائلے     | بَنِيِّ اِسْرَاءِ يْلُ | تو كوئى ۋرنيس        | فَلَا خَوْثٌ           | اور جو بہودی ہوئے | وَ الَّذِينَ هَا دُوْا |
| اور بھیج ہم نے | وَ ٱرْسَلْنَا          | ان پر                | عكيهم                  | اورصُبات          | وَالصِّبُّونَ          |
| ان کی طرف      | اِکنی <del>ون</del>    | اورشدوه              | وَكَا هُمُ             | اورعيسائی         | وَالنَّصْلِ ہے         |
| رسول           | رُسُلًا                | غملين موسط           | يَحْزَنُونَ            | جوائمان لايا      | مَنْ الْمَنَ           |
| جببجى          | کُلُک                  | بخدا!واقدریے         | كقَـٰٰۮ                | الله              | بِاللهِ                |

| سورة المائدة      | $-\Diamond$               | >                     | The state of the s | ن جلد دو)         | (تفسير مدايت القرآل |  |  |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| ان پ              | عَلَيْهِمُ                | قتل کرتے ہیں وہ       | يَّقْتُلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ان کے پاس آیا     | <u></u> کا ناهم     |  |  |
| پجرائدهے ہوگئے وہ | ثُمَّ عَمُوا              | اور گمان کیا انھوں نے | وَ حَسِبُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کوئی رسول         | رَسُولٌ             |  |  |
| اور بہرے ہو گئے   | وَصَبُوا                  | کنہیں ہوگی            | اَ گَا تُكُوٰنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال حكم كے ساتھ جو | بِہَا               |  |  |
| ان میں بہت سے     | كَثِيْرٌ مِنْهُمْ         | کوئی پکڑ              | فِتُنَاةً اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تنبيس بھایا       | لاَ تُهٰوَّــ       |  |  |
| اورالله تعالى     | وَاللَّهُ                 | يس اندھے ہوگئے وہ     | ورود<br>فعبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ان کے دلوں کو     | آ نفسهم             |  |  |
| خوب د مکھ دہے ہیں | بَصِيْنَ                  | اور بېر ب بو گئے      | وَ صَهُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أيك جماعت كو      | فَرِيْقًا           |  |  |
| ان حر كتول كوجو   | بِہا                      | پھرتو جەفر مائى       | ثُمُّ تَا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حجطلا یا انھوں نے | گذَّبُوْا           |  |  |
| وہ کردہے ہیں      | يَعْمَلُونَ               | الله                  | र्व्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اورایک جماعت کو   | وَ فَرِنْقًا        |  |  |
|                   | يېودكى ايك غلطېنى كاازاله |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |  |  |

# نجات: ايمان واعمال صالحه عيه وكي تسل وغديب ينبين

تمام مذاہب کے لوگ ۔ خاص طور پر بہود ۔ سیجھتے ہیں کہ وہی اللہ کے بیارے ہیں، انہی کی نجات ہوگی ، دوسرا كوئى آخرت مين الله كانعامات كاستحت نبين بوگا،اب مسلمان بھى اى غلط خيال مين ببتلا ہوگئے ہيں،وہ كہتے ہيں: ''ہم محبوب كى امت بين،اس كيضرور بخشے جائيں عرفيا "جبكهل مين صفر جوتے بين،اورا يمان كاحال الله بہتر جانتے بين۔ يمي حال الل كتاب كاب، وه كيتي بين: بهم الله ك بيني اور الله ك بيار بين، ال ليخ نجات بهاري بي بهوكي، سورة البقرة كى (آيت ٢٢) مين اوريهان اس خيال كى ترويدكى كئى بىكداللدك زديك مقبوليت كى فدوب اورسل مين محدود بیں قبولیت کامدارایمان عمل صالح پرہے۔

تمام فداہب والے - جب تک ان کا فدہب برحق تھا - اگران کا الله بر، اوراُس زماندے دسول بر، اوراس کی لائى بوئى شريعت پراورآ خرت كے دن پرايمان تھا،اوراس زمانہ كى شريعت برغمل تھا تو ضروران كى نجات بوگى ،مرمحض اس وجدے کہاں کافلال فدمب اور فلال نسل تے علق تفانجات نہیں ہوگی ، آج مسلمان بھی اس محمند میں بہتلا ہوگئے ہیں ، ال لئے ان کو کھی ان آیات میں لیا گیا ہے۔

اس كے بعد جاننا چاہئے كمشہورا سانى كتابيں چار ہيں :قر آن ،تورات ، زبوراورانجيل ،قر آن كاتعلق مسلمانوں سے ہے، باقی تمین کاتعلق اٹل کتاب ہے ہے، ان میں اصل کتاب نورات ہے، جوموی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، پھر حضرت داؤدعلیہ السلام کوزبور دی گئی، جومحامہ پر مشتمل تھی، اسل شریعت تورات تھی، زبور اس میں اضافہ تھا، مگر کچھ لوگ تورات کوچھوڑ کرزبور کو لے بیٹھے، زبور میں احکام نہیں تھے، اس طرح ان کوتو رات کے احکام سے چھٹی مل گئی، اس طرح یہود میں سے نئی امت وجود میں آئی، جوصائی کہلائے، صافی کے معنی ہیں: ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کواختیار کرنا، ای لئے مشرکین مکہ بمسلمانوں کوصائی کہتے تھے، کیونکہ انھوں نے آبائی دین چھوڑ کر اسلام کواختیار کیا تھا۔

صبات کا وطن شام اور عراق تھا، مگراب ان کا وجود باقی نہیں رہا، اس لئے ان کی تین میں مفسرین کرام میں بہت اختلاف ہواہے ،معارف القرآن شفیعی میں جو بات ہے وہیں نے لی ہے۔

غُرض: اُن تینوں کمابوں کے مانے اور شریعت اور ات کی پیروی کرنے پرنجات موقوف تھی، جبکہ وہ شریعت باتی تھی، گرجب وہ شریعت موقوف ہوگئ، اور اس کی جگہ دوسری شریعت آگئی، تواب جواسلام کی شریعت کی پیروی کرے گااس کی نجات ہوگ۔

جیسے تعلیم گاہوں میں اسباق کے پیریڈ (Period) ہوتے ہیں، جب ایک استاذ کا پیریڈ ختم ہوکر دومرے استاذ کا پیریڈ ختم ہوکر دومرے استاذ کا پیریڈ شروع ہوتا ہے اور استاذ ہے!

پیریڈ شروع ہوتا ہے تو دومرے استاذ ہے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اب بھی پہلے استاذ کو پکڑے دہنا نظام سے اختلاف ہے!

پی بید خیال قطعا غلط ہے کہ قیامت تک سب ادبیان ایک ساتھ برخق ہیں، کی بھی فد بب کو مانے والے اور اس کے مطابق نیک کام کرنے والے ناتی ہوئے، بلکہ شاف زمانوں میں جوجو فد اہب برخق متھان پڑل کرنے سے نجات ہوگ۔

آیت کی تفسیر میں در از نفسی کی وجہ: سورة البقرة (آیت ۱۲) میں مفصل کلام نہیں کیا، یہاں مفصل بات اس لئے آیت ہے، گر اس کا کہی ہے کہ آگے اس مضمون کی آیت ہے، گر اس کا موضوع الگ ہے، اس میں مجول اور شرکین کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالی سب کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصل فرمائیں موضوع الگ ہے، اس میں مجول اور کونسا غلط؟ کی وہ آئے اس آئیت سے ختاف ہے، اس لئے اشتہا ہ نہ ہو۔

گے کہ کونسا فدہ ب مجمع تھا اور کونسا غلط؟ کی وہ آئے اس آئیت سے ختاف ہے، اس لئے اشتہا ہ نہ ہو۔

سوال: اس آیت میں اور سابقہ آیت میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر توہے، گراس زمانہ کے رسول اور اس کی شریعت پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، اس سے توسیح میں آتا ہے کہ رسول پر ایمان کی کوئی خاص اہمیت نہیں،

كسى بھى رسول كى شريعت يوكل كرنے سے نجات ہوگى۔

جواب: ایسا مجھنا سیح نہیں، رسول کا تذکرہ جھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء مبعوث ہوئے ہیں: پھر کس کا ذکر کرتے اور کس کا ذکر جھوڑتے؟ اور قیامت کا تذکرہ اس لئے کیا ہے کہ بیعقیدہ کمل کا باعث بنتا ہے، جو قیامت کوسی طرح مانتا ہے: وہی دین رعمل کرتا ہے، پس اس عقیدہ کوستقل حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔

علاوہ ازیں: اللہ پر ایمان: ان کے بھیجے ہوئے رسولوں اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر ایمان کو عظم سے، پس ایمان باللہ کے جلومیں ایمان بالرسول بھی آجا تاہے، الگے۔اس کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

ال كَيْ تَصِيل: يه م كَاللَّه تعالى رب كائنات بين بخلوقات كى ضروريات كاانظام انھوں نے اپنے ذمدليا ہے، اور انسان مكلف بخلوق بين، جہاں ان كى مادى ضروريات بيں روحانی ضروريات بھی بين، يهضرورت الله تعالى انبياء كے ذريع اوران كى نازل كرده شريعت كذريع بورى كرتے بين، پس ايمان بالله يس ايمان بالرسول بھى آ جا تا ہے، اس لئے دونوں آ بيوں بيں ايمان بالله و خل المجنة بيس جولا إلله وونوں آ بيوں بيں ايمان بالرسول كا تذكر فيميں كيا، جيسے من كان آخو كلامه لا إلله إلا الله دخل المجنة بيس جولا إلله إلا الله حدد رسول الله كوائي جولو بيس كئے ہوئے۔

فائدہ:﴿ الصّٰبِنُونَ ﴾ كى اعرائى حالت پراشكال ہے، اس كاعطف ﴿ الَّذِينَ الْمُنُوا ﴾ پرہے، جو إِنْ كا اسم ہے، اس الصابئين (حالت نصى ) ميں ہونا چاہئے، گريہاں نحو كے شہور قاعدہ كے خلاف كيا ہے، اس لئے كہ شہور تعبيرات وعاورات كى خلاف ورزى بھى ايك تعبير اور محاورہ ہے، بيہ بات حضرت شاہ ولى الله صاحب محدث و بلوى قدس سره في الفوز الكبير ميں فرمائى ہے، اور اس كى فصيل مولا نامفتى محد الين صاحب پان بورى زيد مجد ہم كى شرح الخير الكثير (ص ٢٨١٠) ميں ہے۔

اور محاورہ کی خلاف ورزی اس کئے گئی ہے کہ قاری کا ماتھا تھتے، جیسے منداور مندالیہ کے حذف کا آیک فائدہ بیہ کہ ذبین ہر طرف دوڑے: لیدھ بالدھن کل مذہب ، پس ﴿ الصّبِبُونُ نَ ﴾ حالت وفعی ش آیا، اس سے ذبین اس طرح نشقل ہوگا کہ ﴿ الصّبِبُونَ نَ ﴾ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کذلك محذوف ہے، لیمن میں مبتدا ہے، اور اس کی خبر کذلك محذوف ہے، لیمن مناہ ہوا ایک فرقہ ہونا تو ہر کوئی جانبا ہے، گرصابیوں کا یہود سے نکلا ہوا ہو تا ہر کوئی نہیں جانبا، جب محاورہ کی خلاف ورزی قاری کے سامنے آئے گئو اس کا ذبن لا محالہ تقل ہوگا۔

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَ الَّذِيْنَ هَادُوا وَالصِّبِئُونَ وَالنَّصْلَے مَنَ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ا الْاخِيرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يَحْذَنُونَ ۞ ﴾ ترجمہ: بشک جولوگ ایمان لائے \_\_\_\_ بعنی مسلمان \_\_\_\_ اورجن لوگوں نے یہودیت اپنائی، اورصائی فرقہ اورعیسائی: جو بھی اللہ پر اورد نیا کے آخری دن پر \_\_\_ بعنی قیامت کے دن پر \_\_\_ ایمان لایا، اور اس نے ایجھے کام کے \_\_\_ بعنی اپنی شریعت پر مل کیا \_\_\_ ان پر (آخرت میں) نہ کوئی اندیشہ دگا، اور نہ وہ مغموم ہو نگے!

یبود نے اپنے دور میں نہایت برے کام کئے ہیں: پھر وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہو نگے ؟

اللہ تعالیٰ نے جب موی علیہ السلام کو تو رات عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل سے پختہ تول وقر ارلیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب
پرمضبوطی سے مل کریں گے، پھرسلسل ان میں رسول بھیج جو تذکیر کا کام کرتے تھے، یہود کو مجھاتے تھے کہ تو رات کے
احکام پڑل کرتے رہو، اور اللہ کی رتی کومضبوط تھا ہے رہو۔

ان انبیاء پروی آتی تھی، اس کے ذریعے تو رات کے احکام میں جزوی تبدیلی کی جاتی تھی، جب تو رات کے سی تھم میں کوئی ایس تنبدیلی کی جاتی تھی۔ کوئی ایس تبدیلی کی جاتی تکذیب کرتے اور بعض کوتہہ تنظ کوئی ایس تبدیلی کی جاتی جو یہود کو پہند نہ آتی تو وہ اندھے بہرے ہوکر بعض انبیاء کی تکذیب کرتے اور بعض کوتہہ تنظ کردیتے اور بعض کو پابندسلاسل کردیتے، اور وہ ایسا خیال کرتے کہ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری کوئی پکڑنہیں ہوگی!

پھر جب صورت حال ناگفتہ بہ ہوگی تو اللہ تعالی نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نقر کومسلط کیا ،اس نے قدس کی اینٹ سے اینٹ سے اینٹ بجادی ، اورستر ہزار بہودکوقید کرکے بابل کے گیا ، اور ان کوغلام با تدیاں بنادیا ، وہاں وہ تقریباً ایک صدی تک غلامی کی ذات ورسوائی ہر داشت کرتے رہے ، کہتے ہیں: ای غلامی کے زمانہ ہیں حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں ، جب بہودکو ہوئں آیا تو انھوں نے اپن حرکتوں سے توب کی ، اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے ، چنانچ اللہ نے ان کی قوبة بول کی۔

پھرفارس کے بادشاہ سائرس نے باہل پرحملہ کیا،اور بہود یول کوغلامی سے نجات دلائی،اوران کو مال سامان دیا،تا کہ وہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کریں،لیکن کچھ ہی عرصہ گذراتھا کہ ان کو پھر شرارتیں سوچھیں،اوراندھے بہرے ہوکر حضرت ذکریا و بچی علیہاالسلام کوشہید کر دیا،اور حضرت عبیلی علیہ السلام کے تل کے دریے ہوئے، بیتو اچھا ہوا کہ اللہ نے ان کوزندہ اٹھالیا،ورنہ بہودان کوچھی تل کردیے !

الله تعالیٰ یہودی بیتمام حرکتیں دیکھ رہے ہیں، ایسے بدکر دار آخرت میں کیسے کامیاب ہو نگے؟ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ نام سے ہوتی ہے نہ کہ نام سے اوہ خام خیالی میں بہتلا ہیں کہ ہم انبیاء کی اولا دہوئے ہوئے بھی غرقاب ہوگیا، اور یہ بھی ان کی خام خیالی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے جہیتے ہیں، اس لئے ہم ضرور بخشے جائیں

ے! اللہ كاكوئى بيٹ نہيں، اولا دہوناان كے لئے عيب ہے، اور وہ عيب سے پاك بي، اور ان كو محبت قوموں سے اور سلول سندس، بلكدا يمان عمل صالح سے ہے۔

﴿ لَقَدُ اَخَدُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ فَرِيْقًا كَذَّ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ فِتُنَهُ فَعَمُوا وَصَبُوا اللهُ اللهُ عَلَيْنِ فِتُنَهُ فَعَمُوا وَصَبُوا اللهُ عَلَيْهِمْ مَ فَرِيْقًا كَذَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ فَرِيْقًا كَذَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ فَرَيْقًا كَذَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَ فَا عَمُوا وَصَبُوا كَثِيرُ مِن لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ عَلَيْهِمْ مَ عَلَيْ وَصَبُوا وَصَبُوا كَثِيرُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ الله

لَقَلْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ هُو الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ اللّهِ وَقَالُ اللّهُ رَبِّ وَمَا لِلطّٰلِينِ مِنْ اَنْصَادِ وَ لَقَلْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْ مِنْ اَنْصَادِ وَ لَقَلْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِلطّٰلِينِ مِنْ اَنْصَادِ وَ لَقَلَ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَا مِنْهُمْ عَدَابُ وَاللّهُ عَفُولُ مَن مِنْ اللّهُ عَفُولُ مَن مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَفُولُ مَن مَن اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْمَ وَلَيْكُ مِن اللّهُ عَفُولُ مَن مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

# وَّلَا نَفْعًا ﴿ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿

| لَقَدُ<br>كَانَا لَقَدُ |
|-------------------------|
| گفکر                    |
|                         |
| اگذينو                  |
| اِنَّ ا                 |
| هُوَالْمَ               |
| ابْنُ مَ                |
| وَ قَالَ                |
| المكيد                  |
| يْنَيْنِي إِ            |
| اغيث                    |
| الله                    |
| کرپن<br>و کرپ           |
| وَ رُبُّ                |
| إنَّا مُ                |
| ينشرك                   |
| بِأَشْهِ                |
| فَقُلُ                  |
| حَرَّمَ                 |
| عكيث                    |
| وَمَاوْن                |
|                         |

(۱)إنه کی خمیر بشمیرشان ہے (۲)مِن: زائدہ، برائے تاکیدِنِی ہے (۳) یستعفرون کاعطف یتوبون پرہے، پس أفلا يہاں بھی آئے گا۔

| العبير مهايت القرآن جلددو) |                                  |                   |                  |                     |                  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|--|--|
| يسى نفع كا                 | وَّلَا نَفْعًا اورنَ             | الله تعالى سے ورے | مِنْ دُونِ اللهِ | كدهر به ينكائے جاتے | اَتْ يُؤْفَكُونَ |  |  |
| ند تعالی                   | وَ اللَّهُ اورالا                | اس کی جونیس ما لک | مَا لَا يَمْلِكُ | يال وه<br>يال وه    |                  |  |  |
| ب سننے والے                | هُوَ السَّمِيْعُ اللَّهِ عَالَمُ | تہارے لئے         | لكؤ              | <b>پو</b> چھو       | <i>قُ</i> لُ     |  |  |
| ت ع <u>ائز دال</u> ي       | الْعَلِيْمُ بريا.                | كسى نقصان كا      | ضُرًّا           | کیابندگی کرتے ہوتم  | ٱنَّعْبُ لُوٰنَ  |  |  |

# نصاري كاتذكره

#### نصاری نے توحیر کاجنازہ ہی نکال دیا

دورہے یہودکا تذکرہ چل رہاہے، ضمناً عیسائیوں کا تذکرہ بھی آ تارہاہے، جہاں اہل کتاب کوخطاب فرمایاہے: ان شن نصاری بھی شامل ہیں،اب ان آیات میں بالاستقلال عیسائیوں کا ذکرہے۔

ایک: فرقد یعقوبیہ: جواتحادکا قائل ہے، یعنی اللہ تعالی اور عیسی علیہ السلام ایک ہیں، اللہ تعالی ہی عیسی علیہ السلام کے پیکر (صورت) میں دنیا میں آئے ہیں، ہندووں کا بھی ادناروں کے بارے میں بہی اعتقادہ، وہ کہتے ہیں جب دنیا شروفسادے بھرجاتی ہے تو بھگوان انسانی پیکرا هتیار کرکے دنیا میں جنم لیتے ہیں، پس ادناراور بھگوان ایک ہیں، اس لئے وہ ادناروں کی بوجا کرتے ہیں۔

دوسرا فرقد جمطوریہ ہے، وہ میسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پس خدا دو ہوئے: باپ اور بیٹا، ایسا ہی عقیدہ مجوسیوں کاہے، وہ بھی دوخدامانتے ہیں بیز دال اور اہر کن۔

تبسرافرقد : ملكانيه ہے، وہ تثليث كا قائل ہے، لينى خدا تمن بين: باپ، بيٹا اور روح القدس ( پاكبرہ روح ) كھروہ كتيج بين اسل عضر (Person) الله تعالى بين، كھران كے مفت علم تيسئى عليه السلام كا پيكرافتياركيا، پس اصل باپ بين، اور عيسئى عليه السلام الن كئي بين، اور الله كى صفت حيات علم تيسئى عليه السلام كا پيكرافتياركيا، پس اصل باپ بين، اور القدس كامصداق كيا ہے؟ اس بين ان ميں بردا اختلاف ہے، كوئى حضرت جرئيل عليه السلام كومصداق بتاتا ہے، كوئى حضرت مريم رضى الله عنها كو، اور كوئى مصداق متعين نہيں كرتا، روح حضرت جرئيل عليه السلام كومصداق متعين نہيں كرتا، روح

القدس ہی کہتا ہے، اس طرح وہ تثلیث کے بھی قائل ہیں اور توحید کے بھی ، آج کل کے عیسائیوں کاعمومی عقیدہ یہی ہے، قرآنِ کریم نے یہاں پہلے اور تیسر بے عقیدوں کی تر دبید کی ہے۔

## ان لوگول كى تر دىيد جوالله تعالى كواور حضرت عيسى عليه السلام كومتحد مانت بين

اتحاد کاعقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، جولوگ اللہ تعالی کواور حضرت عیسی علیہ السلام کوایک مانے ہیں: وہ کافر ہیں، ال لئے

کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل سے کہا تھا: ''اس اللہ کی بندگی کروجو میرارب ہے اور تمہارارب
ہے' اضوں نے رب اور مربوب کو بعنی خالق اور مخلوق کو جدا کیا، پس جیسے اللہ اور بنی اسرائیل ایک نہیں، اسی طرح اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نہیں، اللہ تعالی خالق جیں، اور حضرت مربیم کے صاحبر اور عیسیٰ علیہ السلام مخلوق جیں، جودونوں کو تحد (ایک ) مانتا ہے وہ مخلوق کو خالق میں شریک کرتا ہے، اور جو کسی کوخدا کی خدائی میں شریک کرتا ہے اس پر اللہ تعالی کو خدنت حرام کردی ہے، وہ بمیشہ دوز نے میں رہے گا، وہاں اس ظالم کا کوئی مددگار نہ ہوگا، جواس کودوز نے سے نکال کر جنت میں بہنچا ہے۔

اور طالم کے معنی ہیں: حق تلفی کرنے والا ، حق دار کواس کے حق سے محروم کرنے والا ، معبود ہونا صرف اللہ کا حق ہے، اس لئے کہ وہی خالق وما لک ہیں، پس معبود ہونا انہی کا حق ہے، پس جو کوئی غیر اللہ کو معبودیت ہیں۔ حسد دار بناتا ہے وہ طالم ہے، اور طالموں کا دوز خ میں کوئی مددگا رئیس ، کیونکہ جس کوشر یک تھم رایا ہے وہ کوئی اختیار سرکھتا، اختیار سار اللہ کا ہے۔

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُؤَا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْسَيْحُ يَبَنِيَ السُوآءِ يْلُ اغْبُدُوا اللهَ رَبِّيُ وَ رَبِّكُمْ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَشُولِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْ ﴿ اَبْخَنَّهُ وَمَاوُلُهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ اَنْصَاْدٍ ۞ ﴾

ترجمہ: بخدا! واقعہ بیہ کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ بی سے این مریم ہیں: وہ لوگ کافر ہیں! جبکہ سے نے کہا: اے بی اسرائیل! تم بندگی کر واللہ کی ، جومیر ارب ہے اور تمہار ارب ہے، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک تھہرایا ، سواس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ، اور اس کا ٹھکا نہ دوز نے ہے ، اور وہاں ظالموں کا کوئی بھی مددگا نہیں ہوگا!

ان لوگول کی تر دید جونثلیث کاعقیده رکھتے ہیں

تثليث كاعقيده يهى كفرية تقيده ب،جولوك كبتيج بين كەللاتعالى ايك بناتين بين: وه كافرېي، الله تعالى توكل معبود

ہیں،ان کی معبودیت میں کوئی حصد دازہیں،اورعیسائی متعلمین نے جوشوشہ چھوڑا ہے کہ اللہ کی صفت عِلم نے بیٹی علیہ السلام کا پیکر اختتیار کیا ہے،اور اللہ کی صفت حیات نے حضرت مریم کا یا حضرت جبرئیل علیہ السلام کا پیکر اختیار کیا ہے،اس لئے تین ایک ہیں،اس لئے کہ ذات وصفات متحد ہوتے ہیں۔

یددورکی کوڑی ہے،اس لئے کہ صفات کامفہوم ذات ہے الگ ہوتا ہے، وجودا لگنہیں ہوتا، اور جب صفت عِلم اور صفت ِحم اور صفت ِحمات کے است کے پیکر مان لئے تو چندم وجود ہوگئے، پس خداایک کہاں رہا؟ تعدد آلہدلازم آیا، اور توحید گاؤخورد ہوگئ!

اور عیسائی پادر یوں کا تین کا ایک لڈو بنانا: ایسی چیستان ہے جو نہ بچھنے کی ہے نہ مجھانے کی! حالانکہ بنیادی عقائد کوالیا واضح ہونا چاہئے جس کو جاہل سے جاہل بھی بچھ سکے۔

اور جب عقیدہ تثلیث کفر وشرک تھیرا تو جوسز ااوپر آئی ہے وہی سز اان لوگوں کو بھی ملے گی ، یعنی وہ بھی ہمیشہ جہنم میں سڑیں گے ، اگران وونوں عقیدوں کے قائلین اپنے کفریدا قوال سے بازنہ آئے تو آخرت میں ان کو در دناک سزا ملے گی ، پس دونوں فریقوں کو چاہئے کہ اللہ کے سامنے قبہ کریں اور اس سے معافی مائکیں ، اللہ تعالیٰ بڑے بخشے والے بڑے مہریان میں ابراگا ہاہوی کی بارگاہ نہیں ، ہرچہ کردی باز آ!

﴿ لَقَـٰهُ كَفَمُ الْذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَلْثُةٍ مُ وَمَا مِنَ اللهِ اِلْآ اِللهُ قَاحِلُ ، وَ إِنْ لَنَ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَتَنَ الّذِيْنَ كَفَـُرُوا مِنْهُمْ عَلَمَابٌ اَلِيْمُ ۞ اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَـٰ اللهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ ، وَ اللهُ غَفُوْلُ شَحِيْمٌ ۞﴾

ترجمہ: بخدا اواقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی تین میں کا تیسراہے: وہ لوگ بھی کافر ہوگئے ، جبکہ ایک معبود کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ، اور اگر وہ لوگ اپنی ہاتوں سے بازنہ آئے توان میں سے منکرین تو حید کو ضرور در دناک عذاب بہنے کر ہے گا ۔۔۔ کہا تو وہ اللہ کے سامنے تو بہنیس کرتے ، اور وہ اس سے گنا ہیں بخشواتے ؟ اور اللہ تعالیٰ برئے بخشے والے بڑے مہریان ہیں !

احتیاج الوہیت کے منافی ہے، اور نفع وضرر کا مالک ہونا الوہیت کے لئے ضروری ہے
اب دودلیلوں سے میسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ کے معبود ہونے کی تر دیدفرماتے ہیں:
پہلی دلیل: احتیاج الوہیت کے منافی ہے، خداکسی چیز کا مختاج ہیں ہوسکتا، وہ غنی (بے نیاز) ہوتا ہے۔
دوسر کی دلیل: خدائف وضرر کا مالک ہوتا ہے، جونہ نفع کا اختیار کھتا ہونہ نفصان کا وہ خدا نہیں ہوسکتا۔
اور بات یہاں سے شروع کی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی واقعی لیوزیشن کیا تھی؟

ا-حضرت عیسی علیه السلام الله کے ایک رسول تھے، نہ خداتھے نہ خدائی میں حصہ دار! کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے دسول ہوئے ہیں، جونہ خداتھے نہ خدائی میں حصہ دار!

۲- حفزت مریم رضی الله عنها صدیقه ( ولته ، نیک بندی ) تغییں ، اور نیک بندیاں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں ، بعد میں بھی ، اب بھی اورآ گئے بھی ہوگئی ، وہ خدائی میں حصہ داز ہیں ، پھر حفزت مریم ہی حصہ دار کیوں؟

پھر جہلی دیل: سے دونوں کی الوہیت کی تر دید فر مائی ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بینی ان کو بھوک آئی تھی ، دونوں کھانے کے حقاح تھے، اور محتاج خدانہیں ہوسکتا ، احتیاج الوہیت کے منافی ہے، دیکھو! کیسی واضح بات ہے، مگر عیسائی یادری موام کو دونوں کی الوہیت باور کراتے ہیں!

۔ اوراس ایک دلیل میں کئی لیلیں ہیں، اس لئے اس کو آیات نفر مایا ہے، جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے: اس میں دوسرے بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، وہ سانس لینے کے لئے ہوا کا محتاج ہے، وہ گرمی حاصل کرنے کے لئے سورج کا محتاج ہے اور محکن دور کرنے کے لئے نیند کا محتاج ہے، قس علی ہذا!

علاوه ازین:جب کھاناپیٹ ش پنچ گاتو گندگی ہے بدل جائے گا، اور خدامیں گندگی نیں ہوسکتی، اس کی ذات یاک ہستانه و تعالیٰ شانه!

دوسری دلیل: خداہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نفع و ضرر کا مالک ہو، او عیسیٰ علیہ السلام اوران کی والدہ بالذات (اینے طور پر)نہ کی کوفع پہنچا سکتے تصانہ تصان ، پھروہ خدااور خدائی میں حصہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟

۔ اور اللہ تعالیٰ تو مخلوقات کی بِکاریں سنتے ہیں، اور سب کی حاجتیں جانے ہیں، اور سب کی حاجتیں بوری بھی کرتے ہیں، ہیں، پس وہ نفع وضرر کے مالک ہیں، اس لئے وہی خدااور معبود ہیں، دوسراکوئی عبادت کا حقدار نہیں۔

﴿ مَا الْسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُوْلُ ، قَالَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ ، وَأَمَّلُهُ صِدِّ يُقَاءُ وَكَانَا يَأْكُلُونِ الطَّعَامَ مِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَرِّينُ لَهُمُ الْإِينِ ثُمَّ انْظُرْ اَتَظْ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلُ اتَعْبُ لُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُّ صَرَّا وَلَا نَفْعًا م وَ اللهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ﴾

ترجمہ: مریم کے بیٹے سے تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بالیقین رسول گذریجے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ (واتیہ، نیک بندی) ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو! ہم کیسی (واضح) دیلیس بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو! وہ کدھر پھیرے جاتے ہیں۔ ورنوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو! ہم کیسی (واضح) دیلیس بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو! وہ کدھر پھیرے جاتے ہیں۔ دیکھو: کیاتم اللہ کو چھوڈ کراس کی بندگی کرتے ہوجؤ تمہارے لئے نہ کی نقصان کا اختیار رکھتاہے، دیکسی نفع کا؟ اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والے مؤرب جانے والے ہیں۔

قُلُ بِيَاهُ لِ الْكِتْ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَكَا تَنَّبِعُوا اهْوًا ءَ ﴾ قَوْمٍ قَدْ صَلْوُا مِنْ قَبُلُ وَ أَضَلُوا كَثِيْرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كُفُ وَا مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ عَلْ لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ د ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَلُونَ ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوْهُ ﴿ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَرْكِ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يَتُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّبِئُسَ مَا قَلَّ مَتْ لَهُمُ أَنْفُسُهُمُ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي الْعَذَابِ هُمُ خُلِلُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّدِيِّ وَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ أَوْلِيَا ءَ وَ لَكِنَّ كَثِنُرًا مِّنْهُمُ فَلِيقُونَ ٠

| داؤد                       | <b>دَا</b> وْدَ   | ادر گمراه کیا انھوں نے | وَ اَضَلُوْا       | آپ کہیں                     | قُال               |
|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| اور میسلی                  | وَعِيْسَي         | بهت سول کو             | ڪڻِيْرًا           | ائے آسانی کتاب والو!        | يَاهُل الكِتْبِ    |
| بیٹے مریم کے               | ابني مَرْنِيمَ    |                        | وَّضَلُوُا         |                             | لَا تَعْلُوْا      |
| بير(لعنت)                  | ذٰلِكَ ﴿          | سیدھے داستہ            | عَنْ سَوَا ۾ ر     | اپنے دین میں<br>ناحق طور پر | فِي دِيْنِكُو      |
| ان کی نافر مانی کی وجہ     | بِمَا عَصَوُا     |                        | السّبينيلِ أ       | ناحق طور پر                 | غَنْيرَ الْحَقِيلُ |
| 40                         |                   | يعنكار كئ              | لُعِنَ             |                             | _                  |
| ہے ہے<br>اوران کے سلسل مدے | وٌ گانوُا س       | جنفول نے كفركيا        | الَّذِينَ كُفُرُوا | خواہشات کی                  |                    |
| گذرنے کی وجسے ہے           |                   | اولا ديعقوب مين        | مِنْ بَنِي         | ایسے لوگوں کی               | قَوْمِر            |
| وہ لوگ ایک دوسرے           | ,                 |                        | إِسْرًاءِ بِيْلُ   | جوبالينس كمراه موكئ         | قَالْ ضَالْوًا     |
| كوروكالبيس كرتيت           | لا يَتَناهَوْنَ أ | بذرليد                 | عَلْ لِسُانِ       | قبل ازیں                    | مِنْ قَسُلُ        |

(۱)غیو الحق: یا تومفعول مطلق برائے تاکید ہے، اس صورت میں خُلُوا: مصدرمحذوف ہوگا، اور لا تغلوا کی تغمیر فاعل سے حال بھی ہوسکتا ہے۔(۲)بما عصو ا: ما:مصدر بیاور باء سریہ ہے ای بسبب عصیانهم (۳) کانو ا یعتدون کاعصو اپر عطف ہے، لی ما مصدر میاور باء سمید یہال مجمی آئے گا۔

| اللدي                |                       | ال کے لئے           |                      |                         |                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| •                    |                       | ان کی ذاتوں نے      | آنفسهم<br>آنفسهم     | جس کوانھوں نے کیا       | فَعَلُوْهُ            |
| اوراس پرجوا تارا کیا | وَمِّنَا ٱنْذِلَ      | لعِن بخت ناراض موئے | أَنْ سَخِطَ          | البته بهت بم براہج      | لَبِئْسَ مَا          |
| اس کی طرف            | النيه                 | الله تعالى          | الله على الم         | وه کیا کرتے تھے         | كَانْوَا يَفْعَلُوْنَ |
| (تو)نەبناتے دەان كو  | مَا الْنَحَانُ وَهُمُ | ان پ                |                      |                         |                       |
| (נישי                | <b>افلی</b> اءَ       | اورعذاب بيس         | وَخِالْعَدَابِ       | ان بین سے بہت سول کو    | كشِيُرًا فِنْهُمْ     |
| اليكن ا              | وَ لَٰكِنَ            | 2.5                 | هُمُ                 | دوستی کرتے ہیں          | يَتُوَلُّوْنَ         |
| ان میں ہے بہت ہے     | <u>گؿؠؙڲؙٳۺٚۿؙؠؙ</u>  | ہیشدرہے والے ہیں    | خْلِلُاوُنَ          | ال معتبين من الأكفر كيا | الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  |
| حداطاعت ئكنے         | فسِقُونَ              | أوراكر              | وَلَوْ               | البنة بهت براب          | لَبِثُسَ              |
| والے ہیں             |                       | ايمان لاتے وہ       | كَانْوًا يُؤْمِنُونَ | جوآ کے جمیعا            | مَا قَلَّامَتُ        |

ملحوظہ: اہل کتاب کے ذریعہ خطاب یہود ونصاری دونوں کو ہوتاہے، گذشتہ آیات میں اصالۃ یہودسے خطاب تھا،عیسائی حیما اس میں شامل تھے، اب معاملہ بڑس ہے، اصالۂ خطاب عیسائیوں سے ہے، اور یہود حیما اس میں شامل ہیں۔

دین دوباتول سے خراب ہوتا ہے: اکابر کی شان میں غلوسے اور گمراہوں کی پیروی سے

غلو: کے معنی ہیں: حدسے تجاوز کرنا، ہر چیزگی اور ہر مخلوق کی ایک حدہ، اس کواس ہے آئے ہیں بڑھانا چاہئے، اگر مخلوق کے ڈائڈے خالق سے ملادیئے جائیں تو شرک ہوجائے گا، اور ملت کاستیانا س ہوجائے گا، عیسائیوں نے اپنے رسول حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں غلوکیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو تو حید کہاں باقی رہی؟ اس لئے نبی سِلانِ اللّٰہ کا اللّٰہ کا بیٹی اللّٰہ کا اللّٰہ کا مت کو ہدایت دی کہ مجھے حدسے نہ بڑھانا، جیساعیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کوحدسے بڑھایا، میں اللّٰہ کا بندہ ہوں، پس کہو: "اللّٰہ کے بندے اور اس کے دسول" (بخاری حدیث ۱۳۹۲)

 خراب ہوجائے گا، اورغلو: ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، برحق بھی نہیں ہوتا، پس ﴿ عَدَيْرَ الْحَرِقَ ﴾ کوئی کی تا کید، اورصفت ِ کاهفه کی طرح سجھنا چاہئے ،حال بھی ورحقیقت صفت ہی ہوتا ہے۔

حفرت عبنی علیہ السلام کی شان میں عیسائیوں کے علوگی وجہ: ان سے از حد حبت ، جیسے مسلمانوں میں آیک جماعت نہی میں اللہ جائے ہے گئے ہے۔ اور یعقیہ وہنالیا ہے کہ جو بھواللہ میں اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ ملاتی ہے، اور یعقیہ وہنالیا ہے کہ جو بھواللہ تعالیٰ جانے ہیں وہ سب نی سِلِیٰ اللہ تھی جانے ہیں ، فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے، ای طرح انھوں نے اولیائے کرام کی جب میں غلوکیا ہے، اور اللہ تھی گئی شان ہے۔ اور ایک دوسری جماعت نے آل رسول کی عجب میں غلوکیا ، اور اینے بارہ اماموں کو صاحب وہی مان لیا، اس طرح انھوں نے بھی اپنا دین بگاڑ لیا، اور یہود نے اپنے دین اور تورات کے معاملہ میں میغلوکیا کہ اپنے دین کوآٹری دین اور تورات کے معاملہ میں میغلوکیا کہ اپنے دین کوآٹری دین اور تورات کے معاملہ میں میغلوکیا کہ اپنے دین کوآٹری دین اور تورات کے معاملہ میں میغلوکیا کہ اپنے دین کوآٹری دین اور تورات کے معاملہ میں میغلوکیا کہ اپنے دین کوآٹری دین اور تورات کے معاملہ میں میغلوکیا کہ اپنے دین کوآٹری دین اور تورات کے معاملہ میں ایمانی کہ اور کو تورات کو تاری کری کا زمانہ شروع ہونے والا تورات کو تاری کری کا زمانہ شروع ہونے والا تورات کو تاری کری کونے دین کو تاری کری کا زمانہ شروع ہونے والا تھا، اس طرح انھوں نے بھی اپناوین بھاڑ لیا۔

اور دین میں خرانی کی دوسری وجہ: گمراہ لوگوں کی پیروی ہے، ملت میں ایک گمراہ خض پیدا ہوتا ہے، پھراس کی پارٹی بنتی ہے، اور وہ اس گمراہ خص کے افکار کی تشہیر کرتی ہے تو لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اس طرح گمراہ فرقہ وجود میں آجا تا ہے، اور ان کا دین بگڑ جا تا ہے، عیسائیت کو بھی ایک منافق عیسائی ساؤل نے بگاڑ اہے، عیسائیوں نے اس کی بات مان لی تو فدہ ب کا حلیہ بگڑ گیا۔

ال کی تفصیل بیہ کہ نصاری کا دعوی ہے کہ موجودہ نصرانیت کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہیں، اور ان کی ملت کے پیرو ہیں، لیکن حقیقت ریہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھ الیا تو آپ کے حواری شدید مخالفتوں کے باوجود نصرانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اور پیش آنے والی رکاوٹوں کے باوجود آھیں اچھی کا میانی ملتی رہی، مگر آئ دروان ایک واقعہ پیش آیا جس نے حالات کا رُخ بالکل موڑ دیا۔

واقعہ بیہ کہ ایک یہودی عالم جس کا نام ساول تھا اور نصاری پرشد یظلم وستم ڈھاتا تھا، اچا تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے وعوی کیا کہ دمشق کے راستہ میں مجھ پر ایک نور چیکا، اور آسان سے حضرت سے علیہ السلام کی آ واز سنائی دی کہ ' تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟''اس واقعہ سے متاثر موکر میں حضرت سے علیہ السلام پر ایمان لے آیا،

اوردين عيسوي برميرادل مطمئن هو كيا!

"ساول" نے جب حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار ہوں کے سامنے اپنے اس انقلاب کا اعلان کیا تو اکثر حواری اس کی تصدیق کی تھراس کی تصدیق کی تھراس کی تصدیق کی تھراس کی تصدیق کے تھار کی سے مطمئن ہوکر تمام حوار ہوں نے "ساوک" کواپٹی برادری میں شامل کرایا۔

اس کے بعد ''ساول' نے اپنانام بدل کر'' پکس' رکھا، اور حوار بول کے دوش بدوش نصرانیت کی تبلیغ میں مشغول ہوگئے، اس کی انتقک کوشش ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی نصرانیت میں داخل ہو گئے جو یہودی نہیں تھے، ان خدمات کی وجہ سے نصاری کے درمیان '' پلس'' کا اثر ورسوخ بردھ گیا، جب اس نے دیکھا کہ نصاری اس کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں تو رفتہ اس نے تشکیم کرتے ہیں تو رفتہ اس نے تشکیم کرتے ہیں تو رفتہ اس نے تشکیم کردیا، الہٰذاموجود نصرانیت کے بانی حضرت عیسی علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ '' پکس' ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے مسخ کردیا، الہٰذاموجود نصرانیت کے بانی حضرت عیسی علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ '' پکس' ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے بائیل سے قرآن تک کامقدمہ)

﴿ قُلُ لِيَا هُـلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَنْيَرَ الْحَقِّى وَكَا تَنَبِعُواۤ اَهُوَاءَ قَوْمٍ قَلُ ضَـٰلُوا مِنْ قَـبُلُ وَ اَضَلُوا كَثِيْرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَا ﴿ السَّبِينِيلِ ﴾

ترجمہ: کہو:اے آسانی کتاب والو!اپنے دین میں ناتق حدے مت بردھو ۔۔ یی گراہی کا پہلاسبب ہے۔۔ اوران لوگوں کے خیالات کی پیروی مت کر وجو کی ازیں ۔۔ یعنی فزول قرآن سے پہلے ۔۔۔ بالیقین گراہ ہوگئے ہیں ۔۔۔ بیا وکل اوراس کی جماعت کی گراہی کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ اور انھوں نے بہت سوں کو گراہ کیا، اور وہ سید ھے۔۔ راست سے بھٹک گئے۔۔۔۔

### گرابی جب گری موجاتی ہے توغضب ڈھاتی ہے!

تاریکی یکدم نہیں چھاتی، رفتہ رفتہ بردھتی ہے، رات چھانے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے، ای طرح روشی بھی یکدم نہیں پھیلتی، اس کے لئے بھی وفت درکار ہوتا ہے، بیس سال کی محنت کے بعد مکہ مرمہ فتح ہوا ہے، اور پچپاس سال کی محنت کے بعد اس ملک بیس منت کی روشن پھیلی ہے غرض زوال بین بھی عرصہ لگتا ہے اور ترتی میں بھی۔

اور گراہی اکابر کی شان میں غلوسے اور گراہوں کی پیروی سے شروع ہوتی ہے، پھرغلواور پیروی بڑھتی رہتی ہے اور گراہی بن جاتی ہے، جیسے اب لوگ اکابر کوقطب الاقطاب اور غوث اعظم کھنے گئے ہیں اور ان کو سجدوں کے پاس یا مدارس میں فن کرنے گئے ہیں، اور ان کی قبروں پر بڑے بڑے کے گئے گئے ہیں، اور ان کی قبروں پر مراقبے کرتے ہیں، سرجها كربيضة بي اورذكر والركرت بي بي چيزين رفته رفته اكابرېرى بين بدل جائين گا!

نی اسرائیل میں بھی جب گمراہی شروع ہوئی تو ہڑھ کر کفرتک پہنچ گئی ،پس زبور وانجیل میں ان پرلعنت نازل ہوئی ،اللہ تعالیٰ نے ان کورحمت سے دور کر دیا ،اور اس کی دو دخمیں بنیں : اول :ان کی نافر مائی ، یعنی احکام شرع کی خلاف ورزی۔ دوم : ان کا اعتداء ، یعنی مسلسل غلوجو حد سے ہڑھ گیا ، جیسے مسلمان فرقوں میں جو دائر کا اسلام سے نکل گئے ہیں : وہ ملعون ہیں ،اللہ کی رحمت میں ان کا کوئی حصر نہیں!

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كُفَّرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَزْيَمَ ، ذَٰ لِكَ بِمَا عَصَوَا وَ كَانُوا يَغْتَدُونَ ﴿ ﴾

نزجمہ: جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے گفر کیا ، ان کو دا وُداور عیسیٰ این مریم کے ذریعہ پھٹکارا گیا ، یہ بات ان کی نافر مانی کی وجہ سے اور ان کے سلسل صدیے گذرنے کی وجہ سے تھی!

## برائی روک ٹوک سے رکت ہے

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہیں، اگرسب لوگ اس فریضہ کونزک کردیں گےتو گمراہی پھیل جائے گی، بنی اسرائیل میں جب گراہی شروع ہوئی تولوگ ایک دوسرے کو پر ائی سے روکتے تنے، گر حب اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا تو یہ سلسلہ رک گیا، اورا چھے لوگ بھی ہرے لوگوں کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن گئے پس اللّٰد کاعذاب آیا، یہاں اللّٰہ تعالٰ نے ان کے اس فعل پڑئیر فر مائی ہے کہ اُٹھوں نے جو ہرائیوں پڑئیر چھوڑ دی وہ یہت ہی ہراکیا۔

فائدہ: آج مسلمان بھی اس معاملہ میں بنی اسرائیل کے قتش قدم پر ہیں، برائی پرٹو کنے کا مزاج ختم ہوگیا، اورعاماء ومشائخ بھی خلاف شرع امور کاار تکاب کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے ہیٹھنے میں کوئی مضا کقیجسوں نہیں کرتے (آسان تغییر) دیمان موالے کوئی کا بڑی کے نامید کرتے والوں کے ساتھ اٹھنے میں میں میں میں اور اس میں اس کے اس میں کرتے (آسان تغییر)

﴿ كَا نُوَا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَا نُوَا يَفْعَلُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: وہ لوگ ایک دوسرے کوروکا نہیں کرتے تھاں ناجائز کام سے جوانھوں نے کیا، بقینا بہت ہی بری ہےوہ بات جووہ کیا کرتے تھے!

### مدیند کے بہود کا مکہ کے مشرکوں سے دوسی کرنا بہت ہی براہے

اب یہود کے بہت ہی برے مل کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ یہودالل کتاب تھے، وہ سلمانوں سے اقرب تھے، مشرکوں سے ان کا کوئی جوڑنییں تھا ، مگر اسلام کی خالفت میں یہود کے بڑے مکہ کے مشرکین کے پاس جاتے تھے، دونوں کا

باہم گھ جوڑتھا، وہ ان کومدیند پر چڑھالاتے تھے، ان کا میٹل جوان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے بہت ہی براہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خت ناراض ہیں، اس لئے ان کو ہمیشہ کے لئے دوزخ کے عذاب میں سڑنا پڑے گا! ﴿ تَوَٰدِ كَشِيْرًا مِنْهُمْ مَنْ تَعَوَلُوْنَ الَّذِي بِينَ كَفَرُواْء لَيِسُسَ مَا قَدَّ مَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَعِفطَ اللّٰهُ عَلَيْرِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمُ خُلِلُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: دیکھتے ہیں آپ ان میں سے بہت سول کو کہ وہ کا فرول سے دوئی کرتے ہیں، بیشک بہت ہی براہے جوان کی ذاتوں نے آگے بھیجا ہے کہ اللہ ان سے خت ناراض ہوئے ہیں، اور دہ بمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں!

كافرول كي دوسى معن يخ كي صورت ايمان لا نامي مكر افسوس إبسا آرز وخاك شد!

یہود:ال برائی سے بینی کفار کے ساتھ دوئتی کرنے سے:ای طرح کی سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر، نبی سُلِیْ اَیْ اِیْ اِیْ اِ کریم پرایمان لائیں، پس وہ شرکین کی طرف بینگیں نہیں بڑھا ئیں گے، مگر وہ ایسے خوش نصیب کہاں ہیں؟ان کے بیشتر تو حداطاعت سے نکلنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کیوں مائیس کے؟ اورایمان کیوں لائیں گے؟

﴿ وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيّ وَمَّا أُنْذِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذَوْهُمُ اَوْلِيَا ٓءَ وَ لَكِنَّ كَشِيْرًا مِّنْهُمُ فَلِيقُونَ۞﴾

ترجمہ: اگروہ ایمان لاتے اللہ پر،اور اِس بینمبر پر،اوراک قرآن پرجوائی کی طرف اتارا گیاہے قودہ ان (کفار) کو دوست نہ بناتے ہیکن ان میں سے بہت سے مداطاعت سے نکلنے والے ہیں ۔۔۔ 'مہرت سے'' کہہ کریہود میں سے ایمان لانے سے ابدوراس میں اشارہ ہے کہ وہ معددوے چند ہیں۔

# جَنَّتٍ تَجْدِئ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ لَحْلِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُعُسِنِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْيَتِنَّ اُولِيِّكَ اَصْحُبُ الْجَحِبْمِ ۞

آپ ضرور يائيس كے و دُهُبَانًا اورشائ (بزرگ) ہیں مع الشاھدیان گوہوں کے ساتھ لتَجِلَانَ اوركيامانع بهمائي اَشَدَّ النّاسِ السباوكون سيخت و أنّهُم اور (اس وجب ) كدوه ومّا لنا (كه)ايمان ندلائين لَا نُؤْمِينُ عَدَاوَةً وَثَمْنِي كَاعْبَارِ لِلْيُسْتَكَيْرُوْنَ كُمَنْدُيْسِ كَرْتِ بالتو الله تعالى ير لِلَّذِينَ الْمَنُوا النَّ كِيكِ جوايمان التي وَإِذَا سَمِعُوا اورجب ومسنة بين اليهود (١) اليهود اوراك يرجو يهنجا بمل وَمَا حَاءُنَا ال کوجوا تارا گیا مَا أَنْزِلَ ببودكو مِنَ الْحَقِّ اوران لوكول كوجنمول إلى الرَّسُولِ وَالَّذِينَ الله کے رسول بر وین تن ہے ری رو(۱۹) ونطبع الله محما تفتريك فهرايا توك اورامید(نه) کریں ہم (تو)د کھتاہےتو اَشْرَكُوْا كەداغل فرائ<del>ىن كى</del>مىي وَ لَتَهِدَاتُ اورآپِضرور يا مَن اعْيُنَهُمْ ان کی آنگھوں کو ٱنْ تُلُاخِلُنَا ہارے پروردگار رينا تَفِيْضُ بهيدري بي لوگوں میں قریب تر أقريكه مَعَ الْقُوْمِ } نيك لوگوں كے ساتھ مِنَ الدَّمْيِمِ آنسودل ہے محبت کے اعتمار سے ۵۱۵ م مورو مِثَاعَمَ فَوُا (٣) الطليمين ا اس کی وجہسے جو لِلَّذِينَ الصُّنُوا السلمانون كساته فَاكَا بَهُمُ اللهُ إِلَى اللهِ اللهُ الله پیجانی انھوںنے الَّذِينَ قَالُوا النَّوجَمُول في كما مِنَ الْحَقّ ان کی بات کی وجہے إِنَّا نَصْلُوك إِنَّكَ بِمُ عِيمالُ إِنَّ ا ليا قَالَةِ ا حق بات سے <u>ج</u>ئيت يقولون يە(نرق) کہتے ہیں وہ دُلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ إِي وجهد كران اے ہارے پروردگار يېتى بىل تَجْرِي رَيْنَا میں ہے کچھ ايمان لائے ہم مِنْ تَحْتِهَا أمثا الناش أفأكتبنا يس لكه دين آب مين الْدَيْنَهُ وُ

(۱)اليهود: مفعول ثانى ب، اگراشد: مفعول اول ب، اوراس كابرتس بھى بوسكتا ب(٢) قسيس اور قس: عيسائى عالم، ان كا سب سے بزادينى ذمه دار أُسْقُفْ كهلاتا ب، اس سے نيچے قسيس ب(٣) مما: تقيض سے تعلق ب(٣) نظمع كاعطف نؤ من يرب، پس مالنا لا يهال بھى آئے گا، اور بہت ئے مسرين نے لا نؤ من يرعطف مانا ہے۔

| 8,50 10,00     | $\overline{}$  | Comments.             | ag skylen    | المُوردون     | ( معير مبلايت القرال<br> |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| حارى با تۈل كو | بِايْتِنَا     | نیکوکاروں کا          | المعسِنيان   | سدار ہے والے  | لحلياين                  |
| و ه لوگ        | اُولَيِّكَ     | اور جنھوں نے          | وَالَّذِينَ  | ان میں        | فيها                     |
| دوزخ والے ہیں  | أَصْحُبُ       | اسلام كوقبول نبيس كيا | گَفَرُوا     | اور بید (جنت) | وَذٰلِكَ                 |
|                | اُ بَيْجِيْرًا | اورانھوں نے جھٹلایا   | وَكُذُّ بُوا | صلہ           | جَزَاءُ                  |

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )

#### يبود ك شركين كساته داند كيول ملتي بين؟

اگر یمبود: نبی شالئی کی از پرخلصاندایمان لاتے تو مشرکین کے ساتھ ساز بارنہ کرتے ، اور مشرکین کو سلمانوں پرتر بیٹی نہ دیتے ، مشرکوں کے دل تو پختر ہو جتے پوجتے پختر ہوگئے ہیں، اور یمبود گھمنڈ میں بھر گئے ہیں، وہ سلمانوں کے سامنے نرمنہیں پڑنا چاہتے ، افھول نے تو مشرکین سے بہتر کہ دیا ہے کہ تبہارادین سلمانوں کے دین سے بہتر ہے! یہ بات ان کی اسلام وشمنی کی آئینددار ہے، اس وجہ سے یمبود کے مشرکین سے ڈانڈ سے ملتے ہیں، سلمانوں کی عداوت کے تعلق سے دونوں ایک ہی بہی حال ہے، وہ سلمانوں کی حمایت وہ کالت کرتے ہیں!

#### عیسائی بسلمانوں سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟

عیسائی بھی گفریس بہتلا سے،اسلام سے جلتے سے،سلمانوں کاعرون ان کوایک آنکونیس بھا تا تھا، تاہم ان میں قبولِ
حق کی استعداد: یہودوشرکین کی بنسبت زیادہ تھی،اس لئے وہ سلمانوں کے تق میں زم دل سے، نجاشی رحمہ اللہ نے اپنی
نرم دلی کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی،اورشرکین مکہ کے ہدایا واپس کر کے ان کوٹکاسا جواب دیدیا تھا۔
اور اس کا سبب بیتھا کہ اس وقت تک عیسائیوں میں علم دین کا چرچا تھا، اور ان کے مشائخ زاہدانہ زندگی اختیار کئے
ہوئے تھے،اورتواضع ان کی خاص صفت تھی،اورجس قوم میں بیبا تیں ہوتی ہیں اس میں تق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت
اور سلامت روی دوسری اقوام سے زیادہ ہوتی ہے، جبشہ کے باوشاہ نجاشی رحمہ اللہ،اورقیصر روم اور مقوس مصر نے نبی سِیالی ایکی اور سلامت روی دومری اقوام سے زیادہ ہوتی ہے، جبشہ کے باوشاہ نجاشی رحمہ اللہ،اورقیصر روم اور مقوس مصر نے نبی سِیالی ایکی اور سلامت روی دومری اقوام سے زیادہ ہوتی ہے، جبشہ کے باوشاہ نجاشی رحمہ اللہ،اورقیصر روم اور مقوس مصر نے نبی سِیالی ایکی اور سلامت روی دومری اقوام سے زیادہ ہوتی ہے، جبشہ کے باوشاہ نجاشی رحمہ اللہ،اورقیصر روم اور مقوس مصر نے نبی سِیالی ایکی اور سے دور الا نامہ کے ساتھ جومعاملہ کیا تھاوہ اس کا شاہد عدل ہے۔

# ملت کی خوبی حق پرست علماءاور مشائخ کے وجود سے ہے

آیت ِ مٰدُورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم داست کی اصلی روح حق پرست، خداتر س، علماء دمشاکخ ہیں، ان کا دجود پوری قوم کی حیات ہے، جب تک سی قوم میں ایسے علماء دمشاکخ موجود ہوں جو دنیوی خواہشات

کے پیچھےنہ چلیں ہخداتر سی ان کامقام ہوتو وہ قوم خیروبرکت سے محروم نہیں ہوتی (معارف القرآن)

﴿ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِينَ اَشُرَكُوْا ، وَلَتَجِدَاثَ اَفْرَبَهُمُ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ المَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصْلاے ، ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيتِيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُوْنَ ﴿

ترجمہ: آپضرور پائیں گےلوگوں میں دشمنی کے اعتبار سے بخت ترمسلمانوں کے ساتھ: یہود کو اور مشرکیین کو! اور آپضرور پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ محبت کے اعتبار سے قریب تران لوگوں کو جنھوں نے کہا: ہم نصاری ہیں! بیفرق بایں دجہ ہے کہ عیسائیوں میں پچھاپنے مذہب کے جانے والے، اور پچھ درولیش لوگ ہیں، اور اس وجہ سے فرق ہے کہ وہ گھنم پذیبیں کرتے۔

#### زرخیززمین بی بابرکت بارش سے فیض یاب ہوتی ہے

عیسائیوں میں یہودوشرکین کی بنسبت قبول تی کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ زم دل ہیں اور ان میں گھمنڈ نہیں، اس کی دلیل بدواقعہ ہے کہ جب سلمانوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی تو ان کو جبشہ سے دالیس کرنے کا مطالبہ لے کرمشر کیین مکہ کا ایک وفد نجاشی کے پاس گیا، بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اور حقیقت وال جانے کی کوشش کی ، حضرت جعفر بن وفد نجاشی کا جانب رضی اللہ عنہ نے دربار میں بڑی موثر تقریر کی ، اور سور قسم کی ابتدائی آیات تلاوت کیں ، اس سے نجاشی کا دل زم ہوگیا اور مسلمانوں کی عظمت و بحبت اس کے دل میں برجھ گئی، اس نے مشرکیوں کے ہوایا والیس کردیئے، وفد کو ٹھاسا جواب دیدیا، اور مسلمانوں سے کہ دیا کتم میر سے ملک میں رہو تہمیں یہاں کوئی گزند نہیں ہنچا سکتا۔

نجائی گواندازه ہوگیاتھا کہ آنخضرت پہلائی آئے ہی وہ آخری نبی ہیں چن کی تورات وانجیل نے خبر دی ہے، گروہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ، پھر جب نبی ہیں گئی آئے ہی وہ آخری نبی ہیں ہیں ہیں ہوئی تو نجائی دھمہ اللہ نے اپنے علاء اور راہبوں کا ایک وفید مدینہ بھیجا، نبی ہیں گئی نے ان کے سمامنے سورة یائی تلاوت فرمائی ، وفید زار وقطار رونے لگا ، اور افھوں نے اعتراف کیا کہ یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، چنا نچہ وہ سب لوگ مسلمان ہوگئے ، جب وہ لوگ والیس حبشہ گئے تو نجائی رحمہ اللہ نے بھی ایسے اسلام کا اعلان کردیا۔

عیسائیوں کو جومسلمانوں سے قریب ترکہا گیاہے وہ ہرزمانہ کے لئے عام ہے یازمانہ نبوی کے عیسائیوں کے ساتھ خاص ہے!

فوائدعثانی میں ہے:

"ان آیات میں ای جماعت (وفد) کا حال بیان فرمایا ہے، قیامت تک کے لئے کوئی فہر نہیں وی گئی، کہ بھیشہ عیسائیوں اور یہود وشرکین وغیرہ کے تعلقات کی نوعیت اسلام وسلمین کے ساتھ بھی رہے گی، آج جولوگ عیسائی کہلاتے ہیں ان میں کتے سیس ور ببان اور متواضع وشکسر المر اج ہیں؟ اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الہی ت کہلاتے ہیں ان میں جب شرح کا فرکھم میں گئی گئی کہ کہ علت ہی جو ﴿ فَلِكَ بِ اَنَ مِنْهُمُ فِيسِّ بُسِينَ ﴾ کرآنسوئیک پڑتے ہیں؟ جب ﴿ اَفُرِبُهُمُ مَّودٌ قَا ﴾ کی علت ہی جو ﴿ فَلِكَ بِ اَنَ مِنْهُمُ فِیسِّ بُسِینَ ﴾ سے بیان کی گئی ہے موجود نہیں تو معلول یعنی قرب مودت کیوں موجود ہوگا؟ بہر حال جو اوصاف عہد نہوی کے عیسائیوں اور یہود و شرکین کے بیان ہوئے: وہ جب بھی اور جہاں کہیں جس مقدار میں موجود ہوگا اس است سے اسلام اور سلمین کی مجت وعداوت کو خیال کرایا جائے "

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَنَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْتَ آعْيُنَهُمْ تَعْيُضُ مِنَ النَّمُعِ مِمَّا عَمُفُوا مِنَ الْحَقِيّ يَقُوُلُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَأَكْتُبُنَا مَعَ الشِّهِايِينَ ﴿﴾

ترجمہ: اورجب وہ (عیسائی) سنتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیاہے تو آپ ان کو اشکرار دیکھیں گے، ان کے تن بات کو پہچانے کی وجہ ہے، وہ کہتے ہیں: ''اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں (توحیدکی) گوائی دینے والوں میں شامل فرمالیں!

#### يبودنے دفد حبشه كوطعنه ديا توانھوں نے ايمان افروز جواب ديا

جب جبشہ والوں کا وفد جوتقریباً سرّ آدمیوں پر شمل تھا: مدینہ منورہ آیا، نی سَلالِیَ اَلَیْنِ سے ملا، اور آپ نے ان کویش شریف سنائی، تو وہ اوگ ذاروقطاررونے گے، اور سب مسلمان ہوگئے، جلالین میں ہے کہ یہود مدینہ نے ان کوطعند یا کہتم ہے وقوف اور جلد باز ہو، سوچ سمجے بغیر مسلمان ہوگئے! ۔ بیابی طعن تھا جیسا منافقین بخلص مسلمانوں کو دیا کرتے تھے: ﴿ اَنْوَٰ صِنُ کَبَاۤ اَصُنَ السُّفَعَ اَوْ ﴾: کیا ہم اہتوں کی طرح ایمان کے آئیں ایعن ہم سوچ بحصر ایمان لائیں گے، اندھا دھند ایمان لانے والے نہیں! یہود نے بھی وفد حبثہ کو یہی طعن دیا تھا، ان توسلموں نے بردا ایمان افروز جواب دیا: کہا: کیا ہم اللہ یہاور اس کی طرف سے جو برحق دین نازل ہوا ہے: اس پر ایمان شداد کیں! اور ہے آروز شکریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں (اٹل جنت) میں شال کریں، ایسی تمنائیں کرنے میں جارے لئے کیا مافع ہے؟

اور بعض مفسرین نے ﴿ نَظْمَعُ ﴾ کاعطف﴿ لَا نَوْمِنُ ﴾ پر مانا ہے، یعنی ہم ایمان لائے بغیر نیک بندوں میں شمولیت کی آرز وکیسے کرسکتے ہیں؟

### ایمان لانے والے عیسائیوں کا بہترین صلد، اور منکرین کابدترین انجام

جوبھی ایمان لاتا ہے، خواہ عیسائی ہو یا کوئی اور، اس کوآخرت میں بہترین صلہ ملے گا، ایسے باغات ملیس کے جن میں نہری بہدرہی ہیں، اس لئے وہ سدا بہار ہیں، جنتی ان میں سدار ہیں گے، یہ ستعقل فعمت ہے، دیکھو! ایمان لانے والول کا کیسا اچھاصلہ ہے! اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ، اور اللّٰہ کی باتوں کو (قرآنِ کریم کو) جھٹلاتے ہیں: وہ جہنم کی بھٹی میں جا کیں گے، اور وہاں بمیشہ جلیں گے (پناہ بخدا!)

یہاں تک اٹل کتاب (یبودونصاری) کا تذکرہ پوراہوا، کچھ باقی باتیں آخرسورت میں آئیں گی، آگے اس است کے لئے احکام ہیں۔ لئے احکام ہیں۔

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدُخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَا كَا نَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنْتٍ تَخْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْرَنْظِرُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُسْنِينَ ﴿ فَا كَا نَهُ مُ لِلّٰ اللّٰهِ مِنْ قَالُوا جَنْتُ اللّٰهِ مِنْ تَحْتِهَا الْرَنْظُ رُخْلِدِيْنَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُسْنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ لَفُهُ رَوا وَكُذَا وَالِيكَ اَصْحُبُ الْبَحِيمُ ﴿ ﴾

مرجمہ: اور ہمارے لئے کیا مانع ہے کہ ہم اللہ پر، اور اُس دین تق پر ایمان نہ لائیں جو ہمیں پہنچاہے! اور ہم کیوں

آرز ونہ کریں کہ ہمارے پروردگارہمیں نیک لوگوں میں شال کریں! - چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کوان کی اس بات کی وجہ

سے ایسے باغات عنایت فرما کیں گے جن میں نہریں ہتی جیں، ووان میں سدار ہیں گے، اور بین کوکاروں کاصلہ ہے ۔

اور جنھوں نے اسلام کا انکار کیا، اور ہین ایمان کے ساتھ میں جنت میں جانے کے لئے ضروری ہے ۔ اور جنھوں نے اسلام کا انکار کیا، اور ہماری باتوں کو جمٹلایا: وولوگ دوز نے والے ہیں!

لِنَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا كَا تُحَرِّمُوا طَـيِّبَاتِ مَنَا آحَلَ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا اللهَ اللهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا اللهَ اللهَ كَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ وَكُلُوا مِمَا رَنَ قَكُمُ اللهُ حَلْلًا طَيِّبَا ﴿ وَاتَّعْدُا اللهَ اللهُ كَاللَّا طَيِّبَا ﴿ وَاتَّعْدُا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مُوْمِنُونَ ﴾ وأي والله عنه الله والله والله

| جوحلال کی ہیں     | متّااَحَلٌ   | مت حرام کرو     | كَا تُحَرِّفُوا      | ائے دہ لوگو جو | يَايُهُا الَّذِينَ |
|-------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|
| الله نے تہارے گئے | اللهُ لَكُمْ | ستقری چیز وں کو | (۱)<br>طَـــِيّـبلتِ | ايمانلاڭ!      | امُنُوا            |

(١) طيبات كى العدكي طرف اضافت بيانيه، كارمركب اضافى مفعول بهد

|                   | $\overline{}$                 | C. Stranger       | 4 A           | (3/24-)               | ر پیرچوپ رون      |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| حلال پا کیزه      | حَللًاطَيِّبًا( <sup>r)</sup> | أوركهاؤتم         | وَ كُلُوْا    | اور حک آگے مت بردھو   | وَلَا تَعْتَدُوْا |
| اور ڈرواس اللہ سے | وَّا تَقُوا اللهُ             | اس میں سے جو      | رمگا(۱)       | ب شك الله تعالى       | إنَّ اللَّهُ      |
| جس ريتم ہو        | الَّذِي ٱنْتُمْ بِهِ          | بطورروزي دياتم كو | دَمَنَ قُكُمُ | نبیں پیند کرتے        | کا یُحِبُ         |
| ایمان رکھنے والے  | مُوْمِنُونَ                   | الله تعالى نے     | र्वण ।        | سے آھے بڑھنے والول کو | المُعْتَدِينَ     |

الفسر مان القرآن ولدوي كسيستان والمائدة

ربط بعید: سورت احکام کے بیان سے شروع ہوئی ہے، پھرائل کتاب کا تذکرہ شروع ہوگیا، جو خمنی مضمون تھا، اب پھر اصل موضوع کی طرف لوٹے ہیں، اور اس امت کے لئے احکام بیان فرماتے ہیں۔

ربطِقریب: آخریس نصاری کاذکرہے، اُھول نے رہبانیت شُروع کردی تھی، رہبانیت: تڑک لذات کا نام ہے، جو دینداری کا ہیفنہ ہے، اور خلاف فطرت ہے، اسلام اس کوقطعاً پینڈ نبیس کرتا، اس لئے کہ بیاعتداء (حدشری سے بردھنا) ہے، جس کی اوپر ممانعت آئی ہے۔

### حلال چیزوں کوشرام کرنے کی ممانعت

ر ہبانیت: ترکیالذات: اگرچہ باعتبار نیت اچھی بات ہے، گرقانونِ فطرت کے خلاف ہے، اس کئے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا، اور فر مایا: کسی بھی حلال وطیب چیز کوعملاً حرام کرنا درست نہیں، اگر کوئی ایسا کرے گاتو وہ چیز حرام تو نہیں ہوگی، گرفتم کا کفارہ دینا ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایسی جسارت/جمالات کیوں کی؟

اورآیت کاشان زول: ترفدی شریف کی درج ذیل (حدیث نمر ۲۰۷۳) میں ہے:

حدیث جعفرت این عبال بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی می الی ایک کے باس آیا، اور عرض کیا: یارسول اللہ اجب میں گوشت کھا تا ہوں تو میری عورتوں کی طرف رغبت بردھ جاتی ہے، اور مجھ پر شہوت کا غلبہ وجا تا ہے، اس لئے میں نے اپنے اور گوشت کو حرام کرلیا ہے؟ پس اللہ تعالی نے فدکورہ آیتیں نازل فرمائیں (جن میں ایسا کرنے کی ممانعت فرمائی)

تشری دو چیز دل میں فرق ہے: ایک: کسی حلال کوترام کرلینا، یہ قطعاً جائز نہیں، یہ تشریع میں دخل اندازی ہے، اس لئے ندکورہ آیت میں اس کو' حدود کی خلاف ورزی' قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے: نا موافق چیز ول سے پر ہیز کرنا، یہ جائز ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو کھانا ضروری نہیں، پس اگر کسی کی بیوی نہیں۔ انڈ انہ کھائے تو اس میں کچھڑج نہیں، یہ حدود کی خلاف روزی نہیں۔

مسلد: اگر کسے نادانی ہے کسی حلال چیز کوحرام کرلیا، یانہ کھانے کی تئم کھالی، تواس کو استعال کرناضروری ہے۔ اور (۱) مما: من تبعیضیہ ہے، اور مفعول بہے ای بعضاً مما (۲) حلالا طیبا: ما کا حال ہیں، اور طیب مفت کا دھ ہے۔

آيت كريمه: اعده لوكوجوايمان لائے ہو! ان تقرى چيزول كوحرام مت كرو، جن كوالله تعالى في تمبارے لئے

کے اس میں سے جواللہ نے تم کوبطور روزی دیاہے ۔۔۔ بعنی مالک نہیں بنایا ، بطور بستا دیاہے ۔۔۔ جبکہ وہ حلال پا کیزہ

ہو \_\_\_ برطال یا کیزہ ہوتا ہے،اور ہرحرام رجس (گندگی) ہوتا ہے \_\_\_ اوراس اللہ سے ڈروجس برتم ایمان لائے

| ایک گردن کا      | سَ قَبَاةٍ         | يساس كالفاره (تلافى) | فَكُفَّارَتُهُ    | نہیں پکڑتے شہیں  | لايُؤَاخِذُكُمُ     |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| پس جو خص<br>م    | فَهُنْ             | کھانادیناہے          | الطعّامُ          | الله تعالى       | áil                 |
| نهائے(بیچزیں)    | لَّمْ يَجِلُ       | <i>ول</i>            | عُشَرَةٍ          | بے فائدہ پر      | بِاللَّغْدِ         |
| توروز يرين       | <u>ق</u> َصِيّامُ  | غريبول كو            | مَسْكِينَ         | تههاری قسموں میں | فِي آنيها لِيكُمُّ  |
| تبین دن کے       | ثَلْثُاةِ أَيَّامٍ | درمياني درجه كا      | مِنْ أَوْسَطِ     | اليكن            | وَ لَكِنْ           |
| ~                | ذٰ لِكَ            | جوتم کھلاتے ہو       | مَا تُطُعِبُونَ   | پکڑتے ہیں شہیں   | يُّوَاخِنُكُمْ      |
| کفارہ(تلانی)ہے   | كَفَّارَةً         | ایخ گھر والوں کو     | اَهُلِيْنَكُمُّ ا | تنبهار بمضبوط    | بِمَا عَقْدُاتُهُمُ |
| تنبهارى قسمول كا | ایکا دِکُمْ        | یاان کو کپڑادیناہے   | اؤكِسُوتُهُمُ     | باندھنے کی وجہسے |                     |
| جب تنم كهاؤتم    | إذًا حَكَفَتُمْ    | یا آزاد کرناہے       | أَوْ تَحْرِنيرُ   | قسمول كو         | الأينكان            |

(۱) بعها: ها مصدریہ ہے، اور موصولہ بھی ہوسکتا ہے (۲) خمیر کا مرجع هاہے، اگر وہ موصولہ ہے، ورنہ بعین مرجع ہے، اور وہ اگر چیرمؤنٹ سائل ہے، گر وہ بمعنی حنث ہے (۳) کھاد ۃ: وہ نیک کام (روزہ خیرات وغیرہ) جوگنہ گاراپنے گناہ کی تلافی کے لئے کرتا ہے، اوراس کے ذرایے اللہ تعالی سے معافی چاہتا ہے۔

| سورة المائدة | $- \bigcirc$ | - Company     | G-State   | المجالدوق المحالية | القمير مهليت القراك |
|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|---------------------|
| ایخادکام     | ايٰتِه       | واضح کرتے ہیں | يُبَرِّنُ | اورنگېداشت کرو     | وَاحْفَظُوْا        |
| تاكتم        | لعَلْكُمْ    | الله تعالى    | क्षी      | این قسمول کی       | اَيْمَا كَالُمْ     |
| شكر بجالا ؤ  | تَشْكُرُونَ  | تههاد بے      | لكثم      | اں طرح             | كَذٰلِكَ            |

### يمين منعقده مين كفاره واجب ب، اور كفار ح كانفصيل

گذشتہ آیت میں حلال کوحرام کرنے کی ممانعت تھی ،حلال کوحرام کیے کرے گا ؟ قسم کھالے کہ وہ ٹماٹر نہیں کھائے گایا ماں باپ سے نہیں بولے گا ، تواب کھانا اور بولناممنوع ہوجائے گا ، کھائے گایا بولے گا تو گناہ ہوگا ، اس لئے کہ اس نے اللہ کے نام کی بے جرمتی کی ، گراس گناہ کی تلافی کی صورت ہے ، اور وہ کفارہ اواکر ناہے ، یہ ماسیق سے ربط ہوا۔ قسم کی تعریف : اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لاکر کوئی ایساع ہدکر ناجس کی وجہ سے کسی ممکن کام کوکر نے یا نہرنے کا پختہ ارادہ ہوجائے ، جیسے و کی روز ہ رکھے گایٹے ہیں رکھے گا۔

پهريمين کي تين شميس بين:

ا میمین افو: (بفائدہ میم): اس کی دوسور تیں ہیں، ایک: لوگ بول چال ہیں جو ہم کے اراد ہے کیفیر ہاں بخدا!

نہیں بخدا! کہتے ہیں: وہ بمین افو ہے، دوم: کی گذشتہ یا موجودہ بات پراپی وائست کے مطابق قتم کھانا، جبکہ حقیقت ہیں
ایسانہ ہو، جیسے کسی ذریعہ ہے معلوم ہوا کہ ہتم صاحب آگئے، اس پراعقاد کر کے ہم کھائی، پھر ظاہر ہوا کہ ہتم صاحب نہیں
آئے تو یہ بین افو ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ گفارہ، اس کاذکر یہاں بھی ہے اور سورۃ البقرۃ (آبت ۲۲۵) میں بھی ہے۔

۲ میمین عمول (گناہ میں غوطرویے والی ہم): کورٹ میں نج کے سامنے جموثی قتم کھانا، تاکہ اپنے جق میں فیصلہ
کراکر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، بیخت گناہ ہے، حدیث میں ہے: الیمین الفعوس قلّو الدّیّار بَلاقع جموثی تشم
آباد ہوں کو ویرانہ بنادی ہے ہو اس لئے احتاف کے فرد کیک: اس میں کفارہ نیس، بیخت گناہ ہے، کفارہ سے معاف نہیں
ہوسکی ، سلمان تو بہ کرے، شاید معاف ہو جائے، اس کا تذکرہ بھی سورۃ البقرۃ (آبت ۲۲۵) میں ہے اور وہاں کفارہ کا ذکر کہ بھی سورۃ البقرۃ (آبت ۲۲۵) میں ہے اور وہاں کفارہ کا ذکر کہ بیس، ماں لئے احتاف کے فرد کیک اس میں کفارہ نیس، تو بہے۔

سائیلین منعقدہ (پختہ تم): اللہ کا یا اللہ کی صفات کا واسطہ لاکر آئندہ کی ممکن کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جیسے آئندہ کل وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا ۔۔۔ اس تتم میں خلاف ورزی کرنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا، بہی اللہ کی گرفت ہے، اور کفارہ دیدے تو گناہ معاف ہوجائے گا، اس آیت میں ای تتم کا ذکر ہے۔ فتم کا کفارہ بشم کے کفارہ میں اولا تین چیزوں میں افتیار ہے، جونسا جا ہے کفارہ اوا کرے:

۱- دَل غریبول کودوونت پیپ بھرکھا نا کھلائے ،کھا نااوسط درجہ کا ہونا چاہئے ، پلاؤ تورمہ کھلا ناضروری نہیں ،عام طور پر آ دمی کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے: دیساہونا چاہئے ، یاصد قۂ فطر کے بقدر ہرغریب کوغلہ دے۔

۲- دَل غریبوں کو کپڑوں کا جوڑا دیے ،اورغریب عورت کو دیتو اتنا بڑا دے کہاں میں بدن کو ڈھا تک کرنماز پڑھ سکے۔

۳-ایک غلام یا با ندی آزاد کرے (گراب غلام با ندی نیس رہے، اس لئے پہلی دوصورتوں میں اختیار ہوگا)
اوراگرتم توڑنے والا صاحب نصاب نہ ہوتو مسلسل تین روز ررکھے، اور قسموں کی حفاظت ضروری ہے، بات
بات پرتم کھانا ہری عادت ہے، اوراگرتم کھائی تو اس کوتی الامکان پورا کرنا چاہئے، اور کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو
عارہ ادا کرے، بیسب چیز سی حفاظت بیمین میں داخل ہیں، اور بیاللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پا کیزہ چیز دل کو
حرام کرنے کی ممانعت فرمائی، اوراگر کسی نے نططی سے کسی حلال چیز کوتم کھا کرحرام کرلیا تو اس نے نظنے کا راستہ رکھا،
اور حدیث میں ہے کہ جب ہم قسم کھاؤ، چھر اس کے علاوہ میں خیر دیکھوتو وہ کام کروجو، ہم ہے اور قسم کا کفارہ دے دو
(ترفی صدیث میں) مثلاً جسم کھائی کہ ماں باپ یا بھائی بہن سے ہیں بولے گا، چھر جب غصراتر اتو پچھتا یا تو اس کو
اس قسم پر برقر ارزیس رہنا چاہئے جسم توڑ دے اور کفارہ دیدے، اور حنفیہ کے نزدیک قبہ بیا و تحف کی بنیاد تحفۃ اللمعی
درست نہیں، اتمہ ٹلانڈ کے نزدیک قسم توڑ نے سے پہلے بھی کفارہ دے سکتا ہے، اور اختلاف کی بنیاد تحفۃ اللمعی

آیت کریمہ: اللہ تعالیٰ تہاری ہے فائدہ قسموں پردارہ گرنیس فرماتے ، ہاں ان قسموں پردارہ گرفرماتے ہیں جن کوئم فے مضبوط باندھاہے، پس اس کی تلافی: دَس خریب کو کھانا دیتا ہے ۔ ایسے خریب کو جس کو ذکات دیتا جائز ہے ۔ درمیانی درجہ کے کھانے سے جوئم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کیڑا پہنا نا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، پس جس کو (بیچیزیں) میسر نہ ہوں ۔ لیمی وہ نہ ذکات کے بڑے نصاب کا مالک ہو، نہ صدہ نظر والے چھوٹے نصاب کا سے تو (مسلس) تین روزے ہیں، یہ تہاری قسموں کی تلافی ہے، اورائی قسموں کی تفاظت کرو سے لیمی نے مورورت سمیں مت کھاؤ، اور کھاؤ تو ان کومت تو ڑو، اور ٹوٹ جائے یا تو ڈنا صلحت ہوتو کفارہ اوا کرو — اس طرح کی مرافعت کی تو کھی کی ممافعت کی تاریخ کے اس کے ایک کو ترون کو ترام کی تاریخ کی اس خدی کی تاریخ کی مرافعت کی تو ہوئے والے کو تاریخ کی اس خدی کی اس خدی کی اس خدی کی اس خدی کی مرافعت کر مادی۔ کرنے کی ممافعت فرمادی۔

| پس کیاتم            | فَهَلُ أَنْتُمُ               | اس کے سوانبیں کہ    | إنتها             | أبياوكوجو        | يَا يُهَا الَّذِينَ     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| بإزآنے والے ہو؟     | مُنْ نَهُوْنَ<br>مُنْتَهُوْنَ | عِابتا ہے           | يُرِيْنُ          | ايمان لائے       | اَمَنُوْاَ              |
| أوركبها مانو        | وَ اَطِيعُوا                  | شيطان               | الشيطن            | اس کے سوانبیں کہ |                         |
| التدكا              | áů t                          | ك أوال              | أَنْ يُوقِيْعُ    | شراب             | التخبر                  |
| اور کبیا مانو       | وَ اَطِيْعُوا                 | تمهارے درمیان       | بَيْنَكُمُ        | اور نجو ا (سقه ) | وَالْمُيُسِدُ           |
| الله کے رسول کا     | الرَّسُولَ                    | وشمنى               | العكاوقة          | اور مورتیاں      | ر(۱)<br>وَالْأَنْصَابُ  |
| اور بچوتم           | وَ احْدُ زُوْا                | اور بیر (سخت رشمنی) | وَالْبَغْضَاءَ    | اورفال کے تیر    | وَالْأَذُلَامُرُ (r)    |
| یس اگرروگردانی کی م | فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ          | شراب میں            | فجالختر           | کندگی            | ڔڂ۪ۺ                    |
| توجان لو            | فأعكموا                       | اور جو ہے           | وَ الْعَلَيْنِيرِ | کامے             | يِّنْ عَمَلِ            |
| اس کے سوائیس کہ     | اَ مُحَالًا (٣)               | اورروكيم كو         | وَيُصُلَّكُمْ     | شیطان کے بیں     | الشَّيْطِنِ             |
| ہائے پیغامبر کے ذمہ | عَلَىٰ رَسُولِنَا             | یا دے               | عَنَ ذِكْرِ       | پس بچوتم اسے     | (٣)<br>فَاجْتَنِبُونُهُ |
| پېنچا نا <i>ٻ</i>   | البلغ                         | الله                |                   | تاكيتم           |                         |
|                     | المبِين                       |                     | وعين الصّلوةِ     |                  | تُفْلِحُونَ             |

شراب سشه مورتیال اور پانسے کے تیرول کی حرمت

ربط: بہلےمطلقا حلال کوترام کرنے کی ممانعت فر مائی تھی ، پھر قتی طور پر حلال کوترام کرنے کا تھم بیان کیا، یعنی کوئی شم (۱) انصاب: نَصَب کی بھے: مورتی ، اُستفان وغیرہ بوجا کی جگہ (۲) اُز لام: زَلَم کی بھے: قال کے تیر (دیکھیں اسی سورت کی آیت ۲ کی تغییر) (۳) ضمیر:عَمَل کی طرف عائدہ (۴) اُنما: حصر کے لئے بھی آتا ہے اور تحقیق کے لئے بھی۔ کھا کر کسی حلال کو حرام کرلے قوہ چیز حرام نہیں ہوتی ، گراب استعمال کرے گاتو کفارہ دینا ہوگا، اب اس کے بالمقابل قطعی حرام کا تذکرہ فرمائے ہیں، اس لئے کہ ضد سے ضد پہچائی جاتی ہے، حرام کو حلال کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ، حرام ہمیشہ حرام رہتا ہے، اگر کوئی اس کو حلال کرنے کی حمالات کرے قوہ حلال نہیں ہوگا، گرکفارہ واجب ہوگا، بیسز اہے کہ اس نے حرام کو حلال کرنے کی جرأت کیوں کی جشم کا کفارہ دے، تا کہ اس کا گناہ معاف ہوجائے۔

### آيت ميل فركور حيار ترام چيزول كي وضاحت:

ا خیر: افت میں انگور کے کیے رک کو کہتے ہیں، جب اس میں جوش آئے، اور وہ اٹھے، اور اس میں جھاگ آئے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جھاگ ڈالنا شرطنیس، جب اس اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جھاگ ڈالنا شرطنیس، جب اس میں جوش آجائے اور ابھر نے وہ نمر بن گیا۔ اور دیگر ایک کے نزدیک انگور کے کیے شیر نے کی کوئی خصیص نہیں، ان کے مزدیک ہرنشہ آور مشروب خمر اور حرام ہے، اور احزاف کے یہاں بھی فتوی آئی پر ہے، ہرنشہ آور چیز خواہ سیال ہو، جیسے مختلف شرابیس، خواہ جامہ ہو، جیسے افوان جشیش، بھنگ اور ہیروئن وغیرہ سب حرام ہیں، البتہ نجاست غلیظ خفیفہ ہونے میں، اور صد کب واجنب ہوگی؟ اس میں اکر میں اختاف کے کا تنقمۃ اللمعی ۱۰۵۰ کا کہ کھیں)

ا میں سر بچوا، سٹر بھی چیز پرال طرح رقم لگانا کہ اس کا انجام معلوم ندہو، جیسے کھیل وغیرہ میں شرط لگاتے ہیں ہمیسر کے عنی ہیں بہیلت ہمول، سٹریش آسانی ہے بہت مال مل جا تا ہے، اس لئے اس کا بینام ہے ہمیسر کو قمار بھی کہتے ہیں، قمار: باب مفاعلہ کامصدر ہے جس کے عنی ہیں: باہم بازی لگانا، سٹرکھیلنا۔

۳- اُنصاب: نَصَب کی جمع ہے: بوجا کے لئے کھڑی کی ہوئی چیز ،خواہ وہ مورتی ہو،کوئی پھر، درخت،قبر وغیرہ ہوجن کی شرک قویس اور جاہل مسلمان برستش کرتے ہیں۔

۳-أز لام: ذَكَم كى جَمْع ہے: فال كے تير، زمانهٔ جاہليت ميں عربوں ميں بيطريقة تفاكہ چندآ دى فل كراونٹ خريدكر لاتے تھے، جس ميں سب كے پيسے برابر ہوتے تھے، پھراس كوذئ كركے گوشت غير مساوى تقسيم كرتے تھے، اس كے لئے قرعداندازى كرتے تھے، جس كے نام جو حصد نكاتا وہ اس كوديا جاتا، اور جس كے نام كوئى حصد نذ نكاتا وہ محروم رہتا، يہ تھى ہے كى ايك شكل تھى، ال سورت كى آيت ملى تفسير ميں ال كى ايك دوسرى صورت كا بھى بيان ہے۔

## شراب کی حرمت تدریجا نازل ہوئی ہے

شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی ،اس کو یکدم حرام کرتے تو لوگ شکل میں پڑجاتے ،اس لئے ذہن سازی کرکے چارم حلوں میں قطعی حرام کی ہے ؟ سب سے پہلے سورۃ النحل کی آیت ۲۷ نازل ہوئی ، یسورت کی ہے :﴿ وَهِنْ

تکہ اور کھرو اور اگور کے بھلوں سے الکوری تنگونگون مِنے سے سے گا و رِزُقّا حسکا، پاور کھرو اور اگور کے بھلوں سے اللہ اللہ میں الل

# شراب اور سفے کی حرمت تاکید کے ساتھ نازل ہوئی

ان دوآ يتول ين شراب اورجو كى حرمت دن تاكيدات كماتهونازل موكى ب:

ا۔﴿ يَا يَنْهَا الَّذِينَ الْمَنُواَ ﴾ سے خطاب ہے، اس خطاب میں جاروں چیزوں سے بیچنے کی ترغیب ہے، جیسے کسی سے کہیں:'' بیارے! بانی بلا' تو وہ شوق سے پانی لائے گا، یا کہیں:''میرے لاؤلے! بیڑی مت پی' پس اگروہ سعادت مند ہوگاتو بھی بیڑی مند میں نہیں ڈالے گا۔

۲- پھرلفظ ﴿ إِنَّمَا ﴾ استنعال كياہے، جوكلمه حصرہے، اور عربی زبان ميں كى بات كوقوت كے ساتھ بيان كرنے كے لئے استعال كياجا تاہے۔

> ۳-شراب اورجو ہے کی حرمت کو بت پرتی کے ساتھ ملایا ہے بیعنی بیر ائیاں شرک کے ہم قول ہیں۔ ۴- وونوں گنا ہوں کو ﴿ دِجْسٌ ﴾ ہے تجمیر کیا ہے ، لینی دونوں نا پاک اور گندی چیز میں ہیں۔ ۵- چاروں چیز ول کوشیطانی عمل قرار دیا ہے ، اور شیطان کی طرف نہایت بری چیز منسوب کی جاتی ہے۔ ۲- ﴿ فَاجْتَذِنْهُو کُو ﴾ فر ماکر واضح طور پران چیز ول سے بچنے کا تھم دیا ہے۔

ے۔شراب اور سٹے کے دنیوی اور اخروی نقصانات بیان کئے ہیں: دنیوی نقصان: باہم عداوت اور سخت دشمنی پیدا ہونا ہے، اور اخروی نقصان: اللّٰدکی یادے اور نمازے غافل ہوجانا ہے۔ ٨-بيانِ حرمت كے بعدلوگول سے سوال كيا ہے:﴿ فَهَلْ أَنْتُمُ مُنْتَهُوْنَ ﴾: كياتم ان چيزول سے باز آؤگے؟ اس ميں بلكى بى دُانث ہے۔

۹-انٹداوران کےرسول کی اطاعت کا تھم دیاہے،اس لئے کہا حکام پڑمل حکمت جانے پر موقوف نہیں،الٹداوررسول کا تھم ہی بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔

\*ا-﴿ وَ احْدُرُوْا ﴾ مِن دوباً روشراب اور سے سے بچنے کی تاکید ہے، اور نہایت بخق سے فرمایا ہے: اگرتم الله اور اس کے رسول کے علم سے عدول کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری کھول کر بات پہنچادینا ہے، اس کے سواکوئی ذمہ داری نہیں۔

### احكام يمل حكمت جانئ يرموتون نبيس

احکام میں کمتیں اور حسن وقتی کالحاظ ہوتا ہے، گرا متثال حسن وقتی کے جانے پر موقوف نہیں ،مصالح وہم کوجان کر گمل کرنا اتنی مضبوط بات نہیں جتنی اللہ در سول کا تھم بھے کڑل کرنا ہے ، موسن کا اعتماد تقل پڑئیں ہوتا ، اللہ اور اس کے رسول کے تھم پر ہوتا ہے ، تقل تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے ، پس جب کوئی تھم اللہ در سول کا سامنے آجائے تو اب موسن کوکسی اور ولیل کی حاجت نہیں رہتی (یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے ججہ اللہ میں بیان کی ہے ، دیکھیں رحمہ: اللہ الواسعہ ا: ۱۹۹

آبات کریمہ: اے وہ لوگوجوایمان لائے ہو! شراب اور بھوا، اور مور تیاں اور فال کے تیر کندگی شیطانی کام ہی ہیں، البذا اس (گندگی) سے بچو، تاکہ تم کامیاب ہوؤ ۔۔۔ شیطان تو بہی چاہتاہے کہ تمہارے در میان شراب اور بھوے کے ذریعہ عداوت اور بیر ڈال دے ، اور تم کواللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے ، لیس کیا تم باز آؤگے؟ ۔۔۔ اور اللہ کا کہنا مانو ، اور اللہ کا کہنا مانو ، اور کا کہنا مانو ، اور بھیانا ہے!

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْآ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَالْمُنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَالْمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمُنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمُنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمُنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمُنُوا ثُمَّ الْمُعْسِنِينَ ﴿

كَيْسَ مْبِيسَ ہِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

| حوره الما عره        | $\overline{}$  | No.             | Se Partie            | 122.00                            | ر مقیر مبلان <sup>ت</sup> انفران |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| چرڈرےوہ<br>پیرڈرےوہ  | ثُمُّ اثْقُوا  | اورايمان لائے   | <b>ؤ</b> امُتُوا     | اور کئے انھول نے                  | وَعَيِلُوا                       |
| ادر عدوكام كئة أنعول | وَّ ٱحۡسَنُوۡا | اوركت المحول في | وَعَيِلُوا           | نیک کام                           | الصلياء                          |
| اورالله تعالى        | وَ اللَّهُ     | فیک کام         | الصلحت               | بجير كناه                         | جُنَاحٌ                          |
| پندکرتے ہیں          | يُعِيبُ        | چر ڈرےوہ        | ثُمَّ اتَّقَوَا      | اس ميں جو كھايا انھو <del>ل</del> | فِيْمَاطَعِمُوْآ                 |
| نيكوكارول كو         | المحنسيان      | اورائمان لائےوہ | <b>وَّ اُمُنُو</b> ا | جبكه ده والري                     | إذا مّا اتَّعَوّا                |

9.1 hr ...

## جب شراب حلال تقى: ال وقت ييني مين كوئي كناه بيس تقا

سات ایک سوال مقدر کا جواب ہے، کچھ جابہ شراب حرام ہونے سے پہلے وفات پاگئے، پھر جب فتح کہ کے وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا: جولوگ اس حال میں وفات پاگئے کہ وہ شراب پینے سخے: ان کا کیا حال ہوگا؟ پس آیت نازل ہوئی ، اور جواب دیا کہ جب شراب حلال تھی ، اس وقت پینے میں کوئی گناہ بیس تھا، جواب تو بس اتنا بی ہے ، گرقر آن پڑھنے والے کوآیت میں تکراو محسوس ہوتا ہے، اور تجد دین آیت سے بیٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین میں اصل ایمیت عمل کی ہے، کھانے بینے ، پہنے اور صنے اور وضع قطع کی کوئی پابندی نہیں ، ان کا قول مشہور ہے: در عمل کوش وہرچہ خوابی پوش اعمل کی ہے، کھانے ہے:

سب سے پہلے بدبات جان لیں کہ بیآ ہے مرف وفات پانے والے صحابہ بی کے ق بین نہیں ہے، بلکہ زیموں کے حق میں نہیں ہے، بلکہ زیموں کے حق میں بھی ہے، ترفی کا شریف میں اعلی درجہ کی صح حدیث (نمبر ۲۸ کے ۳۰) ہے جعزت این مسعودر ضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب بیآ بیت نازل ہوئی تو نبی سطائی آئے ہے مصابہ فرمایا: افت منہم: آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا اس آبیت میں ذکر ہے، لین فی بیآ بیت صرف وفات پائے ہوئے صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو مصرات ابھی زیمہ ہیں ان کا بھی ان کا بھی ان کا بھی زیمہ ہیں ان کا بھی آبیت میں ذکر ہے، لیس آبیت یا ک میں تین با تیں ہیں:

پہلی بات: یہ آیت ان صحابہ کے بار نے میں نازل ہوئی ہے جو تریم نمر سے پہلے وفات پاگئے تھے، شراب کی حرمت فلا ملہ کا کہ اس مال نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام نے وفات یافتہ حضرات کے بارے میں سوال کیا کہ یارسول اللہ! ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو تریم نم خرسے پہلے شراب پیتے تھے، اور وہ ای حال میں دنیا سے رخصت ہوگئے، مثلاً جنگ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا ؟ آئے سے، اور وہ جنگ میں کام آگئے تھے، ان کا کیا حشر ہوگا ؟ آئے سوال میں متعدد صحابہ شراب فی کرمیدان میں انزے تھے، اور وہ جنگ میں کام آگئے تھے، ان کا کیا حشر ہوگا ؟ آئے سوال کے جواب میں یہ آئے ہوئے ہوں کا حاصل میں کہ جنب وہ حضرات موسمین تھے، اور ایک کی خراب کام کرتے تھے، اور ایک وقت شراب حلال تھی آؤ اس کا بینا کوئی گناہ نیں تھا، اس شرط ہے کہ وہ تقوی کی ذری گی اپنائے ہوئے ہوں ، لیمن ہرناجا کر

ائمانلائے

أمنوا

يَائِهُمَّا الَّذِينَ المدوالوكوجو

لَيَهُ الْوَنَّكُمُ مُروراً زما تَعِي مُحْتَهِين

| حوره الما عده    |                    | >               | and state of   | اجلدود)           | (مشير مهايت القرال<br> |
|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|
| پس جو خض         | فَنَنِ             | اورتمهارے نیزے  | وَرِمَاحُكُمْ  | اللدتعالى         | 24<br>401              |
| ورے پڑھے         | اغتذا ك            | تا كەجان كىس    |                | کھی چیز کے ذرابعہ |                        |
| اس(علم) کے بعد   | كِعُدَذَٰ لِكَ     | الله نعالى      | 9 L<br>411)    | شکارہے            | مِّنَ الطَّيْدِ        |
| تواس كے لئے سراب | فَلَهُ عَلَىٰ ابُّ | كون ڈر تاہان سے | مَنْ يَخَافُهُ | پنچیں گےاں تک     | His                    |
| وروناک           | الِيْمُ الْمُ      | بغيرد كيھ       | بِإِلْغَيْبِ   | تمبهارے ہاتھ      | ٱيْدِيْكُمْ            |

( 1 / Step ...

### احرام کی حالت میں خشکی کاشکار کرناحرام ہے

ربط: پہلے مطاقاً حلال کوحرام کرنے کی ممافعت آئی تھی ، پھر تھم کھا کر قتی طور پر حلال کوحرام کرنے کا ذکر فر مایا تھا، پھر دائی طور پر حلال کوحرام کرنے کا ذکر کیا ، اب اس حرام کا ذکر ہے جو خاص حالت میں حرام ہے، اور وہ احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت ہے، اور میم انعت بندوں کے امتحال کے لئے ہے، ویکھنا یہ ہے کہ کون مومن تھم مانتا ہے اور کون خلاف در ذی کرتا ہے؟

محرم کے لئے نکھی کا شکار کرنا جائز نہیں، نہ حرم شریف کا نہ حل کا، اور غیر محرم حل کا شکار کرسکتا ہے گر حرم کا شکار نہیں کرسکتا، اور سمندر کا شکار محرم بھی کرسکتا ہے اور غیر محرم بھی ، اور محرم نے کوئی شکار مارایا جنگلی جانور کوؤن کیا تو وہ مردار ہے،
اس کوکوئی نہیں کھاسکتا، جا ہے اس کو اللہ کے نام پر ذرج کیا ہو، اور اس کی جزاء واجب ہے، جسیبا کہ اگلی آیت میں آر ہاہے۔
اور آیت کر بمہ حدید ہے کے سال نازل ہوئی ہے، اس سفر میں راستہ میں شکار اس قدر زیادہ اور قریب آتے تھے کہ ہاتھ سے اور نیزے سے مارسکتے تھے، لیس آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کا استحان کیا گیا، صحابہ اس استحان میں کامیاب ہوئے،
نزولی آیت کے بعد کی نے شکار کی اطرف دیکھا بھی نہیں۔

اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مجھیروں کا امتحان کیا، یہود کے لئے بار کے دن کاروبار ممنوع تھا، اور محصلیاں بار کے دن سمندر میں کنارے تک پانی پر تیرتی تھیں، ہاتھ ہے بھی پکڑ سکتے تھے، اور دوسر نے دنوں میں غائب ہوجاتی تھیں، یہود نے محصلیاں پکڑ نے کے لئے حیلہ کیا ہمندر کے پاس بڑے بردے دوش بنائے اور سمندر کی طرف راستہ کھول دیا، جب جوار بھاٹا ہوتا اور پانی چڑھتا تو پانی کے ساتھ محصلیاں حوض میں آجا تیں، ٹھرجب پانی اتر تا تو محصلیاں حوض میں آجا تیں، ٹھرجب پانی اتر تا تو محصلیاں حوضوں میں رہ جا تیں، اتو ارمیں ان کو پکڑ لیتے ، ان حیلہ گروں کو اللہ تعالیٰ نے سور بندر بنادیا، وہ امتحان میں نا کام ہوئے اور صحابہ کامیاب ہوئے ، انھوں نے احرام میں شکاروں کو مرکز کھی نہیں دیکھا۔

حیلے حوالے کر کے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا ایسا ہی ہے جبیبا سیدها خلاف ورزی کرنا!

قائدہ: ﴿ لِيَعْكُمُ اللهُ ﴾: تاكراللہ تعالى جائيں: اس صحدوث علم كاشبہ وتا ہے، الى كاجواب بيہ كراللہ تعالى كئي ممام صفات كى طرح صفت علم كے لئے بھى بندوں كى صفات كے الفاظ استعالى كئے عين، الى لئے بھى صفات علم منابہات جين، اور صفات قشابہات كو ايك حد تك بى بجو سكتے جين، جو ان كو آخر تك بجھنے كى كوشش كرے كا وہ اللہ كى صفات كو بندوں كى صفات جيسى مان لے كا، جبكہ اللہ كى شان سورة الشورى ميں: ﴿ لَيْسَ كَمِنْ لِلهِ شَكَى عَلَى بيان كى كَى صفات كو بندوں كى صفات كے لئے بين اللہ تعالى على اللہ كے مان جيسى كو كى جين اللہ تعالى الله الله كى اللہ كى اللہ كے مان در تعالى مناب كى اللہ كے مان جيسى كو كى جين اللہ تعالى كى صفات كو كا حق تين اللہ تعالى كى صفات كے مان جيسى كے سفات كو كا حق تين اللہ تعالى كى صفات كو كا حق تين سمجھ سكتے ـ

بدالفاظِ دیگر بعلم باری کی دوجانیں ہیں،اللہ کی جانب قدیم از لی ہے اور بندوں کی جانب حادث ہے،جیسے تقدیر اللہ کی دوجانیں ہیں،اللہ کی جانب میں اللہ کی دوجانیں ہیں،اللہ کی جانب میں تقدیر اللہ کی دوجانیں،اور بندوں کی جانب میں تقدیر معلق ہے، یعنی مترود ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ بندوں کو معلوم نہیں، ای طرح ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ بگرتا کہ ہم جانیں [البقرة سما] میں بندوں کی جانب کاعلم مراد ہے،بند ہے واقعہ دونما ہونے کے بعد جانیں گے۔

آیت کریمہ: اے وہ او گوجوایمان لائے ہو! اللہ تعالی تہمیں ضرور آ زمائیں گے کھیشکار کے ذریعہ جن تک تہمارے ہاتھ اور تہمارے بہتر سے بہتر سے بہتر ہے بہتی ہے۔ تاکہ اللہ تعالی جان کیس کہ دیکھے بغیران سے کون ڈرتا ہے؟ پس جواس (حکم ) کے بعد حدستے باوزے کرے اس کے لئے در دناک سزاہے!

يَاكِنُهُا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتَمُ حُرُمٌ وَمَنَ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُّتَعَمِّلًا فَجَزَاءَ مِنْكُمُ هَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ إِلَّ مِنْكُمُ هَا أَيْ اللِغَ الْكَعْبَةِ أَوَ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينَ أَوْعَلُ لُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَنُ وَقَ وَبَالَ أَمْرِهِ مَعْفَ اللّهُ عَنَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَ اللهُ عَرْيُذُ ذُو انْتِقَامِ

| اورجس نے ارڈالااس کو | وَمَنْ قَتَلَهُ | شكاركو         | الطَّيْدَ              | اے دہ لوگوجو | يَائِهَا الَّذِينَ |
|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| تم میں سے            | مِنْكُمْ        | درانحاليكهتم   | وَ إِنْكُمُ            | ايمان لائے!  | 'امَنُوَا          |
| جان بوجھ کر          | مُتَعَمِّلُهُ ا | احرام ميل موود | و دو(ا)<br><b>ح</b> رم | مت مار ڈالو  | لَا تَقْتُلُوا     |

(۱) حُورُم: حوام کی جمع: احرام باندھنے والا ،احرام میں بہت ہی باتوں سے رکنا پڑتا ہے، اس لئے اس کوتر اُم کہتے ہیں،اور حرام کے ایک معنی محرّم کے بھی ہیں، جیسے اشپرُورُم ،محرّم مہینے ،اوراحرام کا بھی احرّام ہے اس لئے بھی احرام باندھنے والے کوحرام کہتے ہیں۔

| سورة المأكدة             | $- \Diamond$    | >(rro                  | <u> </u>        | (224)                      | (تغبير بهايت القرآك             |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| در گذر قرمایا الله نے    | عَفَ اللهُ      | كعبتك                  | الكعبة          | تو(ا <del>ل</del> کمد)بدلہ | فَجَزَاءً                       |
| اس (قل) ہے جو            | عَنّا           | يا كفاره               |                 | ما تند                     |                                 |
| بهلے ہوچکا<br>پہلے ہوچکا | سُكفُ           | كماثا                  | طعامُ           | ال (حرك) مراال             |                                 |
| اور بوقض المقل كيك       | وَمَنْ عَادَ    | غريبول كا              | مَسْكِينَ       | درانحاليه ده موسى سنجو     | مِنَ النَّعِمِ                  |
| توبدله لیں مے            | فيَنْتَقِمُ     | بإمساوى                | أَوْعَدُالُ (٩) | فيعله كري                  | ·                               |
| الله تنعالي              | 如               | اس                     | ذٰلِكَ ﴿        | اس(مانند) کا               | (r)                             |
| اسے                      | وشه             | روزے کے اعتبارے        | وبيّامًا        | دومعتبرآ دی                | ذَوَا عَدُول                    |
| اورالله تعالى            | وَاللَّهُ       | تا كە <u>خى</u> كىمەدە | رِلْيَكُ وْقَ   | تم بیں ہے                  | قِنْكُمُ ﴿                      |
| <i>ג</i> ארמים           | عَنْ يُرْ       | وبال                   | وَمَالَ         | نياز كاجانور               | وينام<br>هَدُيْنَا<br>هَدُيْنَا |
| بدله لينے والے بيں       | ذُو ائْتِقَامِر | این کام کا             | أمرد            | وبالجيني والا              | (Y)                             |

# احرام میں خیکی کے شکارکو مارڈ النے کی جزاء

شکار: ده دخش جانورجوانسان سے بھا گتاہے، دوررہتاہے، اگرچہاں کا کھانا حلال نہ ہو، جیسے لومڑی، بھیڑیا دغیرہ، گذشتہ آیت میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا شکار کے ذریعہ امتحان کریں گے، اورامتحان میں کوئی فیل بھی ہوتا ہے، پس اس کی سزاکیا ہوگی؟ اس آیت میں اس کا بیان ہے، اور بیآیت مشکل آیت بھی گئی ہے، اوراس میں تھوڑ ااشتلاف مجمی ہوا ہے، اس لیے خورسے پڑھیں۔

اگر کوئی شخص فج یا عمر بے کا حرام میں جان ہو جو کر بااحرام بعول کر یا چوک کرفشگی کا کوئی شکار مارڈ الے،اگر چدال شکار کا کھانا حلال نہ ہوتو بھی اس کی جڑاء واجنب ہے۔ اور اس کی جڑاء بیہے کہ جہاں شکار کیا گیا ہے: وہاں اور جنگل ہوتو (۱) اجزاء: آئی فعلیہ جزاءٌ،اور فاءال لئے آئی ہے کہ مَن مَن شرط کو صنعت ہے (۲) مثل ما قتل: مرکب اضافی جزاء سے بدل ہے اور اسم موصول کی طرف او شنے والی خمیر محذوف ہے، ای قتلہ (۳) من النعم: مثل کا حال ہے، آئی کا تنا من النعم (۳) کہ کی مخیر مثل کی طرف او تی ہے، اور مما ثلت میں اشکاف ہے کہ صوری مراد ہے یا معنوی؟ (۵) ھدیا: بدکی خمیر سے حال ہے مخیر مثل کی طرف و تی ہے، اور مما ثلت میں اشکاف ہے، اس لئے تکرہ کے تھم میں ہے (۷) او کھار ہ کا محلف مثل پر ہے، اور او جمہور کے نزدیک تخیر کے لئے ہے (۸) طعام مسکین: ھی (آئی الکفارة) محذوف کی خبر ہے (۹) او عدل کا عطف بھی مثل پر ہے اور او مخیر کے لئے ہے، اور ذلک کا مشار الیہ طعام ہے (۱۰) صیاحاً: عدل ذلک کی تمیز ہے۔

قریبی ستی کے اعتبار سے اس کی قیمت لگائی جائے ،اور بیرقیمت دوتجر بہ کار دیندار آ دمی لگائیں ، پھر تین صورتیں ہیں ،اور شکار مارنے والے کواختیا رہے جونی جزاء حیا ہے ادا کرے۔

۱-اس قیمت میں جو پاکتو جانور آسکتا ہو:اس کو ہدی بنا کرحرم شریف میں لے جاکر ذرج کرے،اوراس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دے۔اورحرام جانور ہوتواس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں تیجی جائے گی۔

۲-ال قیمت کاگیہوں وغیر ہ غلنے بدے، اور صدفتہ فطر کے بفقد م ہرغریب کو دے، حرم ہی کے غریب کو دینا ضروری نہیں۔ ۳-ہر فطر ہ کے بدل روز ہ رکھے، میر د ذرے بھی حرم میں رکھنے ضروری نہیں۔

فا مکدہ:اوراس میں اختلاف ہے کہ دومعتبر دیندارآ دی جوشکار کے مانند کا فیصلہ کریں گے: وہ کس اعتبار سے کریں گے؟ امام ابوصنیفہ اور امام ابو بیسف رحم ہما اللہ کے نز دیک شل معنوی کا اعتبار ہے، یعنی شکار کی قیمت طے کریں گے، پھراس قیمت میں ایک یازیادہ مولیثی آتے ہول تو ان کو ہدی ہنا کرلے جائے یاغلہ خریدے یا ہرفطرہ کے عوض روزہ رکھے۔

اورامام محداورامام شافعی رحمهما الله کنز دیک شل صوری کا اعتبار ہے، یعنی شکار کی مولی کے ساتھ خلقت اور صورت میں مماثلث ویکھیں ، مثلاً: نیل گائے ماری ہے تو گائے اور ہرن مارا ہے تو بکری کافیصلہ کریں ، اورا کرمماثل جانور نہ ہوتو امام محمد رحمہ الله قیمت کا اعتبار کرتے ہیں ، اور امام شافعی رحمہ الله صفات میں مماثلت و یکھتے ہیں ، ان کے نز دیک کبوتر اور بکری مماثل ہیں ، اس کئے کہ دونوں ایک طرح گھٹ گھٹ یانی پیتے ہیں ، اور صفات میں بھی مماثل مولی نہ موتو بھر قیمت کا اعتبار کرتے ہیں ، کا اعتبار کرتے ہیں ، بہر حال: سب کو بالآخر قیمت پر آنا پڑتا ہے ، اس کے شخیان شروع ہی سے قیمت کا اعتبار کرتے ہیں ، اور جزاء کے مسائل کی بڑی تفصیل ہے ، جوفقہ کی کتابوں میں فہ کور ہے ، جامع تفصیل حضرت مولانا شیر محمد صاحب سندھی اور جزاء کے مسائل کی بڑی تفصیل ہے ، جوفقہ کی کتابوں میں فہ کور ہے ، جامع تفصیل حضرت مولانا شیر محمد صاحب سندھی

قدس مره کی جدید و کمل زیدة المناسک میں ہے، بوتت ضرورت اس کی مراجعت کی جائے۔

آبیت کریمہ: اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو! شکار کو حالت احرام میں مت مارڈ الو سے زخی کرنے میں بھی جزاء واجب ہے سے اور یہ سئلہ کی تنہید ہے، یہ ضمون سورت کی بہلی آبیت میں آچکا ہے، یہاں بطور تنہید لوٹا یا ہے سے اور جس نے تم میں سے اس کو جان بوجھ کر مارڈ الاتو جزاء واجب ہے سے بھو لنے اور چو کئے کا بھی یہی تھم ہے، البعت آبیت کے آخر میں جواخر وی سزا ہے وہ ان کو بھی مل کی ماس لئے متعمدًا کی قید لگائی سے جزاء اس شکار کے مائند ہو، جس کو مارڈ الا ہے: (۱) جومولی ہے وہ اس کا فیصلہ تم میں سے دومعتبر آدی کریں، وہ کعبہ تک تو نیخ والی ہدی ہو (۲) یا کفارہ ہو، جو غریبوں کا کھانا ہو (۳) یا اس کھانے کے بقد رروزے ہوں سے تاکہ وہ لیے کئے کا وبال تیکھے، اللہ تعالی نے اس قبل

سے درگذر کیا جواں سے پہلے ہوچکا — حدیبییں ایک صحابی نے ٹیل گائے مار دی تھی،اس کے بعدیہ آیت نازل

ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ اور جواب قبل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیس گے ۔۔۔۔ یعنی تو نہیں کرے گا اور جزائی ہیں دے گا تو آخرت میں سزاملے گی ۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ زبر دست ہیں (اور ) بدلہ لینے والے ہیں! ۔۔۔۔ ان کوسز ادیئے سے کوئی روکن ہیں سکتا ،اور جو پیروں پر کلہاڑی مارے گا وہ ذخی تو ہوگا!

وقفہ برائے عمرہ: یہاں تک تفسیر لکھنے کے بعد عمرہ کاسفر پیش آیا، ۱۸ اربی الاول ۱۳۳۹ احد مطابق ۱۳ رئمبر ۱۰۷ء کود و برخور داروں اور دو بہوؤں کے ساتھ عمرہ کے لئے سفر شروع ہوا، اور ۱۸ ربی الثانی کو واپسی ہوئی، پاٹنچ رئی الثانی سے مبق شروع کر دیا، مرقلم بیس چلا قلم جب رک جا تا ہے تو ایڈھ جا تا ہے (ناراض ہوجا تا ہے) آج ۱۸ رئیج الثانی کو للم پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں اور چلاتے رہیں (آمین)

| حالت احرام میں | خروا              | اورقا فلد کے لئے     | وَ لِلنَّيَّارُةِ (٣) | حلال کیا گیاتمہائے  | أحِلُ لَكُمُ       |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ופעלעפ         | وَاتَّقُوا        | اورحرام کیا گیاتم پر | وُحُرِّمُ عَلَيْكُمُ  | سمندرکا شکارکرنا    | صَيْلُ الْبَحْرِدِ |
| الله تعالى ہے  |                   | خفیکی کاشکار کرنا    | صَيْدُ الْكِرِ        | أوراس كأكمانا       | وَطَعَامُهُ        |
| جواس کی طرف    | الَّذِئَ إِلَيْهِ | جب تك رجوتم          | مَادُمُتُوْ           | تمہانے فائدہ کے لئے | مَتَاعًا لَكُورُ   |

(۱) صَیْد: مصدر باپ ضرب: «کارکرنا، جال یا پیصندالگا کر شکار پکڑنا (۲) طعام: کھانا، بھات بینی چھلی (۳) متاع: چندروز بریخے کا سامان (۴) مسیاد ة: قافلہ بینی مسافرین \_

| - الماكرة | -( MA) - | <del>-</del> < | لفبير مبايت القرآن جلددو |
|-----------|----------|----------------|--------------------------|
|-----------|----------|----------------|--------------------------|

| جانة بي           | يغكم                  | اور جوز مین میں ہے      | وَمَا فِي الْأَثْرَاضِ | جمع کئے جاؤگےتم       | تُحشرون                |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| جوظا ہر کرتے ہوتم | مَا تُبِدُهُ وَنَ     | اوربيه بات كدالله       | وَ أَنَّ اللَّهُ       | بنايا الله في         | جَعَلَ اللهُ           |
| اورجو چھپاتے ہوتم | وَمَا ثُلْتُهُونَ     | - 13. s.                | يِكُلِّ شَكَيْءُ       | كعبيكو                | الْكَعْبَةَ ()         |
| کہو               | ر<br>قُلُ             | خوب واقف ہیں            | عَلِيْمٌ               | عزت والاكفر           | النبينك الحرام         |
|                   |                       | <b>ج</b> ان لو          |                        | بقاء كاسامان          | (۲)<br>قِیْمًا         |
| گندا              | الخيبيث               | كه الله تعالى           | أَنَّ اللهُ            | لوگوں کے لئے          | <u>آ</u> لِئَاسِ       |
| اور شقرا          | وَالطَّإِيْبُ         | سخت سزالين والعبي       | شَارِيْدُ الْعِقَابِ   | اورمحتر مهبينوں کو    | وَالشَّهُ وَالْعَرَامَ |
| اگرچه پیندائے تھے | وَلَوْاَعْجَبَكَ      | اوربيه بات كمالله تعالى | وَ أَنَّ اللَّهَ       | اور نیاز کی بکری کو   | وَالْهَانِ نَے         |
| گندے کی زیادتی    | كَثْرَةُ الْخَيِيثِ   | برد <u>ر بخشنے</u> والے | ۶۶۰۵<br>غُفورٌ         | اور پیخ داراد نوْل کو | وَالْقَلَابِيْنَ       |
| پس ڈروالٹدے       | فَأَ تَقُوا الله      | بڑے مہریان ہیں          | تَحِيْمُ               | بيال وجهد كم جانو     | ذٰلِكَ لِتَعْكَمُوۡاَ  |
| المعظمندو!        | يَاوُلِي الْأَلْبَابِ | نہیں ہے رسول پر         | مَّا عَلَمُ الرَّسُولِ | كهالله تعالى          | أَنَّ اللهُ            |
| تاكيم             | لعَلَكُمْ             | مگر پېښيانا             | إلَّا الْبَلْغُ        | جانتے ہیں             | يغكؤ                   |
| كامياب موو        | ثُفُ إِحُونَ          | اورالله تعالى           | وَاللَّهُ              | جوآ سانوں میں ہے      | مُنَافِي الشَّمُونِ    |

# یانی کاہرجانورشکارکرناجائزہ مرکھاناصرف مجھلی کاجائزہ

گذشتہ آیت بین خشی کے شکار کو مارڈ النے کی جزاء کا بیان تھا، احرام بین خشکی کاشکار اور حرم کاشکار مطلقا مارڈ الناممنوع ہے، اس لئے اس کی جزاء واجب ہے، اب بطور استشاء پائی کے جانور کا تھم بیان فرماتے ہیں، دریائی جانورکا شکار کرنا جائز ہے، مگر کھاناصرف چھلی کا جائز ہے، دیگر جانوروں سے انتفاع تو ورست ہے مگر ان کو کھانا جائز نہیں، صدیرے شریف میں ہے: أُجِلَّتُ لَنَا مَيْتَان وَ دَمَان؛ المعیتان: المحوث و المجرَادُ، وَ اللَّمَان: الْحَیْدُ و الطّحَالُ: ہمارے لئے دوم داراور دوخون حال کئے گئے ہیں: دوم دار! یعنی کھیلی اورٹٹری، اور دوخون! یعنی کیلی اورتنی سے بیصدیث منداحم المن ماجہ اور سنن دارتھنی کی ہے (مشکلو قاصدیث ۱۳۳۸) البائی صاحب نے حاشید مشکات میں اس کو حدیث جید قرار دیا ہے، اور السنن دارقطنی کی ہے (مشکلو قاصدیث ہیں! اور الکھیة: جعل کا مفتولِ اول ہے، اور قیاماً: مفتولِ عانی (۲) قیاماً: مصدر باراہیں، سورۃ النہاء (آیت ۵) میں مال کوقیام فرمایا ہے۔

قرآنِ کریم نےصید البحو: کے بعد طعامه کی تخصیص کی ہے، دریائی شکارعام ہے، گر کھاناصرف مجھی کا جائز ہے، ادر بعد (سمندر)سے مرادیانی ہے، جاہے دہ ندی نالے کا یا تالاب وض کا ہو۔

یانی کا جانور: وہ ہے جو پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور پانی ہی میں رہتا ہے، جیسے مجھلی اور پانی کامینڈک وغیرہ۔اورجو جانور شکی میں پیدا ہوتا ہے، اور پانی میں بھی رہتا ہے، جیسے بطخ ہمرغانی ، شکلی کامینڈک اور شکلی کاسانپ وغیرہ: وہ پانی کے جانور نیس، شکلی کے شکار ہیں، احرام میں ان کو مارڈ الناجائز نہیں، اس میں جڑاء واجب ہوگی، اور اس کابرعکس نہیں ہوسکتا، لینی یانی میں پیدا ہواور شکلی میں بھی رہے، وہ شکلی میں مرجائے گا۔

آور پائی کا ہرجانورشکارتو کرسکتے ہیں، گرکھاناصرف چھلی کا جائزہ: اس کی وجہ بیہ کہ جب چھلی پکڑنے کے لئے جال کا ٹناڈالیس کے تو کوئی بھی جانور پھنس سکتاہے، چھلی بی آئے بیضروری نہیں، اور وہ جانورشکی ہیں آ کر مرجائے گا، اس مجبوری ہیں مطلقاً دریا کا شکاد کرنے کی اجازت دی، گرکھانا لین بھات صرف چھلی ہے، صدیث ہیں اس کی وضاحت ہے۔ اور جج یا عمر وکا احرام بائد ھنے ہیں، ان اور مجانور چھا ہیں، آفاقی وہاں سے احرام بائد ھتے ہیں، ان حوض سے تاخیر جائز نہیں، گرنقد یم جائزہے، آگرچہ مناسب نہیں، اور مواقیت سے حرم شریف تک کوئی سمندر نہیں، اور مواقیت سے حرم شریف تک کوئی سمندر نہیں، اور میسکلہ تالاب ہوسکتے ہیں، اس لئے بحر سے مراد طلق پانی ہے، شکاد کرنے کی صلت سمندر کے ساتھ خاص نہیں، اور میسکلہ اجماعی ہے۔

ادر متاع کے معنی ہیں : برتے کی چیز ، چندروز فائدہ اٹھانے کی چیز ، پس جب مواقیت سے پہلے احرام ہائدہ سکتے ہیں ،
ادر مندر کے داستے سفر کر کے آ رہے ، بول آو مجھل پکڑ کر کھا بھی سکتے ہیں ، ادر مسافر تو شد بنا کر ساتھ بھی لے سکتے ہیں ، پکائی
ہوئی چھلی جلدی مرز تی نہیں ، حضرت مولی علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لئے سفر کیا
تو حسب بدایت ربانی مجھلی پکا کر بطور علامت ساتھ رکھ کی تھی ، اس لئے فرمایا: ﴿ مَتَاعًا الْکُورُ ﴾ : بعنی سمندر کے کھانے
سے قتی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، اور مسافر اس کو سفر کا تو شد بنا کر ساتھ بھی لے سکتے ہیں ، اس لئے ﴿ مَتَاعًا الْکُدُ ﴾ کے
بعد ﴿ وَ اِلمَتَيّا دُوّ ﴾ بردھایا۔

یہاں بیذیال پیدا ہوسکتا ہے کہ جیسے پانی کاشکار مطلقا حلال ہے، خشکی کاشکار مطلقا حرام ہو، اس لئے آ گے فرمایا کہ
خشکی کاشکار حالت احرام ہی میں حرام ہے، احرام کھلنے کے بعد حلال ہے، اور بیمسکلہ اگر چہال سورت کی پہلی آیت میں
آچکا ہے، گراس کو دوبارہ بیان کیا، اس لئے کہ احکام کی آیات میں اگر چہ کر ارٹیس ہوتا بگر جہال ننخ کا اختال ہوتا ہے یاوہ م پیدا ہوسکتا ہے وہاں تھم دوبارہ لایا جاتا ہے، اس لئے فرمایا کہ شکلی کاشکار حالت واحرام ہی میں حرام ہے، احرام کھلنے کے بعد

جائزے،البتہ حرم شریف کاشکار مطلقاً حرام ہے۔

پھرفاصلہ (آیت کا آخری حصہ) ہے، اس میں بیضمون ہے کہ جس طرح تم جال کا ٹنا ڈال کر سمندر کے جانور کا شکار کرتے ہو، اور اپنے پاس سمیٹ لیتے ہو، ای طرح اللہ تعالی نے جوتم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے: ایک دن سب کو سمیٹ کر اللہ تعالی ہے ہو، ای طرح اللہ تعالی ہے ہوں اس اللہ سے ڈروجس کے پاس تم جمع کئے جاؤگے بعنی اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، ورند ہمزایا وگے!

﴿ أَحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْدِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُوْوَ لِلتَيَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمُثُمُّو حُنُمَّا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ۚ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: تمبارے لئے سمندر کا شکار کرنا، اور اس کا کھانا (بھات) حلال کیا گیا تمبارے قتی فا کہ واٹھانے کے لئے اور مسافروں کے (توشہ بنانے کے) لئے ، اور تم پڑتھی کا شکار کرنا حرام کیا گیا، جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اس اللہ سے ڈروجس کے پاس تم جمع کئے جاؤگے!

كعبة شريف محلى گاور بانى ہے، اور اس كى بقاء كے ساتھ انسانوں كا بقاء وابستہ

اوركعبه كے احتر ام میں خشكى كے شكار كے علاوہ تين اور چيزين بھى محتر مقر اردى گئى ہیں

احرام باندھنے کے بعد: بعنی کعبہ شریف کا قصد کرنے کے بعد شکی کا شکار کعبہ کے احترام میں ناجا کز قرار دیا گیا ہے۔
ہے۔ کعبہ: اللہ کا تحتر م گھرہے، گراس کا بیم طلب نہیں کہ اللہ تعالی اس میں رہتے ہیں، اللہ تعالی لاز مان ولام کان ہیں، بلکہ کعبہ بخل گاور بانی ہے، وہ لوگوں کے بقاء کا ذریعہ ہے، جب تک کعبہ شریف موجود ہے یا اس کا تصور قائم ہے، بید نیا آباد ہے، اور جب اس کا ظاہری وجود باتی نہیں رہے گا اور اس کا تصور بھی ذہنوں سے نگل جائے گا، اور اللہ کی بندگی موقوف ہوجائے گی قوقیامت قائم ہوجائے گی۔

اس کی تفصیل بیہ ہے کہ جب تک کھبے کا مارت قائم رہے گا ، یااس کا ذہنوں میں تضور باقی رہے گا ، اوراس کے واسطہ سے اللہ کی بندگی ہوتی رہے گا ، اور اس کے اسطہ سے اللہ کی بندگی ہوتی رہے گا ، نماز اور جج وعمرہ کا سلسلہ قائم رہے گا ، انسانوں کی دنیا آبادر ہے گا ، پھر جب آخرز مانہ میں ایک بادشاہ کھبر کی این ہے بادشاہ کھبر کریں ایک بادشاہ کے بادی ہے گا ، اور اللہ کی عبادت موقوف تو بخیر ممارت کے جج اور نماز کا سلسلہ جاری رہے گا ، پھر رفتہ کھبہ کا تصور ماند پڑجائے گا ، اور اللہ کی عبادت موقوف ہوجائے گی ، پس انسانوں کی بیآ باددنیا تھم کردی جائے گی ، اور قیامت کا صور چھوتک دیا جائے گا۔

اورجس طرح بادشاہ کے کل کا ایریا (محن) ہوتا ہے جس کو بارگاہ اور در باز کہتے ہیں (۱۰:۱ی طرح اللہ کے گھر کا بھی محن ہے، اس کا نام حرم شریف ہے، جو کی طرف کھیہ سے تین میل ہے، کی طرف پارٹی میل اور کی طرف سات میل ہم مشریف کی ہیں، پس سب سے زیادہ کھی شریف لیجن مجد حرام کا احتر ام ضروری ہے، اس لئے اس کا شکار مطلقا حرام حرام کا احتر ام ضروری ہے، اس لئے اس کا شکار مطلقا حرام کیا، اللہ کے گھر کے آئی میں کی جانور کو ستانا جائز ہیں، چہ جائیکہ انسان کو! جاہلیت میں بھی آدی حرم شریف میں اپنے میں اپنے میں اللہ کے گھر کے آئی میں کی جانور کو ستانا جائز ہیں، چہ جائیکہ انسان کو! جاہلیت میں بھی آدی حرم شریف میں اپنے میں اللہ کے درجار میں آئیس، کو اس کا کورے کا کوئی فرق باتی ندرہے، سب اللہ کے درخار میں اللہ کے درجار میں آئیس، کا لے کورے کا کوئی فرق باتی ندرہے، سب اللہ کے بندے میں میں ہوتے ہیں، اللہ تہ جوحرم شریف میں میں ہوتے ہیں، اللہ تہ جوحرم شریف میں میں ہوتے ہیں، اللہ تہ جوحرم شریف میں باتو جانور ذرئ کرکے کھا تا ہے وہ ما مون ہوجا تا ہو وہ نوروں کوذرئ کی کان اُجٹ کی کان کان اُجٹ کے درکے کھا تا جادور کوروں کوذرئ کرکے کھا تا جادر کھا تا ہون ہوجا تا ہودہ کورٹ کی کھا تا جادور کورٹ کی کھا تا جادہ کان اُجٹ کان اُجٹ کان اُجٹ کی کان اُجٹ کان اُجٹ کان اُجٹ کے کان اُجٹ کان اُجٹ کے دیک کھا تا جادہ کے دیک کھی کے دیکھ کے دیکھ کان کان اُجٹ کان اُجٹ کے دیکھ کے

غُرِض: احرام میں اور حرم میں شکار کی ممانعت اللہ کے گھر کے احتر ام میں ہے، اور یہی نہیں ، اور بھی تین چیزیں قابل احتر ام قرار دی گئی ہیں، جن کا کھیہ شریف سے تعلق ہے۔

۱- چارمحترم مہینے: ایک رجب الفرد: تنہار جب کامہینہ، اور تین مہینے مسلسل: ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ذی قعدہ میں لوگ ج کے لئے روانہ ہوتے تھے، ذی الحجہ میں ج کرتے تھے، اور محرم میں گھر لوٹے تھے، اس لئے زمانۂ جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لڑائی بند ہوجاتی تھی، اور لوگ بے خوف ہوکر جبکہ بیت اللّٰہ کا قصد کرتے تھے، اور رجب میں لوگ عمرہ کرتے تھے، خاص طور سے مصر قبائل، اس لئے رجب میں بھی جنگ موقوف ہوجاتی تھی، غرض: ان چار ماہ کا احترام بھی کعبہ شریف کی وجہ سے ہے۔

۲- ہدی: یعنی نیازی بمری، اوگ گھر کی ہلی ہوئی بھیڑ بمری لے کرحرم شریف میں ذیح کرنے کی نیت سے جج کوجاتے (۱) بارگاہ اور در باراکی بین: بار: بوجھ، سامان ، گاہ: جگہ، بارگاہ: بوجھ (سامان) اتارنے کی جگہ، جب مسافر گھر لوٹنا ہے تو گھر کے حق میں سامان اتارتا ہے، اس لئے اس کو بارگاہ کہتے ہیں۔ اور در بار: حقیقت میں دال کے پیش کے ساتھ تھا، دُر کے معنی ہیں: موتی اور بار: باریدن کا امر ہے: برسانا، بادشاہ جب لوگوں پر دادودہ ش کرتا ہے تو گھر میں سے تھی بحر بحر کرموتی صحن میں دُالنا ہے، لوگ اس کولوشتے ہیں اور بادشاہ تماشاد کھتا ہے، پس حمن موتی برسانے کی جگہ ہے۔

سے، ال کے ال کو جی محترم قرار دیا، تا کہ راستہ میں کوئی ال کوندلوٹے، بلکہ گھاں چارہ اور پانی سے اس کی خدمت کرے،
اور ہدی کالفظ اگر چہ عام ہے، نیاز کا اوٹ بھی ہدی ہے، گریم الفلاحد سے تقابل ہے، ال کئے چھوٹا جانور مراد ہے، جیسے
بدنة قربانی کا برنا جانور ہے، جس میں سات مصے ہو کیس، گرجہاں اوٹ سے تقابل ہو، وہاں جینس گائے مراوہ وتی ہے۔
سا-نیاز کا اوٹ شہ الفلاحد: قبلادہ کی تح ہے، اس کے معنی ہیں: ہار، گلے کا پتے، لوگ کھر کا پلا ہوا اوٹ لے کر بھی حرم
شریف کا قصد کرتے تھے، تا کہ حرم میں اس کو ذرح کر بیوں میں گوشت بانٹیں، اس کے گلے میں پٹہ با ندھتے تھے،
اور اس میں برانا جوتا چیل لؤکاتے تھے، تا کہ راستہ میں لوگ اس کا احترام کریں، اور اس کی ضدمت کریں۔

### انسانوں کی بقاء کعبہ شریف کے ساتھ کیوں وابستے؟

ال كى بعدايك سوال كاجواب مدخلك: الم اشار والعيد من مشار اليد فو قيمًا لِلنَّاس ﴾ م فوالشَّهُ وَ الْحَدَامَرَ وَالْهَانَ عَلَيْ الْمَدَامَرَ وَالْهَانَ عَلَيْ إِذَا كَا اللَّهُ وَالْهَانَ عَلَيْ إِذَا كَا اللَّهُ وَالْهَانَ عَلَيْ إِذَا كَا اللَّهُ وَالْهَانَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهَانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سوال:الله تعالى في عبيشريف كي بقاء كي ما تهوانسانون كابقاء كيون وابسة كيام،

جواب: بيالله كافيصله ب: ﴿ يُحْتُمُ مَا يُرِدِيُ ﴾: وه جوچا بين فيصله كرين [المائدة ٢] ان كے فيصلوں بين كسى كو قطل دينے كاحق نہيں، ندان كے كامول كي مستيں انسان پاسكتا ہے، لوگوں كوتو بس بيہ بات جان ليني چاہئے كدالله تعالى ان تمام چيز ول كوجانتے ہيں جو آسانوں بين ہيں، اور جو ذبين بين، اور وہى بيہ بات بھى جانتے ہيں كہ كس چيز كوكيما ہونا جائے؟

سوچو! ہاتھوں پیروں میں پانچ پانچ انگلیاں کیوں بنا تمیں، جچہ یاچار کیون ہیں بنا تمیں؟ اور ہرانگی میں دونشان رکھ کر

تین جھے کیوں کئے ، کم دبیش کیوں نہیں گئے؟ ناک: مندکے قریب کیوں رکھی ، ماتھ پر کیوں نہیں رکھی؟ دوجا نہوں میں دو کان کیوں رکھے: گھوڑے کی طرح سر پر کیوں نہیں رکھے؟ سما شنے دیکھنے کے لئے دوآ تکھیں بنا ئیں ، ایک آ گے اور ایک چھچے کیوں نہیں بنائی؟ حیوانات بختلف طرح کے اور نہا تات بختلف نوعیت کی کیوں بنائی؟ — سب کا ایک ہی جواب ہے کہ بیاللہ کی حکمت کی کار فر مائی ہے ، کا کنات کے دموز واسرار کا گنات کا خالق وما لک جا تنا ہے ، ہمارے لئے تواس جگہ سپر ڈالنے کے ملاوہ چار ذہیں۔

ایک واقعہ:ایک نادان ایک آم کے درخت کے نیچ ستانے کے لئے رکا، درخت پر چھٹا نگ بھر کے آم لگ رہے تھے،اور قریب میں تر بوز کا کھیت تھا، بیلوں پردھڑی بھر کے تر بوز سگے ہوئے تھے، وہ عقل کا اندھا سوچنے لگا: بیکیسا انصاف ہے! اچا نک ایک آم ٹوٹا اور سر پرگرا، بس ہوش آگیا، کہنے لگا: اللہ میاں بڑے تقلمند ہیں، اگر میتر بوز آم کے پیڑ پر ہوتے تو آج میرا کام تمام ہوگیا ہوتا!

جب لوگ الله کے باس جمع کئے جائیں گے وان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

پھر پہلی آیت کے آخر میں جو ضمون ہے: اس کی تکمیل کرتے ہیں، جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس جع کئے جا تمیں گے۔ ان کو خت سز ادی جائے ہیں دہ کیفر کردار کو پنجیں گے، ان کو خت سز ادی جائے گئی ہیں دہ کیفر کردار ہیں: ان کو اللہ تعالی ابتداء یا کہ حلائی ہیں ہمیشہ کے لئے ان کو دوز خ میں ٹھوٹسا جائے گا ۔۔۔ اور جو دفا دار ہیں ، مگر بد کر دار ہیں: ان کو اللہ تعالی ابتداء یا کہ حلائی کے بعد نجات دیں گے، اس کئے کہ وہ ہڑ ہے۔ بخشنے والے ، ہڑے مہریان ہیں ۔۔۔ اور دفا دار نیکو کا روں کا تذکر ہیں گیا ، وہ شروع ہی ہے نہال کردیئے جائیں گے، ان کو ختوں کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔

فائدہ(۱): قرآنِ کریم کا ایک خاص اسلوب ہے، جب وہ مؤمنین کا اچھا انجام بیان کرتا ہے تو آمنو اکے ساتھ عملو ا الصلحات کی قیدلگا تاہے، پینی نیکوکارمؤمنین ہی کی جزائے خیر بیان کرتا ہے، اور بدکردارمؤمنین کا حال بیان نہیں کرتا، ان کوحدیثوں کے حوالے کرتا ہے۔

اور جب كفار اور باغيول كى سزابيان كرتا ہے تو گندگار مؤمنين كورجت ومغفرت كامر ده سناتا ہے، اس جگه نيكوكار



مؤسين كاتذكرة بيس كرتاء اللي كروالشيقون الشيقون فاكارى واليواكارى والع ين النكرة كروك ما المستذكره كى كيا ضمارية وم

فائده (۲): الله کی صفات افعال متقابل (آمنے سامنے) ہیں، اور صفات ذات کی اضداد کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز نہیں، صفات ذات: سات یا آٹھ ہیں، حیات علم، تمع، بھر، ارادہ، قدرت، کلام اور آٹھویں صفت تکوین میں اختلاف ہے کہ دو صفت ذات ہے یاصفت فعل۔

اورصفات افعال بہت ہیں،ان کواسائے حتی کہتے ہیں، یہ متقابل صفات ہیں،اللہ روزی رسال بھی ہیں اور روزی تک بھی کرتے ہیں، وہ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں،صفات افعال میں اللہ پاک کوضدین کے ساتھ متصف کرسکتے ہیں، چنانچے آیت کریمہ میں اللہ تعالی کوخت سزادینے وال بھی فر ما یا اورغفور ورجیم بھی۔

﴿ إِعْلَمُوا آنَ اللَّهُ شَلِيلُ الْعِقَابِ وَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِلِيمٌ ﴿ ﴾

ترجمہ: جان لوکہاللدتعالیٰ تخت سرادینے والے ہیں،اوریہ بات بھی جان لوکہوہ بڑے بخشے والے، بڑے ہم فرمانے والے ہیں۔

### احكام يمل كرانارسول كى ذمدداري نبيس

حالت ِ احرام میں خشکی کے شکار کی جوممانعت فر مائی ہے: وہ اللہ کا ایک تھم ہے، اللہ کے رسول کا کام وہ تھم بندول تک پہنچانا ہے، اور بس! جبر اُ اس بِیمل کرانارسول کی ذمہ داری نہیں، آگے بندے جانیں اور ان کامولیٰ!

﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ مَ ﴾ ترجمه: الله كرسول كذم صرف عم بنجانا ج!

### الله تعالیٰ نے بھی تکو بی طور پر بندوں کو مجبور نہیں کیا

کا کات: اُس مقصدی تحیل میں گئی ہوئی ہے جس مقصد کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے، انسان اور جنات اللہ کی بندگی سے عبادت کے پیدا کئے گئے ہیں، گرمان کوال پر تکو بی طور پر مجبوز بیں کیا گیا، ان کو جز وی اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے عبادت کر بھی سکتے ہیں اور پہلو تہی بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ان تمام باتوں کو جانے ہیں جووہ ظاہر کرتے ہیں اور جووہ اپنے واللہ تو اللہ تعالی کر سے نہ دلوں میں چھپاتے ہیں، لین کس نے حالت احرام میں شکار کیا، اور کس نے شکار کرنے کا پختد ارادہ کیا، مگر کسی وجہ سے نہ کر سکا، اس سے اللہ تعالی خوب واقف ہیں، وہ ان کوان کے خواب ظاہری اور فعل قبلی کی سز ادیں گے۔

فائدہ بعض قلبی اعمال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، کسی کام کاعزم مقیم ہو، پھر کسی عارض کی وجہ سے نہ کرسکے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا، حدیث میں ہے کہ اگر دومسلمان تلواریں لے کر بھڑیں، اور ایک دوسرے کو آل کردے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، اس لئے کہ مقتول مریز بیس آیا تھا، مارنے آیا تھا، گرا تفاق سے مارنہ کا، مارا گیا، پس وہ بھی قاتل ہے!

﴿ وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُلُ وْنَ وَمَا كُلْتُبُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: اور الله تعالى جائة بين جوتم الله على الله عل

حرام وحلال مکسان ہیں، پس حرام کی زیادتی پرمت ریجھو!

ترجمد: بتادو! گندی چیز اور تقری چیز بکسال نہیں، چاہے تھے گندی چیز کی زیادتی بھلی معلوم ہو، پس تم اعظمندو! اللہ سے ڈرو، تا کہتم کامیاب ہوؤ!

يَّا يُنُّهُمَّا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَشَعَلُوا عَنَ اشْيَاءَ إِنْ تُتَبُدُ لَكُمُّ تَسُوُّكُمُّ ، وَإِنْ تَشَعَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرُانُ تُبُدَ لَكُوْرِ عَفَا اللهُ عَنْهَا ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ وَاللهُ عَنْهَا ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ وَاللهُ عَنْهَا ﴿ وَاللهُ غَفُورُ مَلِيْمٌ ﴾ قَلْ سَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبُلِكُمُ ثُمَّ آصْبَحُوا بِهَا كُورِيْنَ ﴿

| تہادے لئے             | لكم               | ان چیزوں کے بارے     | عَنُ اَشْيَاءَ | أياوكوجو  | يَاكِنُهَا الَّذِينَ |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|
| (تو)وه تهبين بري آليس | •                 | يس                   |                | ایمانلائے | أمُنُوا              |
| اورا گر پوچھو کے تم   | وَإِنْ لَشْئَلُوا | اگر کھول دی جائیں وہ | إِنْ شَبْدَ    | مت پوچھو  | لا تَشْعَلُوْا       |

| سورة المائدة | <u>&gt;-</u> | - (roy) | <del>-</del> | آن جلددوً) | تفير بايت الق |
|--------------|--------------|---------|--------------|------------|---------------|
|              |              | .       | T            |            |               |

| بوچماان کے بارے میں | سَالَهَا            | الله نے             |              | ان کے بارے میں       |                 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| کچھ لوگوں نے        | قَوْمٌ              | ان(سوالات)سے        | عَنْهَا      | جب اتارا جارہاہے     | حِينَ يُكَذَّلُ |
| تم ہے پہلے          | مِّنْ قَبُلِكُمُّ   | اورالله تعالى       | و الله       | قرآن                 | الْقُرُانُ      |
| چگر ہوگئے وہ        | تُنُمَّ أَصْبَحُوْا | بڑے بخشے والے       | رووي<br>غفوز | (تووه) کھول دی جائیں | تُبِدُ لَكُورُ  |
| ان(كادكام)كا        | بِهَ                | برائے بروبار ہیں    | حَـ لِلْمُ   | گی تمہارے گئے        |                 |
| ا تكاركرنے والے     | كفرين               | التحقيق<br>بالتحقيق | قَلُ         | درگذر فرمایا         | عَڤَا           |

#### نزول شریعت کے دقت غیر ضروری سوالات کی ممانعت

پھر دومری آیت میں تشریج ( نزولِ شریعت ) کے دفت سوال کی ممانعت کی وجہ بیان کی ہے کہ مامنی میں انبیاء کی امتوں نے ایسے سوالات کئے، پھر جب ان کے احکام نازل ہوئے تو ان پڑل نہیں کیا، بنی اسرائیل نے موٹی علیہ السلام سے اللہ کی کتاب مائی، پھر جب تو رات ملی تو اس کو مانے سے انکار کر دیا، پہاڑ سروں پر لٹکا کر منوانا پڑا۔ الہذاتم بھی ایسے سوالات مت کرو، کہیں ایسانہ ہو کہتم بھی بعد میں انکار کردو!

فا مکرہ بضول سوالات بھی آیت کے عموم میں داخل ہیں، اگر چہ ماسیق لاجلہ الکلام میں تشریع کے وقت کی تخصیص ہے ﴿حِیدُنَ یُکُوذُلُ الْقُدُانُ ﴾ جیسے سی صحالی نے پوچھا کہ ان کے باپ کون ہیں؟ البعة ضروری بات پوچھنے میں یا ولیل سے ناشی شبہ کو دفع کرنے کے لئے سوال کرنا جائز ہے بہ حابہ سے ایسے سوالات کرنا ثابت ہے (تفصیل تحفۃ اللّٰمحی پر ۲۲۳۳ میں سر)

آیات کر کیمہ: اے ایمان والو! تم ایک باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تنہیں ناگوار ہوں ، اور اگر تم ایک باتوں کے بارے بین نزولِ قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی ، اللہ تعالیٰ نے (سابقہ) ایسے سوالات سے درگذر فرمایا! \_\_\_\_ آئندہ رااحتیاط! \_\_\_\_ اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشے والے ، بڑے بر دبار ہیں۔

(دوسری آیت) کچھلوگوں نے تم سے پہلے ایس چیزوں کے بارے میں (اپنے انبیاء سے) سوالات کئے، پھر جبان کے احکام نازل ہوئے تق کوہ ان (احکام کے ) منکر ہوگئے! ۔۔۔ عملی انکار مراد ہے۔

مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ وَلاَ حَامِرٍ وَالْكِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا اللَّ مِنَا أَنْزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدُنَ عَلَيْهِ أَبَاءُ نَا ا وَلُوْكَانَ ابْاَوُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿

| توجواب دیا انھوں نے | قَالُوُا           | بهتان                | الْگذِبَ                      | خبی <u>ں ب</u> نایا | مَا جَعَلَ           |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| كافى بهماري لئے     | حَسْيُنَا          | اوران کے بیشتر       | وَ ٱكْثَارُ <del>هُ</del> مُّ | اللهب               | 2.01<br>2.01         |
| جوباماجمني          | مَا وَجَدُونَا     | سجھتے ہیں            | لَا يَعْقِلُونَ               |                     | مِنْ بَجِيْرَةٍ      |
| ال                  | عَلَيْه            | اورجب كها كيا        | وَإِذَا تِنْكُ                |                     | وُّلَا سَايِّبَةٍ    |
| المارع باب دادول كو | <b>७</b> ३५१       | ان ہے                | كهُمْ                         | اورنه کوئی وصیله    | وَّلَا وَصِيْلَةٍ    |
| كيا أكرچه بول       | اَوَلِوُكَانَ      | 51                   | تُعَالُوا                     |                     | <b>وَلَا حَا</b> يِم |
| ان کے باپ داوے      | ابا ؤهم            | اس کی طرف جو         | الى مِمّا                     | لىكن جنہوں نے       |                      |
| نه جانتے ہوں        | لَا يَعْلَبُونَ    | ושנו                 | أنؤل                          | اسلام قبول نبيس كيا | ڪَفُرُوا             |
| <i>چين</i> گي       | لثَيْنَا           | اللهبة               | वी।                           | وه باندھتے ہیں      | يَفُتَّرُونَ         |
| اور ندراه پاتے ہول  | وَّلَا يَهْتَكُونَ | اورالله يحرسول كاطرف | وَإِلَے الرَّسُولِ            | الله رتعالي ير      | عَلَى اللهِ          |

## نص شرعی کے بغیر محض تقلید آباء میں کسی چیز کو حرام کرنے کی ممانعت

جس طرح نزول شریعت کے وقت میں غیر ضروری سوال کر کے کسی چیز کوحرام کرانے کی ممانعت ہے: ای طرح نص شرعی کے بغیر محص تقلید آباء میں کسی چیز کوحرام کرنا بھی ممنوع ہے، جیسے شرکیین نے چارفتم کے اونٹ حرام کررکھے تھے: بچیرہ سمائیہ، وصیلہ اور حامی، وہ لوگ ان کی حرمت کوشر عی قرار دیتے تھے، منجا جب اللہ بحصے تھے، بیان کا اللہ پرافتر اعقاء اللہ تعالی نے ان کوحرام نہیں کیا، اور ان کے پاس اس تحریم کی کوئی ولیل عقلی بھی نہیں مجض بے تقلی کی بات تھی۔

اور جب ان کوقر آن وسنت کی پیروی کی دعوت دی جاتی تو وہ اکابر کا اسوہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں سے یچر یم چلی آ رہی ہے، اور وہ ہمارے لئے کافی دلیل ہے۔

قر آن جواب دیتاہے کہ تقلید آباءاس صورت میں جائزہے: جب اسلاف کی بات قر آن وحدیث سے ثابت ہو، جہلاءاور گمراہ آباء کی ایجاد ججت نہیں ، اور مشرکین کے اسلاف نے بے ملی اور دلیل شرعی کے بغیریہ بات چلائی تھی ،اس لئے وہ دلیل نہیں بن کتی۔

ان جاوشم کے اوٹوں کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے، ممکن ہان کی مختلف صورتیں رہی ہوں، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر کی ہے، اور جو بخاری شریف (حدیث ۲۲۳ میں آئی ہے وہ بیہ:

الم يحيرة: وه جانور ب جس كادوده بتول كينام پرروك ليتے تھے، اس كوكوئى دوہتا أبيس تھا۔

۲-سمائیہ: وہ جانورہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، جیسے ہمارے ملک ش لوگ سمانڈ چھوڑ دیتے ہیں، ای طرح عرب اونٹ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا رواج عمر و بن کمی نے ڈالا تھا، جیسا کہ حدیث عمر فوع میں ہے۔

۳-وصیلہ: وہ اُوٹنی ہے جو پہلی بار مادہ بچہ جنے ، پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ جنے ، درمیان میں نر بچہ ند جنے: اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔

٧- حامى: وهزادن ب جوفاك ثاري فقى كرچكامو، ال كوهى بتول كام پر چھوڑ ديتے تھے۔

اورجبان سے کہاجاتا ہے: آؤ اس (قرآن) کی طرف جس کواللہ نے ٹازل کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف

\_\_\_ ال \_\_احادیث کا استناد ثابت ہوا \_\_\_ تو دہ جواب دیتے ہیں: ہمارے لئے وہ کافی ہے، جس پرہم نے اپنے باپ دادول کو بایا ہے! \_\_\_ بین ہمارے باپ دادول سے بیتر یم جلی آرہی ہے، باپ دادول کے باپ دادول سے بیتر یم جلی آرہی ہے، اور بید ہمارے لئے کافی دلیل ہے: جواب: \_\_\_ کیا اگر چدان کے باپ دادانہ کچھ جانتے ہوں، نہ وہ راہ یاب ہوں! \_\_\_ بینی آ باء کی بات بھش ایجاد بندہ ہوتو اس کی تقلید جائز ہیں۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسُكُمُ ، لا يَضُرُّكُمُ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَ يُنْمُ والى اللهِ عَرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَرْجِعُكُمُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿

| المجى كا            | جَرِيْعًا       | وه مخض جو کمراه بوا | مَّنْ ضَلَّ الْ              | أيده الوكوجو         | يَايُهُمَّا الَّذِينَ |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| يس دوم كوآ گاه كسكا | فَيُنَيِّنُكُمُ | جبكه                | إذَا                         | ائمان لائے!          | امَنُوا               |
| ان کاموں سے جو      | بها             | تم راه پاپ ہو       | اهْتكأيلتم                   | لازم پکڑو            | عَلَيْكُمُّ (١)       |
| تقيمً               | كنتثم           | الله تعالی کے پاس   | إلى اللهِ                    | اپنی ذاتوں کو        | آئفسکم<br>آئفسکم      |
| كياكرتي             | تَعْمَاوِنَ     | تمهارالوثاب         | مُرْجِعُكُمُ<br>مُرْجِعُكُمُ | تبالأ ويقصان بركم كا | لايضُرُكُمْ           |

# اسلاف كمراه جول اوراولا دراوت پرجوتو اسلاف كى مخالفت اولا دكوقطعاً مصربيس

اگرمشرکین اپنے اسلاف کی تھلید سے، باوجود فہمائش کے، بازندآ کئیں تو مسلمان ان کے پیچے جان نہ کھیا کئیں، ان کا م غم نہ کھا کئیں، ان کی گمرائی ہے مسلمانوں کا کچھنفسان بیس ہوگا، جبکہ وہ سیرھی راہ پرچلیں! آیت کر یمہ میں خطاب اگرچہ مسلمانوں سے ہے، گمرکفار کو تنبیہ تقصود ہے، پس آیت گفتہ آید در حدیث دیگر ال کے بیل سے ہے، کفار جو باپ دادا کی تھلید پر اڑے ہوئے بیں ان سے کہا جارہا ہے کہ تمہمار ہے باپ داداراؤٹ سے ہے ہوئے تھے، وہ دین وشر لیت سے ناواقف تھے بتم ان کی تھلید کر کے خود کو کیوں ہلاک کرتے ہو؟ آئیس چھوڑ وہ اپنی فکر کرد، باپ دادا اگر گمراہ ہوں، اور اولا دان کا طریقہ چھوڑ کر راؤٹن پر چلے تو آباؤ واجداد کی بیخالفت اولا دکوقطعاً معزبیس، نہ دنیا ہیں نہ آثرت ہیں، اور بہ خیال محض جاہلانہ ہے کہ کی حال ہیں بھی اسلاف کے طریقہ کوئیس چھوڑ نا چاہئے بھی تھانہ کو چاہئے کہ لینے انجام کی فکر کر ہے، سب اگلے پچھلے خدا کے حضور جمع کے جا کیں گے، اور جرایک کے علی کا بھی تان کر دیا جائے گا، ہر ہے کو ہری اور بھلے کو بھی راہ اور باب غرب سے مفعل کے دزن پر مصدر شاذ ہے (تا موں) وكهائي جائے كى ، يس آباءكى خالفت آخرت ميں بھى معزبيں ، بلكه مفيد ثابت ہوگ ۔

آیت کریمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوائم اپنی فکر کرو، وہ خض تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا جو غلط راہ پر چل رہا ہے، جبکہ تم راہ یاب ہو، اللہ کے پاس تم سب کولوٹ کر جانا ہے، چکر دہ تمہیں ان کاموں سے آگاہ کریں گے جوتم کیا کرتے ہے۔

# اصلاحِ حال کی کوشش کے بعد آ دمی معذور ہے

فائدہ: ندکورہ آیت اگر سرسری طور پر پڑھی جائے تو اس سے غلط نہی ہوسکتی ہے کہ اصلاح حال کی کوشش ضروری نہیں، ہڑخص اپنے عمل کا ذمہ دارہے، جوجیسا کرے گاویسا بھرے گا!اگر ہم بذات خود دین پرچھ طرح عمل پیرا ہوں تو غلط فتم کے لوگوں کی ہم پرکوئی ذمہ داری نہیں، جائیں وہ جہنم کی بھاڑیں!

آیت پاک کواس طرح سجستانشیخ نهیں،اگراصلاحِ حال کی ضرورت ندہوتی تو بعثت انبیاء کی کیا ضرورت تھی! اور حديث من حضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه سے مروى ہے: فرمایا: لوگواتم بيآيت پڑھتے ہو: " اے مسلمانو! تم بس اپنی آکر كرو، جب تم راهِ راست ير بموتوجو خص مراه بوا وهمبين كوئي ضرر نبين ببنيائي كا" جبكه مين نے نبي الله يَالِيَا كَا ہوئے سناہے کہ اگرلوگ خالم کو (ظلم کرتا ہوا) دیکھیں ،اوراس کا ہاتھ نہ پکڑیں یعنی اس کظلم سے ندد کیس تو قریب ہے کہ الله تعالى اين مراجى كوعام كردي بيعنى برول كساتها جيمول كويمي عذاب مين وَهرليس (ترزى مديث ٢١٧٥ و١٨٠١) حديث: ابوامية شعباني كيترين: مين حضرت ابوثعلبه شنى رضى الله عنه كي خدمت مين حاضر موا، مين في ان سے عرض کیا: آپ اس آیت میں کس طرح کریں ہے؟ لیمن اس آیت کوسرسری پڑھنے سے جواشکال پیش آتا ہے: اس کا جواب آپ کے ماس کیا ہوگا؟ مصرت الوفعاب نے یوجھا: کوسی آیت؟ میں نے عرض کیا: ارشادیاک: ﴿ يَأْلِيْهُمُ الَّذِينَ امننوا عَلَيْكُمُ ٱنْفُسَكُمُ \* لَا يَضُرُحُمُ مَّنَ ضَلَّ إِذَا اهْتَكَا يُنتُمُّ ﴾ ابونغلب فرمايا: س ابخرا اتو في اس آيت تفاءآت فرمایا: " بلکه ایک دومرے وجعلائی کاعلم دو، اور ایک دومرے و برائی سے دوکو، یہال تک کہ جبتم دیکھولی بخیلی کوجس کی پیروی کی جاری ہے، اور الی خواہش کوجس کے پیچیے چلا جار ہاہے، اور الیمی دنیا کو جسے ترجیح دی جارہی ہے،اور ہرصاحب رائے اپنی رائے پر اتر ار ہاہے تو خاص اپنے آپ کولازم پکڑو،اورعوام کا خیال چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے آ کے یقینا ایساز ماند آرہاہے کہ اس میں دین پرجمنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کی طرح ہوجائے گا، اس زمان میں دین پر عمل كرنے والے كے لئے اليے پچاس آدميوں كواب كے بفلر بوگا جوتبهار عجيباعمل كرتے موں كئے .....

حدیث کے داوی حضرت عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں : عنیۃ بن انی علیم کے علاوہ دومر سے استاذ نے اس حدیث میں جھ سے بیذ اکد ضمون بھی بیان کیا ہے: بوچھا گیا: بارسول اللہ اہم میں سے بین صحابیت سے بچاس آ دمیوں کا اجر با اس ذمانہ کو گوں میں سے بچاس آ دمیوں کا اجر؟ آپ نے فرمایا: «نہیں، بلکہ تم میں سے بچاس آ دمیوں کا اجر؟ آپ نے فرمایا: «نہیں، بلکہ تم میں سے بچاس آ دمیوں کا اجر؟ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عمنت کے بعد ہو عکیف کم آنفسکم کم کا نمبر آتا ہے ۔۔۔۔۔ اور آیت کا بیہ مطلب بحدیادرست نہیں کہ اصلاح حال کی کوشش ضروری نہیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، یہاں تک کے اصلاح سے مایوی ہوجائے ) (ترزی شریف حدیث ۲۰۸۳)

يَايُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا شَهَا دَةُ بَيْنِكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَلَاكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَةِ
اثْنُونَ ذَوَا عَدْلِ مِّنَكُمُ اُو الْخَرْنِ مِنْ عَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمُ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاصَا بَتْكُمُ
اثْنُونَ ذَوَا عَدْلِ مِّنَكُمُ اُو الْخَرْنِ مِنْ عَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمُ ضَرَبْتُمْ فِي الْالْرُضِ فَاصَا بَتْكُمُ مُّ مُنِيدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِونِ بِاللهِ اِنِ ارْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِي مِنْ مُنْ مَنْ اللهِ إِنَّا آذًا لَيْنَ الْاَثِينِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّا آذًا لَيْنَ الْاَثِينِ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّا آذَا لَيْنَ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَا آذَا لَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يَعْلِي اللهِ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يَعْلِي اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يَعْلِي اللهِ الْفَالْمُ وَ اللهُ اللهُ لَا يَعْلِي اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يَعْلِي اللهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يَعْلِي اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يُعْلِي اللهُ وَمُ الْفُومَ الْفُومَ الْفُلِومِينَ فَى اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُعْلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ لَا يُعْلِي الْفُومَ الْفُسِقِينَ فَى الْمُعُوا لَا وَاللهُ لَا يَعْلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ لَا يَعْلِي اللهُ وَمُ الْفُومَ الْفُسِقِينَ فَى اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يَعْلِي اللهُ وَمُ الْفُومَ الْفُسُومِينَ فَى الْمُعُولِ اللهُ اللهُ لَا يَعْلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

| تم میں ہے         | قِنْكُمْ                      | تم <del>یں س</del> ے سے پاس | آحَلُاكُمُ     | ا_لوگوجو      | يَائِهَا الَّذِينَ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| يادوسرے دوكي      | <b>اُو</b> َّا <b>خَ</b> رُكِ | موت                         | الْهُوْتُ      | ايمان لائے ہو | امَنُوا ()         |
| تہارےعلاوہ میں سے | مِنْ غَايْرِكُمْ              | وميت كورتت                  | جينن الوَصِيّة | سر<br>سرواہی  | شهادة              |
| أكرتم             | إِنْ أَنْتُمُ                 | دوکی ہے                     | اثاني          | تمهارے درمیان | بَيْنِكُمُ         |
| سفركرو            | ضَرَّنْ إِنَّمُ               | معتبر(ديندار)آدمي           | ذُوَاعَدُ إِل  | جب حاضر ہو    | إذَّاحَضَرَ        |

(۱) ترکیب:شهادة بینکم:مبتدا..... إذا: شهادة کاظرف.....حین: حضرکاظرف.....اثنان فجر، أی شهادة اثنین .....ذو اعدل: اثنانکی مفت.....آخوان: اثنان پرمعطوف ہے۔

| سورة المائدة          | <b>-</b>             | - TYP               |                    | بجلدور)—                                    | (تفبير مهايت القرآل |  |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|--|
| یقیناً حق مارنے والوں | لَّيِنَ الظُّلِهِينَ | پھرا گرمطلع ہوا گیا | فَانُ عُثْرُ (١)   | נאט <i>א</i> ט                              | في الْأَرْضِ        |  |
| میں ہے ہیں            |                      | اس پر که دونوں      | عَلَى انَّهُمُا    | يس مبنية كو                                 | فأصابتكم            |  |
| بیر(دوسری گواهی)      | ذالِكَ               | حقدار ہوئے ہیں      | (r)<br>اسْتَكُفّا  | مصيبت                                       | مُّصِيْبَةً         |  |
| قریب ترہے             | ٱۮ۫ڬٙ                | کسی گناہ کے         | ٳڗٛؠٵ              | موت کی                                      | الْمَوْتِ           |  |
| اس سے کہ آئیں وہ      | آنُ يَأْتُوا         | تو دوسے دو          | فَاخَرٰنِ          | روكوتم ال كو                                | تحبِسُونَهُمَا      |  |
| گوای کے ساتھ          | بِالشَّهَادَةِ       | كفريهون             | بَقُوْمَانِ        | بحد                                         | مِنْ يَعْدِ         |  |
| اس کے شیخ رٹ پر       | عَلَىٰ وَجْمِهِمَّا  | أن دوكى جگه ميں     | مَقَامَهُمَا       | نماز کے                                     | الصكاوق             |  |
| يا <i>ڈرين</i> وه     | <i>ٱ</i> ۏٞڲۼٵڡ۬ٷؘٳٙ | ان بیں ہے جو        | مِنَ الَّذِيْنَ    | رفته یس کھائیں دونوں<br>اس میں کھائیں دونوں | فينقسمل             |  |
| كه لوثاني جائيس       | أَنْ تُرَدُّ         | حفذار بواہوہ        | المتعق             | الله تعالى كي                               | چثانِ               |  |
| فتمين                 | <u> گ</u> اگ         | ان(مہل گوائی دینے   | عَلَيْهِمُ         | أكرشك يزم تحبي                              | إنِ ارْتَبْتُمُ     |  |
| بعد                   | بَعْلَ               | والول) پر           |                    | ( کہیں وہ) نیں خرید کئے                     | لا نَشْتَرِي        |  |
| ان کی قسموں کے        | أيمكا ينوثم          | دوقریبی رشته دار    | (٣)<br>الأوْلَيْنِ | فتم کے ذریعیہ                               | ب                   |  |
| أورڈروتم              | وَ اتَّقَوْا         | پی قشمیں کھائیں وہ  | فيقسمل             | کچھ پوٹمی (نقع)                             | ثُمُنَّا            |  |
| الله                  | طنا                  | الله رتعالى كى      | بِاللهِ            | اگرچه موده (مشهودلد)                        | وَّلُوْكَانَ        |  |

والے بیں سريو فگے إِنَّ إِذًا (١)عَثَرَ عليه (فعل معروف): وه ال يرمطلع بوا، عُثِرَ عليه (فعل مجبول): ال يرمطلع بوا كيا\_ (٢) استحق إثما: وه كل كناه كاحفدار موا، يعنى مرتكب موا، استحق عليه: آس كے خلاف يعنى اس كے مقابل من حقدار مونا (٣) الأوليان، الأولى بمعنى الأقوب كاتننيه الآخوان بدل إان آيات كى تركيب ذراشكل ب، بغور ملاحظ فرمائي)

لشها دُتُنا البته ماري وابي

الحق

ڏا قُوُلِخُ

وَلاَئْكُتُمُ

ٳٵٞٳٙڐٵ

شُهَادَةً اللهِ الوابي الله كي

لَيْنَ الْارْتِيانِيَ لِقِينًا كُنْ كَارول س

اورنيس جصياتي

بشك بمنباتو

زياده حقدار (تحقيق) كا وَ اللهُ

مِنْ شَهَا دَتِهِما ان دونوں كي كوائي الآيفدي

وَمَا اعْتَدُنِينَا اورَئِيس زيادتي كيهم القوَّرَ

و السَّهُوا

الفسقين

اور تقلم سنو (الله كا)

سیدهی راه بیس چلاتے

جوحداطاعت <u>سے نکلنے</u>

اورالثدنتعالي

ان لوگوں کو

وصی کی تسم پر کیا ہوافیصلہ خیانت طاہر ہونے پرور ثاء کی قسموں سے بدل جائے گا (پہلی مثال) ارتباط: (آیات کا باہمی ربط) گذشتہ آیت میں میضمون تھا کہ باپ دادااگر کمراہ ہوں اور اولا دراہِ راست پر ہوتو اسلاف کی مخالفت سے اولا دکوذراضر زئیں پنچے گا ،اب اس کی تین مثالیس بیان فرماتے ہیں:

ا مراس و المسلمان یا فیرمسلم وی: وسبت شن فلط بیانی کرے، اور کورٹ میں جموقی تنم کھائے ، اور اس کے تن میں قاضی فیصلہ کردے، فیراس کی خیانت بکڑی جائے تو موسی کے ورفاء کی قسموں سے فیصلہ بدل جائے گا ، قاضی اپنے پہلے فیصلہ کی اصلاح کردے، فیراس کی خیانت بکڑی جائے تو موسی کے درفاء کی قسموں ، فیر نبی مبعوث ہو، اور اس پرادکام فیصلہ کی اصلاح کر اولاد) کوچاہئے کہ باپ دادول کے مقائد واعمال جھوڑ دیں، اور نبی کی ہدایت کی پیروی کریں۔
مازل ہوں اوافلاف (اولاد) کوچاہئے کہ باپ دادول کے مقائد واعمال جھوڑ دیں، اور نبی کی ہدایت کی پیروی کریں۔
دوسری مثال : جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے توسب سے پہلے تو حدید کی دھوت دیتا ہے، لوگ شرک میں جنال ہوتے جیں وہ انہا ہوگئی دولات سے بہلے تو حدید کی دھوت دیتا ہے، لوگ شرک میں جائے ہیں وہ انہا ہوگئی ہوائی مانیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالی سب انہا ہے سے سوال کریں گے کہ تبداری قوموں نے تبراری دعوت کی بیروی جوڑ کرانہ یاء کی دول کریں گے جیں انہم کیا بتا کیں؟ ۔ بیان تو موں کی فلطی تھی،

تیسری مثال: حضرت عیسی علیه السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول بیں، انھوں نے اپنی قوم کی گمراہی کی اصلاح کرنی جاہی، انھوں نے اپنی قوم کی گمراہی کی اصلاح کرنی جاہی، گرقوم نے اصلاح قبول کی اس کی اسلام نے جیرت زام مجزے دکھائے، گردہ اُس سے سند ہوئے، الشان کے در بے ہوگئے، اگر دہ این غلط خیالات سے باز آتے، ادراللہ کی نازل کردہ اصلاحات کو قبول کرتے توان کا کیا بگرتا؟ نفع ہی ہوتا، مگر دہ آباء کی روش چھوڑ نے کے لئے تیار نہ ہوئے!

بهراس تيسري مثال كے متعلقات بين ،ان كاسلسلم آخرسورت تك چلا كيا ہے۔

زىرتىنىيرآ يات كاشاكِ نزول:

دو فض تمیم داری اورعدی بن بداء — جوابھی عیسائی تف — تجارت کے لئے ملک ِشام چلے، ان کے ساتھ قریش کے بنوسہم قبیلہ کا ایک آزاد کردہ مسلمان بھی تجارتی مال لے کرچلاء اس کا نام بدیل بن ابی مریم تھا، اس کے ساتھ ایک چاندی کا بیالہ تھا، جو مجود کے بحق جیس و نے کے بیٹر وں سے آراستہ کیا ہوا تھا، وہ شام کے بادشاہ کے لئے لئے گیا تھا، وہ جام اس کے مال میں سب سے بیتی چیز تھا۔

شام پہنے کر سہی بیار پڑا، اس نے اپنے عیسائی ساتھیوں کو دمیت کی کہ دہ اس کا مال سامان اس کے موالی عمر وبن

خیانت کے منکر تھے، اس لئے ان سے شمیں لے کر مقد مقیصل کردیا گیا، اور منکرین پرکوئی شان واجب نہیں کیا۔ پھروہ پیالہ مکہ میں ایک سنار کے پاس پایا گیا، اس نے بتایا کہ اس نے تمیم اور عدی سے ایک ہزار درہم میں ترید اہے، اب پھریہ مقد مہ خدمت نبوی میں آیا، آپ نے تمیم اور عدی سے حقیقت صال معلوم کی، انھوں نے کہا: ہم نے بیجام بدیل سے خرید لیا تھا، مگر چونکہ گواہ نہیں تھے، اس لئے ہم نے اظہار نہیں کیا تھا، مرحوم کا مولی اس کا منکر تھا، اس وقت بیآیات نازل ہوئیں، اور عروین العاص اور ایک اور محض نے تسمیس کھائیں، پس دومر افیصلہ کیا گیا تمیم وعدی کوخائن قرار دیا گیا،

#### آيات ياك كاترجمه وقفير:

اوران سے یا پنج یا پنج سودرہم وصول کئے گئے۔

#### والوں کی مجیح راہ نمائی ہیں کرتے۔

يُوْمُرِيَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَجِبَتُمُ وَالْوَالَاعِلْمَ لَنَا اللَّهُ اَنْتَ عَلَامُ ال الْغُيُوْبِ ﴿

| ہمیں کھ خبر ہیں!  | لاعِلْمَ لَنَا | پس در یافت کریں گے | فَيُقُوْلُ | جسون       | /در(۱)<br>پوم |
|-------------------|----------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| بِشَكَ آپِي       |                | کیا                | مَاذَآ     | جع کریں گے | يُجْمَعُ      |
| خوب جانے والے ہیں | عَلَّامُ       | جواب دیے گئے تم؟   | أجبنتم     | الله تعالى | ا الله        |
| جيهي باتون کو     | الغيوبِ        | وہ عرض کریں گے     | قَالُوَا   | رسولول کو  | الرُّسُلُ     |

#### گذشته انتیں بھی آباء کی قلید براڑی رہیں (دوسری مثال)

گذشتہ رسولوں نے بھی جب اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی تو انھوں نے جواب دیا: ﴿ حَسْبُنَا مَا وَجَانَا َ عَلَيْنِهِ اَبَاءَ نَا ﴾: ہم کو کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا! لیتنی ہم شرک ہر گزنہیں چھوڑی گے، کاش وہ رسولوں کی بات مانے ،اورشرک چھوڑ کر کھے تو حید پڑھتے تو آبا مکی مخالفت سے ان کا کچھٹ بگڑتا، نفع ہی ہوتا!

جاننا چاہئے کہ ال دنیا میں توسب رسول الگ الگ زمانوں میں آئے جیں، کوئی دورسول ایک زمانہ میں اکٹھانہیں ہوئے ، مگر قیامت کے دن سب رسول اکٹھا ہوئے ، ال دفت ان بھی سے سوال ہوگا،معلوم ہوا کہ تمام رسولوں کو ان کی امتوں نے ایک ہی جواب دیا ہے۔

اوررسولوں کالاعلمی ظاہر کرنا یا تو او باہے بسورج کوچراغ دکھانے سے کیا فائدہ! یافسی نفسی کاعالم ہوگا،اس وقت رسول انتہائی خوف وخشیت کی وجہ سے پچھ بول نہ کیس گے، پھر بھی جب اللہ تعالی ان پر رحمت کی نظر فرما کیں گے تو پچھ عرض کرسکیس گے۔

آیت کریمہ:جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کریں گے، پس دریافت کریں گے کہم کیا جواب دیئے گئے؟ وہ عرض کریں گے جمعیں کچھ خرنہیں! آپ ہی سب چھپی باتوں کوخوب جاننے والے ہیں!

إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْبَهُ اذْكُرُ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَا وَالِدَتِكَ مِ إِذْ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَا وَالِدَتِكَ مِ إِذْ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ وَكُونَ عَلَمْ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ

(۱) يوم: يجمع كامضاف ٢ (٢) الغيوب:غيب كى جمع ب: انسان كعلم واحساس سے بالاتر

الكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوُرُلَةُ وَالْإِنْجِيْلَ، وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفَخُ وْنِيهَا فَتَكُونَ طَنِيرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْآكَٰبَهُ وَالْآبْرَصَ بِالْذِنِيُ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُوْتَى بِإِذَ نِيْ ، وَإِذْ كُفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِ يُل عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا لِآلَ سِحْرٌ ثُمِّيانِينَ ﴿ وَإِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِتِينَ أَنْ امِنُوا لِيْ وَبِرُسُولِيُ \* قَالُوآ الْمُنَّا وَاشْهَلُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُؤْنَ لِعِيسَى ابُنَ مَرْيَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآلِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ قَالَ اتَّقُوا الله إنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِنِيُ أَنْ نَّا كُلِّ مِنْهَا وَتَطْهَإِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَلْ صَدَ قُتَنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْكِيمَ اللَّهُمَّ رَتَبَنَّا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَـنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَاجِرِنَا وَابِيةً مِّنْكَ، وَالْرَهُ فَنَا وَ انْتَ خَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ \* فَمَنْ يَكُفَنُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي الْعَلْمِ بُهُ عَذَا بَّا كُلَّ أُعَلِّهُ لَا آعَلِّهُ الْحَدَّامِينَ أَعَل

يروُرج القُدُسِ إِيكر وروح كذريعه والتوراعة وف قال (يادكرو)جب فرمايا اورتو رات أورانجيل التكليم وَالْإِنْجِيلَ بات کرتے ہیں آپ الله تعالى نے الله واذتخلق اور جب بن<u>اتے ہیں</u>آپ النّاس السيسي يعشي في الْمُهُدِ مِنَ البِّطِيْنِ المسكنين مریم کے مٹے! ابُنَ مُرْتِيمَ وكهلا ادُكُرُ كهيئة اورادهيزعم مين أمادكرو ایرندے کی الظأنر وَإِذْ عَلَيْتُكَ اورجب سكملاياس نِعْبَتِيُ میریے کم سے بإذنى نےآپکو عكيك ايخاوير یں پھو تکتے ہیں آپ فكنف قرآنِ کريم الكتب وَعَلا وَالِدَيْكَ اورا بِي والدوير إذُ أَيَّدُ تُكُ مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ الْمِكْمَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السطس فيها أوراحاديث

| كيا أتعون نے       | <i>گالوًا</i>         | اور چې دل مين د الا            | وَإِذْ أَوْحَيْتُ     | توبوجا تاہےوہ                       | فَتُكُون<br>فَتُكُون |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| وإحربين بم         | ئۇرنىگ                | یں نے                          |                       | اڑنے والا                           | طيراً                |
| كه كما ئيں ہم      | أَنْ ثَأْكُلُ         | حوار يول كے                    | إلى الحكوارت          | میرے تھم سے                         | بإذني                |
| اسے                | مِنْهَا               | كهايمان لاؤتم                  | أن امِنُوْا           | اورچنگا کے بیں آپ                   | وَ ثُبْرِيُّ         |
| أور مطمئن بول      | وَ تَطْبَ إِنَّ       | مجھ پرادر <i>پر</i> نے رسول پر | پي وَ پِرُسُولِي      | ما <i>در ز</i> ادا تر <u>ح</u> ے کو | الأكُبة              |
| ہمارے دل           | <i>ڰ</i> ؙڶؙۅؙؠؙڹؘٵ   | (تو) کہاانھوںنے                | كالوا                 | اورکوز هی کو                        | وَالْاَبْرَصَ        |
| اورجا نيس ہم       | وتعكر                 | ايمان لائے ہم                  | امنا                  | میرے تھم سے                         | ؠٛٳڋ۬ؽؘ              |
| كهبالينين          | آنَ قَدُ              | ادر گواه ربین آپ               | وَاشْهَا              | اوردب نكالته بين آپ                 | وَإِذْ تُغْرِجُ      |
| مج كهاآپ نيمت      | صَدَقُتَنَا           | كهجم فرمال برداريي             | بِأَنْنَا مُسْلِبُونَ | مردول کو                            | الْمُوتَى            |
| اور ہول ہم آس پر   | وَ لَكُوۡنَ عَلَيْهَا | (یادکرو)جب کہا                 | إذُ قَالَ             | میرے تھم سے                         | ؠؚٳۮ۬ؽؚ              |
| گوائي دينے والون   | مِنَ الشَّهِدِينَ     | حوار يول نے                    | الْعُوارِيْوْنَ       | اور جب روکامیں نے                   | وَإِذْ كُفَفْتُ      |
| میں سے             |                       | اریسی<br>بینے مریم کے          | لِعِيْسَى             | ىنى اسرائىل كو                      |                      |
| وعا کی             | قال                   | ینے مریم کے                    | ابْنَ مُوْدِيمَ       | آپ ہے                               | عَنُكَ               |
| عيى يى             | عِیْکی                | كياطانت ركھتے ہيں              | هَلْ يَسْتَطِيعُ      | جب پنج آپان                         | إذجنتهم              |
| منظم يم نے         | ابن مَرْكِيمَ         | آپ کے پروردگار                 | رَبُك                 | کے پاس                              |                      |
|                    |                       | كها تاريبوه                    | أَنْ يُنَزِّلُ        | واضع معجزات تسحماته                 | ؠؚٛٲڷؠؘێۣڶؾؚ         |
| الے مارے پروردگار! | ڒڹۜڹػؙ                | 400                            | عَلَيْنَا             | يس كبا                              | فَقَالَ              |
| اتاریه             |                       | بحرابواخوان                    | مَارِيَةَ             | جنفول نے                            | الَّذِيْنَ           |
| 467                | عَلَيْنَا             | آسانسے                         | مِّنَ السَّمَّاءِ     | الكاركيا                            | كُفُرُوا             |
| بعرابهواخوان       | مُآلِِدَةً            | کبااس نے                       | قال                   | النامس                              | ونهم                 |
| آسان ہے            | قِينَ السَّمَاءِ      | ڈ روالٹرے                      | الْقُواالله           | نہیں ہے یہ                          | إِنْ هُلَااً         |
| 8397               | تُلُوُنُ              | اكربوتم                        | إِنْ كُنْتُمْ         | تمرجادو                             | إلاً سِحْرُ          |
| بمارے لئے          | ಟ್                    | ايماعدار                       | مُومِنِينَ            | مرتع                                | مُوِينَ              |

| ر سورة المائدة | >(119)- | فغير مِليت القرآن جلدور) |
|----------------|---------|--------------------------|
|----------------|---------|--------------------------|

| تم میں ہے                      | مِنْكُمْ                                                                                             | بهترين             | خَيْرُ      | خوثی کادن           | عِيْدًا             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| يس بيشك ميس                    | ٷٳؽۣٞ                                                                                                | روزی دینے والے ہیں | الترزقين    | ہمار بے بہلوں کیلئے | <u>ٽِ</u> کَڙَلِنَا |
| اس كوسز ادو زگا                | اُعَدِّ بُهُ                                                                                         | فرما يا الله نے    |             | اورمان يجيلون كيلي  | والجرنا             |
| اليىسزا                        | عَدَّا كِبُّا                                                                                        | بِينْكِ مِن اس كو  | اتی         | اور بروی نشانی      | وَايَةً             |
| (كه) مي <del>ن أ</del> ليى مزا | لَّا أَعَلِّى لِهُ أَعَلِّى لِهُ أَعَلِّى لِهُ أَعَلِّى لِهُ أَعَلِّى لِهُ أَعَلِي لِهُ أَعَلِي لِهُ | ا تاریے والا ہوں   | مُنَزِلُهَا |                     | يِّمْنُكَ           |
| نېيں دی ہوگي                   |                                                                                                      | تم پر              | عكيكم       | اورروزی دین آپ      | وَازْنُ قَنَّا      |
| کسی کو                         | اَحَلُا                                                                                              |                    |             | ہیں                 |                     |
| جہانوں میں سے                  | مِّنَ الْعُلَمِانِيَ                                                                                 | بعديس              | بَعْدُ      |                     |                     |

# بنی اسرائیل نے حضرت عیسی علیہ السلام کی اصلاحات قبول نہیں کیس (تیسری مثال)

کہتے ہیں: مولی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کے درمیان دوہزارسال کافصل ہے، بنی اسرائیل کواللہ تعالیٰ نے بواسطہ مولی علیہ السلام تورات عزایت فرمائی، ابتداء میں تو اُنھوں نے تورات پڑھیک طرح عمل کیا، گرجب زمانہ دراز ہوگیا توان کے دل تخت ہوگئے، اور دہ تورات پڑھل میں ست پڑگئے، اور دفتہ رفتہ ان کے اکثر بددین ہوگئے (سورة الحدید آیت ۱۷)

آخر ہیں بی اسرائیل میں اللہ کے ظیم الشان رسول حضرت عیسی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اُنھوں نے بی اسرائیل کی بداہ روی کی اصلاح کرنی چاہی بگر وہ اپنے آباء کی روش پراڑے دہے، اور خصرف مید کو پہلے السلام پرائیمان ہیں لائے ، بلکہ ان کے اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو بھی سلامت عضری بدن کے ساتھ آسان پراٹھالیا، ان کے دفع ساوی بلکہ ان کے دریے ہوئے ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سلامت عضری بدن کے موتے دین پر برقر ار خدرہ تکی ، بنی اسرائیل کے بعد ان کی امت بھی جو بعقوب علیہ السلام کی اولا دی ان کے لائے ہوئے دین پر برقر ار خدرہ تکی ، بنی اسرائیل تفریط میں جتال ہوگئے ، بنی اسرائیل نے ان کو سے صلالت بعنی وجال قر ار دے کرفل کرنا چاہا تھا ، بیسائیوں نے ان کاڈانڈ االلہ سے ملادیا، اوران کو اللہ کا بیٹا قر ار دیدیا۔

# حضرت عيسى عليه السلام براللد كعظيم احسانات

حضرت عیسی علیدالسلام الله تعالی کے عظیم الشان رسول متے، الله تعالی نے ان پر بے شار انعلات واحسانات فرمائے متے، الله پاک می بیائی احسانات اور اس کے بعد ان کے پائی مجزات پھران پرتین انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، ایسے لیال القدر پیغمبری اصلاحات بھی بنی اسرائیل نے قبول نہیں کیس، بلکہ وہ اپنے آباء کی تحریفات پراڑے دہے:

۔ ۲- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی با کمال خاتون ہوئی ہیں، سورۃ آلی عمران اور سورۃ التحریم میں ان کے چندامتیازات بیان فرمائے ہیں:

(الف) حضرت مریم کی والدہ کے مائے ہوئے اڑے سے بیاڑی بدرجہا بہتر ہے: ﴿ لَیْسَ اللَّ اَکْرُکَا لَا نَتْ ﴾۔ (ب) حضرت مریم اوران کے صاحبز اوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بوقت ولادت شیطانی اثر ات سے محفوظ رکھا، وہ

وونول وس منكرسكا: ﴿ إِنِّي أَعِينُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِينِمِ ﴾ -

(ج) خلاف معمول حضرت مریم کوبیت المقدس کی خدمت کے لئے اللہ تعالی نے بخوثی قبول فرمایا: ﴿ فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ خَسَين ﴾ وَبَيْنَا اللهُ ال

(د) الله تعالى في حضرت مريم كوعم وطريقه بربروان جرهاما: ﴿ وَانْتُبَتَهَا سَبَاتًا حَسَنًا ﴾ -

(ح)ان كى تربيت كے لئے بہترين ماحول مبياكيا، نى كے كھريس ان كى برورش كرائى: ﴿ كَفَّلَهَا زُكُوبًا ﴾

(و)ان کے پاس بموم کے کا آتے تھے:﴿وَجَدَاعِنْدُهَا إِزْقًا ﴾

(ز)ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ظاہر کی کسی مرد کے چھوئے بغیران کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئ ، یہ انتہاز کی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہوا: ﴿ فَنَعَفْ مَنَا رَفِينِهِ مِنْ دُوْجِ مَنَا ﴾

(ح)وہ با کمال بندی تخیس ،حدیث میں ہے: ''مردتو بہت با کمال ہوئے ہیں ،اورعورتوں میں سے چندہی با کمال ہوئی

بين،ان يسريخ بحي بين

اوراسلاف پراحسانات اولاد پراحسانات ہوتے ہیں، آ دم علیہ السلام کوخلافت سے سرفراز کیا تو ان کی اولا دکو بھی سے امتیاز حاصل ہوا ہزول قر آن کے وقت کے بنی اسرائیل کوان کے آباء پراحسانات یا دولائے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا: آپ کی والدہ پر ہیں نے جواحسانات کئے ہیں ان کو بھی یاد کریں:﴿ وَعَلَا وَالِدَ تِكَ ﴾

۳-حضرت عیسیٰعلیہ السلام پراللہ کا تیسرااحسان میہوا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ہر دفت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی پشت بناہی آپ کو حاصل تھی، تا کہ یہود باوجود بخت مخالفت کے آپ کوٹل نہ کرسکیں، ویسے ہرانسان کی فرشتے ۷۶ - حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جب وہ گود کے بچے تھے،لوگوں کو تو حید ورسالت کی دعوت دی تھی، اُنھوں نے لوگوں سے فر مایا تھا: ''میں اللّٰد کا ہندہ ہوں، اللّٰد تعالیٰ جھے کتاب عنایت فر مائیں گے، اور جھے بابرکت ہنائیں گے''لینیٰ رسالت سے سرفراز فرمائیں گے (سورۃ مریم)

پھرادھيرعريس يعنى چاليس سال ميں،جب آپ کونبوت سے سرفراز کيا گياتو بھى لوگوں کو يې توحيد كى دعوت دى،اور اپنابنده، بونالوگوں كے سامنے ظاہر كيا۔

#### حضرت عبسى عليدالسلام مي معجزات اوران يرالله كانعامات

حضرات انبیاء کیم اصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت بی مامور ہوتے ہیں، ان کو اثبات دعوی کے لئے اور لوگول کو قائل و مائل کرنے کے لئے بطور حجت مجزات عطا کئے جاتے ہیں، ہر پنجبر کواس کے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مجزات دیئے جاتے ہیں،موٹی علیہ السلام کے زمانہ ہیں جادو کا زور تھا، اس لئے ان کوعصا اور ید بیضاء کے مجزات

عطاہوئے، اور میسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب و حکمت کا زمانہ تھا، اس لئے آپ کو مادر زاد نابینا کو بینا کرنے کا اور کوڑھی کو چنگا کرنے کے ، اور ساتھ ہی اللّٰد کی کتابیں تو رات وانجیل تھی دی گئیں، جودعوت پرشتم لتھیں۔
اور ہر رسول کو بڑے مجمزات کے ساتھ جھوٹے مجمزات بھی دیئے جاتے ہیں، جو برکات واحسانات کے قبیل سے ہوتے ہیں، جی ہمارے نبی اللّٰ اللّٰہ کے اور مدیم جورہ تی دنیا تک باتی رہے گا، اس کے علاوہ آپ کو دیگر بہت سے مجمزات بھی ویئے گئے ، جن کا تذکرہ روانیوں میں آیا ہے، وہ صدیثیں حضرت مولانا بدر عالم صاحب میر شی ثم مدنی رحمہ اللّٰہ نے ترجمان الستہ جلد جہارم میں جی کردی ہیں۔

پھراللدتعالی نے حضرت سی علیہ السلام کے پانچ معجزات کا تذکر فرمایا:

ا-آپ مٹی سے کوئی فرضی پرندہ بناتے تھے، آئ تو آرٹ (فن) نے ترتی کرلی ہے، پیچ بھی فرضی پرندوں کی تصویریں بناتے ہیں، کارخانے گڑیا بناتے ہیں، اور کمپیوٹر بھی ڈیز ائن بناتا ہے، مگر چار ہزار سال پہلے لوگ آرٹ سے واقف نہیں تھے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، اور وہ یہ کام اللہ کے حکم سے کرتے تھے، تاک آگے ان کام مجمر ہ خلام ہو۔

۲-پھروہ اس ٹی کے ڈھانچہ میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑجا تا تھا، وہ اللہ کے تھم سے زندہ ہوتا تھا۔
ساوی - پیدائش اندھے کو آج بھی ڈاکٹری بینانہیں کرسکتی، اور کوڑھی کی سفید کھال کوخوبصورت کھال میں نہیں بدل سکتی،
گرعیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو مادر زاداندھا بینا ہوجا تا تھا، اور کوڑھی چنگا ہوجا تا تھا، ایبااللہ کے تھم سے ہوتا تھا۔
۵-آپ قبر میں مدفون مرد ہے سے کہتے تھے: ''زندہ ہو کوگل آ' تا تھا، بیکام بھی آپ اللہ کے تھم سے کرتے تھے۔
ملحوظہ: ﴿ بِإِذْ نِنْ ﴾ کی تکرار عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کے لئے ہے، یعنی وہ یہ کام اپنے ذاتی اختیار سے نہیں
کرتے تھے، بداذب الہی کرتے تھے، وہ حض واسط ہوتے تھے، ورحقیقت اللہ تعالیٰ کے تھم سے کام ہوتے تھے۔

بهرالله تعالى فيسلى عليه السلام براسية تين احسانات كاتذكره فرمايا:

ا- یہودی آپ کے کٹر دخمن تھے، جب آپ نہ کورہ واضح معجزات کے ساتھ ان کے پاس پنچے تو اُنھوں نے ان معجزات کو کھلا جاد د قرار دیا ، اوران کو د جال اکبر سمجھا ، اور وہ آپ کے ل کے در پے ہوئے ، گر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آپ سے بازرکھا ، ان کا ہاتھ آپ تک نہیں وینچنے دیا ، زندہ سلامت آپ کو آسان پر اٹھالیا۔

۲-الله تعالی مرده سے زندہ نکالتے ہیں ہمردہ دل بن اسرائیل میں سے چنداشخاص کے دل میں بیربات ڈالی کہ دہ الله پر ایمان لائیں، چنانچہ دہ مگر مچھ کے مند میں اس کام کے لئے تیار ہوگئے، دہ ایمان لائے ادراللہ کے فرمان بردار بندے بین کہتے ہیں: دہ بارہ افراد تھے، جو حواری (خاص مددگار) کہلائے، آئیس کی محنت

ے بعد میں عیسائیت کوفر وغ نصیب ہوا۔

۳-حواریوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے درخواست کی کہ دعافر مائیں: الله تعالی آسان سے کھانوں سے بھرا موادست خوان نازل فرمائیں، حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: توبہ! توبہ! توبہ! تم ایماندار ہوکرکیسی درخواست کرتے ہو؟

انھوں نے کہا: ہم بدورخواست چار وجوہ سے کرتے ہیں: اول: اس کئے کہ ہم آسانی نعمیں کھا کیں، دوم: اس وجہ سے کہ ہمیں طماعیت قبلی حاصل ہو، سوم: اس وجہ سے کہ آپ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، چہارم: اس وجہ سے کہ دنیا کے سامنے ہم علی وجہ اہمیرت آپ کی رسالت کی گواہی دیں۔

جیسے حضرت ابراہ یم علیہ السلام نے درخواست کی تھی ہنس کا تذکرہ سورۃ البقرۃ میں آیاہے کہ پروردگار! ججھے دکھلائے: آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے؟ اللہ نے پوچھا: کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں؟ انھوں نے جواب دیا: کیول نہیں! میری درخواست اس وجہ سے ہے کہ میرادل اس صفت پرخوب مطمئن ہوجائے، چنانچہ ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا مشاہدہ کرایا۔

عیسیٰعلیالسلام نے بھی نزول ماکدہ کے لئے دعافر مائی، اور عرض کیا: بیدہ اقعہ ہمارے لئے یعنی موجودین کے لئے اور میری امت کے انگلوں پچھلوں کے لئے ایک خوشی کا دن ہو، وہ اس دن یادگار منا نئیں، اور وہ میر امتجزہ ہو، اور آپ کی کھانے کی دعوت ہو، آپ بہترین روزی رسال ہیں۔

الله كى طرف سے جواب آيا: ميں نعمتوں سے جرا ہوا خوان اتاروں گا ، گرمطلوبہ بجز دد يكھنے كے بعد جوا نكار كريگان كو الكي سزادونگا كه نانى ياد آجائے گی!

یکی اللہ کی سنت ہے، وہ ازخود انبیاء کو بجزات عنایت فرماتے ہیں، پھران کوکوئی مانے یا نہ مانے: سز آنہیں دیتے بیکن اگر کوئی قوم سی خاص مجز ہ کا مطالبہ کرے، اور وہ دکھلا یا جائے اور لوگ نہ مانیں قو وہ ہلاک کئے جاتے ہیں، جیسے سالح علیہ السلام کی قوم نے ایک خاص چٹان سے اوٹئی لکا لئے کا مطالبہ کیا، یہ مجز ہ ان کو دکھلا یا گیا، مگرقوم نے اس اوٹئی کو مارڈ الا تو پوری قوم تباہ کردگ گئی، یہاں بھی ای سنت قدیمہ کا ذکر ہے۔

پیرکیا ہوا؟ ما کدہ اتر ایا نہیں؟ قرآن دھدیث میں اس کی دضاحت ہے نہ اشارہ (۱) بعض کہتے ہیں: چالیس روز تک مسلسل خوان اتر تار ہا، اور تھم دیا کہ کھا وَ، گر ذخیرہ مت کرو، عیسا ئیوں نے خلاف ورزی کی ، ذخیرہ کیا ، تو وہ سور بندر بنادیئے مسلسل خوان اتر نذی شریف میں ایک روایت (فمبر ۳۰۸۵) ہے کہ خوان : روٹی اور گوشت کی شکل میں نازل ہوتا تھا، اور ان کو تھم دیا گیا تھا کہ خیات نہ کریں، گر انھوں نے ذخیرہ کیا تو وہ سور اور بندر بنادیئے گئے ، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، بلکہ جھزت ممارین یا سررضی اللہ عنہ پرموقوف ہے لین صحافی کا بیان ہے تا

گئے، ایک مرتبہ پہلے بھی یہودی مچھیرول کوسور ہندر بنایا جاچا تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں جہیں اترا، دھمکی من کر مانگئے والوں نے درخواست واپس لے لی، واللہ اعلم! (تفصیل کے لئے ریکھیں تخفۃ الاممی ۲۳۳۲)

﴿ وَإِذْ تَغَلَّقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْمَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُونُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكُمْ لَهُ وَالْاَ بُرَصَ بِإِذْنِي وَلَا تُعْفِرْجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾

ترجمہ: (عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ بعجزات: (۱) اورآپ ٹی سے پرندے کی صورت جیسی شکل بناتے تھے، میرے عم سے (۲) لیس پھونک مارتے ہیں آپ اس میں پس ہوجا تا ہے وہ اڑنے والا ، میرے علم سے (۳۶۳) اور چنگا کرتے ہیں آپ مادرز ادا ندھے کواور کوڑھی کومیرے علم سے (۵) اور جب آپ مردول کوئکا لتے ہیں ، میرے عکم سے۔

﴿ وَإِذَ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسُرَاءِ يُلُ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَٰلَمَا لِآلَا سِحْرٌ ثُمْيِيْنً ﴿ ﴾ [لَا سِحْرٌ ثُمْيِيْنً ﴿ ﴾

ترجمہ: (عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام واحسان:) اورجب میں نے بی اسرائیل کوآپ سے بازر کھا، جب آپ ان کے یاس واضح مجرزات کے ساتھ پہنچے توان میں سے منکرین نے کہا: '' یکھلا جادوہی ہے!''

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَادِتِينَ أَنَ أَمِنُوا بِنَ وَ بِرَسُولِي \* فَالْوَآ الْمَثَا وَالْمَهَدُ بِالنَّنَا مُسْلِبُونَ ﴿ ﴾ فَالْوَآ الْمَثَا وَالْمَهَدُ بِالنَّنَا مُسْلِبُونَ ﴿ ﴾ فَالْوَآ الْمَثَا وَالْمُهَدُ بِالنَّنَا مُسْلِبُونَ ﴿ وَهِ لَا مِنْ الْمُوالِمِينَ مُولًا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ترجمه: (عیسیٰعلیہ السلام پراللہ تعالیٰ کا دوسراانعام واحسان:)اور (یادکرو)جب میں نے حواریوں کے دل میں

ڈالا کہ مجھ پراور میرے رسول پرائیان لاؤ، تو انھوں نے کہا: ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمان برواروں میں سے ہیں — بینی شدید مخالفت کے ماحول میں اللہ تعالی نے آپ کے لئے چند مخلص ساتھیوں (حواریوں) کو کھڑا کردیا، جنھوں نے قدم قدم پرآپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے رفع ساوی کے بعد آپ کے دین کی اشاعت کی، یہ آپ پراللہ کافضل وکرم ہے۔

﴿ إِذْ قَالَ الْحُوَارِيَّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْئِيمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآلِدَةً فِنَ التَمَاءِ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ترجمہ: (عینی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا تیسر اافعام واحسان:) (یادکرو) جب حوار ہوں نے کہا: اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا آپ کے پروردگارایسا کرسکتے ہیں کہ ہم پر آسان سے کھا ٹوں سے بھراہوا خوان اتاریں؟ اس نے کہا: اللہ سے قروءا گرتم ایما تھا رہو! ۔ انھوں نے کہا: (اول) ہم چاہے ہیں کہ اس سے کھا تیں (دوم) اور ہمارے دل مطمئن ہوں (سوم) اور ہم جان لیس کہ بالیقین آپ نے ہم سے بچ کہا (چہارم) اور ہم اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں ۔ اللہ اسے بیان مریم نے دعا کی: اللی ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسان سے تعتوں سے بحراہوا خوان اتار، جو ہمارے لئے ، اور ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے خوشی کا دن ہو، اور آپ کی طرف سے ہڑی نشانی (مجرو) ہو، اور ہمیں روزی عنایت فرما ئیں، اور آپ بی ہم بن وردگار ایمان ہیں!

الله تعالی فرمایا: میں اس کوتم پراتار نے والا ہوں، پس جواس کے (نزول کے ) بعدتم میں سے اٹکار کرے گا تو میں اس کومز اووں گا، لیک مزاکہ کی کوئیس دی ہوگی میں نے وہ مزاجہاں والوں میں سے!

وَإِذَ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مُرْيَمَ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْمَعِنْ وَوَيْ وَاُرْقَ اللهَ يُنِ وَمُ وَلِهُ اللهُ يُونِ اللهِ عَالَ اللهُ يَعِلَى مَا يَكُونُ إِنَّ اَنْ اَقُلُ مَا لَيْسَ لِيَ يَحِقَّ آنَ كُنْتُ قُلْتُ عَلَمْ الْمُعْنِ وَكَانَتُ عُلَامُ الْعُيُوبِ وَكُنْتُ عَلَيْمُ اللهُ يَعْنَى اللهُ وَيِّ وَرَبُّكُونَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ مَا قُلُتُ لَهُمْ وَلَا اَعْمُ مَا فَي نَفْسِكَ اللهَ وَيِّ وَرَبُّكُونَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ مَا قُلُتُ اللهُ اللهُ وَيِّ وَرَبُّكُونَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الطّيوقِينَ وَانْ تَغَفِّرُ لَهُمْ وَالنَّهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَالنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَالنَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الطّيوقِينَ وَانْ تَغَفِّرُ لَهُمْ وَلَا اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الطّيوقِينَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللهُ هَذَا يَوْمُ لِينَ فَعُلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللهُ هَذَا لَكُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَا اللهُ الله

وَرادُ اور (یادکرو)جب یابین کریکم اے میلی عَالَتَ قُلْتَ کیاآپ نے کہا قَالُ الله فرمایاللہ نے ابْنَ مَرْیکم بیغے مریم کے النّائیس لوگوں سے

| سورة المائدة       | <b>-</b> ◇       |                              |                       | جِلدودًا)                   | (تفير مليت القرآن   |
|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| آپ کے ہندے ہیں     | عِبَادُكَ        | نہیں کہایں نے ا <del>ن</del> | مَاقُلْتُ لَهُمْ      | يناؤ جھے                    | اتَّخِذُونِي        |
| اورا گر بخش دیں آپ | وَ إِنْ تَغْفِرْ | گرج <u>و</u>                 | الامّا                | اور میری مال کو             | وَ أَرْتِي          |
| ان کو              | كهم              | عم دياآن جھاسكا              | اَمُرْتَكِنَى بِهَ    | وومعبود                     | الهائي              |
| توبيشك آپ بى       | فَإِنَّكَ اَنْتَ | كه عبادت كرو                 |                       |                             | مِنْ دُوْنِ اللَّهِ |
| ذيردمت             | العزنز           | الله کی                      | عُسَّا                | جواب دیااسنے                | <b>ئال</b>          |
| حكمت واليبي        | التحكيثم         | مير بے پروردگار              | يَيِّن                | آپياذات پاکس                | سيحنك               |
| فرمايا             | قَالَ            | اورتمہارے پروردگار           | ۇ رَبُّكُور           | نہیں زیاتھامیر <u>ک</u> لئے | مَا يَكُونُ كِلَ    |
| الله تعالى نے      | áil              | اور خفاش ال پر               | وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ  | كهراش                       | آن اَقُول           |
| <u>~</u>           | الله             | گواه                         | شَهِيْدًا             | وه جونيل تفاجھے             | مَالَيْسَ لِيْ      |
| פט                 | يؤهر             | جب تك رمايس                  | مَّا دُمْتُ           | كوني حق (التصييخ)           | بِجَيِّ             |
| نفع يبنيائك        | ينفعُ            | النامين                      | رفيهم                 | الرتهامين                   | اِنْ كُنْتُ         |
| پچول کو            | الضياقين         | پ <i>گر</i> ڊنب              |                       | كهاموتاش في ال كو           | قُلْتُهُ            |
| ان کا سچ           | صِلُ قَهُمْ      | وصول كرئيا آپ جھے            | ر (۱)<br>تَوفَيْترِيٰ | توبالقين                    | فَقُكُ              |

آپال وجانة موت كنت أنت ان کے لئے كهم (تو) تھے آپ ہی علِيْتَهُ الرَّقِيْبَ تعكم بمكيبان إباغات بين آب جانے ہیں مَا فِي نَفْسِي بہتی ہیں جومیرے جی میں ہے عکیفیم ال بيس مِنُ تُحْتِهَا اورآپ اورين بين جانيا وَلاَ أَعْلَمُ وأنت عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِرْجِيزٍ يِهِ الآنظرُ مَّا فِي نَفْسِكَ جُوآبِ كَبِي مِن بِ إنَّكَ أَنْتَ فحلوين بالثكآب گواه بیں بميشه رسنے والے خوب جانة والع بين إنْ تُعَلِّينُهُمُ اكرسزادي آپان كو فيفياً عَلَّامُ ال بيس فَانْهُمُ پس بے شک وہ آيُدًا چھی باتوں کو

(۱) تَوَقَيْتَ: تَوَقِّيْ سے ماضی صِيغه واحد ذكر حاضر، ن وقايه، ي ضمير واحد شكلم، تَوَقِيْ كے اصل معنى: بورالينا، رفع بموت اور نيند: تنول براس كااطلاق بوتائے تفصیل كے لئے ديكھيں : ہدايت القرآن ا:٢١م) (٢) شہادت كے فهوم ميں واقف بونا ہے۔

| سورة المائدة      | $- \Diamond$              | FZZ            |                       | هاردو)            | القبير بدائت القرآل |
|-------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| اوراس کی جوان میں | وَمَا فِيْهِنَّ           | بری کامیانی ہے | الْفُوْزُ الْعَظِيْمُ | خوش ہوئے          | کفینی               |
| أوزوه             | وَهُوَ                    | اللہ کے لئے ہے | क्यूंग                | الله تعالى        | طلبا                |
| 1,73.18           | عَلَىٰ كُلِّلِ شَكَّىٰ ءِ | <i>حکوم</i> ت  | مُلَكُ                | انے               | عثهم                |
| بوری قدرت والے    | قَدِيْرُ                  | آسانوں کی      | الشبوب                | اورخوش ہوئے وہ آن | وَرَضُوْاعَنْـهُ    |
| یں                |                           | اورزمین کی     | وَ الْإِرْضِ          | یے                | ذٰلِكَ              |

# حضرت عيسى عليدالسلام كى امت بهى توحيد برقائم ندرة كى

جاننا چاہئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لئے ہوئی تھی، سورۃ القف میں اس کی صراحت ہے بہت علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی گمراہیوں کی اصلاح کرنی چاہی بگرکوئی خاطرخواہ نتیجہ نہ لکلا بصرف بارہ حوار یوں نے ان کی دعوت قبول کی بھران کی محنت سے عیسائیت کوفر وغ نصیب ہوا بسورۃ القف کی آخری آبت میں اس کا بیان ہے بھر کچھ بھی محرصہ بعد عیسائیوں میں تو حید کی جگہ تثلیث نے لئی بشروع میں تیسر اعضر حضرت مریم تھیں ، بعد میں اس کی جگہ روح میں تیسر اعضر حضرت مریم تھیں ، بعد میں اس کی جگہ روح القدس نے لئی۔

چنانچەمىدان قامت يىن ئىلىدالىلام سىسوال موگاكدكياآپ نےلوگول كونىيام دى تقى كدىجھاورمىرى مال كوفدا

کے سوامعبود مانو؟ حضرت عینی علیہ السلام جواب دیں گے: آپ کی ذات پاک ہے لینی خدائی میں آپ کا کوئی شریک و جمیم نمیس، پھر میں ایسی بھر میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے گئے جھے کوئی حق نہیں ، اگر میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے گئے جھے کوئی حق نہیں ، اگر میں نے الی بات کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہوتی ، آپ جو پھے میر ہے جی میں ہاں کوجائے ہیں ، اور میں اس کونیوں جانتا جوآپ کے جی میں ہے بیشک آپ ہی چھی یا تو ال کونوب جائے والے ہیں ، میں نے تو ان ہے ہی بی بات کی تھی جانتا جوآپ کے جی میں ہے بیشک آپ ہی تھی کہ اندگی بندگی کرو، جو میر ابھی رب ہے اور تمہارا بھی ، اور میں ان کے احوال سے باخبر رم ہو جب کہنے کا آپ نے بھی کھی میری دنیا میں موجودگی تک کسی نے مجھے اور میری مال کو مجود نہیں بنایا ، پھر جب آپ باخبر رم ہو جب اٹھا گیا ہو اور آپ تو ہم چیز کے نگر ہمان ہیں ، اگر آپ ان کومزادیں تو وہ آپ کے بندے ہیں گئی گئی ہوال وجواب قر آب کی ایور احق ہے ، اور آگر آپ ان کوم حاف فرمادیں تو آپ ذیر دست حکمت والے ہیں۔

میں سوال وجواب قر آب کر بھی میں دو مقاصد سے نازل کے گئے ہیں :

یہ بہلامقصد: جو ظاہر ہے کہ دنیا ہیں میں سوال وجواب عیسائیوں کوسنائے گئے ہیں، تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ وہ جس کو معبود مان ہے ہیں۔ تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ وہ جس کو معبود مان ہے ہیں وہ تو خود قیامت کے دن اپنی بندگی کا اقر ارکریں گے، اور ان کی بہتان تر آثی سے براوت ظاہر کریں گے۔ وہمرامقصد: جود قیل ہے، اور وہ حدیث میں آیا ہے کہ سی کی علیہ السلام کے سامنے ان کا جواب دئیا ہی میں کر دیا گیا تا کہ وہ اس کو لے لیس، اور قیامت کے دن جب انتہائی خوف ناک منظر ہوگا، وہ بخوف ہو کریہ جواب عرض کریں۔

قائدہ: اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نزول قر آن کے بعد دنیا میں آشریف لائیس گئی دور تیا ہی ان کے سامنے ان کا میہ جواب آئے گا، آپ نزول کے بعد قر آنِ کریم پر حمیں گے، اور اپنے اس جواب سے واقف ہو نگے ، اور قیامت کے دن یہ جواب آئے گا، آپ نزول کے بعد قر آنِ کریم پر حمیں گے، اور اپنے اس جواب سے واقف ہو نگے ، اور قیامت کے دن یہ جواب آئے گا، آپ نزول کے بعد قر آنِ کریم پر حمیں گے، اور اپنے اس جواب سے واقف ہو نگے ، اور قیامت کے دن یہ جواب آئے گا، آپ نزول کے بعد قر آنِ کریم پر حمیں گام الغیب نہیں، چران کو کسے لیٹ واقف ہو نگے ، اور قیامت کے دن یہ جواب عرض کریں گے، ور نہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، چران کو کسے لیٹ اس جواب کاعلم ہوگا ؟

# دنیات تشریف بری کے بعد انبیاعلیم السلام کوامت کے احوال کی خبر ہیں ہوتی

افیاعلیم السلام عالم الغیب نہیں، جب تک وہ دنیا ہیں رہتے ہیں امت کے احوال سے واقف رہتے ہیں، ای لئے قیامت کے دن وہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر گواہ بنیں گے، پھر جب وہ دنیا سے گذرجاتے ہیں تو امت کن احوال سے گذرتی ہے: اس کا انبیاء کو کم نہیں ہوتا ۔ رہاعرضِ اعمال تو وہ اجمالاً ہوتا ہے، ہر ہر اُستی کے احوال تفصیل سے نہیں بتائے جاتے ۔ حضرت عیسی علیہ السلام بھی بہی عرض کریں گے کہ بیں جب تک ان میں رہاان کے احوال سے واقف رہا، پھر جب آپ نے بھے اٹھالیا تو جھے بیچھے کی کہ خرنہیں ۔ اور حدیث میں ہے کہ فرشتے نبی سِکالِیٰ اِسْرِیْنِ اِسْرِیْنِ کِسِرِیْنِ کِسِر کِسِرِی کِسِرِی کی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِیْنِ کِسِرِی کِسِرِی کِسِرِی کی کِسِرِی کِس

ے: بیلوگ برابرا پی ایر بول پر بلٹے رہے جب سے آپ ان سے جدا ہوئے، پس نی سِلان اِن بات کہیں گے جوعیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔

### انبیاء آخرت میں کفاروشرکین کے ق میں کلمہ خیر کہیں گے بگروہ قبول نہیں کیا جائے گا

﴿ إِنْ تُعُنَّرَ بُهُمُّ فِيَا نَهُمُّ عِبَادُكَ ﴾ الآية كلمهُ خير ہے، جو صفرت يسلى عليه السلام اپنى تثليث كى قائل امت كے ق هركبيس كے، مروة بول نبيس كيا جائے گا ، ہمارے نبي تي الفيظيّ بھى اپنى امت وجوت كے قل ميں ببى كلم كبيس كے اور حوش كور سے جب مرتدين كو ہٹايا جائے گا تو آپ فرمائيس كے: يديمرے صحابہ جيں! ان كوآنے دو، مرفرشتے نبيس آنے ديس كے، كلم خير ان كے تق ميں مفيز بيس ہوگا ، بسئى عليه السلام كو جواب ملے گا: جولوگ الل ايمان جيں، اعتقادا، قولاً اور عملاً سے جي ان كي سچائى كا بھيل ان كو ملے گا ، ان كوا ہے باغات ميں داخل كيا جائے گا جن ميں نہيں ہيں ، اس لئے دہ سدا بہا رہ بہاں ان كي سچائى كا بھيل ان كو ملے گا ، ان كوا ہے باغات ميں داخل كيا جائے گا جن ميں نہيں ہيں ، اس لئے دہ سدا بہا دور ہاں سب سے بردی فعمت رضائے الہی ہوگی ، اور جنتی بھی اللہ كی رضايہ گئن ہوئے ، ميں سب سے بردی كاميانی ہے!

#### اللدتعالى شهنشاه يطلق بين

کائنت کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی گئے۔ فی الحال اوگوں کی جو مجازی ملکتین ہیں جزاء کے دن سبختم ہوجا ہیں گا:

﴿ مُلِكِ يَوُو الْكِينِ ﴾ جزاء کے دن اللہ ہی مالک رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن مكاف محلوقات (جن وانس) کے

ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس کا تذکرہ قرآنِ کریم میں بار بارآیا ہے، سورۃ النساء میں دوجگہ ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لَا يَغْفِرُ

اَنْ يَشْدُوكَ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْكَةً ﴾: جس نے اللہ کے ساتھ کی اور کو معبود ہنایا ہے اس کی ہرگر

بخشش نہیں ہوگی، اس کے ق میں کی کا کھر مخبر (سفارش) نہیں سناجائے گا، آیت الکری میں ہے: ﴿ مَنْ ذَالَّ نِنْ يَسْكُونَ مِنْ اللهِ يَلْوَ فِيهُ عِنْ لَنَ لَا يَلِوْ فِيهُ إِلَى اللهِ عَلَى اور مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اور مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اور مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اور مَنْ اللهُ کے سامنے سفارش کرے؟ کوئی نہیں! اور کفار وشرکین

میں سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، اور نیک مؤسنین نہال کرویئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقاور ہیں، وہائی می میں موانی میں موانی ہیں فیصلہ فرمائیں، کوئی ان کا ہاتھ کی نے والانہیں۔

میں میں جوجا ہیں فیصلہ فرمائیں، کوئی ان کا ہاتھ کی نے والانہیں۔

 ترجمہ: (عسیٰ علّیہ السلام کا جواب:) دہ جواب دیں گے: آپ کی ذات (شرک ہے) پاک ہے! میرے لئے زیبا خیس کے شہر کے شہر کے شہر کے ایک ہے! میرے لئے زیبا کہ میں کہ بیس کہ بیس کہ بیس السلام کا جھے کوئی حق نہیں! اگر میں نے دہ بات کہی ہوتی تو اس کوآپ جائے ہوئے ، آپ میرے دل کی با تیس جائے ہیں، اور میں آپ کے تی کی با تیس بیان جائے ہی تھے تھے کہ دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرے پروردگار ہیں اور تمہارے پروردگار ہیں اور تمہارے پروردگار ہیں! اور میں ان کے احوال سے باخبرر ہاجب تک میں ان میں رہا، پھر جب آپ نے جھے پورا لے لیا تو آپ بی بیری اور آپ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں!

﴿ إِنْ تُعَدِّيثُهُمْ فَانَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ ﴿ ﴾

ترجمه: (عیسیٰعلیهالسلام کا قاکلین شلیث کے حق میں کلمہ خیر:) اگرآپان کومزادیں تووہ آپ کے بندے ہیں،

اورا گرآپان كونخش دين آو آپ بي يقيناز بردست بري حكمت والے بين!

﴿ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ صِدْقَهُمْ لَهُمْ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنَهُ وُلدِينَ فِيُهَا ٱبْدَاد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ۞﴾

ترجمہ: (الله تعالی نے کلمہ خیر قبول نہیں فرمایا:)الله تعالی نے فرمایا: آج کے دن چوں (نیک مؤمنوں) کوان کا پیج (

ایمان و ال مالی مورمند ہوگا،ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں ہتی ہیں ،ووان میں ہمیشہ ہمیش ہیں رہیں گے،

الله تعالى ان سے خوش ہوئے ، اور وہ الله تعالى سے خوش ہوئے ، يمى برى كاميابى ہے! ﴿ يِنْهِ مُلُكُ السَّمْوٰي وَ الْأَرْضِ وَمَا فِنْهِنَ ﴿ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ ﴿ ﴾

ترجمہ: (سفارش قبول نہ کرنا قادر طلق کا فیصلہ ہے:)اللہ ہی کے لئے حکومت ہے آسانوں کی اور زبین کی ،اوران

چيزول کی جوان ميں بيں،اوروه جرچيز پر بوری قدرت ر کھنےوالے بيں!

﴿ بَحْدَاللَّهُ تَعَالًى! آج ١٣ رئيج الثَّاني ٢٠١٩ ه مطابق ٢ رجنوري ١٠٠٨ ء كوسورة المائده كي تفسير بورى بهوني ﴾

# الله كنام سي شروع كرتابول جوب حدم بربان بزير والي بي سورة الانعام

سورت نمبر ۲ رکوع ۲۰ آئیش ۱۲۵ نزول کی نوعیت کی نزول کانمبر ۵۵

الأنعام: النَّعُم كى جَمَع ہے، جس كے عنى جين: موليثى، پالتوجو پائے، ال سورت ميں اُنعام كى صلت وحرمت كابيان اور اہل مكہ كے بعض مشر كانہ خيالات اور ان كى خود ساخت رسموں كى تر ديد ہے: اس لئے اس كانام الأنعام ركھا گيا ہے، پس بيجزء سے كل كانام ركھا ہے، اور متعدد صحابہ رضى الله عنهم سے مروى ہے كہ بيد پورى سورت ايك ساتھ نازل ہوئى ہے، اور اس كى اہميت اس بات سے ظاہر ہے كہ جب حضرت جرئيل عليہ السلام اس سورت كو لے كر اتر ہے وان كے جلويس ستر ہزار فرشتے تھے، جوسب تنجے پر احد ہے ہے۔

یہ پوری سورت کمی ہے،البنتہ چندآیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں،جیسے آیت ۹۱ جس میں یہود سے خطاب ہے،اور بیکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، اس کا نزول کا نمبر ۵۵ ہے، کمی سورتیں کل ۸۵ ہیں، یہ دور سخت مخالفت کا تھا، مشک میں نامیا ان میں کے ایک کل سفیر میں جواجہ اور کی اور اس مجیرہ کی صور جون کے مطرف جھے ہیں کے عمر سفیر

مشرکوں نے مسلمانوں کے لئے مکہ مکرمہ ہیں جیناحرام کردکھاتھا، بجبور ہوکرصحابہ جبشہ کی طرف ہجرت کرگئے تھے۔ اس سورت میں تسلسل اورغیر معمولی ارتباط پایا جاتا ہے ، البتۃ اس کا انداز دوسری سورتوں سے قدر سے تلف ہے ، بیہ

سورت اسلام کے تین بنیادی عقائد: توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے شروع ہوئی ہے، سورۃ المائدۃ توحید کے است

بیان برتمام ہو گی ہے، بیسورت ای مضمون سےشر دع ہو گی ہے۔

اور حفرت الاستاذ ﷺ محمود عبد الوہاب محمود مصری قدس سرہ (مبعوث الازہر) نے ایک کلمہ میں اس سورت کی خصوصیت بیان کی ہے، فرمایا: الا نعام فی الغدیو :مویش تالاب میں! بھینس جب تالاب میں تھستی ہے تو نگائی نہیں، اس سورت میں بھی اگر متشابدلگ جائے یا حصر واقع ہوجائے توجب تک لفمہ نہ ملے حافظ آ کے نہیں چل سکتا، ای طرح اس کی ہرآیت میں نیاضمون ہوتا ہے، پس ربط بھی غور سے بچھ میں آئے گا۔

# النهامة (روم سُورة الريغا مَرَمَدِ عَيْرًا ره م) الرفائيات السير الله الرخلن الرّحية و

اَلْحُنُ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُاتِ وَالنُّؤُرَةُ ثُمُّ الَّذِينَ كُفُوا إِرَيِّرِمُ يَعُوالُوْنَ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنِ ثُمَّ قَصْلَى اَجَلُّهُ وَ اَجَلُّ مُّسَمَّى عِنْكَ لاَ ثُمَّ اَنْتُمُ تَنْتُرُونَ ۞ وَهُوَ اللهُ فِي السَّلُوتِ وَفِي الْاَنْضِ \* يَعْلَمُ سِتُرَكُمُ وَيَعْلَمُ مِنَا تَكُسِبُونَ ۞

| پر (بھی)تم            | ثُمُّمُ أَنْتُمُ   | اسلام كوقبول بيس كميا    | گفراوا<br>گفراوا   | تمام تعریفیں                  | اَلُحَالُ<br>اَلُحَالُ |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| شك كرتے ہو!           | ئەبەرون<br>ئىمارون | ائے پردردگار کماتھ       | بِرَوْرَمُ         | الله ك لئے بيں                | يتي                    |
| اوروبی الله(مبعود) بی | وَهُوَ اللَّهُ     | برابر مفہراتے ہیں!       | يَعْدِلُونَ        | جس نے                         | الَّذِي                |
|                       | في السَّمُونِ      | ونی ہیں جھول نے          |                    | پيداکيا                       | خَلَقَ                 |
| اورز مين مين          | وَفِي الْأَرْضِ    | تم كوپيدا كيا            | خُلَقُكُمْ         | آسانوں کو                     | السبوب                 |
| جائے ہیں وہ           | يغكم               | مٹی ہے                   | مِّن طِنْنِ        | اورز مين كو                   | وَالْاَرْضَ            |
| تمہارے چھے کو         | سِتَّرُكُمُ        | <i>پعرفیصله کی</i> ا     | ثُمَّمٌ قَضِي      | اور بنايا                     | وَجَعَــلَ             |
| اورتمبهار _ كھلےكو    | وَجَهْرُكُمْ       | ایک قرره فقت (موت)کا     | اَجَــُلّا         | اندهیرول(رات) کو              | الظُّلُمٰتِ            |
| اور جانے ہیں وہ       | وَ يَعْلُمُ        | اور لیک دوسرا مقر معاوفت | وَاجَلُ مُسَامَتًى | اوراجالے(دن) کو               | وَ النُّؤْرَ           |
| 91.Z. \$ 82.3.        | مَا تُكْسِبُونَ    | ان کے پاس                | عِنْكُلَا          | بھر (بھی)جن لوگو <del>ل</del> | مُمُّ الَّذِينَ        |

الله کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت مہر مان بڑے دخم والے ہیں تو حبید کا بران

عالَم: ما مسوى الله: الله كعلاوه جو يكي يم ال كانام عالَم ب، ال كوكائنات بهى كميته بير، ال كي بنيادي حص

(۱)المحمد: پرالف لام استفراتی ہیں، اس کا ترجمہ ہے: سب، تمام (۲) یعدلون: عَدْل سے مضارع باب ضرب: برابر کرنا لینی الوہیت میں کسی چیز کے لینی الوہیت میں کسی چیز کے لینی الوہیت میں کسی چیز کے بار میں اللہ فید موڈید: اس میں کوئی جھڑا المثن ہیں۔ بارے میں جھڑنا جس میں تر دوہو، المید ید: جھڑا ، ما فید موڈید: اس میں کوئی جھڑا المثن ہیں۔

دوین: عالم بالا اور عالم زیرین، آسانوں سے اوپر عالم بالاہے، اس میں جنت دھبنم بیں، اور عالم زیریں میں نظام مسی ہے، جس کا ایک حصہ ہماری زمین ہے، اور اس میں انسان آباد ہیں۔

تقریباتمام انسان تفق بین که کا تنات الله تعالی نے پیدای ہے، ان کے سواکوئی خالق بیس، البتہ جوی (آتش پرست) 
ہے مانتے بین کہ خالق دو بین: برز دال اور ابر من، اول خیر کا خالق ہے، اور ٹانی شرکا، اور مسلمانوں میں معتز لہ انسان کو اپنے
افعالی اختیار یہ کا خالق مانتے بین، اور دہر ئے (طحد، لا فرجب) عالم کو خود کار (Automatic) مانتے بین، باقی سب لوگ
الله تعالیٰ بی کو عالم کا خالق مانتے بیں، اور جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا ، اور جو مالک ہوگا وہی ابی کلوقات کی روزی روثی کا
انتظام کرے گا، اور جو بروردگار ہوگا وہی معبود ہوگا، یہ بالکل موٹی سی بات ہے، جس کا انکار بے تقلی کی بات ہے۔

﴿ ٱلْحَدُ يَلْهِ ﴾ مَيْن توحيد الورست كابيان ہے، حمد (تعريف) كى كمال پركى جاتى ہے، اور تمام كمالات بالذات الله تعالى كى دَين ہے، اور سب سے بڑا كمال الوہيت ہے، پس وہ بھى اللہ كے ساتھ خاص ہوگا، دوسراكوئى ان كى الوہيت بين شريك وہ بين بين ہوگا۔

دلاك توحيد:

اللہ تعالیٰ نے عاکم زیریں میں آسان وزمین بنائے ،اس میں نظام میسی رکھا، جس سے شب وروز کا نظام وابستہ ہے،
اندھیرالیعنی رات مقدم ہے، اور اجالالیعنی ون مؤخر ہے، اسلامی کلینڈر میں ای طرح ہے، سورت کے وجود میں آنے سے پہلے زمین پراندھیراتھا، پھر سورت کے پرتو سے زمین روثن ہوئی، اور رات ون کا نظام وجود میں آیا، سوچو! بیاللہ تعالیٰ کا انسانوں پرکتنا بڑا احسان ہے! اگر رات سرمد ہوتی، رات کے بعد دن نہ آتا تو زمین کی ہرچیز شخر جاتی، اور دھوپ سرمد ہوتی، اس کے بعد دات نہ آتا تو زمین کی ہرچیز شخر جاتی، اور دھوپ سرمد ہوتی، اس کے بعد دات نہ آتا تو زمین کی ہرچیز تیش سے جل جاتی، بھی پروردگاراللہ کی معبودیت کی دلیل ہے، پھرجولوگ دعوت اسلام قبول نہیں کرتے وہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے جم سر قرار دیتے ہیں، اور ان کے سامنے نذران محقیدت (عبادت) پیش کرتے ہیں، یک بی بافسانی کی بات ہے؟

پیرغور کرو! اللہ تعالی نے انسان کوئی سے بنایا ہے، زمین کی ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے بخلیق کی نویسیں مختلف ہیں،
تمام حیوانات ونہا تات مختلف طرح سے بنائے گئے ہیں، ہمارے جدامجد راست مٹی سے پیدا کئے گئے تھے، پھران کی
ذریت کوئی کے ست (جوہر) سے پیدا کیا، اس طرح کہ زمین سے پیدا ہونے والی غذاانسان نے کھائی اس سے اس کے
بدن میں خون بنا، بیز مین کاست (نچوڑ) ہے، پھرخون سے مادّہ بنا، مادہ رحم مادر میں پہنچ کر علقہ خونِ بستہ بنا، پھروہ
مضعہ: گوشت کی بوئی بنا، پھرگوشت میں ہڈیاں ابھریں، پھر ہڈیوں پر باقی گوشت چڑھا، تو اشرف الخلوقات انسان وجود

میں آگیا، پھراس کی دنیوی زندگی کے لئے ایک وقت مقرر کیا، چس پراس کودنیا ہے چل دینا ہے، یفر دکی قیامت ہے، حدیث میں ہے: هن هات فقد قامت قیاهته: ای طرح عالم زیریں کے خاتمہ کے لئے بھی ایک وقت مقرر کیا ہے، مگراس کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوبیس، البت لوگ قیامت مِعنری کامشاہدہ کرتے ہیں، مگر قیامت کِبری کو مانے کے لئے تیاز بیس، پڑیں ایسی عقلوں پر پچھر!

آیات بیاک: تمام تعریف اس الله کے لئے ہیں جنھوں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ۔۔۔ بعنی عالم زیریں بنایا ۔۔۔ اوراند هیر ااورا جالا بنایا ۔۔۔ بعنی اس شب وروز کا نظام جاری کیا ، یہ اسیق لاجلہ الکلام ہے، گر الفاظ عام ہیں ،

اس الحظام وجہل ، ہدایت وصلالت ، موت وحیات: تمام متقابل کیفیات اور متضادا حوال بھی مراد ہیں ۔۔۔ پھر (بھی) مشکرین اسلام (مور تیوں کو) اپنے پروردگار کے برابر قر اردیتے ہیں! ۔۔۔ وہی وہ ہیں جنھوں نے تم کوئی سے پیدا کیا ، پھر (حیات دنیوی کی) ایک مدت تھم ہرائی ، اور ایک وہ تم مراد ہیں ہواں کو گھر کے مطابق آخرت میں اور ذمین میں وہ تمہار سے چھپے کھلے کو جانتے ہیں ، اور تم جو کھ کھر کے مطابق آخرت میں فیصلے ہوئی ۔۔۔ ہواں کوئی جانتے ہیں ، اور تم ہو کھ کھر کے ۔۔۔ ہواں کوئی جانتے ہیں ، اور تم کی کھر کے ۔۔۔ ہواں کوئی جانتے ہیں! ۔۔۔ ای علم کے مطابق آخرت میں فیصلے ہوئی ۔۔۔

وَمَا تَأْتِيْهُمْ مِّنَ ايَاتٍ مِّنَ الْبِ رَبِّهِمْ اللَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَ لُ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَ لُ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَ لُ كَانُواْ عِلْمَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿ كَانَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَارًا ۗ وَجَعَلْنَاالْاَنْهَا رَبَّعُرِكَ مِنْ تَخْتِهِمْ فَاهُلَكُ نَهُمْ وَارْسَالُنَا السَّمَاءَ عَلَيْكَ كِتْبًا فِي وَلَوْنَوْلِنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي وَلَوْنَوْلِنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي وَلَوْنَوْلَنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي وَلَوْنَوْلَنَا مَلَيْكَ كَتْبًا فِي وَلَوْنَا اللّهِ مِنْ مَلِكًا لَهُ وَلَوْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا يَلْمِ مُونَى اللّهُ مُرْتُكُمُ لَا يُنْظُرُونَ ۞ وَلَوْ الْنَاكُمُ لَا يُنْظُرُونَ ۞ وَلَوْ الْمَالِمُ مُمَّا يَلْمِسُونَ ۞ وَلَوْ الْمَالُونَ مَا كُلُومُ مَّا يَلْمِسُونَ ۞

| نېرول کو           | الأنهار              | اس کی جوتھےوہ اس کا            | مَاكَانُواْ بِهُ      | اورئيس يېنچتى ان كو | وَمَا تَأْتِيْهِمُ |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                    |                      | ٹھٹھا کرتے                     |                       | کوئی آیت            | فِنُ ايَةٍ         |
| ان کے فیج سے       | (۵)<br>مِن تَخْتِهِم | کیانبیں دیکھاانھو <del>ن</del> | اَلَمْ يَكِرُوا       | آیات پس             | مِّنُ أَيْتِ       |
|                    |                      | كتنى بلاكيس بمن                |                       | ان کے رب کی         | دَيْجِمَ           |
| الحے گناہوں کی وجہ | يِنُ نُوْبِرِمُ      | ان ہے سملے                     | مِنْ قَبْلِهِمْ       | مگر ہیں وہ          | إلاَّ كَانُوَّا    |
| اور پیدا کی ہمنے   | <b>وَ</b> ٱنْشَانَا  | صدياں                          | مِّنُ قَرْنِ          | ال                  | عَنْهَا            |
| ان کے بعد          | مِنْ بَعْدِيهِمْ     | جمایا ہم نے ان کو              | مُكُنَّهُمُ           | منه پھیرنے والے     | مُعْرِضِيْنَ       |
| صدی                | قَرْنًا              | زين ين                         | فِي الْأَنْرُافِين    | يس باليقين          | فَقَ لَ            |
| נפתى               | اخرين                | وہ جوئیں جمایا ہمنے            | مَالَمْ نُتُكِنَّ     | حجفتلا باانھوں نے   |                    |
| اورا گراتارتے ہم   |                      | الم كو                         | الْكُمُ               | د ين ش کو           | بِالْحَقِّ (۴)     |
| آپ پر              | عَكَيْكَ             | اور جیموڑا ہمنے                | وَارْسَلْنَا          | جب پہنچاوہ ان کو    | لتها جَاءَهُمْ     |
|                    | كِتْبًا              |                                | السَّهَاءُ عَلَيْهِمْ | پ <i>پ</i> مقریب    | فسوف               |
| كاغذيس             | فِي قِرْطَاسٍ        | موسلادهار                      | مِّلُ دَادًا          |                     | يَأْتِيُهِمْ       |
| پس چھوتے وہ اس کو  | فَلَيْسُوْ لا        | اور بنایا ہمنے                 | <b>وَّجَعُلْنَا</b>   | خریں                | اَنْبُوا (٣)       |

| ענויעש)              |                  | A. S. | 3 A T                 | اجاروو          | ر خير ماديث اسران<br> |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| اوراگریناتے ہم اس کو | وَلُوْجَعَلْنَهُ | كيون بين اتارا كيا                        | لَوْلَا ٱنْزِلَ       |                 | بأيديرم               |
| فرشته                | مَلَكًا          | ال                                        | عَلَيْهِ              |                 | •                     |
| توضرور بناتي جمال كو | عُنلُهُ *        | كوئى فرشته                                | مَلَكُ                | وہ لوگ جنھوں نے | الَّذِينَ             |
| آدی                  | رَجُلًا ﴿        | اورا گرا تارتے ہم                         | وَ لَوْ اَنْزَلْنَا   | خبیں ما نا      | كَفُرُ وَا            |
| اورضر ورمشتبركرتي    | (۱)<br>ۇللېسنا   | كوئى فرشته                                | مَلَكًا               | نہیں ہے یہ      | إنَّ هٰنَّٱ           |
| ان پ                 | عَلَيْهِمُ       | ضردر فيصله كردياجاتا                      | لَقُضِيَ              | مگرچادو         | اِلَّا سِحْرُّ        |
| جس شبه میں وہ پڑے    | مَّا يَلْبِسُونَ | معامليكا                                  | الْاَمُو              | كملا            | مُّبِينُ              |
| الوتے ہیں            |                  | پروہ جیل ندیئے جاتے                       | ثُمُّ لَا يُنْظَرُونَ | اور کہااٹھوں نے | وَ قَالُوا            |

سور ۱۱۱۴ ام

الفريد الاستعاري

#### لوگوں نے ہمیشہ تو حید کی دعوت محکرائی!

آج قریش توحید کی دعوت محکرارہے ہیں، یہ کوئی خی بات نہیں، جب بھی کوئی رسول مبعوث ہوئے ہیں، اوران پر دی نازل ہوئی ہے، اورانھوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی ہندگی کی دعوت دی ہے تو لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور اللہ کا آیات سے منہ موڑا، جبکہ اویان ساوی کا بنیادی مسئلہ توحید ہے، اور یہی انسانوں کی روحانی ضرورت ہے، اوراللہ تعالیٰ پروردگارعاکم ہیں، وہ تلوقات کی ہرضرورت پوری کرتے ہیں، دیگر تلوقات کی توصرف ادی ضروریات ہیں، چس کا اللہ نے انظام کیا ہے، اورانسانوں کی مادی ضرورتی ہی ہیں، اور روحانی بھی، مادی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور روحانی خص مادی ضروریات پوری کرنے کے لئے اس کو عقل دی ہے، جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور روحانی ضرورت کی تحیل کے لئے رسالت و نبوت کا اس کو عقل دی ہے، انسان عقل سے اپنی بیضرورت پوری نہیں کرسکتا، ورنہ انسانوں میں غداج ب کا اختلاف نہ ہوتا، اللہ کی معروت اور اللہ دی کا معبود ہونا وی کے ذریعہ ہی معلوم ہوسکتا ہے، مگر بائے افسوس! رسولوں کی آئیں ہمیشہ اس دعوت سے منہ موڈتی رہی ہیں۔

﴿ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ ايْدٍ مِنْ الْيَتِ رَبِّهِمْ اللَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورندیں پنجتی لوگول کوکوئی آبیت ان کے پروردگار کی آبیوں میں سے بھر وہ اس سے روگر دانی کرنے والے ہیں۔

# توحيدى وعوت محكرانے والول كوسر ال كررہے كا!

الله كي آيات جودعوت توحيد برشتم ل بين: ان كي بنسي الرائے والوں كومز الل كرر بے گى، انكار توحيد پر جووعيد بي ان كو (١) لَبَسَ عليه: باب ضرب: معامله مشتبر كرنا جملوط كرنا، گزيوكرنا - سنا میں گئی ہیں، وہ واقعہ بن کرر ہیں گی، ال وقت استہزاء کا انجام سامنے آجائے گا، آیت پاک میں 'حق' سے مراد دین حق ہے، اور دین حق کا بنیادی عقیدہ تو حیدہ، اس کے منکرین کو ہتلایا ہے کہ تم جس وعید (ہلاکت) پر ہنتے ہو، آواز سے کستے ہو، وہ جب واقعہ بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو تمہارے ہاتھوں کے طوطے اڑجا کیں گے، اور تم چہری کنم؟ میں بڑجاؤگے، اس وقت افسوں سے کیافا کدہ ہوگا؟ آج بات مان لوتب بات ہے!

﴿ فَقَ لُ كَانُوا بِالْحَقِّ لَتَا جَاءَهُمْ مُ فَسَوْفَ كِأَرِيْهِمْ أَنْبَوْا مَا كَانُوا بِهِ كَمْتَهُزِءُونَ ۞ ترجمہ: پی باتحقق انعوں نے (قریش نے) دین تی کو (جود وسیا توحید پرشمل ہے) جھٹا ایاجب وہ ان کو پہنچا، 
پی عنقریب ان کو پہنچگی اس (وعید) کی حقیقت جس کی وہ نسی اڑا یا کرتے تھے!

#### ہمیشہ آیات اللہ کا استہزاء کرنے والے ہلاک کئے گئے ہیں

سنت الله بیت که جب کوئی رسول مبعوث کے جاتے ہیں، اور لوگ ان کی بات قبول نہیں کرتے تو الله تعالی ان کو اولاً
سخت حالات سے دو چار کرتے ہیں، تا کہ وہ ڈھیلے پڑیں، اور ایمان لا ئیں، کی بھرجب وہ سید ھے نہیں، بوت تو بدحالی کی جگہ
خوش حالی لے لیتی ہے، تا کہ وہ اللہ کاشکر بجالا ئیں، اور ایمان لا ئیں، لیس لوگ خوب بڑھ جاتے ہیں، ان کی نفری زیادہ
ہوجاتی ہے، اور وہ گذشتہ بدحالی کو زمانہ کا الٹ پھیر قرار دیتے ہیں، اور کتے کی دُم ٹیڑھی، تی نگاتی ہے، تو اچا تک عذاب ان کو
آ پکڑتا ہے، اور وہ گذشتہ بدحالی کو زمانہ کا الٹ پھیر قرار دیتے ہیں، اور کتے کی دُم ٹیڑھی، تی نگاتی ہے، تو اچا تک عذاب ان کو
آ پکڑتا ہے، اور ان کو کی فرکر دار تک پہنچادیا جا تا ہے۔ سور ۃ الاعراف (آیت ۹۲ و ۹۵) میں اس سنت اللی کا تذکرہ ہے۔
مشلاًا: زمانہ ماضی میں گنتی ہی آئیں: عاد و ٹھود وغیرہ: جن کو موجودہ کفار (قریش) سے زیادہ توت وطاقت اور
ساز وسامان حاصل تھا، بارشیں خوب برسی تھیں، نہریں رواں دوال تھیں، کھیت اور باغ سرسبز وشاداب تھے، اور عیش وآرام
اور خوش حالی کا دور دورہ تھا، گر جب آٹھوں نے رسولوں کی دعوت تو حید قبول نہ کی ، اور اللہ کی باتوں کا غذاتی اڑ ایا تو اللہ کیا ، اللہ کا کچھ
ان کو ان کے جرموں کی پادائی میں پکڑ لیا، اور ان کا نام و نشان مث گیا، اور ان کی جگہ دوسر کی امت نے لے کی، اللہ کا کچھ
نقصان نہیں ہوا، دنیا آ با در ہی۔

آج بھی اگر قریش شرک پر اڑے رہیں گے، آیات اللہ کا ٹھٹھا کریں گے تو بحرین بتاہ ہو نگے ، اور دوسرے لوگ (انصار)ان کی جگہلے لیں گے، اور سول کی دعوت چار دانگ عالم پھیل کررہے گی۔

﴿ اَلَمْ يَرَوُا كُمْ اَهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَنَّهُمُ فِي الْأَمُونِ مَالَمْ نُعُكِّنُ لَكُمْ وَالْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّلْدَارًا ۗ وَجَعَلْنَا الْاَنْهُرَ تَجُرِّتُ مِنْ تَخْتِهِمْ فَاهُلَكَ نَهُمْ بِذُنُومِهِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا الْحَرِينَ ﴾ مرجمہ: کیانہیں دیکھا اُنھوں نے کتنی ہلاک کیں ہم نے ان سے پہلے اُنٹیں بین کوہم نے زمین میں جمایا تھا جیسا ہم نے ہم کو (اے قریش!) نہیں جمایا ، اور ہم نے ان پر آسان سے موسلادھار پانی برسایا ، اور ہم نے ان کے علاقے میں نہریں بہائیں ، پس ہم نے ان کوان کے گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیا ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امت پیدا کردی۔

#### مانگاهوامعجزه كيون نهيس دکھاياجا تا؟

جواب: اس لئے کہ اس کا دکھانا ہے فائدہ ہے، مطالبہ کرنے والے ہلاک کئے جائیں گے! ۔ ۔ قریش نے سے مطالبہ کیا تھا کہ نبی ﷺ کے رسول ہونے کی تقدیق مطالبہ کیا تھا کہ نبی ﷺ کے رسول ہونے کی تقدیق ہو، اور اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی ہو ۔ ۔ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بجرہ دکھانا ہے سود ہے، قریش ایمان نہیں گئے ہلاک کئے جائیں گے، جبکہ ان میں سے بیٹ تر ایمان لانے والے ہیں، علم اللی میں بیات طے ہے۔ نہیں اگر کاغذ میں کھی ہوئی کوئی تحریران کے نام آئی اور وہ اس کوچھوکر د کھے لیتے ، اور الحمینان کر لیتے کے نظر بندی نہیں ہے: پھر بھی وہ اس کو کھلا چا دو کہتے ، اور ایمان نہ لاتے ، اور ہلاک کئے جاتے ، اس کے مطلوبہ بجر فہیں دکھایا جاتا ، ورنہ اللہ تعالی کے لئے بیکا مشکل نہیں ، مگر مطالبہ کرنے والوں کی صلحت کے فلاف ہے۔ ۔ تعالی کے لئے بیکا مشکل نہیں ، مگر مطالبہ کرنے والوں کی صلحت کے فلاف ہے۔

﴿ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبَنَّا فِي قِرْطَاسٍ فَكَنَسُوْهُ بِأَيْدِيْرُمُ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوَا إِنْ هَٰلُهَا اِلْاَ سِحْرُ مُّيِهِ نِنَّ ۞﴾

ترجمه: اوراً گرجم ان پرکسی کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریرا تاریخ ، پس وہ اس کواپنے ہاتھوں سے چھوکر دیکھتے تو بھی منکرین اسلام کہتے: '' بیکھلا ہوا جادوہی ہے!''

#### رسول برفرشته کیون نہیں اتارا گیا؟

مشرکین کا ایک اعتراض بیتھا کہ اگر محمد (مَیالیُّ عِلَیْم) واقعی اللہ کے نمائندے ہیں تو ان پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ دنیا کے بادشاہ جب فیر جھیجے ہیں تو باڈی گارڈ بھی جھیجے ہیں۔

جواب: رسول پرفرشتہ اس وقت اتاراجا تا ہے جب جھگڑاا پی نہایت کو بھٹی جا تا ہے، اور مہلت کی مرت ختم ہوجاتی ہے، اس وقت فرشتہ عذاب لے کر رسول پر اتر تا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے عذاب لے کرپنچے ہیں، پھر مخافین کو ذرام ہلت نہیں دی جاتی ،سب کوملیام یہ کردیا جا تا ہے۔

تبسیط: پھر بات آ گے بڑھائی ہے کہ اگر اللہ تعالی فرشتہ کو پیغامبر بنا کر بھیجتے تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ،اس کئے کہ فرشتہ روحانی مخلوق ہے، اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا ، جیسے جنات اور زمینی فرشنتے زمین میں آباد ہیں، مگر انسان ان کونہیں ویکھتے، ای طرح رسول پر فرشتہ وی لے کرآتا ہے، گروہ لوگوں کونظر نہیں آتا، فرشتہ ای وقت نظر آسکتا ہے جب وہ پیکر محسوس اختیار کرے، جیسے حدیث جرئیل علیہ السلام میں صحابہ کو جبرئیل نظر آئے تھے، اس لئے کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور ایک موقعہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہائے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں ویکھا تھا، پس کفار کو بھی فرشتہ نظر آئے گا تو وہ انسان ہے، ویکھا تھا، پس کفار کو بھی فرشتہ نظر آئے گا تو وہ انسان ہے، اور ان کوانسان کے دسول ہونے پر جواعتر اض ہے وہی فرشتہ کے دسول ہونے پر بھی ہوگا۔

﴿ وَ قَالُوْا لَوْلَآ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ ﴿ وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْاَمْرُثُمُّ لَا يُنْظُرُونَ ﴿ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْاَمْرُثُمُ لَا يُنْظُرُونَ ﴿ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَكُمَّ لَلْهُ لِللَّهِ مِنْ لَا يُنْظِرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورانعوں نے کہا: کیون نہیں اتارا گیا اس پرکوئی فرشتہ؟ (جواب:) اورا گرہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملہ نمٹادیا جاتا، پھروہ ڈھیل نہ دیئے جاتے — (تبسیط:) اور اگرہم رسول کوفرشتہ بناتے تو ہم اس کوآ دمی بناتے ، اور ان پرمشتبہ کرتے جس طرح وہ اب شبیس پڑے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّنَ قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَشْتَهْزِءُونَ ۚ فَ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْهُكَذِّ بِينَ ﴿

| چلو پھرو          | سِيْرُوْا       | خصنها كبيا       | سَخِرُوْا        | اور بخدا! واقعه بيب | وَلَقَالِ       |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| سرزمین(عرب)میں    | فِي الْأَدْضِ   | رسولول سے        | ونهم             | مضحفا كباكيا        | السَّتُهُ إِيَّ |
| يجرد يكفو         | ثُمُّ الْظُرُوا | اس عذاب نجو تقده | مًا كَانُوا      | رسولوں کے ساتھ      | بِرُسُهِل       |
| كيماهوا           | كَيْفَ كَانَ    | ال               | ې                | آپ ہے پہلے          | مِّنْ قَبْلِكَ  |
| اشجام             | عاقبة           | غداق الزائ       | يَشْتَهْزِءُوْنَ | يس تحيراميا         | فَئَاقَ         |
| حجثلانے والوں كا؟ | الْمُكَذِّبِينَ | آپہیں            | قُلُ             | ان کو حضول نے       | ڽٲڵۮؚؽؙؽؘ       |

#### رسول الله سِلالله عَلَيْظِ كُوسلى اور صحاكرنے والوں كو دمكى

معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد اب نبی مطالط کے اسلی کی جاتی ہے، اور مخافین کو دھمکاتے ہیں، فرماتے ہیں: فرماتے ہیں: نبی مطالط کے اللہ مخافین کے مسخرے دل گیرنہ ہول، یکوئی نٹی بات نہیں، گذشتہ رسولوں کو بھی ان حالات سے

ائے م

گذر نابراہے، اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا جوحشر ہواہے وہ قریش سرزین عرب میں گھوم پھر کر دیکھ لیس، عاد وشمود، اصحاب مدین اور قوم لوط علیہ السلام کا کیاحشر ہوا؟ اس طرح ان مجرموں کو بھی سزامل سکتی ہے، تکذیب کرنے والوں کا جو حشر ہواوہ استہزاء کرنے والوں کا بھی ہوگا۔

ترجمہ: اور بخدا! واقعہ بیہے کہ آپ سے پہلے (بھی) رسولوں کاٹھٹھا کیا گیا، پس جنھوں نے ان کاٹھٹھا کیا ان کواس عذاب نے گھیرلیا جس کاوہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے ۔۔۔ کہیں: سرز مین عرب میں چلو پھر و، پھر دیکھو کیسا انجام ہواجھٹلانے والوں کا؟

قُلْ لِبَنَ مَمَّا فِي السَّلَمُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلْ اِللهِ ۚ كَنَّبُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَـٰةَ ۚ لَيَجْمَعُنَّكُمُ ۖ إِلَـٰ يَوْمِرِ الْقِلِيَٰةِ لَا رَبِّبَ فِيئِهِ ۚ اللَّذِينَ خَسِرُوْاۤ اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَا اللَّهِيمُ الْعَلِيْمُ ﴿ سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَ النَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿

| پ<br>پس وه            | فَهُمْ                 | مهريانى                | الرَّحْمَاةَ       | ل <u>و</u> چيو    | قُلُ            |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| ایمان ہیں لائیں گے    | لَا يُؤْمِنُونَ        | ضرورجع کریں گے وہتم کو | لَيْجُبِعِثْكُمْ * | س کی ملک ہیں      | لِمَنْ          |
| اوراللہ ہی کے لئے ہیں | َوْلَ <sup>ن</sup> ِيْ | قیامت کےون             | الخايَوْمِ ]       | وه چزیں جو        | C.              |
| وه چيز ين جو همتی بين | مَا سُكَنَ             |                        | القيناتو           | آسانوں میں ہیں    | فِي السَّلَوْتِ |
| رات میں               | فِي الْمَيْلِ          | نېين پيځوشک            | لارثيب             | اورز مین میں ہیں؟ | وَ الْأَرْضِ    |
| اور دن میں            | وَ النَّهَادِ          | اسيس                   | <b>ف</b> یٰله      | كهو               | قُلُ            |
| أوروه                 | وَ <b>هُ</b> وَ        | جن لوگوں نے            | النبين             | الله كي ملك بيس   | يلقي            |
| خوب سننے والے         | التويع                 | گھاٹے میں رکھا         | خَسِرُوْا          | لکھی ہےاٹھوں نے   | كُنْتُ          |
| خوب جانے والے ہیں     | الْعَلِيْبِمُ          | اپنی جانوں کو          | أنفسهم             | اپنی ذات پر       | عَلَىٰ نَفْسِهِ |

#### استهزاء کرنے والوں کوفور أسز اکیوں نہیں ملتی؟

ان آیات می فدکوره سوال کاجواب ہے، مگر پہلے ایک ضمون تازه کرلیں:

سورہ فاتحے شروع میں مضمون آیاہے:﴿ اَلْحَمْدُ لَيْلُهِ ﴾ میں قوحیدالوہیت کابیان ہے، پھر﴿ رَبِّ الْعَلَمِینَ ﴾ میں قوحیدربوہیت کابیان ہے، پھر﴿ رَبِّ الْعَلَمِینَ ﴾ میں قوحیدربوہیت سے قوحیدالوہیت پراستدلال کیا ہے، تمام جہانوں کو یعنی ساری کا نئات کواللہ تعالیٰ نے وجود بخشاہے،

پھر تخلوق کے بقاء کا سامان کیا ہے، پھر ہر چیز کو آہت آہت بڑھا کراس کی نہایت کو لے جاتے ہیں، پس جواللہ تعالی یہ تن کام کرتے ہیں وہی مخلوق کی بندگی کے حقدار ہیں، دوسرا کوئی معبور نہیں ہوسکتا۔

کھر دوسری آیت میں اللہ کی دوشتیں ہیں: ﴿ الرّحَمْنِ الرّحِدِیْو ﴾ رحمان میں پانچ حروف ہیں، اور دوفوں دومری آیت میں اللہ کی دوشتیں ہیں: ﴿ الرّحَمْنِ الرّحِدِیْو ﴾ رحمان میں قاعدہ بہے کہ جس کلمہ میں حروف زائد ہوں اس میں معنی جی زائد ہیں، اور دوعام ہے، اور دیم میں معنی کم ہیں، اس لئے کہ دو خاص ہے، اور دیم میں معنی کم ہیں، اس لئے کہ دو خاص ہے، رحمان کا تعلق فی الحال سارے جہانوں سے ہے، اللّٰہ کی رحمت ہر کسی کوعام ہے، مومن و کا فرسب کو رحمت سے حصہ مومنین ہی کو ملے گا، اس لئے رحمان کو رحمت سے حصہ مومنین ہی کو ملے گا، اس لئے رحمان ﴿ وَرَبِّ اللّٰهِ لِكِينَ ﴾ سے مصل آیا ہے، اس لئے کہ عام رحمت کا تعلق اس وقت سارے جہانوں سے ہے اور دیم : ﴿ وَرَبِّ اللّٰهِ لِكِينَ ﴾ سے مصل آیا ہے، اس لئے کہ عام رحمت کا تعلق اس وقت سارے جہانوں سے ہے اور دیم : ﴿ وَمِيلِ لِكِ يَوْهِ اللّٰهِ لِينَ ﴾ سے مصل آیا ہے، اس لئے کہ عام رحمت کا تعلق اس وقت سارے جہانوں سے ہے اور دیم :

اب عنوان میں مذکور سوال کا جواب بہھیں: آسانوں اور زمین میں جو پکھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے، کا فروں سے
پوچھ دیکھیں: وہ اعتر اف کریں گے کہ کا گئات کے مالک اللہ تعالیٰ جیں، اگر وہ اعتر اف نہ کریں تو آپ جواب دیں کہ
کا گئات کے مالک اللہ بی جیں، کیس اللہ بی پروردگار جیں، سارے جہانوں کو وہی پالنے والے جیں، سب کے روز کی رسمال
جیں، انھوں نے کا گئات پر مہر پائی کرنے کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، وہ جہانوں کے تعلق سے رحمان جیں، متکرین کو بھی پال
دے جیں، اس وجہ سے استہزاء کرنے والول کو ابھی سر آنہیں دے رہے، فی الحال ڈھیل دے رکھی ہے۔

محرجب اس دنیا کا آخری دن آئے گا:اس ونت الله تعالی سب کوجمع کریں گے،اس ونت استہزاء کرنے والوں کو قرار واقعی سزادیں گے،اس دن کے لئے سزامؤخر کرر کھی ہے،اور قیامت کے دن میں ذراشکنہیں، مگرغلونتم کے لوگ قیامت کؤیس مانتے ،وولوگ قیامت کے دن گھائے میں رہیں گے۔

پھر وقوع قیامت پرایک قاعدہ سے استدلال کیا ہے: رات دن میں جو خلوقات چلتی پھرتی ہیں ان کے تمام احوال سے
اللہ تعالیٰ واقف ہیں، اور جب ان کی جیلت پھرت تھم جاتی ہے ،خواہ دن میں پرسکون ہوجائے خواہ رات میں، اس وقت
بھی وہ خلوقات اللہ ہی کی ہے، ای طرح جولوگ ابھی اس دنیا میں چل پھررہے ہیں وہ تھی اللہ کی ملک ہیں، اور جومر کرعالم
برزخ میں بہتی گئے، جہال ان کو قرار آگیا، وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، اس کئے کہ انسان مرکز ختم نہیں ہوجاتا، عالم برزخ میں
منتقل ہوجاتا ہے، قبر میں اس کو قرار آجاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے حالات سے واقف ہیں، اور قیامت
کے دن سب کوزندہ کر کے میدانِ قیامت میں جمع کریں گے، اس وقت استہزاء کرنے والوں کومز اسلے گ

جانے والے ہیں — لیعنی وہ برزخ میں پہنچنے والول کی بائلی بھی سنتے ہیں،اوران کے احوال سے بھی واقف ہیں۔

قُلُ اغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَإِيَّا فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضِ وَهُو يُطُعِمُ وَلَا يُظْعَمُ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ يَوْمَ إِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| اور ہر گزمت ہوتو  | وَ لَا عَكُوْنَنَ  | اوروه کھلاتے ہیں      | وَهُوَ يُطْعِمُ | کېو:               | قُلُ            |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| مشرکول میں سے     | مِنَ الْشُرِكِيْنَ | اوروه كھلائے بیں جاتے | وَلَا يُظعَمُ   | كيا الندك علاوه كو | أغُذِرُ اللهِ   |
| كهدوو             | قُلُ               | کېد.دو                | قُلُ            | بناؤل ميں          | أتخف            |
| بشكيس             | اِنْيَ             | میں تھم دیا گیاہوں    | إِنِّنَ آمِرْتُ | کارساز(دوست)       | وَلِيًّا        |
| ۇرتا <u>بو</u> ن  | آخات               | كه بهودك بيس          | أَنُ أَكُونَ    | جوبنانے والے ہیں   | فَأَرِطِيرِ (١) |
| أكرتكم كخلاف كرول | إِنْ عَصَيْتُ      | پېلا                  | أؤل             | آسانوں کو          | الشلوت          |
| میرے پروردگارکے   | رَتِي              | جوفر مان بردار موا    | مَنْ أَسُكُو    | اورز مین کو        | وَ الْاَرْضِ    |

(۱)فاطر: الله عيدل -

| النمير بدايت القرآن جلددو) السورة الانعام |                       |                        |                          |                  |                  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|--|
| 899                                       | رو بر<br>فهو          | واضح کامیابیہ          | الُفَوْزُ الْمُبِينَ     | مزاب             | عَذَابَ          |  |  |
| 1,73,1.                                   | عَلَىٰ كُلِّلُ شَيْءٍ | اورا گرپہنچائیں جھاکو  | فَا <b>نَ يَبْسَسُكَ</b> | پڑے دن کی        | يَوْمِر عَظِيْمٍ |  |  |
| پورى قدرت <u>وال</u> ې                    | قَرِيرٌ               | الله تعالى             | الله                     | قوخض<br>جوخض     | مَنُ             |  |  |
| اورونی                                    |                       | ·/ •                   | بِخُرِّ                  | يجيراً گيا(عذاب) | يُصِرُف          |  |  |
| زورآ ورين                                 | (٣)<br>الْقَاهِمُ     | تونبیں کوئی ہٹانے والا | فَلَا كَا شِفَ           | اںسے             | غُنْهُ           |  |  |
| اييخ بندول پر                             | فَوْقَ عِبَادِهِ      | اس کو                  | IJ                       | اس دن            | يَوْمَبِنِ       |  |  |
| 10,00                                     | وَهُو                 | مگر دنی                | إلَّا هُوَ               | توباليقين اسنے   | فَقَدْ رَجَهُ    |  |  |

#### توحید کی دعوت: مثبت و منفی پہلوؤں سے

بِغَيْدٍ كُونَى جَعَلانَى

وَإِنْ يَمْسُكُ اوراكرينيا مين وم تحب الْعَلَيْمُ

گذشتہ آیت ہے:﴿ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِی الَّیْلِ وَ النَّهَادِ ﴿ وَهُوَ السَّحِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴾:اوراللہ ہی کی ملک ہیں وہ چیزیں جو رات اور دن میں ہلتی اور حرکت کرتی چیزیں جو رات اور دن میں ہلتی اور حرکت کرتی ہیں، چیزیں جو رقبی ہوئی ہو،آ رام کرنے کے لئے کی جگہ پڑی ہویا جیں، چیلتی پھرتی ہوئی ہو،آ رام کرنے کے لئے کی جگہ پڑی ہویا سوئی ہویارزق کے لئے دوڑ دھویے کرتی ہو؛ سباللہ کی ملک ہیں۔

اوراس سے استدلال بیر کیا تھا کہ جوانسان اس دنیا میں جلتے پھرتے ہیں، وہ جب مرکز عالم برزخ میں پینی جاتے ہیں، اور وہال قرار پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، ان کے سانس سنتے ہیں اوراحوال جانے ہیں۔

اب مثبت پہلو سے توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ کو کارساز ، مددگار اور دوست بنانا چاہئے ، جس نے آسانوں اور زمین کوانسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے ، اور انسان کو جنت کمانے کے لئے بنایا ہے ، ای اللہ کو معبود مانو اور ای کی بندگی کرو ، و ہی تنہارے کام بنانے والے ہیں اور د ہی تنہارے کارساز ہیں۔

عبد کے معنیٰ بیں: بندہ سیفاری لفظ ہے، اس کے معنی بیں: غلام، سارد ولفظ ہے، نزول قرآن کے وقت غلامی کاروائ (۱) عذاب: أخاف کا مفعول بہہے، اور إن عصبت ربی کا جواب بھی ہے (۲) إن يمسسك بخير كا جواب محذوف ہے: فلا رادً له غيره، اور فهو على كل شيئ قدير: جواب كة تائم مقام ہے (۳) المقاهر: غالب، زبروست، فَهَرَه (ف) قَهْرًا: كَسَى بِعَالَبِ بُونَا مِخْلُوبِ كَرَبًا۔

| الفير ملات القرآن جلدو) المورة الانعام                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |
| بندول کوروزی عنایت فرماتے ہیں۔                                                                                    |
| لبذامشركول سے كهددوكمين و تنباالله كومعبود مانتابهول،اوران كي فرمان برداري كرتابوں - ﴿ أَوَّلَ مَنْ أَمْسُكُم ﴾   |
| عادرہ ہے، بہلی بوزیش حاصل کرنے کے لئے متعمل ہے، جماعت کے ہرطالب علم کواول بوزیش حاصل کرنے کی                      |
| كوشش كرنى چائى اى طرح ہر بندےكوايمان واطاعت ميں پہلى پوزيشن لانى چاہئے - چرفرمايا كىتم مشركيين كے                 |
| زمره میں شامل مت ہوؤ ، الله معبود برحق سے روگر دانی کر کے غیر اللہ کی چوکھٹ پر جبہ سائی مت کرو۔                   |
| میثبت پہلوے ایک اللہ پرایمان لانے کی دعوت تھی، پھر منفی پہلوے دعوت دیتے ہیں کہ شرکین ہے کہہ دوکہ اگر              |
| میں میرے بروردگارکے حکم کی نافر مانی کروں تو جھے کو بڑے دن کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قیامت کے دن اگر مجھ           |
| سے عذاب پھیرا گیا تو یقیناً اس ون اللہ نے مجھ پر مہر بانی فرمائی، اس دن یہی واضح کامیابی ہوگی، پھر میں کیوں ایمان |
| واطاعت كى راه اختيار نه كرول؟                                                                                     |

عالب بین، اوروه بردی حکمت والے، بردے باخبر بین!

قُلُ آئُ شَى اَكُبُرُ شَهَادَةً اللهُ عَلَى اللهُ خَ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِي إِلَى هٰذَا الْقُرْانُ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنَ بَلَغَ اَبِتُكُمُ لَتَشْهَا وَنَ اَتَ مَعَ اللهِ الِهَةَ الْخُرْكِ الْقُرْانُ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنَ بَلَغَ اللّهِ اللّهَ قَاحِلًا قَالَانَيْ بَرِنِي مَعَ اللهِ الهَ الْحُرْدِ وَاللّهُ قَاحِلًا قَالَانِينَ مَرَى مَا اللهِ اللهَ اللهُ وَمَن اللهُ ال

لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُونَ ٠

| اورب شک              | وَّالنَّنِي        | تا كەخىرداركرون بىل ئىڭ                 | لِأُنْذِ رَكُمْ     | لِدِ پِي <b>ُ</b> و                  | قُلُ                  |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| بيزارجول             | ر ب<br>بری         | ال كى ذرابعه                            | ره)<br>(ه)          | کون چیز                              | اَئْيُ شَيْءٍ         |
| ان۔ جن کوتم          | فِيْنَا            | اوران کو <sup>ج</sup> ن کووه <u>پنچ</u> | وَمَنَّ بَلِغُمَّ ` | ہری ہے                               | اکْبُرُ               |
| شريك كرتے ہو         | تَشْرِكُونَ        | كيابشكتم                                | اَيِنْكُمُ          | سروابی <u>ک</u> اعتباری <sup>2</sup> | شُهَادَةً             |
| وه لوگ               | ٱلَّذِينَ          | البته كوابى دينة مو                     | لَتَشْهَدُاوُكَ     | كهو                                  | قُيل                  |
| جن کودی ہمنے         | النينة ا           | كهاللدك ماتھ                            | آتَ مَعُ اللهِ      | الله!(سب                             | (r)<br>ant            |
| آسانی کتابیں         | الكيثب             | دوسرے معبود ہیں؟                        | الِهَةُ اخْرِك      | گواه بین)                            |                       |
| يجيانة بين وه ان کو  | يغرفونه            | كهو                                     | قُلُ                | (وه) گواهیل                          | شَهِيْدُا (٣)         |
| جس طرح ببجانة بين وه | كبئا يغمافؤن       | میں گواہی نبیں دیتا                     | لاَّ اَشْهَدُ       | مير يدرميان                          | بَيْنِيْ              |
| اہے بیٹوں کو         | أَيْنًا وَهُمُ     | کېمه دو                                 | قُلُ                | اورتمهارے درمیان                     | (۳)<br>وَيَثِينَاكُمُ |
| جن لوگوں نے          | ٱڵٞۏؚؽؙؽؘ          | اس کے سوانبیں کہ                        | ٳۺٚٳ                | اورومی کیا گیاہے                     | وَ اُوْجِيَ           |
| گھاٹے ہیں رکھا       | خسروا              | وهمعبودے                                | هُوَ إِلَّهُ        | ميرى طرف                             | اِلَٰتَ               |
| اپنی ذاتوں کو        | از ورو و<br>انفسهم | ایک                                     | وَّاحِلُ            | بيقرآن                               | هٰذَا الْقُرْانُ      |

(۱) شہادت: گواہی، کی بات، اس میں تتم کامفہوم ہوتاہے، کی بات ہی تتم کھا کر کہرسکتے ہیں (۲) الله: مبتداہے ،خبر: اکبو شہادة محذوف ہے، اور قریندا گلاجملہ ہے (۳) شہید: خبر ہے، مبتداهو محذوف ہے اور مرجع الله ہے (۴) بینی سے مرادنی سِتَا اِلْنَائِیَةِ ہِیں (۵) بلغ میں ضمیر عائد محذوف ہے آی بلغه اور مرجع عن موصولہ ہے۔

| عورة الألعام     | $\overline{}$ | A Secretaria    | g-dire                | اجالددوا           | ر مسير مهايت انفران<br> |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| الله کی باتوں کو | بِالْتِه      | گٹرا            | افترى                 | ي<br>پس وه         | ق و ر<br>فهم            |
| بیشک شان بیے کہ  | 45)           | اللدير          | عَلَىٰ اللَّهِ        | ایمان بیں لاتے     | كَا يُؤْمِنُونَ         |
| کامیاب بیں ہوتے  | لَا يُفْلِحُ  | جھوٹ            | گذِبًا                | اورکون بڑا ظالم ہے | وَمَنْ أَظْلَمُ         |
| فالم لو <i>گ</i> | الظٰلِمُونَ   | یا جھٹلایا اسنے | <i>ٱ</i> ؤگڈ <i>ن</i> | اں سے جس نے        | ريمتي                   |

al fellow ...

#### رسالت كابيان

# نبى مِناللهُ وَمَاللهُ مَاللهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

توحید کے بعد اسلام کابنیا دی تقید ورسالت کا ہے، اللہ تعالی رب العالمین ہیں، کا کنات اللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہی
اس کے فیل ہیں، ہر مخلوق کی ضرورت وہ پوری کرتے ہیں، اور انسان مکلف مخلوق ہے، اس کی دوخر ورتیں ہیں: مادی اور روحانی، مادی ضرورت پوری کرنے اللہ تعالی نے اس کو ترقی یافتہ مقل دی ہے، اور دومانی ضرورت پوری کرنے کے لئے نبوت ورسالت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اس لئے کہ انسان اپنی مقل سے اپنی ہے ضرورت پوری نہیں کرسکتا، انسانوں میں مذاہب کا اختلاف اس کی دلیل ہے، خراہب عالم روحانی ضرورت کی تھیل کے لئے ہیں، اور لوگ اپنی تاقعی مقلول میں مذاہب جاتھ ہیں، اور لوگ اپنی تاقعی مقلول سے مذاہب چلاتے ہیں بازگاڑتے ہیں، می حجم مذہب وہی ہے جواللہ کی راہ نمائی کے مطابق ہو، خودساختہ مذاہب یا تحریف شدہ مذاہب انسان کی روحانی ضرورت یوری نہیں کرسکتے۔

الله کی معرفت، ان کی صفات کی جا نکاری اور آنے والی زندگی کے ایقان کے لئے الله کی راہ نمائی ضروری ہے، اور یہی اس کی روحانی ضرورت ہے، اس کے توحید کے اس کی روحانی ضرورت ہے، اس کے توحید کے بیان کے بعدان آیات بیس رسالت کا بیان ہے۔

آیات کا شانِ نزول:جب نبی شال نی آن در سالت کا دعوی کیا تو مشرکین نے کہا: آپ کی رسالت کی کیا دلیل ہے؟ ہم کی کوئیں دیکھتے جوآپ کی تقدیق کرتا ہو، ہم نے اہل کتاب (یہودونصاری) سے بوچھاتو انھوں نے کہا: ہماری کتابوں میں ان کا کوئی تذکر ڈنہیں، پھرہم آپ کوالٹد کارسول کیوکر مان لیں؟ (جمل)

ا- الله تعالى لين رسول كي ذريعه عام عجزات طام فرمات جين، ان كي أنكل كي اشار يسه جا ند كي دوككر ي

۔ کرکے دکھائے ، ان کی انگلیوں سے پانی کا دھارا بہایا ،تھوڑے کھانے میں برکت ہوئی اور ایک بڑا جمع اسے شکم سیر ہوگیا ، اور مکہ کے نامی پہلوان کو بچھاڑا ، اور طرح طرح کے ججزات دکھائے ، عام مجزات کی چارسور وایات ہیں ، پس وہ تو انز قدر مشترک سے ثابت ہیں ، اور قطعی دلیل (شہادت) ہیں۔

۲-الله تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنا کلام اتارا، بیان کا خاص ججزہ ہے، وہ رہتی دنیا تک باقی ہے، اس کے مقابلہ سے دنیاعا جڑ ہے، سب ال کربھی اس کی چھوٹی سورت کے برابرنہیں بناسکتے، یکلام: الله کی شہادت ہے کہ اس کا پیش کرنے والا الله کا سیار سول ہے!

تنبسیط: پھر قراآنِ کریم نے بات پھیلائی ہے، یقر آنِ کریم کا خاص اسلوب ہے، جب وہ کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے تو ضروری حد تک اس کو بڑھا تا ہے، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنام مجز کلام اس لئے نازل کیا ہے کہ اولاً: اس کلام کے ذریعہ مشرکین مکہ کوئتائے اعمال سے خبر وارکیا جائے کہ تم جوزندگی اپنائے ہوئے ہواس کا نتیجہ ہلاکت ہے، بھے راستہ وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کا یہی راستہ۔

پھر بیکلام پاک عاکم میں جہاں تک پہنچ سب کو دارنگ دے کہ ہوش میں آؤمن گھڑت فداہب میں کامیا بی ہیں، اللہ تعالیٰ جو راستہ دکھارہے ہیں، جس کو قر آنِ کریم بیان کررہاہے، وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کاسیدھا راستہ ہے، جو خص آخرت میں کامیا بی چاہتاہے وہ اس راستہ برآ جائے۔

فائدہ بیآیت عموم بعثت کی دلیل ہے، لینی نبی النظائی اصرف عربوں کی طرف مبعوث نہیں کئے گئے اور قرآنِ کریم صرف عربوں کے انذار کے لئے نازل نہیں ہوا، ملکہ آپ کی بعثت عالم گیرہے، اور قرآن کا پیغام سارے جہاں کے لئے ہے، جوآپ پراور قرآن پرایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔

سوال: جن كور آن بيس بنيا: ان كاكياتكم ي

جواب: اب ایسا کوئی نہیں،سب کوقر آن کی دعوت پہنچ چک ہے، بالفرض اگر کسی کوقر آن کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ اصحاب فترت میں ثنار ہوگا،فترت: دو پیغمبروں کے درمیان کا دقفہ اور اصحاب فترت کا تھکم مختلف فیہ ہے۔

نہلے پے دہلہ! نہلہ: تاش کا وہ پیتہ جس پرنونشان ہوتے ہیں، اور دہلہ: تاش کا وہ پیتہ جس پر دی نشان ہوتے ہیں، نہلے کو دہلہ کا نتا ہے، اور دہلے کورانی اور رانی کوراجہ اور راجا کو اِ گا، جس پر ایک نشان ہوتا ہے۔

مشرکین نے نی سَلانیکی اُسے رسالت میں صدافت کی شہادت ( بکی دلیل) مانگی تھی، قرآن کریم نہلے پے دہلہ رکھتا ہے، فرما تاہے: اچھا بتا و تمہارے پاس شرک کی کیا شہادت ( کِی دلیل) ہے؟ تم جومور تیوں کوخدائی میں شریک گردانتے

ہو:اس کی مضبوط دلیل کیاہے؟

جواب ندارد! کوئی گوانی ( کچی دلیل) نہیں ہب ڈھکوسلے ہیں، وہ بھن باطل نظریہ ہے، معبود تو صرف ایک اللہ ہی ہیں، پس ہرمومن مشرکین کی مور تیوں سے بیزاری ظاہر کرے، اور شرکین پہلے اپنے گھر کی خبرلیں، پھر دوسروں سے دلیل کامطالبہ کریں۔

مشرکول کے ایک وسوسے کا جواب بمشرکین نے کہا تھا: اہل کتاب تمہاری تعدیق نہیں کرتے! ۔۔۔ قرآنِ
کریم فرما تاہے: آسائی کتابوں والے خوب جانتے ہیں کہ آپ ان خری زمانہ کے سے رسول ہیں، جیسے کی جگہ بہت سے
لڑ کے جمع ہوں، اور کسی لڑ کے کاباپ وہاں سے گذر ہے قو وہ نظر پڑتے ہی اپ لڑ کے کو بہجان لیتا ہے، اس کواس میس ذرا
شک نہیں رہتا، اس طرح یہود ونصاری بھی ٹی سے لڑھی ہے تی اور انھوں نے مشرکوں سے جو بات کہ ہے وہ
شجابل عارفانہ ہے، جان بوجھ کرانجانے بین! آئکھیں ہوتے ہوئے کھڈے میں گرے ہیں!

سوال بحب يهودونساري ني سِالله الله كويدول كاطرح يبيان يوانيان كيون بيس الاتع

جواب: بیان کی حرمال تھیبی ہے، جولوگ اپٹی بھلائی نہیں چاہتے وہ بھی سیدھی راہ پرنہیں پڑتے ،اگر چہ بق دو پہر کے سورج کی طرح واضح ہو، جیگا ڈرکوسورج نکلنے کے بعد نظر نہیں آتا:اس میں سورج کا کیا تصور ہے؟

### دواحتمال بسوچوطالم كون؟

آخر میں اہل کتاب سے خطاب ہے کہ احتمال دوئی ہیں: ایک: نبی میں اہل کتاب سے خطاب ہے کہ احتمال دوئی ہیں: وہ جھوٹے ہیں، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں ۔۔۔ یہ مماشات مع اضم ہے، اس کا یہ طلب نہیں کہ آپ کواپٹی نبوت میں کوئی شک تھا ۔۔۔ وہ جہاری کتابوں میں جو بشارات ہیں تم ان کو چھلاتے ہو۔ اب فر الفصاف کوآ واز دو! اورغور میں کوئی شک تھا۔۔ ووم جہاری کتابوں کی با تیں تہارے نزدیک تجی ہیں، پھرتم ایمان کیول نہیں لاتے؟ کرکے فیصلہ کروکہ بردا طالم کون ہے؟ تمہاری کتابوں کی باتیں تہارے غیر منصف تم ہوئے، اور طالم آخرت میں کامیاب نہیں ہوئے (آیت کی تیفیر فوا کہ عثمانی میں بحوالہ این کثیر کی گئے ہے)

آبات کریمہ: آبات میں اور آبات کے اجزاء میں ارتباط دقیق ہے، تقریرے ملا کرغورسے پڑھیں: ۔۔ پوچھو!
سب سے بڑی گوائی کس چیز کی ہے؟ ۔۔ مشرکین نے نبی سالٹی آپ کی رسالت کی کی دلیل مانگی تھی، قر آن
کریم ان سے پوچھتا ہے: بتاؤ!سب سے بڑی شہادت کس کی ہوسکتی ہے؟ وہ جواب نہ دیں تو تم ۔۔ جواب دو! اللہ!
(کی)۔۔ ان کی گوائی سے بڑی کوئی گوائی نہیں ہوسکتی، اور وہ گواہ بیں کہ آپ سے رسول ہیں، اور عالم اسباب میں اللہ
کی گوائی دوطرح ظاہر ہوئی ہے۔۔ (۱) (وہ) میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔۔ اللہ تعالی عام ججزات نبی کے

اپنی ذاتول کو گھاٹے میں رکھادہ ایمان ہیں لاتے! ۔ یعنی دہ محروثہ سمت ہیں،ان کے مقدر میں کنگریاں ہیں۔

( آخری بات: ) اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللّٰہ پر جموث بائد ھا ۔ یعنی نبی سِلان اللّٰہ ہے اس سے جس نے اللّٰہ پر جموث بائد ھا ۔ یعنی نبی سِلان اللّٰہ ہے اس سے جس نے اللّٰہ پر جموث بائد ھا ۔ یعنی نبی سِلان اللّٰہ ہے اس سے جس نے اللّٰہ ہے اللّٰہ کی یا تول کو جھٹلایا ۔ یعنی اہل کتاب ۔ بلاشیہ ناانصاف کامیاب نبیں ہو نگے!

# مِنْ قَبْلُ مُولُو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُواعَنَهُ وَ إِنَّهُمُ لَكُنْدِبُونَ ﴿

| مجهى بجهاب وهاس كو                  | ر. ۵۰٫۵۰ و(۵)<br>ان يفقهون | تارے پروردگار!                          | رَيِّنَا (٣)        | اور جس دن            | ٠٠٠٠<br>ويوم      |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| اور(ہنایا)ان کے                     | وَفِي أَذَا ثِرَمُ         | نہیں تھے ہم                             | مَاكُنّا            | جمع کریں سے ہم ان کو | تحشرهم            |
| كانول ميں                           | (1)                        | ساں کے اس<br>شریک تھبرانے والے<br>دیکھو | مُشْرِكِينَ         | أكثما                | (۱)<br>جَمِيعًا   |
| يو جھ                               |                            | ويكھو                                   | أنظز                | پھر پوچیس کے ہم      | ثُمُّ نَقُولُ     |
| اورا گردیکھیں وہ                    |                            | كيساحيموث بولا أنفول                    | كَيْفَ كَذَبُوا     | ان ہے جنموں نے       | لِلَّذِيْنَ       |
| هرنشانی(معجزه)                      |                            | 7                                       | عَلَىٰ اَنْفُسِهُمُ |                      | ٱشُرَّكُو۟ٱ       |
| نہیں ایمان لائی <del>ں ک</del> ے وہ | لا يُؤْمِنُوا              | اور مم ہو گئے ان سے                     | وَضَلَّ عَنْهُمْ    | کہاں ہیں             | اَيْنَ            |
| اس(نثانی)بر                         | بِهَا                      | وه جو تقي                               | مَّاكَانُوَا        | تمہائے(وہ)شریک       | 2.5               |
| يهال تك كديب                        | حَتَّى إِذَا               | وه گھڑا کرتے                            | يُغَاثُرُونَ        | جن کو                | اللَّهِ يُنَّ     |
| ا کیں گے دہ آپ                      | جَآءُ وَكَ                 | اوران کے بھش                            | ۇونىھەم             | تم ما نا کرتے تھے؟   |                   |
| کے پاس                              |                            | جو کان لگاتے ہیں                        | هَنْ يُلْهَمُ       | چرنبی <i>ن ہ</i> وگا | ثُمُّ لَمُ ثَكُنُ |
| جھڑی گے آپ سے                       | يُجُرُّدُلُؤنَكَ           | آپ کی طرف                               | إلَيْك              | ان کا بوگس جواب      | فِتْنَاهُم        |
| کہیں گے                             | يَعُوْلُ                   | اور بنائے ہمنے                          | وَجَعَلْنَا         | مگرىيك               | اللَّهُ آنَ       |
| وه جنھول نے                         | الَّذِينَ                  | ان کے دلوں پر                           | عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ | کہاانھوں نے          | قَالُوْا          |
| اسلام كوقهول نبيس كيا               | كفرافآ                     | يردے                                    | (Y)<br><u> </u>     | الله كالتم           | وُ اللهِ          |

(۱) جمیعا: نحسوهم کی شمیر مفعول به کا حال ہے، اور مراد عابد و معبود بین (۲) الذین: صلہ کے ساتھ ل کر شر کاؤ کم کی صفت ہے، اور اسم موصول کی طرف اوٹے والی شمیر محذوف ہے آی تو عمو نهم (۳) فتنة کے متعدد معانی بین، ادوفَةَنَ کے معنی بین: جانچنا، یہاں مشرکین کے بوگس جواب کوفتہ کہا ہے، حضرت شاہ عبدالقاور صاحب رحمہ اللہ نے فریب ترجمہ کیا ہے معنی بین: مرکب اضافی اللہ سے بدل ہے (۵) ضالاً: بجلتاء کم ہونا بمشرکین کے معبود و بین موجود ہونے ، مگر سفارش کے لئے زبان بین کولئیں گوا بھر کیا اسمائی اللہ سے بدل ہے (۵) ضال عنهم فرمایا ہے۔ (۲) اکتنه: کینان کی جع: پردہ، غلاف ایکنان (افعال): کے لئے زبان بین کو طور کھنا (کے ایس اعتبار صل عنهم فرمایا ہے۔ (۲) اکتنه: کینان کی جع: پردہ، غلاف ایکنان (افعال): دل میں چھپانا، محفوظ رکھنا (ک) ان یفقهو ہیں اُن: البیلا ہے، پہلے بھی ایک جگہ (سورۃ النساء آیت ۱۳۵) میں ایسا اُن آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے: بھی کہیں بقس بن اس سے پہلے لام اور بعد میں لا مقدر مائے بیں، اُی لِنگر (۸) وَ قو: آسم مصدر: آقل، گرائی ، بہرہ پن۔

| سورة الالعام               | $\overline{}$        |                  | <i>A</i>       | الماروع الماروع       | <u> رغبير مبلت القران</u> |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| (جيوث!) بلكه فِلا برخ كميا | بَلْ بَكَا (۵)       | جب کھڑے کے       | إِذْ وُقِعُوا  | نہیں ہے بی( قرآن)     | إِنْ هُلَااً              |
| ان کے مندسے                | آور<br>گھم           | جائيں گے دو      |                | محرجمونی داستانیں     | (ز)<br>الآآساطنيـ         |
| جو تنے وہ                  | مَّا كَانُوا         | دوز ځ پر         | عَالثّادِ      | پېلو <i>ن</i> کی      | الْاَ قُلِينَ             |
| چمپاتے                     | ه . رو ر<br>يخفون    |                  |                | ופנפה                 | کر <b>ھ</b> مُ            |
| السي                       |                      | السيكاش بم       | النتظا         | روکتے ہیں             | (۲)<br>يَنْهُونَ          |
| اورا گر چیری جائیں وہ      |                      | پھيرے جاتے       | بر.<br>نرد     | اس (قرآن)سے           | عَنْهُ                    |
| توضر در لوئيس كے           |                      | اورنه جعلاتے     | وَلا ثُكَاذِبَ | اورده دورريخ بين      | وَيَنْوُنَ                |
| ان کامون کی طرف جو         | ΥĮ.                  | بال <i>ۆن كو</i> | بإليت          | اس (قرآن)ہے           | عُفعة                     |
| رو کے گئے وہ               | <i>ن</i> ھوا<br>نھوا | مارے پروردگاری   | رَتِنَا        | اور شیس برباد کرتے وہ | وَ إِنْ يُهَدِّيكُوْنَ    |
| انے                        |                      | اور ہوتے ہم      | وَ تُلُونَ     | مكرايي ذاتون كو       | إِلَّا اَنْفُسَعُمْ       |
| اور بيڪ وه                 | وَإِنَّهُمُ          | ایمان لانے والوں |                | اور بھیے نہیں وہ!     |                           |
| يقيينا جمولے بي            | لَكُنْ بِبُوْنَ      | میں ہے           |                | اورا گردیکھیں آپ      | وَلُوْ نَتَرَك            |

al fuller ...

### الل كتاب بهي ظالم (غيرمنصف) بين اورمشركين بهي بمرنوعيت مختلف ب

 ظالم ہیں،اورشرکین مور تیوں کو پوجتے ہیں،ان کوخدائی میں شریک کرتے ہیں،جبکدان کا کوئی شریک وہمیم نہیں، پس وہ بایں اعتبار ظالم ہیں۔

آج سشرکین مور تیول پر مفتول ہیں ، گرکل قیامت کے دن شرک کا ازکار کر بیٹھیں گے!
مشرکین آج مور تیوں کی بذہبت دعوی کرتے ہیں کہ وہ خدائی میں حصہ دار ہیں، اور شدائد میں شفیج و مددگار ، گرکل قیامت کے دن جب اللہ تعالی عابدوں اور معبود وں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور شرکوں کے تق میں جہنم کا فیصلہ کریں گے، اور ان کے معبود چوں تک نہ کرکئیں گے، اس وقت اللہ تعالی مشرکوں سے پوچھیں گے، تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کوئم معبود ہانے تھے؟ وہ آج الی مصیبت میں تمہارے کام کیون نہیں آتے ؟ مشرکیین بوگس جواب دیں گے، وہ شرک کا افکار کریں گے، اور تم کھا کر افکار کریں گے، ہوہ جانے ہیں کہ ، اللہ تعالی فرماتے ہیں: دیکھو! افھوں نے اپنے خلاف میں جمود ہوں کے نہیں کیا، ہم قواللہ تی کی عبادت کرتے تھے ۔۔۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: دیکھو! افھوں نے اپنے خلاف کیسا جھوٹ بولا؟ آج ان کے خودساختہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے! یہی شرک ان کا بہت پر اظلم ہے، تا انصافی ہے، کھرے تھے ان اللہ نے اللہ تعالی خرائے ہوئے گئے گئے۔ ان کے خودساختہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے! یہی شرک ان کا بہت پر اظلم ہے، تا انصافی ہے، حضرت لقم ان دھر اللہ نے اپنے کھیے۔ کرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿ إِنَّ اللّٰہُ ذَلُهُ مُعْ اللّٰہُ کَا ہُوں کُلُمْ ہے !

﴿ وَيُومَ نَعْشُهُ هُمْ جَمِيْعًا ثُمْ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشُرَكُواْ آيُنَ شُرَكَآ وَكُمُ اللَّذِينَ كُنْتُمُ تَزَعْمُونَ ﴿ وَيُومَ نَعْشُهُ اللَّهِ بِنَ كُنْ تَعْشُرُ اللَّهِ بَنَ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ عَلَىٰ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالِهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَ

ترجمہ: اور وہ دن یاد کروجب ہم ان کو اکھا جمع کریں گے ۔۔۔ لینی عابدوں اور معبودوں کو ایک ساتھ اور ان معبودوں کی موجود گی میں عابدوں کے ش میں جہنم کا فیصلہ ہوگا ، اور معبود ان کو جہنم کے عذاب ہے بچانہ کیل گے ۔۔۔ بھر ہم مشرکین سے پوچیں گے : تمہارے وہ شرکاء کہاں جی جن کوتم معبود بچھتے تھے؟ ۔۔۔ آج وہ تہمیں دوز خ کے عذاب سے بچانے کے لئے آگے کیون نہیں آتے؟ ۔۔۔ بھران کا بوگس جواب سے بچانے کے لئے آگے کیون نہیں آتے؟ ۔۔۔ بھران کا بوگس جواب سے بچانے کے لئے آگے کیون نہیں آتے؟ ۔۔۔ دیکھو! انھوں نے اپنے خلاف کیسا جموٹ بولا؟ اور ان کے دہ معبود رفع چود گھڑ اگر تے تھے!

قرآنِ كريم مشركين مكه براثر انداز كيون نبيس موتا؟

قرآنِ كريم: الله تعالى كأبرتا ثير كلام ب، اورني سَالينيائيم كابرا أعجزهب، جن وأس ال كربهي اس كاليني نبيس الفاسكة،

چر بھی وہ شرکین مکہ پراٹر انداز نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتے ،اس کی کیا وجہہے؟

جواب بمشرکین قرآن کوفیجت پذیری کے اداد ہے ہے ہیں ، اور ان کی ضدوعناد کی حالت اس میں کیڑے نکا لئے کے لئے سنتے ہیں ، اور ان کی ضدوعناد کی حالت اس در جبتک پہنچ گئے ہے کہ ان کے کان ، آنکھیں اور دل ماؤف ہوگئے ہیں ، اور جب انسان اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو دل پر پردہ پڑجا تا ہے ، کا نول میں ڈاٹ لگ جاتی ہے ، اور آنکھیں کسی ججز ہے متاثر نہیں ہوئیں ،
کوئی بات کان کے داستے دماغ میں نہیں گھستی ، ججزات آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر ان کو پچھا ہمیت نہیں ویتا ، اور دل: بات سیحضے کی یوزیش میں نہیں رہتا ، چھر آن ان پر اثر انداز کیسے ہو؟

اورید ضمون سورۃ الرعد (آیت۳) ہیں اس طرح بیان ہواہے کہ اگر قر آن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعہ پہاڑوں کوان کی جگہ سے ہٹایا جاسکتا یا اس کے ذریعہ زمین جلدی جلدی طے کی جاسکتی یا اس کے ذریعہ نمر دوں سے باتنس کی جاسکتیں تو بھی محروبہ قسمت ایمان ندلاتے ،گدھے کے سامنے زعفران کا ٹوکرار کھیں قووہ اس کوئوں کرکے اڑا دے گا!

اورمشرکین کا حال میہ ہے کہ جب ان کو قر آنِ کریم میں کوئی بات قابل اعتر اض نہیں ملتی تو وہ اس کو نہ ہی جھوثی داستانیں کہہ کر ہے اعتبار کر دیتے ہیں،خود بھی روگر دانی کرتے ہیں اور دوسر دل کو بھی راہ پہنیں آنے دیتے ،چھوٹے برول کی راہ اپناتے ہیں، بڑے خود بھی ڈو سبتے ہیں،ساتھ دوسرول کو بھی لے ڈو سبتے ہیں!ان برول کو دوہراعذاب ہوگا جو بے خبری میں خودکو برباد کر دہے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اورا کیک طرح کی مجول معلیاں بھی ہے، اورانسان کو بڑی حد تک اختیار دیا گیا ہے، اوراسباب ہدایت سے استفادہ کرے تو وہ ہے، اوراسباب ہدایت سے استفادہ کرے تو وہ راہ یا بہروگا، ورند مجروم رہے گا، اس لئے کہ یہاں جق وباطل یکسال نظر آتے ہیں جیسی عینک پہن کی جائے وہی جی نظر آتا ہے، اور جب وہ ﴿ فِيْ شِفْاَقِنَّ بَعِيْبِ ﴾ : گہرے اختلاف میں بڑجائے تو ہے، اور راہ روا کی حد تک پوٹرن کرسکتا ہے، اور جب وہ ﴿ فِيْ شِفْاَقِنَ بَعِیْبِ ﴾ : گہرے اختلاف میں بڑجائے تو پوٹرن بین کرسکتا، اس حالت کو تر آنِ کریم ول پر مہر، کان میں ڈاٹ اور آنکھ پر پر دہ پر جوانے سے جبیر کرتا ہے، مشرکین مکہ اس حالت تک پہنے گئے گئے تھے، اس لئے قر آنِ کریم جسیاعظیم مجروبی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، پس قصور چھاڈ رول کی آئکھول کا ہے، نہ کہ سورت کی تکلیر کا!

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنَ يَّسَتَهِمُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْنِهِمُ آكِنَّةٌ أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيَّ أَذَاءِهُمْ وَقُوَّا ، وَإِنْ يَرَوُّا كُلُّ أَيْةٍ كُلَّ يُوْمِنُوْا بِهَا ءَحَتَى إِذَا جَآءُوْكَ يُجَلِّدِلُوْنَكَ يَقُوُلُ الَّذِينَ لَقَنُ وَآلِنُ هَٰذَا إِلَا آسَاطِئْيُ الْاَ وَلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ ، وَإِنْ يُهْلِكُوْنَ إِلَا آنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

(تفسير مِلايت القرآن جلددو) -- -- المعامين الانعام ترجمہ مع تفسیر: اور بعض مشرکین ۔ لینی مشرکین کے بڑے، گرو۔ آپ کی طرف کان لگا کر ( قرآن ) سنتے ہیں ۔۔۔ مگرفیبحت پذیری کے لئے نہیں، بلکہ اس میں کیڑے نکالنے کے لئے سنتے ہیں ۔۔ یہ بات محذوف ہےاوراس کا قریندا گلاارشادہے --- اورہم نے ان کے دلوں پر پر دیے ڈال دیئے کہیں وہ قر آن کو بمجھ لیں! --- اور ایمان لے آئیں، بعنی ان کے ایمان لانے کی استعداد درجہ صفر کو پینچ گئی ہے، اب وہ قر آن کو بجھ نہیں سکتے، اس لئے ان ك ايمان كى توقع فضول ہے! -- ﴿ أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ بجيس وه قرآن كوتمجھ ليس اور ايمان لے آئيں: ايسانہ ہوجائے اس کئے اللہ نے ان کے دلول پر بردے ڈال دیئے ہیں ۔ پس بیایک دقیق تعبیر ہے اس بات کی کہ ان کی ایمان لانے کی استعدا درجہ صفرتک پہنچ گئی ہے،اب ان ہے ایمان لانے کی توقع رکھنافضول ہے ۔۔۔ اور چونکہ بیتجبیر وقیق ہے،اس کئے مفسرین کرام اس کی تفذیر عبارت لِنَالاً يَفْقَهُوْهُ نُكالتِيِّ بِي،ابترجمه بوگا: تا كه وه قرآن كونته جھيں اور ایمان ندائیں،اس تقذیر کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان کی ایمان لانے کی استعداد تم ہوگئ ہے۔ اوران كىكانول كوبهره كردمام - ﴿ فِي أَذَانِهِمَ ﴾ كا ﴿ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ يرعطف م، يس ﴿ جَعَلْنَا ﴾ یہاں بھی آئے گا ۔۔۔ اور اگران کوسارے ہی معجزات دکھادیئے جائیں ۔۔۔ یعنی دنیا بھرکے معجزات دکھادیئے جائیں — <del>تو بھی وہ ان کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے</del> — اس لئے کہ ان کی آنکھوں پر بھی پردے پڑگئے ہیں <sup>ا</sup> \_\_\_ حتی کہ \_\_\_ بعنی ان کی ضد وعنا د کی حالت بیبال تک پہنچ گئے ہے کہ `\_\_ جب وہ آپ کے یاس آئیں گے آب ہے جھڑ الرکٹ ججتی کریں گے مظرین اسلام کہیں گے: یہ ( قرآن ) توبس اگلوں کی ذہبی جھوٹی داستانیس ہیں، اور وہ (بیر کہدکر) لوگوں کو (اسلام ہے) روکتے ہیں، اورخود بھی روگر دانی کرتے ہیں، اور وہ (آخرت میں) اپنی ڈالوں ہی کو ہر بادکررہے ہیں اور وہ جھتے ہیں!

### اوجی!دل کی بات زبان پرآگئی!

ابھی (آیت ۲۳) میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کواوران کے معبودوں کوایک ساتھ جن کر کے عابدوں سے پچھیں گے: ''تمہارے دہ شرکاء کہاں ہیں جن کوتم نے معبود بنار کھا تھا؟'' یعنی وہ آئ تمہاری مدد کے لئے آگے کیوں نہیں آتے؟ ۔ اس وقت مشرکین جھوٹ بولیس کے کہیں گے: ﴿ وَ اللّٰهِ رَدِّیْنَا مَا کُنْیَا مُسْرِی کِیْنَ ﴾ ہمارے بروردگاراللہ کی تم ایم نے کسی کوآپ کے ساتھ عبادت میں شریع نہیں کیا! ۔ یقصہ میدانِ حشر کا ہے۔ پھر شرکین و کفار کوروہ گروہ بنا کردوز ن کی طرف ہانکا جائے گا، اور سورۃ الزمر کے آخری رکوع میں ہے کہ دوز ن کا دروازہ بند ہوتا ہے، جب دوز نی : دوز ن کے دروازے بر پینچیں گرتو وہاں ان کوروکا جائے گا،

تاكدوروازه كھول كران كواس ميں شونساجائے، پھر دروازه بھيٹر دياجائے۔

اس وقت کفار وشرکین دوزخ کا ہولنا کے منظر دیکھیں گے، اور حواس باختہ ہوکر کہیں گے:" اے کاش ہمیں ایک چانس دیاجا تا، دنیا کی طرف پھیراجا تا، اگر ایسا ہوجائے تو ہم اللہ کی باتوں کی ہرگز تکذیب بیس کریں گے، ان کو مان لیس گے اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوجائیں گے!" — بیآرز واقر ارہے کہ انھوں نے پہلی زندگی میں اللہ کی باتیں ہوجائیں مانی تھیں، شرک و کفر میں جتلا رہے تھے — بیوہ ول کی بات ہے جو بے ساختہ زبان پرآگئی، ای کو کہتے ہیں: "جادووہ جو سریے چڑھ کر ہولے!" بعنی تھی بات وہی جس کا آدمی اپنی زبان سے اعتراف کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اُٹھوں نے جو بیتمنا کی ہے میں جھوٹی آرز وہے،اس لئے کہ ان کو دنیا کی طرف پھیرنے کی دوہی صورتیں ہیں:

اول: قیامت کامنظر یا د ہوتے ہوئے چھیرنا، پس وہ ایمان بالغیب ہیں رہا، جبکہ مطلوب ایمان بالغیب ہے، کتاب د کھے کرامتحانی سوال کا جواب کھا تو کیا خاک کھھا! زبانی جواب کھھاور کامیاب ہو: وہی کامیابی ہے۔

دوم: قیامت کے ابوال (خوفناک مناظر) بھلاکرلوٹانا، اس صورت میں وہ ضرور وہی کام کریں گے جو وہ اس پہلی زندگی میں کررہے ہیں، جن سے قرآن روک رہاہے، اس لئے کہ کتے کی وُم سوسال تک نکی میں رکھی جائے، پھر بھی جب نکلے گی ٹیڑھی نکلے گی، پس وہ اپنی آرز ومیں بھی جھوٹے ہیں، اس لئے ان کو چانس دینے میں کوئی فائدہ ہیں، ان کوان کے گھر تک پہنچانا چاہئے۔

#### ﴿ يبال بررسالت كابيان بورابوا، آكة خرت كأمضمون ب

﴿ وَلَوْ تَرْكَ إِذْ وُقِفُوا عَلَمَ النَّارِ فَقَالُوا لِلْيُتَنَا نُرَدُ وَلَا ثُكَذِبَ بِالِيتِ رَتِّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَوْ تُكَوِّرُ لِلَّا لَهُمُ مَا كَا لُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمُ لَكَاذُونَ ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَا تُكَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَ إِنْهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴿ ﴾ لَكُذِبُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور اگرآپ وہ منظر دیکھیں جب وہ (کفار ومشرکین) دوزٹ پر کھڑے کئے جائیں گے، پس وہ کہیں گے:

"اے کاش ہم (دنیا کی طرف) لوٹائے جاتے ،اورہم ہمارے پروردگار کی باتوں کی تکذیب نہ کرتے ،اورہم ایمان لانے والوں میں شامل ہوجاتے!"

#### \_ لینی ان کی آرز دخود فری کے سوا کھنہیں۔

| اجانک                   | بُغْتَهُ             | کیول نبیس               | يلى                  | اورانھول نے کہا              | وَ قَالُوۡا           |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| (تو) کہیں گےوہ          | قَالُوْا             | ہمارے رب کی متم!        | ورتيبنا              | نہیں وہ (زندگی)              | اِنْ هِيَ             |
| بإئے افسوں!             | يحسرتنا              | فرہائیں گے              | <b>آ</b> ل           | مگر جاری زندگانی             | اِلَّاحَيَاتُنَا      |
| ال پرجو                 | عظامنا               | ٽو چکھو<br>انوچکھو      | <b>فَ</b> نُ وُقُوا  | ديموي                        | الدُّنيّا             |
| کوتائی کی ہمنے          | فَرُّطْنَا           | 17                      | الْعَلَابَ           | اورنيس بيس بم                | <u>ۇ</u> مَاتَحُنُ    |
|                         |                      | ال کی جوشےتم            | -                    | دوباره زئره کئے ہوئے         |                       |
| أوروه                   | وَهُمُ               | ا تكاركرتے              | تَكُفُّرُونَ         | اورا گرآپ دیکھیں             | وَلَوْ تَرْبُ         |
| اٹھائیں کے              | يَجِلُونَ            | بالينتين كھائے ميں      | قَلُخَيِسَ           | جب كوك كئة جاكي              | إذْ وُقِفُوْا         |
| این بوجھ                | ٲۊ۫ڒؘٳڒ <i>ۿؙ</i> ؠ۫ | ر ہیں گے                |                      | 8925                         |                       |
| اپنی پلیفوں پر          | عَلَا ظُهُوْدِهِمْ   | وہ جنھوں نے جھٹلایا     | الَّذِيْنِ كُذَّبُوا | ان کے رہے کھمامنے            | <u>عَلا</u> رَبِّهِمُ |
| س إبرائ                 | ألا سَاءً            | التد <u> سے ملنے کو</u> | بِلِقَا ءِاللهِ      | فرہائیں گے                   | قَالَ                 |
| جو يو جھودہ اٹھا ئيں گے | مَا يَزِرُونَ        | يہال تك كہجب            | حَتَّى إِذَا         | کیانی <del>ن</del> بی(زندگی) | ٱلْيُسَّ لِهُذَّا     |
| اور نبیس ہے زندگانی     | وَمَا الْحَيْوَةُ    | <u>سنچ</u> گي ان کو     | جُمَّةُ وَمُرْ       | 53%                          | بِٱلْحَقِّ            |
| دينوي                   | النُّنْيَّا          | قيامت                   | الشاعة               | جواب دیں گےوہ                | قَالُوا               |

| سورة الانعام        | $-\Diamond$            |              | <u>&gt;—</u> | <u> </u>     | (تغبير بالت القرآك |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| ر میز گاری کی زندگی | يَتُقُونَ<br>يَتُقُونَ | آخرتكا       | الآخِرَةُ    | گرکھیل       | الالعِبُ(١)        |
| اپناتے ہیں          |                        | بہترہے       | خَـنارُ      | اوردل بهلانا | وَّلُهُوًّ         |
| كيابس تم بحصة نبيس! | أفَلَا تَعُقِلُونَ     | ان کے لئے جو | لِلَّذِيْنَ  | اورالبنة كحر | وَ لَلدُّاارُ      |

#### أنخرت كابيان

# جولوگ آج آخرت كنيس مانة وهكل قيامت كوشم كها كرمانيس كي مكروه مانالاحاصل موكا

اسلام کائیسرابنیادی عقیده آخرت کا ہے، ان آیات ش ای کابیان ہے، عقیده آخرت کامطلب یہ دنیا کی یہ زندگی سب کوئیس، اس کا ایک جوڑا ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہوجائے گی، بساط المث دی جائے گی، اس دنیا کا آخری دن آ جائے گا، اس دن میں تمام مخلوقات دوبارہ پیدا کی جائیس گی، اور دہ آخری دن پچ اس بزار سال کے برابر ہوگا (سورة المعارج) اس دن میں حساب کتاب ہوگا، پھر فیر مکلف مخلوقات کوئی بنادیا جائے گا، اور مکلف مخلوقات (جن وائس) کو آگے براحمایا جائے گا، اور مکلف مخلوقات (جن وائس) کو آگے براحمایا جائے گا، نیکو کا رول کو باغات میں پنچایا جائے گا، اور بدکارول کوآگ کی بھٹی میں جھوڑکا جائے گا، پھر جنتی تا ابد این باغات میں گیری کے اور دوز نی آگ میں واویلا کریں گے۔

آج عام لوگ آخرت کے بارے میں عفلت کا شکار ہیں، ان کی نظر میں بیدو نیا ہی سب پچھ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور پچھ لوگ آخرت کو مانتے ہیں، گرایسا مانتے ہیں جو نہ مانتا ہے۔

ہندوآ وا گون کے قائل ہیں،ان کے نزدیک انسان مرکر پھرای دنیا ہیں جز اوسر اکے لئے آجا تاہے، عربی ہیں اس کو متازخ کہتے ہیں، ان کے نزدیک انسان مرکز پھرای دنیا ہیں۔ ناتخ کہتے ہیں، انٹے کہتے ہیں، انٹرت کی نزدیک مید بات خلاف واقعہ ہے، آخرت کی نزدیک دوسری مستقل زندگی ہے، یہاں اچھا برا مل ہے،اوروہاں اس کی جز اؤسر اہے۔

اورائل کماب (ببودونصاری) بھی آخرت کو مائے ہیں ،گروہ خودکوجت کاٹھیکیدار تھے ہیں ،اورجہنم کو دومروں کے لئے جو یز کرتے ہیں ،ان کا نظریہ بھی غلط ہے ، ہی ماننا بھی نہ ماننا ہے ،قرآن کریم بار بار کہتا ہے :جنت اورجہنم کے فیصلے (۱) ابوداہ ب کے معنی لغت ہیں متقارب بلکہ شخد ہیں ، دونوں ساتھ ستعمل ہیں ، اور ترجہ کھیل تماشا کرتے ہیں ،البنة اعتباری فرق کیا جاسکتا ہے ، بیان القرآن ہیں ہے : 'فیرنافع امر ہیں مشغول ہونے کے دواثر ہیں : ایک : خوداس کی طرف متوجہونا ، دومرے :اس توجہ ہونا ، دومرے :اس توجہ کی وجہ سے نافع امورے بناق مورے بی ہوجانا ، وہ (فیرنافع) امر: اول اعتبارے احب کہلاتا ہے ، اور دومرے اعتبارے ابود کی افریک الروح '' سے مثلاً: تفریح طبع کے لئے کھیلنا گھپ ہے اور اس میں ایسالگ جانا کہ بیتی جائے 'نہؤ ہے۔

فسل کی بنیاد رئیس ہو نگے ،ایمان سیح اورا عمال صالح کی بنیاد یہ ہو نگے۔

اورناستک(طحد،بددین) دوسری زندگی بی کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: زندگی بس دنیا کی زندگی ہے،لوگ دوبارہ زندہ نہیں کئے جائیں گے، جب تک جیتے ہیں: جیتے ہیں، پھر مرکز کھپ جائیں گے،لہذا اس زندگی میں خوب مزے اڑالو، آخرت کے تصورے دنیا کے بیش کو کمدرمت کرو،تمام مادہ پرستوں کا یہی نظریہ ہے، ایک طحد شاعرنے بابر بادشاہ کومشورہ دیا ہے:بابر! بیش کوش کہ عاکم دوبارہ نیست! جناب!مزے اڑالوکہ یہی دنیا ہے،آگے کوئی دنیانہیں!

مرجمہ: اوروہ لوگ \_\_ لینی شرکین مکہ \_\_ کہتے ہیں: زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، اور ہم دوبارہ زندہ ہیں کئے جائیں گے۔

اورا گرآپ دیکھیں: جب وہ ان کے پروردگار کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے ( تب اللہ تعالیٰ) پوچمیں گے: کیا ( زندہ ہونا) برجن ہیں؟ \_\_ وہ جواب دیں گے: کیو رئیس! ہمارے پروردگار کی تھم! \_\_ بالکل برحق ہے، ہم واقعی دوبارہ زندہ

کردیۓ گئے ۔۔۔ (پس)اللہ تعالی فرمائیں گے: اب عذاب چکھوہ تہارے (اس زندگی کا)انکار کرنے کی وجہے! آخرت کی فکر ہی ایمان اور ممل صالح پر لاقی ہے

واقعہ بیہ کہ جولوگ آخرت کؤیس مانتے وہ آخرت میں گھائے میں رہیں گے، بید نیا جو رات دن چل رہی ہے،
ایک دن اچا تک رک جائے گی ،اور قیامت سامنے آ کھڑی ہوگی ،اس دن منکرین آخرت کف افسوں ملیں گے،افھوں نے
دنیا کی زندگی میں جوکوتا ہیاں کی ہیں ان پر پشیمان ہونگے ،وہ اپنے گناہوں کی گھڑیاں اپنی پیٹھوں پر لا دے جہنم کی طرف
روانہ ہونگے ،وہ خبر دار ہوجا کمیں ،وہ جو ہو جھ اٹھائے ہوئے ہیں :وہ بہت برا ہو جھ ہے، اس ہو جھ سے جو گلوخلاصی چاہتا ہے
وہ ابھی آخرت کو مان لے، ایمان لے آئے اور مل صالح پر پڑجائے۔

﴿ قَلُ حَسِرَ الَّذِبِينَ كُنَّ بُوا بِلِفَا ءِ اللهِ حَتَى إِذَا جَاءَةُ مُمُ السّاعَةُ بُغُتَةٌ قَالُوا يُعسَرَتَنَا عَلَى مَا فَرُطْنَا فِيهَا ﴿ وَهُمُ الْجَعَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

# ونیا کی زندگی محض کھیل تماشاہے!

منکرینِ آخرت اور نیم منکرین آخرت جان لیس کددنیا کی بیزندگی محف کھیل تماشہ ہے، میدان بیس کھیلنے والے اور تماشہ بیس تھوڑی دیر انچیل کودکرتے ہیں، اور دیکھنے والے محظوظ ہوتے ہیں، پھر جب کھیل ختم ہوتا ہے توسب خالی ہاتھ گھروں کولوٹ جاتے ہیں۔

۔ اُورجولوگ آخرت کو کماحقہ مانتے ہیں وہ ہمہ وقت اس کی تیاری میں گئے رہتے ہیں، اور پر ہیز گاری کی زندگی اپناتے ہیں، اللہ کے سی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ، ان کے لئے آخرت کا گھر دنیا کے میش وعشرت سے بہتر ہے، وہ جنت میں مزے اڑا کیں گئے، یہ بات لوگ گؤئی ہوش سے سی لیں۔

فائده:اس آیت کے دیل میں دوباتیں یادر کھیں:

ایک: یہ جوفر مایا ہے کہ دنیا کی زندگی بھیل تماشا ہے: یہ تکرین آخرت اور پنیم منکرین آخرت کے علق ہے،
پنیم منکرین آخرت: وہ سلمان ہیں جوزبان سے قو آخرت کو مانتے ہیں ،گران کا عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہیں مائے ۔
رہے مؤمنین قوان کے تعلق سے میدنیا جِد (سنجیدگی) ہے، یہاں بونا ہے وہاں کا ثنا ہے، اس لئے مؤمن قو آخرت کے
لئے جِد وُجُد میں لگار ہتا ہے، ایک لجے بھی ضائع نہیں کرتا۔

دوم: اور کھیل تماشہ ہونے کامطلب میہ کہ تھوڑی دیر کا قصہ ہے، جلد دنیا ختم ہونے والی ہے، جیسے کھیل مسلسل نہیں چلنا، گھنٹ بعد ختم ہوجا تاہے، اور کھلاڑی اور تماشہ بیس خالی دائن گھر لوٹ جاتے ہیں۔

﴿ وَمَا الْحَلْيُوءُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوْ ۚ وَلَلْنَاارُ الْاَخِرَةُ خَسَايُرٌ لِللَّذِيْنَ يَتَقُونَ ۗ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞﴾

### ترجمہ: دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشاہ، اور آخرت کا گھر (جنت) یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو پہیزگاری کی زندگی اپناتے ہیں، کیاپس تم ہات بجھتے نہیں!

| م کی خبریں<br>چھ جبریں | مِنُ نَّبَرَاي    | تجثلائے گئے                     | ۘػؙڐؚؚؠؘۘؿ            | بالتحقيق بم جانتة بين  | قَانَ نَعْـلَمُر       |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ر سولول کی             | المُرْسَلِينَ     | رسول                            | رُسُلُ                | ب شک شان بیب           | إنَّة                  |
| اورا گر بھاری معلوم    | وَ إِنْ كَانَ     | آپ سے پہلے                      | يِّنَ قَبْلِكَ        | يقيناً كمين تي بي آكِ  | لَيْحَوْنُكُ           |
| ہوتا ہوآپ کو           | كَ بُرَ عَكَيْكَ  | پس برداشت کیا انھو <del>ل</del> | فصر بروا              | جوباتين                | الَّذِئ                |
| ان کاروگردانی کرنا     | إغراضهم           | ان کی تکذیب کو                  | عَلَىٰ مَا كُذِّ بُوا | و ولوگ کہتے ہیں        | يَقُولُونَ             |
| يس اگر                 | فَانِ             | اوران کی ایذارسانی کو           | وَ أُوْذُوا           | پس بے شک وہ            | فَانْهُمُ (۱)          |
| آپ کیس میں ہو          | استطفت            | يهال تك كه پنجي ان كو           | حَنَّى اللهُ          | آپي تلزيب نبير كرت     | لَا يُكِلَّذِ بُوْنَكَ |
| كة الأس كريس آپ        | أَنُ تُلْبَيِّغِي | האנטגנ                          | نصرنا<br>نصرنا        | يلكه                   | وَ الكِرنَّ            |
| كوئى سوراخ             | نغقا              | اوركوني بدلنے والانبيس          | وكا مُبَدِّلُ         | حق تلفی کرنے والے      | الظّٰلِينِينَ          |
| ز بين بيس              | في الأنزون        | الله کی ہاتف (وعدوں) کو         | ليكلمت اللتج          | الله کی باتوں کا       | بِاينِيِ اللهِ         |
| يا کوئی سیرهی          | اَوُسُلَيْنًا     | اور بخداوا قعه يهيك             | وَلَقَالُ             | الكاركرتي بين          | يَجْعَدُ وْنَ          |
| آسان بیں               | فِي السَّمَاءِ    | پینچ چکی ہیں آپ کو              | عَارُكَ               | اور بخداوا قعدیہ ہے کہ | وَلَقُدُ               |

(۱)فا العليد ب-(۲)ما:معدريب، (۳)مِن بعيضير ب



#### رسول الله مِتَاللهُ عَلَيْهُمُ كُودِ لاسا

ار تباط: یہ سورت کی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، اس کا نزول کا نمبر ۵۵ ہے، کی سور تیں کل ۸۵ ہیں، وہ سخت مخالفت کا زمانہ تھا، کی دور میں مشکل سے سوآ دمی ایمان لائے ہیں، نبی ﷺ رات دن محنت کرتے تھے، گرا کا دکا کوئی ایمان لاتا تھا، اور جوسلمان ہوتا تھا: مکہ والے اس کا مکہ میں جینا حرام کردیتے تھے، وہ بے چارہ جان بچانے کے لئے وطن چچوڑ کر حبث چلا جاتا تھا، مکہ میں نبی مُلِالْیَا یَکِیْلُ کے ساتھ دھنرت الوبکر رضی اللہ عنہ جیسے چند نفوس رہ گئے تھے۔

الی صورت میں داعی فکر مند ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے: میں لوگوں کی خیرخوائی کرتا ہوں، ان کوجہنم سے بچانا چاہتا ہوں، ان کے سامنے اللّٰد تعالیٰ کا پیغام رکھتا ہوں، مگر وہ قریب نہیں آتے، دن بدون دور ہوتے جارہے ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں کونا قابل برداشت تکالیف پہنچاتے ہیں، اور زندگی مخضرہے، اللّٰہ جانیں میر اُمشن کا میاب ہوگا یانہیں؟

یہ باتیں سوہانِ روح بنی رہتی ہیں، اس لئے اسلام کے بنیا دی عقائد: توحید، رسالت اور آخرت کے بیان کے بعد اب داعی اسلام کودلاسا دیاجا تاہے کہ وہ ذراصبر کریں، اللہ کی مددجلد آئے گی، اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔

### منكرين اسلام در حقيقت الله كى باتول كوجطلات بين، پيغمبردل كيرنه وا

الله تعالى و كيور بي بين كه نبي سِلْ الله المسركول كاعراض وتكذيب سے بين بين بين كون ول كير ہوتے بين؟ لوگ بقائر لوگ بظاہر آپ كى تكذيب كرتے بين ، مگر هيقت ميں وہ الله ياك كى باتوں كا انكار كرتے بين ، مگر الله تعالى ان كوبرداشت كرر ہے بين ، پس الله كرسول بھى الله كى سنت ابنا كيں ، صبر سے كام ليس ، اور ان ظالموں كامعاملہ الله كے حوالے كريں اور اينے كام ميں گے دبيں۔

شانِ نزول کی روایت: ایک مرتبه ایوجهل (مها گدھے) نے خودرسول الله میلی آپ پر جمیں آپ پر جمیں آپ پر جمیں آپ پر جموث کا کوئی گمان بیں ،ہم آپ کی تکذیب بیس مرتبہ ایوجہ کی کا کہ بیٹ کرتے ہیں جو آپ پیش جموث کا کوئی گمان بیں ،ہم آپ کی تکذیب بیس جو آپ پیش (۱) اِن: کی جزاء محذوف ہے، اُی فَافْعَلْ اور باء صلہ کی ہے اور آیت (نشانی) سے مراد بجز ہے جہ کا اردویش جائل کا لی ہے، وہ مراد بیں ،مراد بیں ،مراد بیں ،مراد بیں ۔

کردہے ہیں (مظہری) پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں، اب آگر اللہ کا نمائندہ ان کی فکر میں جان دیدے تو سیدعی سست گواہ چست والامعاملہ ہوگا ،ایسانہیں ہونا جائے!

﴿ قَدْ نَعْـ لَمُرِ إِنَّهَ لِيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَالْكِنَّ الظّٰلِمِينَ بِاللَّبِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۞ ﴾

مرجمہ: ہم بالیقین یہ بات جانے ہیں کہ شرکین جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کوول گرکرتی ہیں ۔ آپ ان کی باتوں کا اثر قبول نہ کریں ۔ اس لئے کہ وہ (در تقیقت) آپ کی تکذیب ہیں کرتے، بلکہ ظالم (اللہ کی حق تلفی کرنے والے) اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اٹکار کرتے ہیں ۔ پس یہ س قدر تھین بات ہے! چھر بھی اللہ تعالیٰ ان کوسر آئیس دیے، برداشت کرتے ہیں، آپ بھی برداشت کریں۔

### الله کے رسول کی تکفریب آج کوئی نئی بات نہیں ، ہمیشہ ہوتی رہی ہے!

ماضی میں بھی لوگوں نے اللہ کے دسولوں کو جٹالایا ہے، مگر وہ حضرات لوگوں کی تکذیب اور ایڈ ارسانی کو سہتے رہے، اور
ہمت سے کام میں گئے دہے، ایک دن ان کو اللہ کی مدد بجتی کی وہ مرخ روہ و کے اور ان پر ایمان لانے والے کامیاب ہوئے،
اور بیرانبیاء اور مؤمنیان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اور کافروں کی چیرہ وستیوں
سے نجات پاتے ہیں ، سورۃ ایڈس (آیت ۱۰۱۳) میں ہے: ﴿ ثُنَّمَ نَنْجِی رُسُکننا وَ الَّذِینَ اُمنُوا ﴾: بالآخر ہم (خالفوں کی
سے نجات پاتے ہیں ، سورۃ ایڈس (آیت ۱۰۱۳) میں ہے: ﴿ ثُنَّم نَنْجِی رُسُکننا وَ الَّذِینَ اُمنُوا ﴾: بالآخر ہم (خالفوں کی
ایڈ ارسانیوں سے ) اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچالیتے ہیں، اور اللہ کے اس وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا،
وہ ضرور پوراہ ہوکر رہتا ہے، اس سلسلہ کے بعض واقعات قرآن کریم میں بھی نازل کئے گئے ہیں ، موٹی علیہ السلام ، ان کی قوم
بہتے ہیں، نی سیال اور ان کے قرض فرعونیوں کا بار بارقرآن میں ذکرآیا ہے، وہ کتنی پُر خار واد پول سے گذر کر کامیابی کی منزل تک

فَا مُده: مَل دور مِيْن خالفت اس طرح چلتى ربى ،اور بجرت كے بعد تيز تر ہوگئى، پھر من ابجرى ميں ميدانِ بدر ميں الله تعالى نے كافروں كے سرداروں كونم ثاديا، پس اسلام كى ترقى شروع ہوئى، اس لئے جنگ بدر كوقر آنِ كريم نے يوم الفوقان (فيصله كن دن) قرارديا ہے۔

﴿ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّنَ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَ أُوْدُوا حَتَّنَى اَتُهُمُ نَصُرُنَا، وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِيْتِ اللهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبْلِي الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور بخدا! واقعہ بیہ ہے کہ آپ سے پہلے (بھی) رسولوں کی تکذیب کی گئی ،پس انھوں نے کفار کی تکذیب اور

ایڈ ارسانی پرصبر کیا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد کینجی ، اور اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والانہیں ، اور بالیقین آپ کو (گذشتہ )رسولوں کے کچھے واقعات پہنچ سے ہیں!

### اوگول كوراوراست برلانانى كاختيارين بين ميكام الله كاب

ان کا دومرامطالبہ یقا کہ آپ سیر هی لگا کر آسمان پر چھیں ،اور شرکوں کے سرداروں کے نام خطوط لائیں تو وہ ایمان لائیں ۔ ﴿ اَوْ مَدُرُ فَی السّکاءِ وَ کُنَی تُوْفِینَ لِرُوتِینَ کَحَتّی نُکُوّلَ عَلَیْنَا کِتُبُا نَقْرُونُ ﴾ : یا آپ آسمان پر چھیں اور آپ کا آسمان پر چھیں ۔۔۔ اور آپ کا آسمان پر چھیں جو در پڑھیں ۔۔۔ اور آپ کا آسمان پرچھیا ہم ہرگزشلیم نہ کریں گے ، یہاں تک کہ آپ اتارلائیں کوئی ایسانوشتہ جسے ہم خود پڑھیں ۔۔۔ اس میں کے کفار کے اور بھی مطالبات تھے ،ان کا جواب سورة نی اسرائیل (آیت ۹۳) میں یددیا ہے کہ کہو: میں ایک انسان رسول ہوں اِم جزات دکھانا میرے اختیار میں جی ہوا للہ کے اختیار میں جی میرا کام پیغام رسانی ہے ، اور بس!

یہاں بھی بہی بات بیان فرمانی ہے کہ اگر پینیم کوشر کین مکہ کی روگر دانی شاق گذر ہے، اوران کا دل چاہے کہ شرکین کے بیم طالبے پورے کئے جائیں، تاکہ دہ ایمان لے آئیں، اوراسلام کی راہ ہموار ہوتو وہ ایسا کر دکھائیں! یہ بات ان کے بیم طالبے پورے کئے جائیں، تاکہ دہ ایمان ہیں ، اورابھی تکوی مسلحت نہیں ہے کہ بیم جزات دکھائے جائیں کہاں ہے؟ مجزات تو اللہ تعالی انہیاء کے ہاتھوں طام کرتے ہیں، اورابھی تکوی مسلحت نہیں ہے کہ بیم جزات دکھے کر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کئے جائیں گے سنت اللہ یہی ہے،

جبکہ آ گے چل کران کا ایمان لا نامقدر ہے، وہی اسلام کے عکم بردار بنیں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ قادر مطلق (کال) ہیں، چاہیں تو بغیر سی معجز ہ کے بھی ان کوراوِ راست پر لے آئیں، مگر مصلحت نیست

ویسے القد تعلی فادر میں رہاں کی ہیں، چاہیں و بھیری میزہ ہے جی ان ور اور است پر ہے ہیں، سر حت یہت کہ از پر دہ بیر ول افتد سر سے انتقائق واشگاف ہوجا کیں :یہ صلحت نہیں ، اس کئے کہ اللہ نے انسان کو بردی حد تک اختیار دیا ہے، اور اللہ کی حکمت بیرے کہ انسان اپنی مرضی ہے ایمان لائے تاکہ وہ جنت کا حقد ادب یہ بیات ہو جھ لینی چاہئے!

﴿ وَ إِنْ كَانَ كَانَ كَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَلْبَتِنِى نَفَقًا فِى الْاَنْرِضِ اَوْسُلَمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاٰتِيهُمْ بِالنَّةِ ۥ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلَاى فَلَا تَلُوْنَنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞﴾

ترجمہ: اوراگرآپ کوان کاروگردانی کرناشاق گذرر ہاہوتو اگرآپ کےبس میں ہوکہ آپ زمین میں کوئی سوراخ

تلاش كرليس، يا آسان ميس (چرھنے كے لئے) كوئى سيڑھى پاليس، پس آپان كو (مطلوب) مجزه دكھائيں — توابيا كرديكھيں! مگرية پ كے اختيار ميں كہال ہے؟ للمذاصبر كريں — ادرا گراللہ تعالیٰ چاہيں توان كوراہ راست پراکٹھا كرديں — يعنى جرأبدايت پرلاكرمسلمانوں ميں شال كرديں ،مگريہ بات مسلحت تكليف كے خلاف ہے — للہٰ ذا آپ ہرگز انجانے نہ بنیں! — اللہ كى حكمت كو بچھيں!

اِنْهَا يُسْتَجِيدُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ أَوَالْمَوْنَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ الْيُهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَالْمَوْنَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ الْيُهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَالْمَوْنَى لَا يَعْتُهُمُ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثَمَّ اللهُ وَلَا لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا لَا يَعْلَمُ لِيَعْلَمُ لِيَعْلَمُ لِيَعْلَمُ اللهُ الل

وه مروه مر پرجعون ال کے سوائیس کہ لوٹائے جائیں سے وہ اقدرت ركھنے والے ہيں قادرٌ ائتا اور کہا انھوں نے عَلَىٰ أَنْ يُغَرِّلُ الارفير لبك كہتے ہیں كِسْتَجِيلُهُ وكالنا (مطلوبه)معجزه كيون بين اتارا كيا چولوگ ایهٔ كؤلا نُزِلَ الذين عكيه أس(رسول)ير ولكري ٱكْثَرَهُمْ کوئی(مطلوبه)معجزه ايَّةً لَا يَعْلَبُونَ جانے ہیں(وجہ) زندہ کریں گےان کو مِّنُ رَّيِّتِهِ اوركوني بهي ريتكنے والا وَمَا مِنْ دُاتِبَرِ *ۇ*ڭ الله تحالي جانورنی<u>ں</u>ہے إِنَّ اللَّهُ ب شك الله اتعالى ثُمُّمُ لِالْيَادِ پھرای کی طرف

(۱)مِن:زائدہ نفی کی تاکید کے لئے ہے

| سورة الانعام       | $-\Diamond$             | — Mo             | <u>&gt;</u>         | هجلدودً)         | (تفير مهليت القرآل    |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| يالنجتهيل          | <u>ٱ</u> وۡٲؾؙؿؖڬؠؙ     | بہرے ہیں         | م<br>م              | <u>ز مین میں</u> | في ألاَنضِ            |
| قیامت              | الشَّاعَةُ              | اور گونگے ہیں    | ۇنې <sup>كى</sup> م | اورنهکوئی پرنده  | وَلَا ظُلْبِرٍ        |
| كبياالله كعلاوه كو | اَغَيْرَاشِهِ           | تاريكيوں بيں ہيں | فِي الظُّلُمٰتِ     |                  | يَطِير <sup>(۱)</sup> |
| پکارو <u>گ</u> تم  | تَلْعُونَ               | جے جا ہیں        | مَنْ أَيْشُوا       | ایٹے دونوں پروں  | بجناحيه               |
| أكر ہوتم           | إِنْ كُنْتُوْ           | الله تعالى       | की।                 | محرجهاعتيں ہیں   | الْدُ الْحُمْ         |
| <u> </u>           | صْلِرَقِيْنَ            | بچلا دیںاس کو    | يُضْلِلْهُ          | تم جيسي          | امَنَا لَكُمْ         |
| بلكداى             | يَلُ إِيَّاهُ           | اورجسے جا ہیں    | وَمَنْ يَشَأ        | نہیں چھوڑی ہم نے | مَا فَكُولِهَ نَا     |
| الكارو كيتم        | رَدُ مُرْدُ لَكُ عُوْنَ | کردین این کو     | المراجعة            | انوشية مين       | في الكِتْبِ           |

مِن شيءِ

ثُمُّ إلى رَيِّرِمُ

مرور يمشرفن

وَالَّذِينَ

گڏي<u>ئوا</u>

بالتنا

<u>پران کر</u> کی طرف

جمع کئے جا کیں گےوہ

اور جن لوگو<u>ل نے</u>

جارى باتوں كو

حفظاما

یں کو **اس** محودہ

جو پکارتے ہوتم

اس کی طرف

اگرجا ہیں گےدہ

اور بعول جاؤكتم

مَا تُشْرِكُونَ جَن كُوثُر يَكُمْ مِلْتِهِ مِو

مَا تُلْعُونَ

اليه

إنْ شَاءً

ربردبرد و تنسون

اسلام وہی قبول کرتاہے جس کے کان میں اور دل سمجھے!

يتلاؤ

إنَّ أَنْكُمُ

عَنَّابُ اللهِ

الرتهبين ببنيج

گذشتہ آیت میں تھا کہ اگر نبی شائی آئی پر مشرکین کی روگرانی گرال گذرتی ہے، اوران کا ول چا ہتا ہے کہ مشرکین کوان
کے مطلوبہ مجزات دکھائے جائیں تو دکھا دیں! مگریکام ان کے ہس کا کہاں ہے؟ مجزات تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں!
اب بات آگے ہو صاتے ہیں، فرماتے ہیں: دعوت اسلام وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے کان سنتے ہیں اور دل
ہوجھتے ہیں، کان کے ہمرے اور دل کئم دے مجزات دکھے کر بھی ایمان نہیں لاتے، پھر نبی شیال تی می اگر تی اور دک روز کا میان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، اس کواللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ
کریں گے، اور وہ ضرور اللہ کے پاس پینچے گا، اس وقت اپنے کفر کی مزایائے گا۔



فائدہ: کان تو بمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور انتفاع کے لئے سننے کی شرط آیت میں صراحۃ نہ کورہے، اور دل کے قبول کرنے کی شرط آیت میں لیسیٹ کربیان کی ہے، یعنی دوسرے ضمون کے من میں بیان کی ہے۔ ﴿ إِنْهَا كِنْسَتَجِدِيْبُ الَّذِيْنَ كِنْسَمْعُونَ \* وَالْهَوْتَى كَيْبَعْتُهُمُ اللّٰهُ شُمَّ اللّٰهِ مُرْجَعُونَ ﴿ }

ترجمہ: بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور نمر دول کواللہ تعالی زندہ کریں گے، پھروہ انہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

# مطلوبه جزه دكهانے كاانجام شركين كومعلوم بيں

گذشتہ سے پیوستہ آیت میں جو بات آئی ہے اس کا دومرار ن اس آیت میں ہے۔ پہلے یہ آیا تھا کہ اللہ کے رسول کی اگر بیخواہش ہے کہ شرکیین کوان کامطلوبہ مجمزہ دکھایا جائے، اور وہ ایمان لے آئیں تو اسلام کی راہ ہموار ہوجائے!اس سلسلہ میں فرمایا تھا کہ اگر دسول کے اختیار میں ہوتو مطلوبہ حجزہ دکھادیں، اللّٰد کی حکمت تونہیں!

اب بہی بات مشرکین کی جانب سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میصاحب: رسالت کے دعوے میں سیچ ہیں تو ان پر ان کے جیمنے والے کی طرف سے ہمارا مطلوبہ مجمرہ کیوں نہیں اتاراجا تا؟

جواب: الله تعالی بالیقین ان کامطلوبه بعجزه دکھانے پر قادر ہیں ،گراس کا جوانجام ہوگا اس کوا کٹرمشرکین نہیں جانتے، اس کئے وہ بے باکی سے بیات کہتے ہیں۔

سنت الله بیہ کہ جب وئی قوم اپنے پنج برے وئی خاص مجز وطلب کرتی ہے، اور الله تعالی وہ مجز ودکھاتے ہیں، پھر بھی وہ تو ماین اللہ بیت کے بیائی ہوتا رہاہے، اور شرکین مکر کی ہلاکت مقدر نہیں، وہی وہ قوم ایمان نہیں لائی تو ہلاک کی جاتی ہے، ماضی میں ہمیشہ ایسانی ہوتا رہاہے، اور شرکین مکر کی ہلاکت مقدر نہیں، وہی لوگ ایک وقت کے بعد اسلام کے تعم بروار بننے والے ہیں، اس کئے ان کومطلوبہ مجز نہیں دکھایا جاتا، دکھایا جائے گا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کئے جائیں گے، اور میہ بات حکمت خداوندی کے خلاف ہے۔

﴿ وَقَالُوا لَوُلا نُزِلَ عَلَيْهِ ايَا ۗ مِنْ رَبِهِ مَقُلْ إِنَّ اللهَ قَادِدٌ عَلَى أَنْ بُيَنَزِلَ ايَ ۖ وَلَائَ ٱلْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ وَكُلُ إِنَّ اللهَ قَادِدٌ عَلَى أَنْ بُيَنَزِلَ ايَ ۗ وَلَائَنَ ٱلْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

ترجمہ: اور شرکین نے کہا:ان پر (ہمارا مطلوب) معجز ہان کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتاراجا تا؟ کہو:اللہ تعالی یقیناً قادر ہیں (مطلوبہ) معجز ہاتار نے پرلیکن ان کے اکثر (اس کا انجام) نہیں جانتے۔

مشرکین مطلوبہ مجز ہند کھانے سے دنیا کے عذاب سے نیج گئے تو کیا خاک نیچ! کوئی خیال کرسکتا ہے کہ شرکین مکہ کوان کے مطلوبہ عجزات ندد کھانے سے وہ دنیا کے عذاب سے نیج گئے، یہ تو ان کا فائد بہوا، کیا اچھا ہوتا کہ ان کو مجزہ دکھایا جاتا، اور وہ ایمان نہ لاتے ، اور ہلاک کئے جاتے تو نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اور مسلمانوں کوان کی چیرہ دستیوں سے نجات ہلتی۔

ال کا جواب دیے ہیں کہ شرکین دنیا کے عذاب سے نے گئے تو کیا خاک نے گئے! آخرت کی پکڑ سامنے ہے، اللہ تعالیٰ تمام حیوانات کو، چرند کو بھی اور پرند کو بھی ۔ جو غیر مکلف ہیں ۔ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کریں گے تو کیا انسانوں کو دوبارہ پیدائیس کریں گے جضرور پیدا کریں گے، وہ تو مکلف جلوق ہیں، اور تمام چرند و پرند کا ریکارڈ لوح محفوظ شانوں کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب جلوقات کو دوبارہ زندہ کرکے ہے ہا اس بھو تا ہے۔ کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب جلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے کا کہ جس کا حساب ہوگا، حساب کے بعد غیر مکلف جلوقات کوئی بنادیا جائے گا، اس وقت کا فرتمنا کریں گے: ﴿ يُلْمَيْ يَنِی کُلُ مِنْ اللّٰ اللّ

سوچو! انسان کواعلی درجہ کی عقل خواہ مخواہ نہیں دی ،اس لئے دی ہے کہ وہ اس سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے ، اور اللہ کی راہ نمائی کے مطابق زعم گی گذارے ، پھر چنت میں پہنچ کرعیش کرے ، اور جوعش کے پیچھے گھے لے کر دوڑے ، نہاللہ کو پہچانے ، نہان کی راہ نمائی تبول کرے ، وہ کیفر کر دار کو پہنچے۔

ترجمہ: اورزین میں چلنے والا کوئی جانورٹین، اور اپنے دونوں ہاز وؤں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں: مگروہ تم جیسی انٹیں ہیں — ''تم جیسی'': ہیں اشارہ ہے کہ جس طرح اُن استوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسانوں کو بھی زندہ کیا جائے گا — ہم نے نوشتہ (لوح محفوظ) میں کوئی چیز چھوڑی ٹہیں — اس میں اشارہ ہے کہ حیوانات کی طرح انسانوں کا بھی ریکارڈ محفوظ ہے — چھروہ ان کے رب کے پاس جمع کئے جائیں گے — کیس انسان ہدرجہ اولی

#### جمع کئے جائیں گے!

اورجن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا: وہ بہرے گونگے تاریکیوں بیں ہیں ۔۔ پس ان سے ایمان کی کیا امید رکھی جائے؟ ۔۔۔ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں راستہ سے ہٹا دیتے ہیں، اورجس کو چاہتے ہیں سید ھے راستہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالی جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کی حکمت کا تقاضہ بیہ کہ انسان اپنی مرضی سے ایمان لائے۔

# مورتیال نددنیایس کام آتی ہیں، ندآخرت میں کام آئیس گی

یبال کا فرخیال کرسکتا ہے کہ اولاً تو قیامت ویامت کچھٹیں، بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، اور فرض کروقیامت قائم ہوئی توان کی مور تیاں جود نیایش حاجت رواہیں، قیامت میں بھی عذاب سے بچالیں گی۔

ال سلسله ش ارشاد فرماتے ہیں کہ مور تیاں دنیا میں کیا خاک کام آتی ہیں، جب زلزلہ آتا ہے اور طوفانِ با دوبارال آتا ہے تو تم مور تیول کو مدد کے لئے لیارتے ہو؟ نہیں! ان کو بھول جاتے ہو، اور ایک اللہ کو پکارتے ہو، پھر صلحت ہوتی ہے تو وہی صیبت کو دور کرتے ہیں، یہ فرضی معبود آخرت میں تمہارے کیا کام آسکتے ہیں؟

﴿ قُلْ اَرَائِنَكُمْ إِنْ اَثْلُمْ عَلَى اللهِ اَوْ اَتَثَكُمُ السّاعَةُ اَعَيْرَاللهِ تَلَاعُونَ وَلَى كُنْنُوْ صَلَوْيَنِي ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اَوْ اَتَثَكُمُ السّاعَةُ اَعَيْرَاللهِ تَلَاعُونَ مَا تَشُوكُونَ ﴿ لَكِيهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسُونَ مَا تَشُوكُونَ ﴿ لَكِيهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسُونَ مَا تَشُوكُونَ ﴿ لَكِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَاعِدًا لِي نَتِي اللَّهُ الله كَامِلًا اللَّهُ كَاعِدًا لِي نَتِي اللَّهُ الله كَامِلًا اللَّهُ كَاعِدًا لِي نَتِي اللَّهُ الله كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ كَامِلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَامِلًا الللَّهُ كَامِلًا الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُو

وَلَقُكُ الْسَكُنَا إِلَى الْمَهُم مِنْ قَبُلِكَ فَأَخَذُ نَهُمُ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمُ يَتَصَرَّعُونَ ﴿ فَلَكُنَ قَسَتُ قُلُونُهُمُ وَزَيْنَ لَهُمُ يَتَصَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتُ قُلُونُهُمُ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَيْنَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَعْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ الشَّيْطُنُ مَا كَانُومُ أَبُوابَ كُلِّ الشَّيْطُنُ مَا كَانُونَ ﴿ فَلَا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تغيير بهايت القرآن جلد دو) — ﴿ ٣٩﴾ - ﴿ سورة الانعاسَ

# الْقُوْمِ الَّذِينَ ظُلَمُوا وَالْحَمْلُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

| ال پرجو          | بِمُنّا                         | ان کے دل           | قُلُوبُهُمْ        | اور بخداوا تعدييه ك  | وَلَقُدُ                            |
|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| دیخ گئے وہ       | أُوْتُوْآ                       | أور يھلا كر دكھايا | <u>َ</u> وَرُئِينَ | ہم نے رسول بھیجے     | أرْسَلْنَا                          |
| پکڑلیاہم نےان کو | آخَانُ نَهُمُ                   | ان کو              | لَهُمُ             | کٹی امتوں کی طرف     | إلے أصر                             |
| أحاكك            | بَغْتَهُ ۗ                      | شیطان نے           | الشيطن             | آپ ہے پہلے           | مِّنٌ قُبْلِكَ                      |
| يس احيا نك وه    | فَإِذَا هُمْ                    | جوده کیا کرتے تھے  | مَا كَانُوًا ۗ رَ  | یں پکڑاہم نے ان کو   |                                     |
| آس توثية والياس  | رم)<br>مُبلِسُونَ<br>مُبلِسُونَ |                    | يَعْمَلُونَ }      | سختی میں             | ر <sub>(۱)</sub> السَّارِالِ        |
| پس کاٹ دی گئ     | فقطع                            | يس جب بحول محتة وه | فَلَتُهَا نَسُوا   | اور تکلیف میں        | وَالضَّرَّاءِ                       |
| 7.               | دَابِرُ                         | جونفیحت کئے گئے وہ | مَا ذُكِرُوا       | تا كەدە              | لَعَلَّهُمْ ﴿                       |
| ان لوگول کې      | الْقُوْرِ                       | اس کے ذرابعہ       | ر<br>برا           | گزگژائیں             | لَعُلَّهُمْ<br>(٣)<br>يَتُضَرِّعُون |
| جنفول نے         | الَّذِينَ                       | (نو) کھول دیے ہمنے | فَتُعْنَا          | يس كيون بيس          | فَلَوْلَا                           |
| ناانصافی کی      | ظَلَمُوْا                       | ان پر              | عَكَيْهِمْ         | جب پینی ان کو        | إذْ جَاءَهُمُ                       |
| اورتمام تعريفي   | والحبد                          | درواز ہے           | اَبُوَابَ          | عارى <del>خ</del> تى | بأسننا                              |
| الله کے لئے ہیں  | لَيْهِ                          | ہر چڑ کے           | كُلِّ شَيْءٍ       | گزگزائےوہ؟           | تُضَرَّعُوا                         |
| بالنهار          | رَبِ                            | يهال تك كدجب       | حَتْنَى إِذَا      | يلكه                 | وَ لَكِنَ                           |
| جہانوں کے        | العليين                         | خُوْل بوڭئے وہ     | فرخوا              | سخت ہوگئے            | قَبيْك                              |

سنت اللى بيہ كسى قوم كوہلاك كرنے سے بہلے دوطرح سے آزمايا جاتا ہے بھرعذاب آتا ہے بر مداب تا ہے اسلسله دبط : گذشتہ آیت میں كافروں كے لئے دنيوى عذاب كا ذكر آيا ہے: ﴿ إِنْ اَثْنَكُمْ عَدَّابُ اللهِ ﴾ اب اسلسله ميں سنت اللي بيان فرماتے ہيں كہ كی قوم كوہلاك كرنے سے بہلے ان كودوطرح سے آزمايا جاتا ہے۔
میں سنت اللی بيان فرماتے ہيں كہ كی قوم كوہلاك كرنے سے بہلے ان كودوطرح سے آزمايا جاتا ہے۔
سب سے بہلے : ان كوتكليف بختی اور عسرت سے دوج إدكيا جاتا ہے، تاكدوه كر كرا كيں ، عاجزى كريں ، الله كی طرف

(۱) البانساء: اسم مؤنث، بُونُس سے بَخْتی بْقر (۲) الطَّر آء: اسم مؤنث، حُبُون ہے بَخْتی بَنَّل ، بیاری بمصیبت، سَرَّاء اور نَعْمَاء کی خد (۳) پیتضرعون: تَضَرَّع (تَفْعل) ہے مضارع جمع خرکرعًا ئب، (۴) کُمْبِلِس: اسم فاعل: مایوس، پشیمان بمتحیر۔

نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگےان نعمتوں پر جووہ دیئے گئے تھے پس ہم نے ان کواحیا نک ككرليا، يسوه آس توزيينه!

پس ان لوگوں کی جڑبی کاٹ دی گئی جنھوں نے اللہ کے معاملہ میں ناانصافی کی ،اور تمام تعریفیس اللہ کے لئے ہیں جو جہانوں کے پالنہار ہیں! - ظالموں کا استیصال بھی اس کی ربوبیت عامد کا اثر اور مجموعہ عالم کے لئے رحمت عظیم ہے، ای کئے بہال تر وشکر کا اظہار فر مایا (فوائد)

قُلُ أَرَءُ يُنتُمُ إِنْ آخَذَ اللهُ سَمْعَكُمُ وَ أَنْصَادَكُمُ وَخَتَّمَ عَلَا قُلُوْكِكُمُ مَّنَ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِينَكُمْ بِهِ ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ الْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ آرَءُ يُتَكُمُ إِنْ آتَنْكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً ۚ أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُونَ ﴿

| کہو:             | قُالُ                | اللهدكيسوا                | غَيْرُ اللهِ         | آپ فرمائيں:      | قُالُ               |
|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| يتلاؤ            | ٱڒٷؽڟڰؙؙؙؠٛ          | لا کردے مہیں              | يَأْتِينَكُور        | بتلاؤ            | آرَءَ يُنتُمْ       |
| اگر پنج جہیں     | إِنْ اَتْنَكُمْ      | ? 77,00                   | (۱)<br>در            | اگر_لیں          | إنْ أَخَٰلُ         |
| الله كاعذاب      | عَنَّابُ اللَّهِ     | ويكھو                     | أنظر                 | الله تعالى       | علما                |
| اچا نگ           | بَغْتُهُ اللهِ       | کیے                       | ڪَيْفَ               | تمهارے کان       | سَبُعَكُمُ          |
| يأتملم كحلا      | ٱ <u>وُ جَهُرَةً</u> | پھير پھير کربيان کمتے ہيں | ر و (۲)<br>لَصَرِف   | اورتهباری آنگھیں | وَ ٱبْصَادَكُمُ     |
| نہیں ہلاک ہو گئے | هَلْ يُهْلَكُ        | آيتي                      | الذينيت              | أورمبر كردين     | وَخَتُمُ            |
| مگر لوگ          | إلَّا الْقَوْمُ      | پګر ( پھی)وہ              | اثم هُمُ             | تمہارے دلوں پر   | عَلَىٰ قُلُوٰبِكُمْ |
| ظلم پیشہ         | الظلِبُوْنَ          | كناركشي اختياركتي بين     | ر (۳)<br>يُصلب فُونَ | کون معبودہ       | مَّنَ إِلَّهُ       |

مجمى الله كعذاب يورى قوم بلاكنبيس موتى بصرف سرغن بلاك موت بي

اب دوآسیتی اہم ہیں، ان میں اشارے ہیں جو دفت پر کھلیں گے، ہجرت کے بعد مدنی دور میں ان کے مصادیق پائے گئے، گذشتہ آیت میں تھا کہ اللہ کی سنت سیہے کہ جب کوئی رسول مبعوث کئے جاتے ہیں تو ان کی قوم کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، پھراگر دونوں تدبیریں ناکام ہوتی ہیں تو اللہ کاعذاب آتا ہے۔

بیعذاب دوطرح آتاہے، کلی اور جزئی بقوم اگرکوئی معین مجز وطلب کرتی ہے، اور وہ دکھایا جاتا ہے، کھر بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو اللّٰد کا کلی عذاب آتا ہے، اور ساری قوم ہلاک ہوجاتی ہے، اور اگر قوم کوئی مجز وطلب نہیں کرتی یا کرتی ہے گر کسی مسلحت ہے وہ مجز فہیں دکھایا جاتا ، اور قوم کفر وعماد پر اڑی رہتی ہے تو ایک وقت کے بعد عذاب آتا ہے، قوم کے سرختے ہلاک کئے جاتے ہیں اور عوام کے لئے ایمان کاراستکھل جاتا ہے۔

(۱) بد: باء صلدی ہے (۲) نصوف: تصویف: پھیر پھیر کر بیان کرنا، نیج بدل بدل کر بیان کرنا (۳) بصلفون: صَدْف: مصدر باب ضرب: اعراض کرنا، روگردانی کرنا (۴) جَهوة: وُعول بجاتے ہوئے ،جس کے آثار وعلامات فاہر ہوں۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھائی ہے، انسان کی دو ہلاکتیں ہیں: ایک: پورے دجود کی، دوسری: اس کے اجزاء کی،
ساعت ختم ہوجاتی ہے، بصارت جواب دیدیت ہے، اور دل ود ماغ ماؤف ہوجاتے ہیں اورآ دمی کسی کام کانہیں رہتا، اللہ
تعالی دونوں طرح کی ہلاکتوں پرقا در ہیں، اور معطل شدہ اعضاء کوکوئی ٹھیکٹییں کرسکتا، ای طرح جب اللہ کاعذاب آئے گا
تو قریش کے لیڈر ہلاک ہونے ، اوران کوکوئی بیانہیں سکے گا۔

چنانچہ جمرت کے بعد س جمری میں میدانِ بدر میں قریش کے سب سور مامارے گئے ، اور جن کے نصیب میں ایمان تھاوہ قید میں آئے ، اور فدیہ لے کرچھوڑ دیئے گئے۔

﴿ قُلْ اَرَءَيْنَهُمْ إِنْ اَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمُ ۚ وَخَلَّمَ عَلَا قُلُوْبِكُمْ مَّنَ إِلَّهُ عَلَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ ﴿ اَنْظُرْ كَنْهِفَ نُصَرِّفُ الْآلِيتِ ثُمَّ هُمْ يَضِدِقُونَ ۞ ﴾

سرچمہ: پوچھو: بتلاؤ: اگر اللہ تعالی تمہاری ساعت اور تمہاری بصارت لے لیں ، اور تمہارے دلوں پر مهر کردیں — بعنی ان کونا کارہ کردیں — تو اللہ کے سواکوئی معبود ہے جوتم کویہ چیزیں لادے؟ دیکھو، ہم کس طرح تیج بدل بدل کر ہاتیں بیان کرتے ہیں، چر بھی وہ (قریش) روگر دانی کرتے ہیں!

# جزئی ہلاکت میں کفر کے رؤساء کام آتے ہیں

الله کے رسول کے ساتھ مخالفت کے نتیجہ میں جوعذاب آتا وہ دوطرح آتا ہے جمھی چٹ بٹ آتا ہے، جدھرسان گمان بھی نہیں ہوتا اُدھرے آتا ہے، جیسے فرعون سمندر میں ڈوبا تو اس کوکہاں گمان تھا کہ وہ غرقاب ہوگا؟ اور بھی عذاب ڈھول بجاتا ہوا آتا ہے، پہلے علامات ظاہر ہوتی ہیں، عاد پر عذاب آیا تو بادل کی شکل میں ظاہر ہوا، پھراس میں ہے آگ بری اور ساری توم کھن گئ۔

الله تعالی فرمائے ہیں: قریش پرعذاب خواہ کسی طرح آئے: طالم ہی ہلاک ہوئے، چنانچہ بدر کی جنگ اچا تک پیش آئی،ان میں چودہ صحابہ شہید ہوئے،ان میں نامور کوئی ہیں تھا،اور کا فروں کے ستر رؤساء کھیت رہے،ابذ جہل (اس امت کا فرعون ) بھی مارا گیا بقریش کا زورٹوٹ گیا اور یا نسہ ملیٹ گیا۔

﴿ قُلْ آرَءُ يُتَكُمُ إِنْ آنَتُكُمُ عَذَابُ اللهِ بَغَتَاتً آوُ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظّلِمُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: كهو: بتلاو! الرالله كاعذاب آجا تك آئ يا اعلان كرتا بوا آئ توظّم پيثه لوگول كے علاوہ بحى كوئى بلاك موكا؟ \_ نہيں! وى دھار يرد كھ لئے جائيں گے۔

وَمَا نُوْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ، فَمَنْ امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا



ُخُوفَّ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ۞ وَالَّذِيئِنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا يَمَشُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَا نُوا يَفْسُقُونَ۞

| حجثلايا                      | كَنَّ بُوا                       | أوراس نے درست كيا | وَ اَصْلَحَ   | اور میں جمیعے ہم نے         | وَمَا غُزْسِلُ      |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|
| <i>جارى با</i> توں کو        | بإليتينا                         | تو كوئى دُرنيس    |               | رسولول كو                   |                     |
| حچوئے گاان کو                | يمسهم<br>پيسهم                   | ان پر             | عَلَيْهِمُ    | مگرخونخبری س <u>نا زوال</u> | إلَّا مُبَشِّدِيْنَ |
| عذاب                         | الْعَلَىٰابُ                     | أورشدوه           | وَلا هُمُمْ   | اورڈرائے والے               | وَمُنْ فِي رِبِينَ  |
| ال وجهد كم تصوه              | بِهَا كَا نُوا                   | غمكين موسكك       | يَحْزَنُونَ   | پس جو خص<br>م               | فُمَنَ              |
| حداطاع <del>ت</del> نکل جاتے | يَوْ مِهُ دِرِيَّ<br>يَفْسَقُونَ | اور جنھول نے      | وَالَّذِنِينَ | ايمانلايا                   | الْمَنَّنَ          |

### رسولول كوجهجني كامقصد

نی سین النیکی کودلاسا دینے کے بعد آیت ۳۱ سے قوحید کے مضمون کی طرف عود فرمایا تھا، اب رسالت کے مضمون کی طرف عود کرتے ہیں، سلسلۂ رسالت قائم کرنے کا مقصد لوگوں کونتائج اعمال ہے آگاہ کرتا ہے، مجبور کرتا مقصد نہیں، انسان بااختیار مخلوق ہے، وہ رسولوں کی بائنیں مان کراللہ کے راستے پر پڑے تو آخرت میں خوش وخرم ہوگائہیں مانے گاتو آخرت میں عذاب سے دوجار ہوگا۔

ترجمہ: اورہم رسولول کوخوش خبری سنانے اور ڈرانے ہی کے لئے جیجے ہیں ۔ خواہی نخواہی مسلمان بناناان کی ذمہ داری نہیں ۔ پس جس نے بات مان لی اور اس نے (اعمال کو) درست کرلیا تو ان پر نہ کوئی ڈرہوگا اور نہ وہ مگئین ہوئے ۔ داری نہیں ۔ اور جن لوگوں نے ہماری باتول کو جھٹلایاان کوعذاب جھوئے گا، اس وجہ سے کہ وہ حداطاعت سے نکل جایا کرتے تھے۔

قُلْ لَا آقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَرًا بِنُ اللهِ وَلَا آعُكُمُ الْغَيْبَ وَلاَ آقُولُ لَكُمُ انِيْ مَلَكُ ، لَكُ اللهُ عَلْمُ الْغَيْبَ وَلاَ آقُولُ لَكُمُ انِيْ مَلَكُ ، لَا اللهِ وَلاَ آعُنُهُ الْغَيْبَ وَلاَ آقُولُ لَكُمُ الْغَيْبَ وَلاَ آتَكُ فَلَا تَتَغَلَّكُونَ ۚ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

| اور فيس جانبايس   | وَلَا أَعْلَمُ | ميرےپاس  | عِثْدِئ     | کېدوو         | قُلْ          |
|-------------------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| پس پرده با تون کو | الغيب          | ذخرے ہیں | خَذَّا بِنُ | نبیس کہتا میں | لَّا اَقُوٰلُ |
| اورخيس كهتاميس    | وَلاَ أَقُوْلُ | اللہکے   | التم        | تم ہے         | źs            |

| ر مورة الالعام     | $\overline{}$           | 1/1/          | graffer - | اجلددو]                     | [مسير مهايت انفران<br> |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| يكسال بين          | كِنْتَوِك               | وی کی جاتی ہے | يُولِقَى  | تم سے                       | لگنم                   |
| نابينا             | الأغلى                  | ميرى طرف      | اِكَ      | بيتك مين فرشتهون            | ا نِّیۡ مَلَكٌ         |
| أوربينا            | وَ الْبَصِيْدُ          | رچيس<br>پوچيس | قُلُ      | نہیں بیروی کرتا می <i>ں</i> | إِنُ ٱتَّبِعُ          |
| كياتوسوچة نبيس تم؟ | أفَلَا تُتَفَكَّثُرُونَ | آر            | ھَل       | مگراس کی جو                 | اِلَّامَا              |

at Silver

### منصب رسالت كي حقيقت

آیت کالیس منظر بشرکین مکدونت تن کوهکرانے کے لیمختلف بہانے تلاش کیا کرتے تھے،اورطرح طرح کے مطالبے کرتے تھے،کھی کہتے:اگرآپ واقعی دربارعالی کے نمائندے ہیں تو مال ودولت کے دہائے ہم پر کھول دیجئے ایکھی مطالبے کرتے تھے،کھی کہتے:اگرآپ واقعی نبی ہیں تو آئندہ پیش آنے کہتے: مکہ سے پہاڑوں کو ہٹاد بیجئے اور بہاں نہریں جاری کرد بیجئے! بھی کہتے:اگرآپ واقعی نبی ہیں تو آئندہ پیش آنے والی با تیں ہمیں بتا تیں بھی اعتراض کرتے کہ آپ کسے نبی ہوسکتے ہیں؟ آپ تو کھاتے پیتے، بازار میں چلتے اور بشری حوائے رکھتے ہیں، قرآن کریم اس تنمی کی باتوں کا اس آیت میں جواب دیتا ہے۔

گذشتہ آیت میں اصولی بات بیان کی تھی کے درسول کا کام صرف اللہ کی اطاعت پرخوش خبری سنانا اور مانی پر ڈرانا ہے،
اب فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مادی ضروریات وخواہشات پوری کر نارسول کی ذمہ داری ہیں، رسول کے پاس اللہ کی دلمت کے خزائے ہیں ہوتے منہ وہ پس پر دہ چین تقول کو جانے ہیں، آپ کی زبانِ مبالک سے صاف اعلان کرایا ہے کہ ش غیب نہیں جانتا اور آپ کے کھانے پینے اور بشری ضروریات پر اعتران بھی مہمل ہے، آپ نے کب دعوی کیا ہے کہ آپ فرشتے ہیں، جو اور آپ کے کھانے پینے اور بشری ضروریات ان بھی مہمل ہے، آپ نے کب دعوی کیا ہے کہ آپ فرشتے ہیں، جو بشری حوال باتوں میں الجھنے کے بجائے ان تعلیمات میں غور کر دجن کے ماتھ میں بھیجا گیا ہوں، جوان کو سمجھے گا وہ نابینا ہے، اور بینا اور نابینا کہ بھی بر ایز نہیں ہوسکتے ، پس کیا تم سوچے نہیں!

فائده: آيت كريم ي وارباتين معلوم بوكين:

ا - کا مُنات کے خزانے اللہ نے اپنے کسی رسول کے حوالے نہیں کئے ،اوراسے مختار کل نہیں بنایا کہ وہ لوگوں پر رزق ، خوش حالی اور آسانی کے دروازے کھولٹا اور ہند کرتا رہے۔

۲-الله تعالی نے بے شارغیب کی ہاتیں آخصور مِنْ اللّٰهِ کَا بِیا ، جیسے جنت ودوز خ کے احوال لیکن غیب کی تمام باتوں کاعلم الله تعالیٰ نے کسی کؤمیں دیا، قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کوکوئی مخلوق نہیں جانتی،اور ذاتی اور عطائی کے فرق کی کوئی دلیل نہیں مطلقافر مایا ہے کہ میں غیب کؤمیں جانیا۔

٣- انبيا ورسل انسان موتے بيں ،بشرى ضرورتنى أنبيل بھى پيش آتى بيں ،وه رسالت ونبوت كے منافى نبيس ـ

۳-انبیا دُرسل بشر ضرور ہیں، مگران میں سرخاب کا کہ لگاہواہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں،ان کے پاس فرشتے پیغام ربانی لے کرآتے ہیں،اور بیا تنابر ااعز از ہے کہ کوئی اعز از اس کے برابز نبیں۔

آبت کریمہ: آپ بتادیں کہ بین کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں،اورن بین غیب کی باتیں جانتا موں،اورن بین غیب کی باتیں جانتا موں،اورن بین بہتا ہوں کہ بین فرشتہ ہوں ۔ بلکہ انسان ہوں،البت میرے پاس وی آتی ہے ۔ بین ای بات کی پیروی کرتا ہوں جومیری طرف وی جاتی ہے، پوچھو! کیا اندھا اور بینا ہرا ہر ہوسکتے ہیں؟ پس کیا تم سوچتے نہیں!

وَ اَنْدِرْ بِهِ الّذِينَ يَكَافُونَ اَنْ يُحْشُرُ وَ الله كَرِيْهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهُ وَلِنَّ وَلا شَفِيْعُ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهُ وَلِنَّ وَلا شَفِيْعُ لَيَعَلَمُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَكَيْ وَمَا مِنْ وَالْعَشِيِّ يُويُدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَكَيْ وَمَا مِنْ وَالْعَشِيِّ يُويُدُونَ وَمُعَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَكَيْ وَمَا مِنْ وَالْعَلِيدِينَ وَوَكُذَٰ لِكَ فَتَكُونَ مِنَ الظّلِيدِينَ وَوَكُذَٰ لِكَ فَتَكَابَعُضَهُمْ مِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلِي مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُ

اور خبردار کریں آپ کنیس کھٹم انہیں ہوگاان کے لئے اولا تَطرد وَ أَنْذِذ اورندوهتكارين آب بِهِ(۱) الَّذِينَ اس (قرآن) كن ذريعه المِنْ دُوْنِهِ ان لوگوں کوجو کوئی کارساز الَّذِيْنَ ا وَإِنَّ ان لوگوں کوجو ايكارتے بال وَّكُ شَفِيْعُ اورنهُ وَلَى سفارش اہے پردردگارکو يخافون كرجع كيّ جائي في وو الْعَالَهُم صبح میں سام بالغكاوة أَنْ يُحْتَثُّمُ وَآ اتا كدوه كنابول عبية ربي و الْعَشِيّ راكے زيھِمُ

(۱)بد: کی خمیروی (قرآن) کی طرف لوتی ہے،اور یہی ماقبل سے دبط ہے۔ (۲) جملہ لیس لھم: یعشو و اکی خمیر سے حال ہے (جلالین) (۳) حکو کَدَهُ (ن) حَکْوْ دَّا: وحت کارنا، حقارت سے ہٹانا، وور کرنا۔

| سورة الانعام           | $- \Diamond$           | >                    |                 | بجلددو) —                | الفير ماليت القرآن<br> |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| اپنی ذات پر            | عَلَّ نَفْسِهِ         | کیا بہلوگ            | اَهْؤُلاً ۗ     | چاہتے ہیں وہ             | يُرِيدُ ونَ            |
| مهريانى                | الزَّحْبَةُ            | احسان فرمايا         | مُنَّ           |                          | وجهة                   |
| تتحقیق شان سے          |                        | الله نے              | वी।             | نہیں ہے آپ پر            | مَاعَلَيْكَ            |
| جس شخص نے ک            |                        | ان پر                | عَلَيْهِمْ      | ان کے صاب سے             | مِنْ حِسَابِهِمُ       |
| تم میں سے              | وننكر                  | بمانے درمیان میں سے؟ | قِ نُ بَيْنِنَا |                          | مِنۡشَىٰءؚ             |
| كوئى يرائى             | رب<br>سُوءًا           | کیانہیں ہیں          | ٱللِّينَ        | اور بیں ہے<br>اور بیس ہے | وَمَا                  |
| نادانی ہے              | بجهالة                 | الله تعالى           | الله            | آپ کے حماب سے            | مِنْ حِسَابِكَ         |
| بجرمتوجه بوا           | ثُمُّ ثَابَ            | خوب جاننے والے       | بإغكم           | ان پر                    | عَلَيْهِم              |
| اس کے بعد              | مِنْ بَعْدِهِ          | شكرگذاردن كو؟        | بِٱلشَّكِرِيْنَ |                          | مِينَ شَكِيرٍ          |
| اوراس نے سنوارا        | وَ أَصْلَحُ            | اورجب آئيں آپ        | وَإِذَا جُآءُكُ | يس دهناري آپ             | کنظردهم                |
| پس با تحقیق وه         |                        | ے پاس                |                 | ان کو                    |                        |
| بڑ <u>ے بخشنے</u> والے | پږ.و<br>غفوز           | وہ لوگ جو            | الكذيئ          | پس ہو نگے آپ             | فتُكُونَ               |
| بزے رحم والے بیں       |                        | ايمان د کھتے ہيں     | يُؤْمِنُونَ     | ناانصافی کرنے والوں      | مِنَ الطُّلِمِينَ      |
| أوراس طرح              |                        | ہماری باتوں پر       | بإليتنا         | میں ہے                   |                        |
| تغصيل بيان يرين        | نْفُصِّلُ              |                      | فَقُلُ          | أوريول                   | <b>وَكَذَٰ لِكَ</b>    |
| باتيس                  | الأيلتِ                | سلامتی ہو            | سُلمُ           | آزمایا ہمنے              | فَتُثَ                 |
| اورتا كهواشح موجائ     | (٣)<br>وَلِكَسْتَبِينَ | تم پر                | عَلَيْكُمْ      | ان کے بعض کو             | يغضهم                  |
| راه                    | سَبِيْلُ               |                      | ڪُتُبُ          |                          | بِبَعُون               |
| بد کارول کی            |                        | تہانے پروردگارنے     |                 | تا كەلبىل دە             | لِيُقُولُوا            |

الله كى راه نمائى سے فائدہ قيامت سے ڈرنے والوں كو پہنچاہے

آخرت كاليقين مهيز كاكام كرتاب، جو خص قيامت كون عدد رتاب وبى ايمان لاتاب اوراطاعت والى زندگى (١) فنطر دهم: پهليلا تطو دكى تكرارب بصل كى وجه عمر رلايا كياب (٢) أنَّ: حرف تحقيق ب اور حرف مشه بالفعل ب، (٣) تستبين: الله بالله وبويدا بونا بمل جانا ، مضارع، واحد مؤنث غائب \_ اختیار کرتاہے، قیامت کے دن تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں جمع کئے جائیں گے، اور حال یہ دوگا کہ اللہ کے سوالوگوں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، سارااختیار اللہ تعالیٰ کا ہوگا، ایسے بے لئی کے دن سے جولوگ ڈرتے ہیں وہی قرآن کی وی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور زندگی کوسنوار کیتے ہیں، گناہوں سے بچے ہیں اور پہندیدہ کاموں میں لگ جاتے ہیں۔

اورجولوگ ایمان کومجرات دکھلانے پرموقوف رکھتے ہیں،اوراز راوعناداللد کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں:ان سے کیا امید وابستہ کی جائے،ان کو انذار کیا امید وابستہ کی جائے؟ اس لئے تھم دیتے ہیں کہ آخرت سے ڈرنے والے مسلمانوں پرمحنت کی جائے،ان کو انذار وتبشیر کا فاکدہ پہنچےگا۔

﴿ وَٱنْدِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ آنُ يُخْشُرُ وَآ اِلَّ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّسْ دُوْدِهِ وَاِنَّ وَلاَ شَفِيْعُ لَكَالَهُمْ يَتَّقُونَ ۞﴾

ترجمہ: اورآپاں (وی) کے ذریعہ ان اوگوں کو ٹیر دار کریں ۔۔۔ اورخوش ٹیری سنائیں ۔۔۔ جوڈرتے ہیں کہوہ جمع کئے جائیں گان کے پرور دگار کے پاس،اس حال میں کئییں ہوگا ان کے لئے،اللہ کے سوا،کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی! تا کہ وہ مختاط زندگی گذاریں!۔۔۔ گنا ہوں سے بچیں اور نیکیوں میں بڑھیں!

### نبي مَالِنْهَايِّيَا مسلمانوں كے ساتھ مشفقانه برتاؤكريں

آیات کا پس منظر: کفار قرایش کے چندسردار ابوطالب کے پاس آئے، انھوں نے کہا: آپ کے بینتیجی بات سننے کو جی بات سننے کو جی بات سننے کو جی بات سننے کو جی بات کے بیار میں بیار میں

ابوطالب نے یہ بات آپ کے گؤگ گذاری ،اورفاروق اعظم نے بھی مشورہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے! اپنے تو اپنے واپنے ہیں ، وہ تھوڑی دیرے لئے ہے جا کیں گے، اس پریہ آیت نازل ہوئی ،اور نی سیالی کیا نے کہ کے ہے خر مایا۔
فر مایا: آپ ان لوگوں کو نہ ہٹا کیں جوش وشام اپنے پروردگارکو پکارتے ہیں بعنی پابندی ہے پانچ نمازیں پڑھتے ہیں،
میں ایک نمازے، اورشام میں جار، اوروہ سن نیت اور اخلاس سے عبادت کرتے ہیں، دکھا وایا لا کی سے نہیں پڑھتے ،
وہ اللہ کی خوشنودی جا ہے ہیں، کی ان کے ساتھ معاملہ ان کے شایانِ شان کریں۔

اوررؤسائ مشركين سے آپ كوكيالينا ہے، نه آپ كاحساب ان پرہے، ندان كاحساب آپ پر، جائيس وہ بھاڑيس!

آپ سے ان کے بارے میں کچھنیں پوچھا جائے گا ، اور خلص سلمانوں کو ان کی وجہ سے ہٹائیں گے توبینا انصافی ہوگی ، پس آپ ایسا ہرگزنہ کریں ، ان کے ساتھ دشفقانہ برتا وکریں۔

﴿ وَلا تُطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُّ وَقِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَا مُمَا عَلَيْكَ مِنَ

حِسَابِهِمْ مِّنْ شَكَى مِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَكَيْرِمُ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّلِمِينِ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورآپ نہ ہٹائیں ان لوگوں کو جوابیے پروردگار کو جشام پکارتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی جاہتے ہیں، ان (سرداروں) کے معاملات کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور آپ کے معاملات کی ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ۔۔۔ یعنی

ان سے کچھ لینا دینانہیں ۔ پس آپ ان (مخلصین) کو ہٹائیں گے تو آپ نا انصافی کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے! ۔ اور یقنی نفع کوچھوڑ کراخمالی نفع کے پیچے پڑنا عظمندی کی بات نہیں۔

#### مشرك سردارول كانادار مسلمانول كيذر بعدامتحان

اور مشرکول کے سردار جوغریب مسلمانوں کی وجہ سے نبی سلاھ آئے کے قریب نہیں آ رہے تھے: وہ اہتلاء اور استحان تھا،
سرداروں کی ان غریب مسلمانوں کے ذریعہ آزمائش کی جارئ تھی، اب وہ کہتے پھریں گے: کیا بھی غرباء اللہ کے اکرام
وانعام کے ستحق تھے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی کہ ان کو ایمان کی دولت سے سرفر از کیا اور ہمیں محروم رکھا؟ — اللہ
تعالی جواب دیتے ہیں: کیا اللہ تعالی خوب نہیں جانے کہ کون حق شناس اور شکر گذارہے؟ جولوگ نیکو کار جق شناس اور شکر
گذار تھے ان کونواز ا، اور جولوگ شب وروز اللہ کی نعمتوں میں بلتے ہیں، پھران کی نافر مانی کرتے ہیں ان کومروم رکھا، پس
قصورے کس کا؟

﴿ وَكَذَٰ إِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا آهَوُكُا مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا وَاللِّسَ اللهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور پول ہم بعض کو بعض سے آز ماتے ہیں، تا کہ وہ کہیں: کیا ان لوگوں پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فر مایا ہے؟ -- (جواب:) کیا اللہ تعالیٰ شکر گذار بندوں کوخوب ہیں جائے؟!

### الله كى بارگاه ناامىيدى كى بارگاه بيس

گذشتہ ہے بیستہ آیت میں نیکوکار مسلمانوں کا ذکر آیاتھا، جوسج وشام اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اب ان مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں جونا دانستہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر تو بہ کر لیتے ہیں، اور احوال سنوار لیتے ہیں: وہ مجھی مایوں نہ ہوں، نبی سلائی آئے ان کو بھی گلے لگا نمیں ،جب وہ خدمت نبوی میں آئیں تو آپ ان کوسلامتی کامڑ دہ سنائیں ،
اور جمت و مغفرت خداوندی کی بشارت دیں ، تا کہ ان کا دل بڑھے ، اوروہ شرکین کے نظر انداز کرنے سے شکستہ خاطر نہ ہوں ،
اللّٰہ کی بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ، بندہ جب گناہ سے تو بہ کر لیتا ہے تو وہ الیا ہوجا تا ہے : جیسے اس نے گناہ کیا ہی ہیں۔
فائدہ : اور سے جو فر مایا کہ ناوانستہ کوئی گناہ کر بیٹھے : لیمنی گناہ کے انجام بدسے ناواتفیت کی بناپر گناہ کر بیٹھے ، اگر چہ جان
بوجھ کر گناہ کیا ہو ، اگر گناہ کے جو اس پر اقدام کی جرائت
کرے گا؟ (از فوائد)

﴿ وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَنَ يُؤْمِنُونَ بِالْيَتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَكِّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِخِ الرَّحْمَةَ ٧ أَنَّهُ مَنْ عَلَ مِنْكُمْ شَوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمُّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ ٱصْلَحَ ۚ قَائَتُهُ غَفُورٌ رَّحِدِيمٌ ۞﴾

ترجمہ:اورجب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو جاری باتوں کو مانتے ہیں، پس آپ کہیں جمہارے لئے سلائتی ہو! تمہارے پروردگارنے اپنے او پرمہر بانی لازم کرلی ہے کہ جس نے تم میں سے نا دانی سے کوئی برائی کی ، پھر اس کے بعد تو بہ کرلی تو باتھیں وہ ہڑے بخشنے والے ہڑے مہر بان ہیں!

### نیکوکارون اور بدکارون کی را بین الگ الگ!

گذشتہ آیات میں مؤمنین وشرکین کا حال و آل تفصیل سے بیان کیا گیاہے، تاکہ مؤمنین کا طریقہ واضح ہوجائے، اور مجرمین کا بھی، اور حق وباطل کے واضح ہونے سے طالب مِن کے لئے حق کی بہجان آسان ہوجائے۔
﴿ وَكُذَٰ إِلَى نَفْصَةِ لُ الْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِ فِينَ سَبِيْ لُ الْمُجُومِينَ ۞ ﴾

ترجمه: اورال طرح بم كھول كر باتيس بيان كرتے ہيں،اورتا كه بدكاروں كى راہ واضح ہوجائے!

قُلْ إِنِيْ نِهُيْتُ أَنَ اَعْبُلُ الَّذِيْنَ تَلْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَقُلُ لِآ اَتَّبِعُ اَهُوا بُرُكُمُ اللهُ عَلَى اللهِ وَقُلُ لِآ اَتَّبِعُ اَهُوا بُرُكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

| بهترين              | خَيْرُ                | کېدوو                  | قُلُ                | كهدوو                | قُلُ                 |
|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| فيصلكرنے والے بيں   | الفلصيلين             | بينك مِن               | انِّي               | بيتك يس ردكا كيا مول | اِنِّىٰ نُهِيْتُ     |
| 23,26               | قُلْ                  | واضح دليل پر ہوں       | عَلَى بَيْنَةٍ      | عبادت کرنے سے<br>ر   | أَنُ أَغَيْدُ        |
| اگرہوتی             | رم)<br>گُو اَنَّ      | میرےدبی طرف            | مِّنَ زَيِّنَ       | ان(مورتیوں) کی جن کو | الَّذِينَ            |
|                     |                       | اور جھٹلا مائم نے      |                     |                      |                      |
| (وهبات)جو           | مّا                   | اس کو                  | <i>ئ</i>            | <i>قارے</i>          | ومن دُوْنِ           |
|                     |                       | نہیں ہے میرے پاس       |                     | الله کے              |                      |
| اس کو               | بِهٖ                  | وه جوجلدي ما تگتے ہوتم | مَا تُشْتَعُجِلُونَ | کېدوو                |                      |
| تونمثاد ياجاتا      | لَقُصِٰی              | اس کو                  | ط<br>ا              | نہیں پیروی کرتامیں   | الدَّ اَتَّبِعُ      |
| معامله              | الْأَمْرُ             | نہیں ہے فیصلہ          | إن الحكم            | تبهاری خوابشات کی    | الْهُوَاءِكُمْ       |
| مير كاورتهاك درميان | بَيْنِي وَ بَيْنَكُمُ | محرالله تعالى كا       | إلَّا يِلْهِ        | بالتحقيق بهك كيامين  | قَلُ ضَلَلْتُ        |
| اورالله تعالى       | وَ اللهُ              | بیان کرتے ہیں وہ       | <i>يَقُ</i> صُّ     | تب                   | لِدُّا               |
| خوب جائے ہیں        | أغلم                  |                        |                     | اورئيس ش             |                      |
| ظالمول كو           | بِٱلظّٰٰلِينُ         | أوروه                  | وَهُوَ              | ہدایت مانے والول میں | مِنَ الْمُهْتَالِينَ |

# مسلمان باطل کی جمنوائی نه کریں، جادهٔ توحید پرمضبوط رہیں

مشرکین مکہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جب بھی مسلمان کمزور ہوتے ہیں، جیسے بھرت سے پہلے کی دور میں
کمزور تھے، ال وقت کفار کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے موقف سے ہٹادیں، شرک میں اپنا ہمو ابنادیں، ای
زمانہ میں مشرکین ایک اسکیم لے کرآئے کہ آؤ، مصالحت کرلو، مسلمان ہمارے مندروں میں آئیں، اور مور تیوں کو پوجیس
اور ہم تمہاری مسجدوں میں آئیں اور نمازیر ھیں، رام بھی رہ دانسی اور رحمان بھی، پس سورة الکافرون نازل ہوئی اور اسکیم
ردکردی کہ ایسامکن ہیں، نہ آئ نہ آئی نہ آئیڈ دِیْن کھٹے ویلی دِینی کھٹی اینے دھرم پر رہوہ ممایے دین پر ہیں، یہاں

<sup>(</sup>۱)أن: مصدریہ ہے، اور اس سے پہلے عن مقدر ہے (۲) بینقے مرادقر آنِ کریم ہے، اس لئے آ گے به میں فد کر خمیر لوٹائی ہے (۳)عندی: اُنّ کی خبر مقدم ہے، اور ما تستعجلون بدائم مؤخر ہے۔

مجمى نى مَالِينَيَيْمُ كَى زبانِ مبارك \_ بى اعلان كرايا ب:

﴿ قُلْ إِنِّى نَهِيْتُ آنُ اَعْبُلَ الَّذِينُ ثَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ • قُلُ لَا اَتَّبِعُ اَهُوَا مَكُمُ وَدُخَا اَدُا وَقُلُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: کہددو: مجھےروکا گیا ہےان مور تیول کی عبادت سے جن کی تم اللہ سے ورے عبادت کرتے ہو، کہددو: میں تہاری مرضیات کی پیروی نہیں کرتا، اگر کرول تو بالیقین میں گمراہ ہوجاؤں، اور ہدایت یانے والول میں سے ندر ہول!

# توحیدہی برحق ہے، اوراس کی واضح دلیل قرآن کریم ہے

مسلمان بمشرکین کی خواہشات کی پیروی اس کئے نہیں کرسکتے کے شرک باطل ہے، تو حید بی برحق ہے، معبود اللہ تعالیٰ بی میں اور اس کے نہیں کرسکتے کے شرک باطل ہے، جو نی بیٹائی پیٹے پر بنازل ہوا ہے، مگر مشرکین اس کے میں اس کے سواکوئی لاگتی برسند کی اور اس کی واضح دلیل قر آنِ کریم ہے، جو نی بیٹائی پیٹے پر بنازل ہوا ہے، مگر مشرکین اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ،خود ساختہ قر اردیتے ہیں، اس لئے ان کو ہدایت کا راستنہیں مانتا۔

﴿ قُلُ إِنِّى عَلَا بَيِّنَاتُوْ مِّنْ دَّبِیْ وَكُلَّ بُنتُمْ بِهِ ، ﴾ ترجمہ: کهدو:بالیقین میرے پاس میرے دب کی طرف سے واضح دلیل (قر آنِ کریم) ہے،اورتم ال کو تبطلاتے \_

# تكذيب برجس عذاب كى دهمكى دى جاتى ہاس كولے آنارسول كے اختيار مين بيس

قرآن كريم ش جكد تكذيب رسول برعذاب كي دهم كي وي تن به مشركين ال كافراق الرائية تع كمتم تقد الر يقرآن اوربيرسول برق بين بحن كي بهم تكذيب كرتے بين، تو بهم برآسان سے پقر كيول نيس برستا يا بهم پركوئى اور تخت عذاب كيول نيس آتا؟ ﴿ اللّٰهُ عَدْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرْ عَكَيْنًا حِجَادَةً قِنَ السَّمَا عِهَ الْحَتْنَا بِعَنَ ابِ اللّهِ فَ (انفال ٣٠)

نى شال الله كانتاريس مارك سال كاجواب دية بن كه كوجم جس عذاب كا تقاضا كرتے موده مير كا فقيار ميں الله كافقيار مي وه مير كان فيصله موگا ، اور جب بھى فيصله كريں كے بہترين فيصله موگا ، اور تم اتى موثى بات بيس بهت كافقيار ميں ہے اور جب بھى فيصله كريں كے بہترين فيصله موگا ، اور تم اتى موثى بات بيس بجھتے كه جس عذاب كاتم تقاضا كر ہے ہو ، اگر مير كافقيار ميں بوتا تو ميں ال كيھى كالے آيا موتا ، اور مارا آياس كاخر خشه ختم موگيا موتا ! \_\_\_ البعة ايك بات جان لو: جب بھى الله تعالى عذاب كافيصله كريں كے ظالم بى ہلاك موتكے ، اور الله كان كرد ہا ہے الى كوالله تعالى خوب جانبے ہيں ، وہى عذاب سے ہلاك موتكے \_

وَعِنْدُهُ مَفَا تِهُ الْعَيْبِ لَا يَعُلَمُهَا اللهِ هُو الْيَعْدُمُ مَا فِي الْبَدِ وَ الْبَحْدِ الْمَوْمُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَاةٍ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّاةٍ فِى ظُلْبُاتِ الْاَرْضِ وَلَا دُطْبٍ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَاةٍ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّاةٍ فِى ظُلْبُاتِ الْاَرْضِ وَلَا دُطْبٍ وَلَا يَابِينِ ﴿ وَهُو الَّذِي يَتَوَقَّلَكُمُ بِالنَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا وَلَا يَابِينِ إِنَّا اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَوْلِلُهُ مَا الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُقَرِّطُونَ ﴿ وَهُو الْفَاهِ لَوْ وَهُو السّرَعُ النَّا وَهُمُ لَا يُقَرِّطُونَ ﴿ وَهُو الْعَالِمِ لَا يُعَرِّطُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقّ مَاكِلُهُ الْعَلَمُ مَ وَهُو السّرَعُ اللَّهُ اللَّهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقّ مَاكِمُ اللَّهُ الْعُكُمُ مِن وَهُو السّرَعُ الْخُوسِيلِينَ ﴿ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُكُمُ مَا وَهُو السّرَعُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

| کوئی پیع           | مِن ورقايةٍ       | محروبي            | الاً هُوَ      | اوراللہ کے پاس   |             |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| مرجانة بين دهاس كو | إلَّا يَعْلَمُهَا | اورجائة بن وه     | وكيعكم         | فزائے ہیں        | مَفَاتِهُ   |
| اور شد کوئی دانه   | وَلَا حَبَّاةٍ    | جو تشکی میں ہیں   | مّا في البّدّ  | پیشیدہ چیز دل کے | الْعَلَيْدِ |
| تاريكيون بين       | فِيُظُلُبُتِ      | أور سمندر ميل بين | وَ الْبَحْدِ   | منبيس جانية ان   | لايعلبها    |
| נאט                | الأزض             | اور فیس گرتا      | وَمَا تَسْقُطُ | (خزانوں)کو       |             |

(۱)مفاتع: مَفْتَحُ (اسم ظرف) کی جمع ہے،اوراگر مِفْتَح (اسم آله) کی جمع ہے تو ترجمہ ہے: چاہیاں (۲) غیب: سے مرادوہ امور ہیں جوابھی وجود میں نہیں آئے، یا وجود میں تو آئچکے ہیں گر اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کومطلع نہیں کیا (مظہری بحواله معارف القرآن تحقیعی)

| سورة الانعام | >- | -(r**)- | <br>تفبير ملايت القرآن جلدرو) |
|--------------|----|---------|-------------------------------|
|              | 1  | - (.)   | <br>. 1                       |

| موت                     | البوت<br>البوت          | تمهارالوثاب      | مُرْجِعُ کُمُ     | اور ندکوئی ترچیز           | وَلَا رُطْبٍ            |
|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| (تق)وصول كرتے بيں       |                         |                  |                   | اورنه کوئی خشک چیز         |                         |
| اس کو                   |                         | تم کو            |                   | نگروہ نوشتہ میں ہے<br>واضح | <b>الآنے</b> ٰکِ کِتٰبِ |
| ہارے فرستادے            | رُسُلُتُنَا             | ان کاموں ہے جوتم | بِهَا كُنْتُمُ مَ | واضح                       | المراثي                 |
| أوروه                   | وَهُمْ                  | كياكرتينق        | تُعْبَلُونَ أ     | اوروني بي جو               | وَهُوَ الَّذِي          |
| کوتا ی بی <i>ن کرتے</i> |                         | اورونی           | ر در<br>وهو       | وصول کرتے ہیں تم کو        | يَتُوفَّاكُمُ           |
| چر بیکیرے گئے وہ<br>*   | ريم رودور<br>ثنتم ريدور | غالب بين         | الْقَاهِـرُ       | دات میں                    | بِٱلْيُـٰلِ             |
| الله کی طرف             | إِلَى اللَّهِ           | او پر            | فَوْقَ            | اورجائة بين                | وَ يَعْلَمُ س           |
| ان کا کارساز            |                         | ایٹے بندوں کے    | عِبَادِه          | جوتم نے دن میں کمایا       | مَا جَرَحْتُمْ          |
|                         | الَحِقّ                 | اور جيج بن وه    | وَ يُرْسِلُ       | ون ميس                     | بِالنَّهَادِ            |
| سنتاہ انہی کے لئے       | اَلا لَهُ               | تم پر            | عَلَيْكُمْ        | چرجات ہیں وہتم کو          | ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ      |
| فيصله                   | الخكم                   | <i>بگهب</i> ان   | خفظةً             | ون ميس                     | فيبو                    |
| أوروه                   | وَ <b>هُ</b> وَ         | يهال تک کرجب     | حَتَّى إِذَا      | تا كه پوراكياجائ           | لِيُقْضَى               |
| جلد                     | أشرع                    | چپنچ <u>ی</u> ہے | جَآءَ             | مقرره وقت                  | أَجُلُ مِّسُمِّی        |
| حساب لين والي بين       | الخسيان                 | تم میں ہے ایک کو | احكاكم            | <i>پھر</i> انبی کی طرف     | ثُمَّ اليُـٰخ           |

تکذیب کرنے والوں پرعذاب کا آنانہ آنامورغیب سے،اورغیب کی خبراللہ ہی کو ہے (اوراللہ کے محیط کابیان)

کافرجلدی مچاتے تھے، کہتے تھے: اگرتم سیچے رسول ہو، اور قرآنِ کریم واقعی اللہ کا کلام ہے، اور ہم بید دنوں با تیل نہیں مانتے، اور تکذیب پرتم عذاب کی دھمکی دیتے ہو، وہ عذاب لے کیول نہیں آتے! دیر کیوں لگارہے ہو! کہیں بیدل خوش کرنے کی باتیں تونہیں!

اس کاجواب دیتے ہیں کہ تکذیب کرنے والوں پرعذاب کا آنانہ آنا آئندہ کی بات ہے، اور جو با تیں ابھی وجودیس (۱) جَوَے (ف) جو تحا: کمانا، زخی کرنا، طعن کرنا، یہاں اول معنی ہیں (۲) موجع: مصدریسی ہے (۳) حفظہ: حافظ کی جمع ہے (۳) کا یفو طون: از تفویط: کی کرنا، کوتا ہی کرنا۔ اورآئے گا تو کس شکل میں آئے گا؟ بیسب با تنس اللہ ہی کے علم محیط میں ہیں۔

اوراللدتعالی کے علم میں صرف بہی بات نہیں،ان کے علم میں سب کچھ ہے، وہ خشکی اور تری کی تمام چیز ول کو جانتے ہیں،اورورخت کا کوئی پیٹیس گرنا مگروہ ان کے علم میں ہوتا ہے،اورز مین کی گہرائی میں جوز چی پڑا ہواہے اور تری اورخشکی کی

تمام چیزی ان کے علم میں ہیں، اور نہ صرف علم میں ہیں، بلکہ لوٹ محفوظ میں ریکار ڈبھی ہیں۔

غیب کے خزانے: یاغیب کی چاہیان ایک بات ہے، چائی ہی سے نزانہ کھلٹا ہے، جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں میں مصرور موجوع مدیکا میلان اللہ اللہ اللہ مصلونہ میں اللہ میں عالمی جسرتی اور میں میں تاہم اللہ میں

آئيں يا وجود ميں تو آچكى بيں مگر الله تعالىٰ نے ان پركسى كو طلع نہيں كيا: وہ امورغيب بيں، جيسے قيامت اور وہ تمام حالات وواقعات جو قيامت سے تعلق بيں، اس طرح آئندہ وجود پذير بهونے والے انسان امورغيب بيں، مكذبين پرعذاب كا آنا

ندآ نابھی آئندہ کامعاملہ ہے،اس کی خبر بھی اللہ کو ہے،رسول کواس کاعلم بیں۔

میں ہر چیز ریکارڈ کیوں کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب بھی معلوم نہیں ، کہتے ہیں: اس لئے سب چیزیں درج کی گئی ہیں کہ فرشتے وہاں دیکھ کران کی تعمیل کریں ، واللہ اعلم

﴿ وَعِنْدَةَ مَفَا تِحُ الْغَلِمِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْدِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَاةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّاةٍ فِى ظُلْمُتِ الْأَرْضِ وَلَا رَظْبِ وَلَا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ ﴾

ہے ۔ ترجمہ:اوراللہ بی کے پاس پیشیدہ چیز ول کے خزانے ہیں ۔۔۔ لینی عذاب کا یہی ایک معاملہ ان کے علم میں نہیں ،

خزانے کے خزانے ان کے علم میں ہیں ۔ ان (خزانوں) کووہی جانتے ہیں ۔ بیغبر سلامی ایک جانتے ہیں جانتے

\_ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم محیط کابیان ہے: \_\_\_\_ اور وہ شکی اور تری کی تمام چیز وں کوجانے ہیں، اور کوئی پیڈئیس

گرنامگروہ ان کے علم میں ہوتا ہے، اور جو بھی بیچ زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہے اور ہرتر اور خشک چیز واضح نوشتہ میں ہے!

غیب کی ایک مثال: قیامت،اوراس برمحسوں مثال سے استدلال

قیامت بالیقین آنے والی ہے،اس کی اطلاع دیدی گئی ہے، مرکب آئے گی؟اس کاعلم سی کونییں،حضرت اسرافیل

علیہ السلام جوصور پھو نکنے پر مامور ہیں، حضرت جرئیل علیہ السلام جونبیوں کے پاس شریعتوں کی وقی لاتے ہیں اور سید کا نئات مطالبہ آئے ہے جن کو بے صاب علم دیا گیا ہے: وہ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی؟ البتہ علم البی ہیں اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت وہ قائم ہوکر دہے گی۔

اور قیامت کا تھیا ہماری نیندہے، جب ہم رات میں یادن میں سوتے ہیں تو فرشتے ہماری روح قبض کر لیتے ہیں، اور سوتے جائے ہم جو پچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، چھرایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے ہیں، بیسلسلہ چلا رہتا ہے، تا کہ انسان اپنی دنیوی زندگی پوری کرلے، چھر جب وہ مقررہ مدت پوری ہوجاتی ہے تو فرشتہ روح کمل وصول کرلیتا ہے، ای کا نام موت ہے، اور موت کے بعد چھر زندہ ہونا ہے، جیسے سونے کے بعد جاگا ہے، چھر زندہ ہوکر اللہ کی بارگاہ میں پنچنا ہے، وہاں اس کے سامنے اس کا ریکارڈرکھ دیا جائے گا، وہ تمام با تیں اس کوجنلائی جائیں گی جووہ دنیا کی زندگی میں کرتا رہا ہے۔ بیاری جسون مثال ہے، اس سے جو بھے تا چاہے قیامت کو بچھ سکتا ہے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّلَكُمُ بِاللَّيْلِ وَ يَعْدُومَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ لِيُقْضَى الْجَلَّ مُسَمَّى، ثُمَّ اللَّيْهِ مَرْجِعُكُمُ شُمَّ يُتَتِثَّكُمُ بِهَاكُنْتُمُ تَعْمَدُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: وی ہیں جورات میں تہاری روح قبض کر لیتے ہیں، اورتم نے دن میں جو کیا ہے اس کوجانے ہیں، پھرتہیں دن میں جگاتے ہیں، تاکہ (زندگی کی) مقررہ مدت پوری کرلی جائے، پھرتہہیں ان کی طرف لوٹا ہے، پھروہ تہیں وہ باتیں جتلائیں گے جوتم کیا کرتے تھے ۔۔ جتلانا، جتانا: آگاہ کرنا، نجر دار کرنا۔

انسان کی وقت الله کی قدرت سے باہر ہیں، اور مکذبین برعذاب آنے والاہے!

الله تعالی این بندوں پر عالب ہیں، سب ان کے قبعت قدرت میں ہیں، اور ان کی حفاظت سے پنے دہے ہیں، افعوں نے ہرانسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے لگار کھے ہیں، سورة الرعد (آبت ۱۱) میں بھی بیہات آئی ہے: ﴿ لَهُ مُعَقِّدُتُ مِنْ بَائِنِ بِكَا يُلِهِ وَ مِنْ خَلُفِهِ بَهُ فَظُوْنَ فَا مِنْ آمَنِهِ اللهِ ﴾: الله بی کی ملک ہیں وہ فرشتے جو انسان کے آگے چھے باری باری آنے والے ہیں، جو کم اللی سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔

یفرشتے زندگی بحرانسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں تا آئکہ موت کا وقت آجا تا ہے تو موت کے فرشتے آکراس کی جان نکال لیتے ہیں، اور وہ ذرا کو تابی نہیں کرتے ، نہ وقت سے پہلے جان نکالتے ہیں، نہ وقت کے بعد لحد بحرکی مہلت دیتے ہیں۔

۔ بیجانیں عاکم برزخ میں محفوظ رہتی ہیں، پھر قیامت کے دن اجسام دوبارہ بنائے جائیں گے، اور رحیس ان میں واپس آئيس گلى، پھرزئدہ ہوکرافلہ کارساز حقیق کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا ۔۔۔ اتفصیل ہے علوم ہوا کہ اللہ تعالی اپ بندوں پرغالب ہیں، سب ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جس کے ساتھ جس وقت جو معاملہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں! پس مکذ ہیں خبر دار ہوجا ہیں! جب اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا عذاب آئے گا، اور وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے: کل ماھو آپ فہو قریب: آنے والی آکر دہتی ہے، چنا نچرز ولی آیت سے آٹھ سال بعد مکذ ہیں کے دؤساء میدان بدر میں کھیت رہے! فاکدہ: ﴿ وَهُو اَسْرَءُ الْحُسِبِيْنَ ﴾ عام ہے، اس کا تعلق قیامت سے بھی ہے، گر ماسیق لاجلہ الکلام وہ ہے جو اوپر بیان کیا، قیامت بھی جلد آری ہے، اور آیت کا یہ طلب بھی اشاید سے نہیں کہ قیامت میں لوگوں کا حساب چٹ بٹ

﴿ وَهُوَ الْقَاهِدُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسِلُ عَكَيْكُمْ حَفَظُةٌ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحَدَاكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلِمُهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۚ وَهُو ٱسْرَعُ الْحُسِينِينَ ۞ ﴾

ترجمہ: اوروہ اپنے بندوں پرغالب ہیں، اور ان پر حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم ش ہے کی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے (موت کے فرشتے ) اس کی جان وصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتا ہی نہیں کرتے! — پھروہ اللہ اپنے کا رسماز برت کی طرف پھیرے جائیں گے — خبر دار ہوجا! فیصلہ انہی کا ہے، اوروہ جلدی حساب کرنے والے ہیں۔

قُلْ مَنْ يُنَكِّينِكُمُ مِّنَ ظُلَمْتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ ثَلْ عُوْنَةَ ثَصَّرُعًا وَخُفْيَةً ، لَإِنَّ الْمُؤْنَا مِنْ هُلِمَا وَخُفْيَةً ، لَإِنَّ اللهُ يُنَجِّينُكُمُ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّلَ اللهُ يُنَجِّينُكُمُ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّلِ

| بخدا!اگر         | لين                   | اورسمندرکی؟        | وَ الْبَحْدِ         | يوچير: کون     | قُلْ مَنْ      |
|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| بچایااس نے ہم کو | (r)<br>آنجلنا         | بِكارتے ہوتم اس كو | (۱)<br>تَلُ عُولَكُ  | تهمیں بچاتا ہے | يُنجِيكُم      |
| اس (تخی) ہے      | مِنْ هٰلِهٰ           | كزكزاكر            | تَعَبَّرُعًا         | تاریکیوں سے    | مِنْ ظُلْمَاتِ |
| ضرورہو نگے ہم    | <i>لَنَّكُوْن</i> َنَ | اور جنگے سے        | ڒ <b>ٛڂڡؙٚ</b> ؽ۪ؗڎؖ | خطی کی         | البَيِّز       |

(۱) جملہ تدعونه: حال بينجيكم كي خمير مفتول \_ (۲) أنجى بغل ماضي خمير جمع يتكلم بـ

|                 |        | ي مديد ي          |                     |                   |                   |
|-----------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| p.              | ثنم    | بچاتے ہیں تم کو   | ريخيام<br>پنجيام    | شکر گذاروں میں سے | صِنَ الشَّكِرِينَ |
| اتم ا           | آئثم   | ال (سختی) ہے      | يِّنْهَا            | کہو               | قُلِ              |
| شريك تقبرات بوا | تشركون | اور ہر بے بینی سے | وَمِنْ كُلِّ كُوْپِ | الله              | 9 )<br>civit      |

. تفسير دايية والقرآن دها وم

سورة الاندام

#### الله كعذاب سے بينے كے لئے الله كے يہلويس آجاة

آدمی جب مصائب وشدائد کی تاریکیوں میں پھنستا ہے وعاجزی سے اللہ کو پکارتا ہے، اور پختہ وعدہ کرتا ہے کہ اگراس کواس مصیبت سے نجات ملی تو وہ بھی شرارت نہیں کرےگا، ہمیشہ اللہ کا احسان یا در کھے گا، گرجب اللہ تعالی اس کی دشگیری فرماتے ہیں اور نختیوں سے نجات دیتے ہیں تو وہ اپنے وعدہ پر قائم نہیں رہتا ہ صیبت سے نکلتے ہی شرارت شروع کر دیتا ہے ۔۔۔۔ انسان کی یہ کمز در کی مشرکیوں مکہ کو یا دولائی ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوتو اللہ کے تن شناس بن جاؤ ہمرک سے باز آجاؤ، اللہ تعالی تم کو تکذیب کے عذاب سے تحفوظ رکھیں گے۔

آبت کریمہ: کوئ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات بخشاہے جب تم اس کو گڑ گڑ اگر اور چیکے سے پکارتے ہو: بخدا! اگر اس نے ہمیں ان شدا کد سے بچالیا تو ہم شکر گذار بندے بنیں گے! --- کہو: اللہ تعالی تم کوان (شدا کد ) سے اور ہر بے چینی سے بچاتا ہے، پھرتم شریک تھہرانے لگتے ہو!

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ بَيْعَتَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللَّا مِّنَ فَوَقِكُمُ اَوْمِنَ تَغْتِ اَرْجُلِكُمُ اَوْ يَلْهِسَكُمُ شِيَعًا وَيُلِيْنِ بَعْضَكُمُ بَأْسَ بَعْضٍ الْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَالَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞

| تہارے پیروں کے | ارْجُلِكُمْ ()      | تم پر          | عَلَيْكُمْ       | کېو:        | قُلْ            |
|----------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|
| يا بعزاديتم كو | <u>ٲۏؙؽڶؠڛٙػؠؙؙ</u> | عذاب           | عَلُالبًا        | وه قادر بین | هُوَ الْقَادِدُ |
| گروه گروه      | (۳)<br>شِيَعًا      | تہمارے اوپر ہے | مِّنُ فَوَقِكُمُ | اس پر که    | عَلَىٰ أَنْ     |
| اور چکھا ئىي   | ۊ <u>ٞؽڶؚؠ۬ؿ</u> ق  | یا شجے سے      | أوْصِنْ تَخْتِ   | مجيجين وه   | ينعث<br>بيعث    |

(۱) یلبسکم: یخلطکم: تمہیں بھڑادیں، طادی، النبس الظلامُ: تاریکی کا مخلوط ہونا، آگے آئے گا:﴿ وَلَمْ يَلْدِسُوْاَ إِنْهَا نَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾:اورانعول نے اپنے ایمان کوظلم (شرک) کے ساتھ نہیں طایا (۲) شِیعَة : شیعة کی جُنْ: گروہ، فرقے، کم سے حال ہے۔



## عذاب تین طرح آتاہاور مکذبین پرتیسری طرح عذاب آئے گا

#### عذاب كى تين صورتنس بين:

ایک:عذاب اوپرسے آئے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی برساء اور اس نے سیلاب کی شکل اختیار کی ، اور وہ سب کو لے ڈوبا، اور جیسے قوم لوط علیہ السلام پر پیھروں کی بارش ہوئی ،جس نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، یا جیسے ہاتھی والوں پر ابا بیل نے کنکریاں برسائیں ،چس سے سب کا بجرتا ہن گیا۔

ووم عداب نیچے سے آئے ،جیسے فرعو نیول کوور یا میں ڈبویا ،اورجیسے قارون کوز مین میں دھنسایا۔

سوم: لوگول میں پارٹی بندی ہو، پھر جنگ وجدال اورخون ریزی ہو، اور ایک فریق غالب اور دوسرامغلوب ہو، عذاب کی بیتیسری صورت اہون ہے، کیونکہ پہلی دوصورتوں میں سب کچھنہ سنہس ہوجا تا ہے، اور تیسری صورت میں لوگ باقی رہتے ہیں، حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

حدیث: حضرت جابرضی الله عند کہتے ہیں: جب بی آیت نازل ہوئی کہیں: ان کوقد رت ہاں پر کہتمہارے اوپر سے عذاب بھیجیں تو نبی ساللہ عند کہتے ہیں: جب بی آیت نازل ہوئی کہیں: ان کوقد رت ہاں پر کہتمہارے اوپر سے عذاب بھیجیں تو نبی ساللہ عند اللہ اللہ کے چبرے کے فیل پناہ چاہتا ہوں یعنی بیعذاب بھی نہ اللہ نے فرمایا: یا تمہارے نبیج سے، تو نبی ساللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عنداب بھی نہ آئے ( ایس اللہ تعالی نے فرمایا: ) یا تہم میں مختلف فرقے بنا کر بھڑادیں، اور بعض کو بعض کی تن چکھا کیں، تو آپ نے فرمایا: یہ اہون ہے یا فرمایا؟ یہ آسان ہے!

تشری جب کفار مکہ کوقر آن عذاب کی خبر سناتا تو وہ کہتے : یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں،عذاب وذاب کچھٹیس آنا، اس آیت میں ان سے کہا گیاہے کہ عذاب ان نین صورتوں میں سے کی بھی صورت میں آسکتا ہے، مگر نبی سیال ایک کے باور پہلی دوصورتوں سے بناہ چاہی تو کفار مکہ پرتیسری صورت میں عذاب آیا، کفار اور مؤسین دوالگ الگ گروہ بن گئے، اور پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں بھڑے، اور کفار نے اپنے کفر کامزہ چکھا۔

فا کدہ بیآیت در اصل کفار مکر تے تعلق سے ہے، گراعنبار الفاظ کے عموم کا ہے، پس امت محمریہ پر بھی پہلی دوصور توں میں عذاب نہیں آئے گا، کیونک نی میال نی آئے ان سے بناہ جاتی ہے، ہال تیسری صورت میں عذاب آسکتا ہے اور آتار ہتا ہے۔ فائدہ: آیت کفار کے قیم بنازل ہوئی ہے، گرورن ذیل صدیث سے علیم ہوتا ہے کہ آیت مسلمانوں کو بھی عام ہے:
حدیث: حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب بیا آیت نازل کی گئی کہ آپ کہہ دیں: ''اللہ تعالیٰ اس پر
قادر ہیں کہتم پرکوئی عذا ہے تہمارے او پر ہے بھیجے دیں یا تمہارے یا وس سلمے ہے!'' تو نبی شائید ہے ہے فر مایا: ''میں اللہ
تعالیٰ کی ذات کی بناہ چاہتا ہوں!' اس استعاذہ میں اشارہ ہے کہ بیدونوں عذا ہمسلمانوں پر بھی آسکتے ہیں، چنانچہ
آپ نے ان دونوں عذا بول سے بناہ چاہی، اور آپ کی بیدعا قبول ہوئی، جیسا کہ آئندہ صدیث میں ہے، پھر جب اگلائلا ا
نزل ہوا کہ یا وہ تہمیں گروہ کروہ کرکے آپس میں جھڑاوی، اور تمہارے بعض کو بعض کی تحق بھی اکس تو نبی سِلائی ﷺ نے
فرمایا: '' یہ (عذاب) ہلکا ہے!'' یا فرمایا: '' یہ آسان ہے!'' یعنی عذاب کی بینوعیت آپ نے گوارہ فرمائی ، بخاری شریف
میں بی حدیث بین جگہ آئی ہے (حدیث ۲۳۲۸ میں 2014 میں)

حدیث: اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند فرماتے ہیں: ہم ایک مرتبدرسول الله عِلَیْ کے ساتھ چل رہے ہے، اور دورکھتیں پر حسین، ہم نے بھی دورحتیں رہے ہے، اور دورکھتیں پر حسین، ہم نے بھی دورحتیں اوا کیں، پھر آپ دعاش شغول ہوئے ، اور بہت دیرتک دعا فرماتے رہے، پھر ارشا دفر مایا: 'میں نے اپنے رب سے تھین باتیں مائیس: دودی گئیں اور ایک سے میں روک دیا گیا، میں نے مانگا کہ الله تعالی میری امت کوغر قاب نہ کریں، الله تعالی نے میری یہ دعا قبول فرمالی، پھر میں نے مانگا کہ الله تعالی میری امت کو قبط سالی اور بھوک سے ہلاک نہ کریں، تو الله تعالی میری امت کو قبط سالی اور بھوک سے ہلاک نہ کریں، تو مید علی میری امت کو باہمی جنگ وجدال سے تباہ نہ کریں تو مجھے اس دعا سے روک دیا گیا'

وَكُنَّ بَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَثَّ وَلَى لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿ لِكُلِّ نَبُمْ مُسْتَقَدُّهُ وَكُلِّ نَبُمُ مُسْتَقَدُّهُ وَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَائِتَ الّذِيْنَ يَغُوضُونَ فِي الْيِتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمُ حَتّى وَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَائِتَ الّذِيْنَ يَغُوضُونَ فِي الْيَتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمُ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ عَلَيْهِ وَ وَإِمَّنَا يُنْسِينَكُ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِي كُن يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّن شَيْءً وَلَكِنْ ذِكْرُكَ مَمَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَمَنَا عَلَمُ الّذِيْنَ يَتَقَفُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّن شَيْءً وَلَكِنْ ذِكْرُكَ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ الْدِيْنَ اتَّخَذُاوًا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهُوًا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَلَوةُ الدُّنْيَا وَذُكِرْ بِهَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِهَا كَسَبَتُ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِكَّ وَلَا شَفِينَةً ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدُلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْوَلَإِكَ الَّذِيْنَ ابْسِلُوا بِهَا كَسَبُوا اللهُ مُنْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ الِيُمَّ بِهَا كَانُوا يَكُفُرُونَ فَي

اور بیں ہے کھتے ہیں وَ كُنْ بَ وما أورجعثلاما عَلَ الَّذِينَ ہماری ہاتوں میں فأايتنا ال(عذاب) كو په بحصيل اتو کناره کر فَأَغُرِضُ آپ کی قوم نے قومك ري في وري درانحاليكهوه مِنْ حِسَابِهِمْ النكِ حساب سے عنهم وهو ک ٿا مرجوعي لیتن يهال تك كه الكئ قِنَ شَيْ إِ ليكن مشغول ہوجا ئیں وَّلٰكِنَ ر مرد مرد پخوصوا لَسْتُ عَلَيْكُمْ الفيحت كرنا ذكرك خبيں ہوں میں تم پر فِيُ حَلِيثِ سی بات میں بِوَكِيْلٍ<sup>(1)</sup> غاره تاكه لعلهم آس کےعلاوہ تعينات كيابوا رس) وَ إِمَّا . ده دیل لِكُلِّى نَبْيًا أوراكر ر پیروه ر ہرفر کے لئے ه ۱۳۶۶ مستفر ا يُنْسِيَنُكَ الجلاد عَ تَقِيم وَذُرِ الورابون كادفت ب اورجعوز الكذين ان کوچھوںنے الشَّيْظُنُ اور عنقريب ۇ سۈ**ك** شيطان جان لو محيتم يوروو تعليون التعذوا فَلَا تَقَعُدُ اینے دین (اسلام) کو دِيْتَهُمُ ولأخا یادآنے کے بعد يَعْلَ الذِّكْرِي ا پس جب تحليل اور نماشه مُعُ الْقُوْمِ لوگوں کے ساتھ وتجھےتو لَعِيًّا وَّ لَهُوًّا زأبت ظالم پیشه ٧ ۾ ۾ ۾ در وغرتهم النكوجو اوردهوكه دياان كو الظليان الَّنْوِيْنَ

(۱)و كيل: كا ترجمه شاه عبد القادرصاحب في داروغه كيا بي: سب السيكثر يوليس تقانه دار كسى جماعت كاسر دار، تعينات: حضرت تقانوي كا ترجمه به (۲) مستقو: اسم مفعول كيوزن يرظرف زمال (۳) محاض (ن) المعاءَ: پاني ميس كلسنا، حاض في المحديث: گفتگويش شغول بونا - (۲) إما: إن شرطيه كانون مازائده يس مغم ب-

| سورة الانعام             | $- \Diamond$          |                    |                         | هجلدوز) —               | (تفسير ملايت القرآك  |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| وه بيل جو                | الَّذِينَ             | سوائے              | مِنْ دُوْنِ             | زنمگ نے                 | الْحَيْوَةُ          |
| بلاكت مين دُالے <u>ك</u> | أُبْسِلُوا            | اللهك              | بشا                     | د نیا کی                | النُّ ثَيْنًا        |
| ان کے اعمال کی وجیہ      | بِمَا كُسُبُوا        | كوئى كارساز        | ولي                     | اورنفيحت كر             | وَ ذُكِرٌ            |
| ان کے لئے                | لَهُمْ                | اور نه کوئی سفارشی | وَّلَا شَوْيُنُمُ       | ال (قرآن) كذريعه        |                      |
| مشروب                    | شراب                  | اورا گریدلہوےوہ    | (۳)<br>وَ إِنْ تَعُدِلُ | کہیں ہلاکت می <i>ں</i>  | (۱)<br>اَنُ تُبُسَلُ |
| کھولتے پانی ہے           | مِنْ حَمِيْدِمِ       | سارے ہی بدلے       | كُلُّ عَدْلِ            | ڈ الاجائے               |                      |
| اورسزام درناك            | وَّعَدُّاكِ الْإِيْمُ | نەلىياجائےوە       | لَا يُؤْخَذُ            | کوئی مخض                | ئۇش<br>ئۇس           |
| ال وجدے كہ تصوه          | بِمَا كَانُوْا        | اس                 | ومنها                   | ال محروقون ك وجه        | بِهَا كَسَبَتُ       |
| (الله کا)انکارکرتے       | ير. دو.<br>يگفرادن    | يمي لوگ            | أوليك                   | درانحاليكه ندمواس كيلية | لَيْسَ لَهَا         |

### تكذيب عذاب كاآخرى جواب

گذشتہ آیت میں اشارہ تھا کہ تکذیب کرنے والوں پرعذاب جہاد کے ذریعہ آئے گا،ال کا کفارنے صفحااڑ ایا،ال لئے کہ کی دور کے وسط میں سلمانوں کو اپناوجود باقی رکھنامشکل تھا، جہاد کے ذریعہ وہ مکذمین کو کیاسز انچکھا کیں گے؟اس لئے کہ دور کے وسط میں سلمانوں کو اپناوجود باقی رکھنامشکل تھا، جہاد کے ذریعہ وہ مکذمین کو کیاسز انچکھا کیں گئے۔اس

جواب: الله کے رسول قوم کے داروغنہیں، داروغہ: ماتحت پلس کا ذمہ دار ہوتا ہے، رسول: قوم کا ذمہ دار نہیں، وہ الله کی طرف سے ایک خبر دیتا ہے، اور وہ خبر تجی ہوتی ہے، اور ہرخبر کے پورا ہونے کا ایک دفت مقرر ہے: کل امرِ عرهو ن ہو فتہ، جب دفت آئے گاخبر واقع ہوگی، اور جہاد کی شکل میں ان کوسز اسلے گی بتب وہ جانیں گے کہ لو، عذاب آیا!

ہجرت کے بعددوسر سال معرکہ بدر پیش آیا، اس میں قریش کے ستر آدی مارے گئے اور ستر ہی قید میں آئے، ان میں سے اکثر قائد، سر دار اور سر برآوردہ لوگ تھے، جنگ ختم ہونے کے بعد چیس بڑے سر داروں کی الٹیں ایک گندے کنویں میں ڈالی گئیں، تیسرے دن آپ سِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱) أَبْسَلَ: كَمَى كُو بِلاَكت مِنْ وُالناء بَسُلَ (ك) بُسُولاً: بِها در بونا ، لِرُ انَّى مِنْ تَيُور چِرُ هانا ، الباسل: جرى ، بِها در (۲) عَدَلَ (ض) عَدْلاً: بدله دینا ، اصل معنی: مساوی اور برابر کرنا ، بدله بھی مساوی کرتا ہے۔



﴿ وَكُنْ بَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ۞ لِكُلِّ بَبَإِ مُسْتَقَدُّ وَسَوْقَ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اورآپ کی قوم نے عذاب کو جھٹلایا، جبکہ دہ برخ ہے، کہونیس تم پر تعینات نہیں کیا گیا! ہر خبر کے دقوع کے لئے ایک وقت مقرر ہے، سوتم جلد ہی اس کو جان لوگے ۔۔۔ کہلو یہ عذاب آیا!

### تكذيب مين مشغول اوكوں كے ساتھ بيٹھنے كى ممانعت

جولوگ قرآنِ کریم اوردین اسلام پرنکت چینی مین مشغول ہوں ان کے ساتھ سلمانوں کو شست و برخاست نہیں رکھنی عالیہ جو لوگ قرآنِ کریم اوردین اسلام پرنکت چینی مین مشغول ہوں ان کے ساتھ سلمانوں کو شاست ہو جائے کہ ایک مجلس سے بیزار ہو کرعلا حدہ ہوجائے ، اور کبھی بھول جائے تو یا دآنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہو، ای میں عاقبت کی درشگی اور دین کی سائمتی ہے، اور جینی کرنے والوں کو عبیداور عملی ہیں ہے۔

آیت کالیس منظر: روسائے قریش کاطرز کمل بیتھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو ان کو تکلیف پہنچانے کے لئے خاص طور پر قرآن کو موضوع بحث بناتے ،اوراس بہانے اللہ کے احکام کا نداتی اڑاتے ،اس پس منظر پس نظر پس نی کے مطابق کے خاص طور پر قرآن کو موضوع بحث بنا تعین تو اس مجلس بس میں نی کا ب کو بد نیتی سے موضوع بحث بنا تعین تو اس مجلس بس میں میں مشرکت نہ کریں ،ابت جب مجلس کا موضوع بدل جائے اور کوئی دوسری بات شروع ہوجائے تو ان کے ساتھ بیٹے میں کوئی حرج نہیں ،اوراگر بہلے سے خیال نہ ہواور بیٹے جائے ، پھرائے گفتگو شروع ہوجائے تو فوراً اس مجلس سے اٹھ جائے۔

﴿ وَإِذَا رَائِتَ الَّذِيْنَ يَغُوضُونَ فِيَّ الْمِتِنَا فَاَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِيْ حَلِيْتٍ غَلِيرٍم ۗ وَ إِمَّنَا ۚ يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ۞﴾

ترجمہ: پس جب آپ ان لوگول کودیکھیں جو ہماری آیتوں میں (کیڑے ڈھونڈھنے میں) مشغول ہیں تو آپ ان سے کنارہ کرلیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہوں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دیے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نیٹیٹیس۔

# تقيحت كى غرض مع خافين كى تبجيد مجلس مين شركت كى تنجائش

اگرمعلوم ہوکہ مجلس میں قرآن واسلام پرتائنہ جینی ہوگی بگرلوگوں میں بات بھنے کی صلاحیت ہو، اورکوئی مخص ایس مجلس میں شرکت کرے، اوران کی بال میں بال ندملائے، بلکہ موقع کا منتظررہے، جب موقع ملے اعتراض کرنے والوں کو سمجھائے،ان کے اعتراضات کے جوابات دے کرتشفی کریے قواس مقصد سے ایس بنجیدہ مجلس میں شرکت کی گنجائش ہے، شایدوہ آئندہ مجلسوں میں قرآن پرطعن تشنیع سے بازآ جائیں۔

﴿ وَمَا عَلَ الّذِينَ يَتَغُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَنَى ﴿ وَالْكِنْ ذِكُوْ لَعَلَهُمْ يَتَغُونَ ﴿ ﴾ مَرْجِمَهِ: اوران لوگول پرجو (طعن وشنع ہے) بیج ہیں ۔ یعنی طاعنین کی ہال میں ہال ہیں ملاتے ۔ ان (مشغول ہونے والوں کے) حساب میں سے کچھ بھی ہیں ۔ یعنی اس شرکت کرنے پرکوئی مواخذہ نہیں ہوگا ۔ البت فیسے تاکہ (آئندہ) وہ تجیں ۔ البت فیسے تاکہ (آئندہ) وہ تجیں ۔

اسلام کے کٹر مخالفوں کے ساتھ مجالست کی ممانعت بگر دعوت کی محنت جاری رکھی جائے

جولوگ اسلام کے کٹر مخالف ہیں، فدھبِ اسلام کو کھیل تماشہ بناتے ہیں، حالانکہ اس کو قبول کرناان کے ذمہ فرض ہے، وہ ان کی بہبودی کے لئے نازل کیا گیا ہے، مگر ان کو دنیا کی زندگی نے دھو کے بیس ڈالے رکھا ہے، وہ کھاتے پیٹے خوش حال ہیں، اس لئے وہ اپنے دھرم ہی کوش سجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی خوش حالی تھانیت کی دلیل نہیں۔

ان کے بارے بیں فرماتے ہیں: ان کوچھوڑیں، ان کی محفل میں شرکت نہ کریں، گمران پر بھی دعوت کی محنت جاری رکھیں، قرآنِ کریم کے ذریعہ ان کو بھی تھیسے تکریں، شاید وہ سنور جائیں، ورنداتمام جست ہوجائے! نبی سَلاَ اَنْ اَل طریقہ تھا، کٹرسے کٹر مخالفوں کو بھی آپ قرآن سناتے تھے۔

اورجولوگ دنیا کی لذتوں میں مست ہوکر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں: آخرت میں ان کا نہ کوئی جمایتی ہوگا نہ سفارشی ، اور اس کو کوئی بدلہ دے کر بھی عذاب سے چھٹی نہیں ملے گی ، اگر چہوہ دنیا بھر کا بدلہ پیش کرے ، ان کو بخت عذاب سے پالا پڑے گا ، پینے کو کھولتا یا ٹی ملے گا ، اور اللہ وصدہ لاشریک لہ کا انکار کرنے کی وجہ سے در دنا ک عذاب ہوگا۔

﴿ وَذَرِ الْكَذِينَ التَّخَدُوا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَ لَهُوا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيُوةُ اللَّائِيَا وَ ذَكِرٌ بِهَ اَنْ تَبْسَلُ تَفْسُ إِمَا كَسُلُ فَفُسُ إِمَا كَسُكُ تَفْسُ إِمَا كَسُكُ تَفْسُ إِمَا كَسُكُ تَفْسُ إِمَا كَسُكُ فَوْنِ اللهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيْعُ ، وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا تُبْسَلُ فَفُلْ مِنْ اللهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيْعُ ، وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا تَبْسَلُ اللهُ عَنْ اللهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيْعُ ، وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يَعْمُ لِمَا كَانُوا يُعْمُ اللهِ مِنْ حَمِيْمِ وَعَدَابُ اللهُمُ إِمَا كَانُوا يَعْمُ اللهُ مُنْ اللهِ عَنْ حَمِيْمٍ وَعَدَابُ اللهُمُ إِمِنَا كَانُوا لِيَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: اورآپان لوگول کوچھوڑیں جضوں نے اپنے دین (اسلام) کو کھیل تماشہ بنایا ہے، ان کو دنیوی زندگائی نے دھو کے بین ڈال رکھا ہے، اورآپ قرآن کے ذریعے تھیں جہیں کوئی شخص ہلاکت میں ڈالا جائے اس کے کرتو تول کی وجہ سے، داراں حالیکہ اس کے لئے ، اللہ کے علاوہ ، نہوئی حمایتی ہو، نہ کوئی سفارشی! اوراگروہ سارے ہی بدلے دے

#### ڈ الے تواس کی طرف سے قبول ندکیا جائے ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلا کت میں ڈ الے گئے ان کے اعمال کی وجہ سے ، ان کے لئے کھولتا ہوا یانی ہے ، اور در دناک مزاہے ، بایں وجہ کہ وہ ایک اللہ کا اٹکار کیا کرتے تھے۔

قُلْ اَنْهُواْمِنُ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَصُرُّنَا وَنُورُدُّ عَلَى اَعُقَابِنَا بَعُلَاذَ فَلَ اللهِ عَلَادِنَا اللهُ كَالَّذِ مِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

| آ جا ہمارے پاس          | ائنينا            | جب سيدهي راه د كعاني | إذْ هَالْ لِنَا      | :96                 | قُلُ              |
|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| كهدوو                   | فُلُ              | <i>چىن</i>           |                      | کیا پکاری ہم        | أنْنَعُوا         |
| بِشُك راه نمائي         | إِنَّ هُدُى       |                      |                      | سوائے               | مِنْ دُوْنِ       |
| الله کی                 | اللم              | جيسے ووقف            | گالَّذِ ک            | الله                | اللم              |
| وبى راەنمائى            | هُوَ الْهُدَاي    | جس كو بھٹكا ديا      | (۱)<br>استهونه       | الكوجو              | 5                 |
| اور تھم دیئے گئے ہیں ہم | وَ اُمِرْنَا      | جنات نے              | الشَّيْطِينُ         | ندن پہنچائے میں     | لاَ يَنْفَعُنّا   |
| كەتابعدارى كريں         | النُسْلِمَ        | بيابان بس            | في الأرضِ            | اورنه نقصان پہنچائے | وَلاَ يَضُدُّننَا |
| پروردگارکی              | لِرَبِ            | حيران پريشان         | خايران (۲)<br>حايران | چى <u>ن</u>         |                   |
| جہانوں کے               | العكيانى          | اس كے سأتقى بيں      | لَهُ أَصْحَبُ        | اور پھيرے جائيں ہم  | وَنُودُّ          |
| اوربيركه سيدها كروتم    | وَ أَنُ أَقِيمُوا | جواس کوبلاتے ہیں     | يَّدُعُونَكُ         | الشے پاؤل           | عَلَى ٱعْقَايِنَا |
| تمازكو                  | الصَّاوْةُ        | راه راست کی طرف      | الح الهُدَك          | بحد                 | بعد               |

(١)السَّتِهُوَاءُ:راستهُ بِعلانا،اس كِمعنى فريفت كرنا بحي بين (٢) حيران: 6 كاحال ہے۔

| سورة الانعام       | $-\Diamond$       | >(rra                  | <u> </u>           | جلددة) —          | (تفبير بعليت القرآن |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| جسون               | يُومُ             | بامقعد (آخرت كيلتے)    | بِٱلْحَقِّ         | اورڈرواسے         | وَاتَّقُولا         |
| پیونک ماری جائے گ  | ؿ<br>ؿڡٛ <i>ڂ</i> | اورجس دن               | و يُومَر           | أوروه             | وَهُ <u>وَ</u>      |
| صوريس              | فِي الصُّورِ      | فرما ئیں گےوہ          | ر في أو<br>يَقُولُ | وه بین جن کی طرف  | الَّذِئَّ إِلَيْهِ  |
| جاننے والے ہیں     | غليم              | ہوجا( قیامت قائم ہوجا) | کن ک               | جمع کئے جا دُکےتم | تُحشَرُون           |
| غيرموجود چيز دل کو | (۱)<br>الغبيب     | توده بوجائے گی         | ئىيگۇن<br>قىيگۈن   | 12/28             | وَ هُوَ             |
| اورموجيوجة واركو   | 75 PM             | أن منكافي الدر         | <b>公</b> 金         | مديد جشول ز       | 18:15               |

~ B1

اوران کی

حکومت ہوگی

وَ هُوَ

الحكيث

بردی حکمت والے

بڑے بافر ہیں

الْحَقُّ

25

الملك

پيداکيا

اورزين كو

خَلَقَ

وَالْأَرْضَ

مشرکین بمسلمانول کوشرک کی دعوت دیتے تھے،ان کواسلام کی دعوت دی جائے
اسلام کے کر مخافین کے ساتھ مجاست کی ممانعت اس لئے ہے کہ شرکین کے سردار مسلمانول کوشرک کی طرف لوٹ
جانے کی دعوت دیتے ہیں، پس کچ مسلمانول کے جسلنے کا خطرہ تھا، اس لئے ان سے دور کی صاحب سلامت اچھی !
البنت ان پر دعوت کی عمت جاری رکھی جائے ، جو پڑھا لکھا پکامسلمان ہے وہ ان کوان کی خواہش کا جواب دے ، کم :
کیا ہم اللہ کوچھوٹر کر ایسی مور تیوں کی عبادت کریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ ان کی عبادت میں کیا فائدہ ہے؟
اور کیا ہم اللہ کوچھوٹر کر ایسی مور تیوں کی عبادت کریں جو ہمیں راہِ راست دکھائی ؟ اگر ہم ایسا کریں تو اس کی مثال ایسی ہوگی: جسے سی خص کو بیایان میں ہموتوں نے راہ سے بدراہ کر دیا ، اب وہ جیران پر بیٹان ہے ،اور اس کے بچھوساتھی ہیں ،
جوسے کی استہ کی طرف اس کو بلاتے ہیں کہ ہمارے ہیاں آ جا!

تنظیقی ، شرکین کوشیاطین نے راستہ سے بھٹکا دیا ہے ، صحابہ ان کے ساتھی ہیں ، وہ راہِ راست پر ہیں ، وہ شرکین کو بلاتے ہیں کہ ہماریا کہ ہمارے راستہ ہم جہانوں بلاتے ہیں کہ ہمارے راستہ ہم جہانوں کے پالنہار کی اطاعت کریں ، نماز کا اہتمام کریں اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں ، یہ تعلیمات دلیل ہیں کہ ہمارا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہیں اللہ کا راستہ ہیں اللہ کا راستہ ہیں اللہ کا راستہ ہیں اللہ کا راستہ ہور ہیں ہور ہیں ہور ہیں ہور ہیں ہورہ ہیں وہ غیب ہیں ، کہ جو چیزیں ابھی وجود ہیں ہیں ، کس پر دہ ہیں وہ غیب ہیں ، کس جوموجود ہیں وہ شہادہ ہیں ۔

﴿ قُلُ اَنَهُ عُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُونَا وَنُوَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَانِنَا اللهُ كَالَٰذِكَ اللهُ عَلَى اَنْهُ عَلَى اَنْهُ عَلَى اَنْهُ اللهُ لَكَ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُونَ اللهُ الله

ترجمہ: کہو: کیا ہم اللہ ہے ورے ایسے عبودوں کی عبادت کریں جؤمیں ندنع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور ہم اللے پاؤں لوٹادیئے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں راہور است دکھائی؟ جیسے ایک خفس: جے بھوتوں نے بیابان میں راستہ سے بھٹکا دیا ، وہ جیران ہے، اس کے پچھساتھی ہیں جواس کوراستے کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جا! ۔ کہہ دو: اللّٰہ کی راہ نمائی ہی بالیتین راہ نمائی ہے، اور ہم تھم دیئے گئے ہیں کہ جہانوں کے پائنہار کی اطاعت کریں ، اور مید کہ نماز کا اہتمام کریں ، اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں ، اور وہ ہیں جن کے پائے ہی جھے کئے جاؤگے!

عاكم زيرين عاكم بالاكم قصدي بنايا كياب

گذشتہ آیت کے آخریس فرمایا تھا کہ شرکین کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس لئے کہ بیما کم
زیر یہ بینی و نیا، عالم بالا بینی آخرت کے مقصد سے بنایا گیاہے، یہاں گل ہے وہاں جزاء ہے، آسانوں اور ذمین پر شمنل
بیمالم بِ مقصد نہیں پیدا کیا گیا ۔ اور قیامت قائم کر نااللہ تعالیٰ کے لئے پیم مشکل نہیں، جب وقت آئے گافر مائیں
بیمالم بِ مقصد نہیں پیدا کیا گیا ۔ اور قیامت قائم کر نااللہ تعالیٰ کے لئے پیم مشکل نہیں، جب وقت آئے گافر مائیں
کے بوجا ایس آنا فانا قیامت بریا ہوجائے گی ۔ اور ہوجا! بھی کہ بنائیس پڑے گا، ان کا ارادہ ہی چیز وں کے دجود کے
لئے کافی ہے۔ اور اللہ کی بات برق ہے، اس میں شب گئی تھا کہ بائیس باور جس دن صور پھو تکا ، ان کا ارادہ ہی چیز ول کے دبود کے
ہوئی، اس وقت حکومت اللہ ہی کی ہوگی ، اس لئے کہ اللہ کاعلم حضوری ہے، صوبی نہیں ، اور وحود ہوئی ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ
کو تھی جانتے ہیں، اور وہ تھیم علی میں اپنی کہ کہ ہوتا ہی ہی ہو کہ بین ہود جیز ہیں آئیدہ فراند میں موجود ہوئی ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ
ازل سے جانتے ہیں، اور وہ علیم علی میں ہوتا ہے، اس جو گئی ، اور آخری دن میں حداب کا ہم مطلوعات کی حقوقات عالم بالا
ازل سے جانتے ہیں، اور وہ علیم علی میں ہیں، اپٹی حکمت کے مطابق چیز ول کو وجود بخشے ہیں، جب ان کی حکمت مقتضی ہوگی میاں میں جو گئی ، اور بید نیا ہی خرد نیا اس کے کہ اس دنیا میں تھیں ہیں، جد ذیا اس طرح چاتی ہیں ہوگی اس خوال میں ہیں ہوگی ہی ہوگی ہیں ہوگی ہوگی کا میا ہوئیس ہوتا، اس اگر یہی دنیا چی میاں آگر یہی دنیا چیٹی سے جو نیا ہوگی ہیں ، اس لئے کہ اس دنیا ہیں تئی اور برائی کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، اس اگر یہی دنیا چیات کی ، جب اللہ تعالی عیں ، اس لئے کہ اس دنیا ہیں تھی نور بی کی دنیا ہی طرح کی ، جب اس کی کہ کہ اس میاں کو کہ کا میں جو تھی ہوں ، جب اللہ تعالی کی میں ہوں ، اس لئے کہ اس دنیا ہیں تھی نور برائی کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، پس اگر یہی دنیا چیات کی میں ، اس لئے کہ اس دنیا ہیں تھی اور برائی کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ سے میں ، اس لئے کہ اس دنیا ہیں کی میں ہوتا۔ سے تعصد ہوئی ، جب اللہ تعالی کی دنیا چیات کی میں ہوتا۔ سے تعصد کو کہ میں میں ہوتا۔ سے تعدور کی کو کے کہ کور کی کور کی کور کی کی دنیا چیات کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا گئی کی کی کور کی

﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْاَمُرَاضَ بِالْحَقِّ ﴿ وَيَوْمَرَيَقُولُ كُنْ فَيَكُوْنُ ٱ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَرُينُفَخُ فِي الصُّوْدِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَبِدُرِ ۞ ﴾

ترجمہ: وہی وہ ہیں جنھوں نے آسانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیاہے، اور جس دن فر مائیں گے: ہوجا! تو وہ استصد پورا) ہوجائے گا ،ان کافر مانا برق ہے ۔ لیعنی وہ ضرور قیامت قائم کریں گے ۔ اور انہی کی حکومت ہوگی جس دن صور پھونکا جائے گا ،وہ آئندہ موجود ہونے والی چیز ول کواور موجودہ چیز دل کو جائے والے ہیں ،اور وہ بردی حکمت والے ،بردے باخبر ہیں!

وَ إِذْ قَالَ إِنْرُهِيْمُ لِآبِيْمُ الْرَبَاتُوْنُ اَصْنَاهَا الِهَهُ ، إِنِّ اَلْهَ وَ قَوْمَكَ اِلْهُ فَالِمُ الْمُولِيَّ وَالْمُرْفِي فِي صَلَّلُ مُّلِيكُوْنَ السَّلُوْنِ وَالْاَمْنِ وَلَيْكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ وَكَنْلِكَ نُونَى إِبْرُهِ لِيُمْ مَلَكُونَ السَّلُونِ وَالْاَمْنِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ وَلَيْكُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴿ وَلَيْكُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّلُونَ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

| اور يول        | وَكُنْ اللَّهُ  | معبود؟                 | الِهَةُ     | اور(یادکرو)جب کہا | وَ إِذْ قَالَ |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| د کھاتے ہیں ہم | ٮڔؙؙؽٙ          | بيثكي                  | ٳڹۣٞ        | ابراہیمؓ نے       | ٳڹڒۿؽؙۄؙ      |
| أبرابيم كو     | إبراهي نيمر     | د يکه امون آپ کو       | أزىك        | ایناپ             | لأبئيه        |
| حکومت (اسرار)  | مَلَكُونَ       | اورآپ کی قوم کو        | وُ قُوْمَكَ | آزرنای            | ازد           |
| آسانوں         | السلوب          | گمرابی <del>م</del> یں | في ضَللٍ    | كيابناتے بيں آپ   | ٱتُنتِّينَانُ |
| اورز مین کی    | وَ الْأَمْرُونِ | صريح                   | مّينن       | مور نتوں کو       | أصنامًا       |

| سورة الانعام        | $- \diamondsuit$    | >                   |                   | بجلددة)—                           | (تفيير مهايت القرآن |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| کیااس نے            | ئان                 | لېل جب ده غائب وگيا | فُلَتُنَّا أَفُلَ | اورتا كه بول وه                    | وَ لِيَكُونَ        |
| ايميري توم!         | اير.<br>يقومِر      | کیااس نے            | <b>ڭا</b> ل       | یفین کرنے والول سے                 | مِنَ الْمُوقِيدِينَ |
| بيثكيس              | ٳؽۣ                 | بخدا!اگر            | لَبِنُ            | ين جب اندهير اكرديا                | فُلُمّا جَنَّ       |
| تعلق ہوں            | ب<br>بَرِئْ         | ندراه دکھائی جھے کو | ڵؙۄ۫ؽۿۑٳؽ۬        | ال پردات نے                        | عَلَيْهِ الْيُلُ    |
| ان ستاروں ہے جن کو  | وِّتَا              | میرے رب نے          |                   |                                    |                     |
| شريك تفبرات بوتم    | تُشْرِكُونَ         | توضر در مونگاهی     | <u>ک</u> اکئونن   | کها: بی                            | قَالَ هٰذَا         |
| بینک میں نے پھیرلیا | إنِّيْ وَجِّهْتُ    | لوگوں ہے            | مِنَ الْقَوْمِر   | میرارب                             | ر پی                |
| اپنارخ              | وَجُـهِ <u>ي</u> َ  | گمراه ہونے والے     | الطُّهُ لِلْيْنَ  | پ <u>س ج</u> ب غائب <i>وگي</i> اوه | فَلَتُنَآ اَفَلَ    |
| ان تى كالمغي جس نے  | لِلَّذِئ            | يس جب ويكهااس       | فُلَتُنَا رَأَ    | کیااس نے                           | قَالَ               |
| پيداكيا             | فَطَرَ              | سورج کو             | الشُّهُ           | مبين پيند کرتاي <i>ن</i>           | كَا أُحِبُ          |
| آسانوں              | السَّمُوْتِ         | دمكنا بهوا          | بازغة             | غائب ہونے والوں کو                 | الذفلين             |
| اورزيين كو          | وَ الْأَرْضَ        | کہااس نے            | قَالَ             | پس جب دیکھا اس <sup>نے</sup>       | آيا تا              |
| يكسوبوكر            | حَزِيۡفًا           | 1 1 1 1 1           |                   | چا ندکو                            |                     |
| اور خیس ہوں میں     | وَّمَا آنَا         |                     |                   | چىكتا بوا                          | نَازِعًا            |
| شريك تفبرانے والوں  | مِنَ الْمُشْرِكِينَ | (ستارہ)ہے           |                   | کہاس نے                            | قال                 |
| میں ہے              |                     | يس جب غائب وكياوه   |                   |                                    | المذارّب            |

ابراجيم عليهالسلام فيمشركول كومور تيول اورستارول كامعبود نهجونا مجهايا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مور تیوں کو بھی ہوجی تھی اور ستاروں کو بھی ، آب نے ان کو دونوں کا معبود نہ ہونا سمجھایا ، مور تیوں کے معبود نہ ہونے کا بیان بہال مختفر ہے ، مفصل سور قالانبیاء (آیات ۱۵-۵۰) ہیں ہے (ہدایت القرآن ۱۵۰۰۰۷) اور بہاں صرف اتنی بات ہے کہ افھوں نے اپنے باپ آزر سے بوچھا: کیا آپ مور تیوں کو خدا مانے ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا ہوگا ، اس لئے کہ وہ مندر کامہنت (سادھوؤں کا سردار) تھا ، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا: آپ اور آپ کی قوم سب گمراہ ہو، اور گمراہی واضح ہے ، بے جان مور تیں کہی معبود نہیں ہو تکتیں ، پھرایک دن جب قوم میلے میں گئی قوم ور تیوں کی مرمت کرڈالی ، اور ثابت کردیا کہ جو خود کوئے بچا تکمیں وہ دومروں کو کیا بچا کیں گئی؟

﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيُو لِاَبْنِهِ أَزَرَ اَتَنَيْنُ اَصْنَامًا الِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

سوال: قرآنِ كريم حضرت ابراجيم عليه السلام كے باپ كا نام أزر بتا تا ہے، اور توريت تارح بتاتى ہے، اس اختلاف كاكيا على ہے؟

جواب: قرآن محفوظ ہے، پہلے دن ہے آئ تک لاکھوں مرد ،عورتیں اور بچے اس کو حفظ ( زبانی یاد ) کرتے رہے ہیں، اورتوریت محرف ہے، اورآج تک اس کا کوئی حافظ ہیں ہوا ، پھراس کے بیان کا کیااعتبار؟

## حفرت ابرابيم عليه السلام كي أيك خوبي

حضرت ابراجیم علیہ السلام کو انبیاء میں ایک خاص خوبی حاصل تھی ، ان کو اللہ تعالیٰ نے علویات اور سقلیات کے اسرار
ورموز سے واقف کر دیا تھا، احدیائے موتی تک کامشاہدہ کر ایا تھا، انصوں نے نمر ود باوشاہ کو اللہ کی مکتائی اس طرح سمجھائی تھی
کہ وہ ہکا ایکا ہوکر رہ گیا تھا، اور تو م کومور تیوں کا معبود نہ ہونا عجیب انداز پر سمجھایا تھا، اور اب ستاروں کا معبود نہ ہونا عجیب
انداز سے سمجھا میں کے بمناظرہ کا ایک طریقہ مماشات مع اضم ہے، یعنی تھوڑی دیر مقابل کے ساتھ چلنا یعنی بالفرض اس
کی بات مان لینا، پھر نہلے بے دہلہ رکھنا، زور کا چیپت مار نا اور اس کی بات کاٹ دینا، اس کو از خاء المعنان بھی کہتے ہیں، یعنی
گوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑنا، پھر جب کھیت میں منہ مار نے لگے تو زور کا جھٹکا دینا کہنا نی یا وہ جائے ، حضرت ابراجیم علیہ
السلام قوم کو ستاروں کا معبود نہ ہونا اس طرح سمجھا کیں گے۔

اور جودا عی اپنی دلیل کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے وہ جس طرح جاہے دلیل پھیرسکتا ہے، اور دعوت کا ایک خاص فاکدہ بیہے کہ خودداعی کا اپنی بات پر یقین پختہ ہوتا ہے، پس دعوت ہم خرماہم تو اب ہے، اس کئے واوعا طفہ کے ساتھ فرمایا: ﴿ وَ رِلْیکُوْنَ مِنَ الْمُوْفِذِينُنَ ﴾: تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں!

﴿ وَكَنْ اِلْهُ وَقِينِيْنَ ﴿ وَ الْمُوقِينِ مَلَكُونَ السَّمُوتِ وَ الْاَهُنِ وَ لِيكُونَ مِنَ الْمُوقِينِيْنَ ﴾ مَرْجَمَد: اور يول \_\_ بعن جس طرح أهول في مورتيول كامعبود في مورتيول كامعبود في المائيم كوآسانول اور في مائين كي حكومت مجمادي، اورتاكه وه يقين كرفي والول من سيمول \_

حضرت ابراجيم عليه السلام فيقوم كوستارون كامعبود ندجونا سمجهايا

ایک دات جب چهاگی اورایک خاص تاره نمودار مواجس کوقوم پوجی هی توحضرت ایراجیم علیدالسلام نے قوم سے فرمایا:

چلوا سے پروردگار مان لیتے ہیں! قوم خوش ہوگئ کہ ابراہیم ہمارے ہموابن گئے، پھر ایک وقت کے بعد جب وہ ستارہ حجب گیا تو آپ نے کہا:غائب ہونے والا معبود ہیں ہوسکتا، میں ایسے کوخد آنہیں مان سکتا، یول قوم کی امید پر پانی پھیر دیا!
پھرکسی رات چائد جبکتا ہوا فکا اقوم چائد کو تھی پوجتی تھی ہیں آپ نے فرمایا: چلوا سے رب مان لیتے ہیں! قوم پھرخوش ہوگئ کہ چلوابراہیم نے تارے کو معبود ہیں، گرچاند بھی ایک ہوگئ کہ چلوابراہیم نے تارے کو معبود ہیں مانا تو چاند کو تو مان لیا، بات ایک ہی ہے کہ ستارے معبود ہیں، گرچاند بھی ایک وقت کے بعد ڈوب گیا ہتب آپ نے فرمایا: لوری! یہ خدا بھی غائب ہوگیا! اورغائب ہونے والا خدا نہیں ہوسکتا! معبود وہی برت ہے جس کی معبود نشاند ہی کرے اگر وہ میری راہ نمائی نہیں کرے گا تو میں گر اہوں میں شامل ہوجاؤں گا ۔۔۔ تو م

پھر کسی دن سورے کولیا، جب وہ چمکتا دمکتا نکلاتو فر مایا: پیسب سے بڑا تارہ ہے، چلوال کوخدامان لیتے ہیں، قوم ایک مرتبہ پھر خوش ہوگئ کہ چلو بڑے دیوتا کوتو ابراہیم نے مان لیا، گرسورج بھی شام کوچیپ گیا تو آپ نے دوٹوک فر مایا: ستارے خدانہیں ہو سکتے ، خداوہ ہے جس نے آسانوں اور زیٹن کو پیدا کیا ہے، پیستارے بھی اس کی مخلوق ہیں، میں سب سے یکسوہ وکرائی ایک اللہ کا ہور ہتا ہوں ، اور بیس شرکین کے زمرہ بیس شامل نہیں!

ترجمہ: پس جب رات نے اس پراندهیر اکیا ۔۔ یعنی رات چھاگئ ۔۔۔ تواس نے ایک ستارہ دیکھا ۔۔۔ جس کوقوم پوجتی تھی ۔۔۔ پھرجب دہ اوپھل ہوگیا تواس نے جس کوقوم پوجتی تھی ۔۔۔ بہانیں جیس جانے والول کو پندئیس کرتا ۔۔۔ یعنی میں اس کو معبود نہیں مانتا! میٹھم کوھیٹر مارا۔

پھر جب چاندکو چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا: بیر میرارب ہے! پس جب وہ غائب ہوگیا تو اس نے کہا: بخدا! اگر میرے پروردگارنے میری راہ نمائی ندکی تو میں یقینا گراہ لوگوں میں ہے ہوجاؤں گا! ۔۔ بعنی اس کو بھی معبود نبیس مانتا، میراپر وردگاری میری راہ نمائی کرے گا کہ معبود کون ہے!

پھر جب سورج کو چمکتا دمکتا دیکھا تو اس نے کہا: یہ میرارب ہے، یہ ستاروں میں سب سے بڑا ہے، پھر جب وہ



غروب ہوگیا تو اس نے کہا: اے میری قوم! میں یالیقین بے تعلق ہوں ان ستاروں سے جن کوئم شریک تھ ہراتے ہو، بے شک میں ان ستاروں سے یکسو ہوکر اپنارخ اس بستی کی طرف چھیرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور میں شریک تھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں!

وَحَاجَهُ قُوْمُهُ وَقَالَ اَثُمَاجُونِ فِي اللهِ وَقَلُ هَلَ مِنْ وَلاَ اَخَافُ مَا تَشُورُكُونَ ﴿
وَكَاجُهُ الْآ اَنُ يَشَاءُ رَبِّى شَيْئًا ﴿ وَسِعَ رَبِّى كُلُ شَى وَعِلْمًا ﴿ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿
وَكَيْفَ اَخَافُ مَنَا الشَّرَكُتُمُ وَلَا تَخَافُونَ اَثَكُمُ اَشْرَكُتُمُ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطنًا ﴿ فَا كُنَّ الْفَرِيْقَانِ اَحَقُّ بِالْاَمُنِ وَانْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾
وَكَيْنُكُمُ سُلُطنًا ﴿ فَا كُ الْفَرِيْقَانِ الْحَقُّ بِالْاَمُنِ وَانْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾
الذين امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَا نَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِيكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ شُمُعْتَدُونَ ﴿

| كتم نے                   | آ <b>نگائ</b> م  | <i>چ</i> اہے                 | يَشَاءَ              | اورد لیل بازی کی ا <del>س</del> | وَحُاجُّهُ      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| شريك كيا                 |                  | ميرايروردكار                 | رَيِّيْ              | ہس کی قوم نے                    | قُوْمُهُ ا      |
| اللدك ماتھ               | ڔؙؚۺؗۅؚ          | كوئى بات                     | شُنگ                 | کہااس نے                        | قال             |
| ان كوجو                  | مًا              | کشاده ہے                     | وكيسنخ               | کیادلیل بازی کرتے               | ٱتُعَاجِّوْتِيْ |
| نبیں اتاری اسنے          | كَمْ يُكَزِّلُ   | ميرايروردگار                 | ڒؠؚٞؽ                | رقح قحے                         |                 |
| ال شريك بونے كى          | ب                | 573.50                       | كُلُّ شَيْءٍ         | الله(کی یکتائی)میں              | فِي اللهِ       |
| تم پر                    | عَلَيْكُمْ       | علم کے اعتبارے               | عِلْبًا              | درانحالیکه راه دکھائی           | وَقُلُ هَالِمِن |
| کوئی دلیل                | سُلَطْتًا        | كيابس بيس سوچية تم؟          | ٱفَلَاتُتَلَكُّرُونَ | ہے۔ کا سے مجھے                  |                 |
| پس دوجهاعتول می <i>س</i> | فَأَيُّ }        | اوركيسے                      | و <i>ڪ</i> يف        | اورنیس ڈرتا ہوں میں<br>اورنیس   | وَلاَ اَخَافُ   |
| ہے کوئی جماعت            | الْفَرِ يُقَانِي | <i>ۋرول مين</i>              | <b>اَخَا</b> فُ      | ان ہے جن وشریک                  | مَا تَشْدِكُونَ |
| زیادہ <i>حقدارہے</i>     | آحَتَّى          | ان۔ یے جن کوشریک             | مًّا ٱشْرَكْتُمْ     | تشبرات بوتم                     |                 |
| أمن چين کي               | بِٱلْاَمْيِن     | ان۔ جن کوشریک<br>کیا ہوتم نے |                      | اس كساتھ                        | <b>آ</b> ب      |
| اگرہوتم                  | رانُ كُنْتُمُ    | اور نیس ڈرتے ہوتم            | وَلاَ تَخَافُونَ     | حمربیکه                         | الدِّ أَنْ      |



### حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ستارہ پرستوں نے کٹ مجتی کی!

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت نرمی سے ستارہ پرستوں کو اللہ کی یکنائی سمجھائی بھوڑی دیریان کی ہمو ائی بھی کی بگر ہاں کا کوئی فاکدہ نہ بورتیں خدانہیں ہوکتیں بگروہ اس کا کوئی فاکدہ نہ بورتیں خدانہیں ہوکتیں بگروہ سمجھنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کونڈر آئٹش کرنے کے لئے آیادہ ہوگئے ، ای طرح ستارہ پرستوں نے بھی معاملہ کیا ، ستاروں کے معبود ہونے پر پوگس دلاک پیش کرنے گئے ، بلکہ دھم کی پراتر آئے کہ اگرتم ہمارے معبود دل کی تو بین کرد گئو ۔ کہیں وہ تہمیں مجنون اور خبطی نہ بنادیں یا کسی بردی مصیبت میں گرفتار نہ کردیں ، لہذا ان کا خوف کھا ؤ!

حفرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں: کیاتم جھے سے اللہ کی مکنائی میں جمت بازی کرتے ہو، جبکہ صرف ان کا معبود ہونا انھوں نے جھے بہجھادیا ہے، اور میں تمہارے جھوٹے سہاروں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی کوکوئی بات منظور ہے تو دوسری بات ہے! کا کنات کا ذرہ ذرہ ان کے احاطہ علمی میں ہے، اور وہ بندوں کی صلحوں سے بھی واقف ہیں، کیاتم یہ بات سوچے نہیں!

اور میں تمبارے شریکوں سے کیوں ڈرول؟ ان کے شریک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جبکہ تم حقیقی معبود سے نہیں ڈرتے، بیتو الٹاچور کو تو ال کوڈانٹے والی بات ہوئی!

اب موحدین اور شرکین کی دوجهاعتیں بن گئیں، آخرت میں کسے نصیب میں چین سکون آئے گا: بیبتا و؟ اوراگر تم گوئے بنتے ہوتو میں بتاتا ہوں: جولوگ ایک اللہ پر ایمان لائے، اور انھوں نے اپنے ایمان پر شرک کا دھہ نہیں لگنے دیا، انہی کے لئے آخرت میں چین سکون ہے، اور وہی دنیا میں راہیا بیں!

# ظلم سے طلع ظیم (شرک)مرادہے

آخری آیت میں ظلم سے ظلم طلع میں (شرک) مرادہے، یہ بات منفق علیہ حدیث میں آئی ہے: حدیث: حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تومسلمانوں پر بیآیت شاق گذری، انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے، حس نے اپنفس برظلم نہیں کیا؟ لیمنی ہرخض سے
کچھنہ کچھنہ کچھنہ کچھنہ کچھنہ کے لئے شرط بیہ کہ اس نے ایمان کے
ساتھ ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، پھر عذاب سے کون نی سکے گا! نبی سِنٹی اُنٹی اُنٹی کے لئے شرط بیہ کہ اس نے ایمان کے
ساتھ ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، پھر عذاب سے کون نی سکے گا! نبی سِنٹی کھی آیا۔ نبیر مراذ بیم میں اس معنی میں بھی آیا ہے، کیا
نہیں، بلکہ ' وہ شرک ہی ہے' بعنی عقید ہے کی ناانصافی مراد ہے، اورلفظ طلم قرآن کر یم میں اس معنی میں بھی آیا ہے، کیا
نہیں سی تم نے وہ بات جولقمان نے اپنے بیٹے سے کہی ہے: اے میرے بیٹے! اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کھی ہرا، بیشک شرک بھاری ظلم (گناہ) ہے!' (سورۃ القمان آیت ۱۱)

تشریح بظلم کے اصل معنی ہیں بوضع الشیئ فی غیر مَحَلّه: کی چیز کونامناسب جگہ ہیں رکودینا، شکیزے کا دودھ بے وقت استعال کرلیا جائے تو کہتے ہیں بظلمت السقاء ،اوراستعال کردہ دودھ ظلیم بلاتا ہے، ای طرح زمین بہروقع کھودی جائے تو کہتے ہیں بظلمت الارض ،اوروہ جگہ اُرض مظلومة کبلاتی ہے ۔۔۔۔۔ پھرظلم کا استعال جن سے بہوقع کھودی جائے ہوئے گئا، خواہ تجاوز کیل ہویا کثیر ،اورخواہ تجاوز اعتقادی ہویا عملی ، چنا نچ گناہ مغیرہ اور کبیرہ اور شرک ونفاق اور بدم لی پراس کا اطلاق ہونے لگا، قرآن کریم ہیں بیسب اطلاقات آئے ہیں ، فدکورہ آبت میں صحاب نے ظلم سے علی گناہ مراد لے لیا، اس لئے اشکال ہوا، نبی سَلالِی آئے نے وضاحت فرمائی کراس آبت میں ظلم سے علم اعتقادی مراد ہے ،اوراس کی نظیر چیش فرمائی ، چنانچ سے الماشکال رفع ہوگیا۔

فائدہ: اس آیت میں توظلم سے نبی سیال کے خاصرت کے مطابق ''شرک' مراد ہے، عام گناہ مراز میں ،البتہ بظلم:
کر وقت اُھی ہے، اس لئے شرک عام ہے، کھلے طور پر مشرک اور بت پر ست ہوجائے: بیتو مراد ہے، یں ،اور جوغیر اللہ کو خبیر اللہ کا اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے، گرکسی فرشتہ یا رسول یا ولی کو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات خاصہ میں شریک مخبر اتا ہے، اور ان کے مزارات کو حاجت روا تجھتا ہے: بیشرک بھی آیت میں مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس شرک سے بھی حفاظت فرمائیں (مہین)

﴿ وَحَاجَةُ قُوْمُهُ ﴿ قَالَ اَثُحَاجُوْنِي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَاسِ ﴿ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْوِكُونَ بِهَ الْآ اَنُ يَشَاءُ رَبِّيُ شَيْئًا ﴿ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَيْءِعِلْمًا ﴿ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمُ اَشْرَكْتُمُ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا ﴿ فَا حَتُ الْفَرِيْقَيْنِ آحَقُ بِالْاَمْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الذِينَ امَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤ الْيَانَهُمْ بِظُلْمٍ اوللِّك لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهُتَدُونَ ﴿ ﴾ ترجمہ: اور ابر اہیم کے ساتھ ان کی قوم نے جمت بازی کی ، انھوں نے کہا: کیاتم میرے ساتھ اللہ (کی یکنائی) میں جمت بازی کرتے ہو، در انحالیہ اس نے جمعے راہ دکھادی ہے، اور میں ان ستاروں نے ہیں ڈرتا جن کوتم اللہ کے ساتھ شریک تھم راتے ہو ۔ وہ جھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے ۔ البت اگر میرے پر دردگار ہی کوئی بات چاہیں (تو دوسری بات ہے) میرے پر دردگار ہم چیز کو اپنے احلام علمی میں لئے ہوئے ہیں! پس کیاتم سوچے نہیں؟ ۔ اور میں کیوں ڈرول ان ستاروں سے جن کوئم نے شریک کھم راتے ہواللہ کے ساتھ ان ستاروں کوجن کے شریک کھم راتے ہواللہ کے ساتھ ان ستاروں کوجن کے شریک کھم راتے ہواللہ کے ساتھ ان ستاروں کوجن کے شریک ہونے کی کوئی دلیل اس نے تم پڑئیں اتاری؟

اب دوجهاعتوں میں سے کوئی جماعت چین سکون کی زیادہ حقدار ہے: اگرتم جانتے ہو (توبتاؤ!) جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کوظلم (شرک) کے ساتھ نہیں ملایا: انہیں کے لئے چین سکون ہے، اور وہی راہ پاب ہیں!

وَيَاكَ حُتَ تُنَا اتَيُنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ مَ تُرُفَعُ دَرَجْتٍ مَّن نَشَاءُ مِ إِنَّ رَبَّكَ حَلِيْهُمْ وَوَهُمْ اللَّهُمْ وَوَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى وَيُعْقُوبَ مَ كُلَّا هَدَيْنَا ، وَنُوْعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ عَلَيْهُمْ وَوَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكُنْ إِنَ نَجْرِتِ الْمُحْسِنِينَ فَ دَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ وَالْيَسَمَ وَيُوسَفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكُنْ إِنَ نَجْرِتِ الْمُحْسِنِينَ فَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَ وَكُنْ إِنَ نَجْرِتِ الْمُحْسِنِينَ فَ وَلَا اللَّهُ وَيُعْلَى وَالْيَسَمَ وَيُوسَى وَهُرُونَ وَلَوْلَا وَكُلُّ وَعَلَيْكُ وَالْيَسَمَ وَيُوسَى وَهُرُونَ السَّلِحِينَ فَ وَالْسَلَامِ وَلُولَا اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالْمَلَى اللَّهُ وَهُولَا اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَلَا اللْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ وَاللَّا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

| اس کی توسم مقابلہ میں | عَلَىٰ قُوْمِيهِ | دی ہم نے وہ | ٱتَيْنَهَا | أوروه                      | وَيَلْكَ |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|----------------------------|----------|
| بلندكرت بي بم         | برد برو<br>تنزقع | ايراتيمكو   | الرهيم     | ہماری د <sup>ک</sup> یل ہے | كثث يخج  |

| سورة الانعام           | $- \diamondsuit$           | - (raa                | <u> </u>             | بجلددو) —              | الفسير مهايت القرآك |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| اوران کی اولاد میں سے  | وَ ذُرِيتِهِمْ             | اورموی                | رور<br>وموسی         | درہے                   | در<br>درجیت         |
| بعض كو                 |                            | اورمارونكو            | وَهُرُدُنَ           | جس کے چاہتے ہیں        | مَّنْ نَشَاءُ       |
| اوران کے بھائیوں       | والخوانهم                  | اوراس طرح             | <b>وَگَذُ لِكَ</b>   | بیشک آپ کے رب          | اِنَّ رَبَّاك       |
| میں ہے بعض کو          |                            | بدله دية بي جم        | نجز                  | بزی حکمت والے          | حَكِيْبِمُ          |
| اور چن لیا ہم نے ان کو | والجتبينهم                 | نیکو <b>کا</b> رول کو | المُحْسِنيةِنَ       | هر چزجانے والے ہیں     | عَلِيْمُ            |
| اورراہ نمائی کی ہمنے   | وَهُلَايُنْهُمُ            | اورذكريا              | وَزُكْرِينَا         | اور <u>بخش</u> ے ہم نے | وَوَهُبُنَا         |
| ان کی                  |                            | اور کی کو             | وَيُعَيِّي           | اس کو                  | ¥                   |
| راسته کی طرف           | الناجراط                   | اور ميسي              | وعيسا                | اسحاق.                 | لمشحطتي             |
| سيدھ                   | مُستَقِيم                  | اورالياس كو           | وَإِلْيَاسَ          | · ·                    |                     |
| <u>م</u>               | دْلِكَ                     | سب                    | كُلُّ                | ہرایک کوراہ دکھائی     | كُلًّا هَدَايْنَا   |
| الله کی راه نمائی ہے   | هُلَاي اللهِ               | نیکوں میں سے بیں      |                      | ہمنے                   |                     |
| راه نمائی کرتے ہیں وہ  | يَهْدِئ                    |                       |                      |                        |                     |
| اس كـ ذريعه            |                            |                       | وَالْيَسَعُ          | راه دکھائی ہمنے        | هَاكُنِيْنَا        |
| جس كوچاہتے ہیں         | مَنْ يَشَاءُ               | اور پوٹس              | <b>و</b> َيُؤِنثُنَ  |                        |                     |
| اینے بندول میں سے      | مِنْ عِبَادِة              | اورلوطكو              | وَ لُوَطَا           | اورنوح کی اولاد میں    | وَمِنْ ذُرِيْتِهِ   |
| اورا گرشرک کریں وہ     | وَلَوُ اَشْرَكُو <u>ْا</u> | أورسبكو               | ۯػؙڵ۠                | (راه دکھائی)           |                     |
| البتدا كارت جائے       | تخيط                       | برزی بخثی ہم نے       | نَ <b>ضَّ</b> لْنَا  | واؤو                   | <b>دُاؤد</b> ُ      |
| ان سے                  |                            |                       | عَلَ الْعُلَمِينَ    |                        | _                   |
| جو بچھوہ کیا کرتے تھے  | مَا كَانُوا رَ             | اوران کے آیا ویں      | وَمِنْ الْبَارِيرَةِ | أورابوب                | <b>وَايُؤْب</b>     |
|                        | يَعْبَلُوْنَ }             | <i>بعض کو</i>         |                      | اور پوسف کو            | رود و بر<br>و بوسف  |

را) فدریته جنمیر کامر دخ نوح بین ، وه اقرب مرجع ہے ، اوراس لئے کہ لوط علیہ السلام : ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں نہیں ، وہ جھتیج بیں ، مگر مفسرین نے عام طور پر مرجع ابراہیم علیہ السلام کوقر اردیا ہے ، اور لوط علیہ السلام میں تاویل کی ہے کہ عرف میں چیا بھڑ لہ کہ باب ہوتا ہے۔ (۲) المیسع پر الف لام زائد برائے تحریف ہے۔ (۳) من آباء ہم کاعطف من فریت پرہے ، باعادة حرف جرب پس یہ بی ہدینا کے تحت ہے ، یا تحلا پر عطف ہے۔

| سورة الانعام         | $- \diamondsuit$ |                      | <u>&gt;</u>    | بجلدوا)—           | لنفير ملايت القرآك |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| پس ان کی ہدایت کی    | فَيِهُلْهُمُ     | توشخقيق ذمهدار بناما | فقال وكلنا     | ىيلوگ              | ٱولێٟڮ             |
| پيروي کرين آپ        | افتكره           | ئے ہم نے             |                | 97.                | الَّذِينَ          |
| کہو                  | قُلُ             | ال                   | بِهَا          | دی ہم نے ان کو     | أتينهم             |
| نہیں مانگرامیں تم سے | لاَ اَسْتُلَكُمْ | ایسے لوگوں کو        | قۇمى           | آسانی کتابیں       | الكِيثْبَ          |
| וייגר                | عليج             | نهیں ہیں وہ ان کا    | لَيْسُوا بِهَا | اورداشمندی(حدیثیں) | وَالْحَكُمْ        |
| مز دوري              | ٱجُرًّا          | ا تکار کرنے والے     | بكفيان         | أورثبوت            | وَ النَّبُوَّةَ    |
| نہیں ہےوہ            | إِنْ هُوَ        | ىيلۇك                | أوليك          | پس آگرا نکار کریں  | فَانُ يُكْفُرُ     |
| عرنفي <i>ح</i> ت     | إلَّا ذِكُرٰي    | ده بیل جن کو         | الَّذِيْنَ     | ال                 | بهتا               |
| جہانوں کے لئے        | لِلْعُلَمِينَ    | راہ دکھائی اللہنے    | هَدُى الله     | ىدلۇك(مشركىن مكه)  | <b>حَنَّؤُلا</b>   |

# استدلال براجيمي كمتحسين

اوپر حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرست قوم کے سامنے ایک خاص انداز سے دلیل پیش کی تھی ، اور ستاروں کا الوہیت ہیں شریک نہ ہونا ثابت کیا تھا، اب ایک آیت ہیں اللہ تعالیٰ اس استدلال کی تحسین فرماتے ہیں کہ وہ ہماری دلیل تھی ،ہم نے ان کوقوم کے مقابلہ ہیں پیش کرنے کے لئے دی تھی ،اس میں اشارہ ہے کہ وہ واقعہ نبوت کے بعد کا ہے، پس یہ خیال قطعاً مہمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابتدائی زندگی ہیں کا نبات میں خور کر کے قوحید تک پہنچے ہیں، انھوں نے بھی تارے کوخدامان لیا بھی چاند کو ہاور آخر ہیں سورج کو، ای طرح خور کرکے قوحید تک پہنچے ہیں، بی خیال گراہ کن ہے!

تارے کوخدامان لیا بھی چاند کو، اور آخر ہیں سورج کو، ای طرح خور کرکے قوحید تک پہنچے ہیں، بی خیال گراہ کن ہے!

پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیاء میں عالی مرتبہ ہونا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ حکیم جیں، کون رسول شانِ عالی کا ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بلند کہیا ، پھر آخر آیت ہیں اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ حکیم جیں، کون رسول شانِ عالیٰ کا مستحق ہیاں کوجائے ہیں۔

﴿ وَتِلْكَ حُجَتُنَكَ النَّيْنَ الْتَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

## توحيدتمام انبياؤرسل كامتفقة عقيده

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کا معبود نہ ہونا ، اور ستاروں کا قابل پرستش نہ ہونا جو سمجھایا ہے: وہی عقیدہ توحید ہے، تمام انبیا کورسل اس عقیدہ پرشنق ہیں ، انھوں نے لوگوں کو اس عقیدہ کی تعلیم دی ہے، آیات پاک میں اٹھارہ انبیا کورسل کا تفصیلی تذکرہ ہے، باقی کا اجمالی ، ان حضرات نے لوگوں کو توحید کی تعلیم اللہ کی ہدایت سے دی ہے، اس لئے کہ بینیادی عقیدہ ہے، اس کے آخر میں فرمایا کہ اگر ساتھ ہے ، اس کے آخر میں فرمایا کہ اگر ساتھ ہے ، اس کے آخر میں فرمایا کہ اگر ساتھ ہے ، اس کے آخر میں فرمایا کہ اگر سے بالفرض انبیا کورسل تھی اللہ کے ساتھ کے کوشر کے کریں قوان کے اعمال تھی برباد ہوجا کیں !

الیاس ویسع علیبهاالسلام:حضرت الیاس علیه السلام اسرائیلی نبی جیس، بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور جیس، اور حضرت بسع علیه السلام بھی اسرائیلی پیغیبر جیس، قرآن میں دوجگہ (یہاں اور سور ، صمیس) ان کاصرف نام آیا ہے۔

# ہر پغیراین زماند کے لوگوں سے افضل ہوتاہے

ہر تی نیمبراپنے زمانہ کے لوگوں سے افضل ہوتا ہے، ای طرح انبیاء میں بھی تفاضل ہے، سورۃ البقرۃ (آیت ۲۵۳) میں ہے: ﴿ تِلْكَ الرِّسُلُ فَضَّلُنَا لَيَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾: وہ رسول: ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری بخشی، مگریہ فضیات ہوئی نفضیات خاتم انتہیں میں اللہ کے عاصل ہے، مگر آپ کا کسی نبی کے ساتھ اس طرح موازنہ کرنا کہ اس نبی کی تنقیص لازم آئے: جائز نبیس، حدیث میں اس کی ممافعت آئی ہے۔

ترجمہ: اورہم نے ایراہیم کواسحاق (بیٹا) اور ایعقوب (پوتا) بخشا، ہرا کیکی ہم نے راہ نمائی کی، اور ابراہیم سے پہلے
ہم نے نوح کی راہ نمائی کی، اور اس کی اولا دیس سے داؤد وسلیمان کی، اور ایوب و پوسف کی، اور موئی وہارون کی (راہ نمائی
کی) اور ہم ای طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریاؤیجیٰ کی، اور سیلی والیاس کی (راہ نمائی کی) ہیسب شائستہ
لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل و سع کی، اور یوس ولوط کی (راہ نمائی کی) اور سب کو جہانوں برفضیلت دی، اور ان کے

باپ دادوں میں ہے، اور ان کی اولاد میں ہے، اور ان کے بھائیوں میں ہے بعض کی (راہ نمائی کی) اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، اور ہم نے ان کی سید ھے راستہ (توحید) کی طرف راہ نمائی کی، یہی (توحید) اللہ کی راہ نمائی ہے، وہ راہ دکھاتے ہیں اور آگروہ لوگ (بالفرض) شرک کریں تو ان کے وہ کام برباد ہوجا کیں جووہ کیا کرتے تھے!

# جوچزیں گذشتہ نبیوں کودی گئی تھیں وہ سب آخری نبی کو تھی دی گئی ہیں اگر قریش ان کو تبول نہیں کریں گے تو دوسری قوم تیار ہے

گذشته نبیول کواللہ تعالی نے تین چیزیں دی تھیں: آسانی کتابیں، داشمندانہ باتیں (حدیثیں) اور نبوت ورسالت، یہی تینوں چیزیں اللہ تعالی نے اسپناس آخری نبی کو بھی عنایت فرمائی ہیں، اگر مشرکین مکدان کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے ایک دوسری قوم تیار کی ہے، وہ بڑھے اور ان چیزوں کو قبول کرے کی، اور مکہ والے پیچھے رہ جا کیں گے۔
نے ایک چیشین گوئی تھی، جو واقعہ رونما ہونے سے چندسال پہلے کی گئی، نزول آیت کے چیسال بعد مدینہ کے حضرات یہ ایک اور ایمان لائے، پھر وہ آیے کو اور مکہ کے مسلمانوں کو دعوت دے کرمدینہ منورہ لے گئے، اور اسلام کی حفاظت و تروی کے اور اسلام کی حفاظت و تروی کے

کے لئے اپنی تمام توانائیاں فرچ کرڈ الیں! ملحوظہ بھم سے مراد تھمت ہے اور مراد انبیاء کی وہ باتیں ہیں جو وہ اللہ کی کتابوں کی تبیین وقشرت میں فرماتے ہیں، انہی کواحادیث شریفہ کہتے ہیں۔

﴿ اُولِيِّكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمْ وَ اللَّبُخَةَ ، فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوُ لَذِهِ فَقَلَ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: یکی وہ لوگ ہیں جن کوہم نے آسانی کتابیں، حکمت اور نبوت عطافر مائی ۔۔۔ یکی متیوں چیزیں ہم نے آسانی کتابیں، حکمت اور نبوت عطافر مائی ہیں میں اسکا اٹکارکریں گئو ہم ۔۔۔ اس کارسول کو بھی عنامیت فر مائی ہیں ، یہ بات محذوف ہے ۔۔۔ بس اگر بیوگ (مشرکین مکہ) ان کا اٹکارکریں گئو ہم نے اس کا ذمہ دار ایسے لوگول کو بنایا ہے جواس کا اٹکارکر نے والے نہیں!

# نى سَلَانْ الله كُولُد شته انبياء كى بيردى كأهم ديا كيا (توحيدرين)

تمام انبیاء کادین ایک ہے، اصول میں سب متحدین ،سب کادستور اساس ایک ہے، پس آپ کار استہ بھی گذشتہ انبیاء کے داستہ سے جدائیں ، البت فروع (شریعتوں) میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی خاص بات نہیں ، بیز مانوں کے اختلاف کا ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ لَا مُمُّ اقْتَارِهُ . ﴾

تر جمہ: بہی وہ حضرات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے راہ نمائی فرمائی: پس آپ ان کے طریقہ کی پیردی کریں۔

## انبیاء بلوث اوگول کی خدمت کرتے ہیں

آخر میں اعلان کیاہے کہ انبیاء تبلیغ دین پر کسی معاوضہ کے طالب نہیں ہوتے ،ان کی محنت کاصلہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ قوم کی بے اوٹ خدمت کرتے ہیں، پھرتم آگے کیول نہیں بڑھتے ؟

﴿ قُلُ لَّا اَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا وإنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَلَمِ بَنَ ﴿ ﴾

ترجمه: كبوبيس ال رتم بوئي معاوض نبيس مانكاءوه (قرآن) توسارے جہانوں كے ليفسيحت بي ب

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهَ إِذْ قَالُوا مَنَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَا بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلُ مَنْ اَنْزَلَ اللهُ عَلَا بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلُ مَنْ اَنْزَلَ اللهُ عَلَا بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلُ مَنْ اَنْزَلَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَ الْكِتْبُ اللّهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

| کسی انسان پر | عَلَّا بَشَرٍ. | جب کہا انھوں نے | إذْ قَالَوْا | اورندن تعظیم کی انھو <del>ں</del> |                |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| كوئىچيز      | مِّن شَیءِ     | نېيں اتاري      |              | الله کي                           |                |
| لٍو چھو:     | <b>تُ</b> لُ   | الله            | الله         | جبياان ك تفطيم كاف <del>ن</del>   | حَقَّ قَدُرِةٍ |

(١) قَدَرَ فلافا تَعْظيم كرنا، قدر كرنا، رشيد ينا

| ( DE 1875               | $\underline{\hspace{1cm}}$   | As grander          | graffi                                  | ())),                 | ر میر بادی اعران  |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| جؤيس جانة تھے           |                              | لوگول کے لئے        | لِلنَّاسِ                               | كس في اتارى ب         | مَنْ انْزَلَ      |
| تم اورنتم بالي بال دادا | أَنْتُمُ وَلَا أَبَّا وَكُمْ | بناتے ہوتم اس کو    |                                         | وه آسانی کتاب         | الكيثب            |
| چارو:                   | قُٰلِ                        | ورق ورق             | قراطِيْسَ<br>قراطِيْسَ                  | 2.                    | الَّذِي           |
| الله في (اتاري م)       | طتا                          | فلابركرت بوتم ال كو | مرور<br>تبدأ ونها                       | لائے ہیں اس کو        | جَاءَ لِهُ        |
| چکرچھوڑ وان کو          | ·                            | اور چھپاتے ہو       | ر پیرود ر ۱<br>و محفون                  | مویٰ؟                 | وو ا<br>موسى      |
| ان كے مشغلہ میں         | فِي خُوْفِدِهِمُ             | بهت                 | كَثِيْرًا                               | درانحالیکہ وہ روشی ہے |                   |
| کھیلتے رہیں             | يَلْعَبُونَ                  | اورسكھلائے گئے ہوتم | ر و و و د د د د د د د د د د د د د د د د | اورراه نمائی ہے       | <u>و</u> َّهُلَّى |

سورة المائد أص

الفيرياب الفائل هاري

## الله كى ربوبيت كا تفاضا ہے كہوہ بندوں كى روحانى ضرورت بورى كري

جب گذشتہ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نی کوبھی گذشتہ نبیوں کی طرح آسانی کتاب، واشمندی کی باتیں (حدیثیں) اور نبوت ورسالت سے سرفراز کیا ہے تو مشرکین مکہ وی کا انکار کربیٹے، انھوں نے کہا: اللہ نے کسی انسان پرکوئی چیز نہیں اتاری! قرآن کریم فرما تاہے: یہ بات اللہ کی تعظیم کے خلاف کہی، انھوں نے اللہ کی ناقدری کی، انھوں نے اللہ کی ناقدری کی، انھوں نے اللہ کی عظمت کا حق ہے، جب اللہ تعالی رب العالمین ہیں تو ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی موحاتی ضرورت پوری کریں، اور وہ وہ کی کے ذریعہ بی پوری ہوسکتی ہے، یس ان کا وی کا انکار اللہ کی بڑی ناقدری ہے!

علاوہ اذیں: ان سے پوچھو: موئی علیہ السلام پر تو رات کس نے نازل کی ہے؟ مشرکین مکہ یہود دنصاری کی مجاورت کی وجہ سے اس کوآسانی کتاب مانتے تھے، پس اگر وہ جو اب نہ دیں تو تم بتاد و کہ اللہ نے اتاری ہے، پس وی ثابت ہوگئ، کفار نے مطلقا وی کا انکار کیا تھا، جب ایک کتاب کا وی ہونا ثابت ہوا تو ان کا دعوی غلط ہوگیا، اور اب بھی نہ مانیں تو چھوڑ وان کوان کے مشغلہ (اعتراضات) سے دل بہلاتے رہیں۔

تبسیط: پیرمضمون بردهایا ہے: تورات شریف ایک روشی تھی ،لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی تھی ، یہود نے اس کوعلا حدہ علا حدہ کاغذوں میں لکھ رکھا تھا ،جس حصے کوچا ہتے لوگوں کو دکھاتے ،اور جس کوچا ہتے نہ دکھاتے ،جس احکام پر ان کو علی کرنا ہوتا اس کو طاہر کرتے ،اور جس پڑمل نہ کرنا ہوتا یا جس میں نبی شاہ ہے گئے گئے کی بشارات تھیں ان کوصیف مراز میں رکھتے ،اور تو رات بردی معلوماتی کتاب تھی ،اس کے ذریعہ ان باتوں کی تعلیم دی گئی جن کوان کے اسکے پیچانہیں جانتے ہے ،اور تورات بردی معلوماتی کتاب تھی ،اس کے ذریعہ ان باتوں کی تعلیم دی گئی جن کوان کے اسکے پیچانہیں جانتے ہے (یہاں تک مضمون بردھایا ہے ،اور پر آن کا خاص اسلوب ہے)

(۱) قِرْ طلس کی جَنّ : کاغذی شیث ، لکھنے کا کورا کاغذ ، نزولِ قرآن کے دفت تحریریں الگ الگ کاغذ پر کھی جاتی تھیں۔

وَهٰذَا كِتُكُ اَنْزَلْنَهُ مُلْرِكَ مُصَدِّقُ الَّذِي بَانِيَ يَكَايْلِهِ وَلِتُنَذِرَاُمُّ الْقُلِّهِ وَصَنَ حَوُلَهَا ﴿ وَهُذَا كِلَا الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَا صَلَارَتِهِمُ يُعَافِظُونَ ۞

| يقين ركھتے ہيں       | رۇ<br>يۇھىنون<br>يۇھىنون | اس سے پہلے ہیں    | بَانِيَ يَكَايِكِ | اوربید قرآن)        | وَهٰذَا     |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| آ خرت کا             | بِٱلْاخِرَةِ             | اورتا كەۋرائىي آپ | وَلِتُنْذِرَ      | ایک کتاب ہے         | كِتْبُ      |
| ايمان لاتے بيں اس پر | يُؤْمِنُونَ بِهِ         | مکه(والول)کو      | أُمَّ الْقُرْبُ   | اتاراہے ہمنے اس کو  | ٱنْزَلْنَهُ |
| 16768                | وَهُمُ                   | اوران کوجواس کے   | وَمَنْ حَوْلَهُا  | برکت والی ہے        | مُلِرَكُ    |
| اپینمازی             | عظصكارتهم                | آ س پاس ہیں       |                   | تقىدىق كرنے والى ہے | مُّصَيِّقُ  |
| گہداشت کرتے ہیں      | بُحَافِظُونَ             | اور جو لوگ        | وَ الَّذِينِيَ    | ان کتابوں کی جو     | الَّذِي     |

## تورات كى طرح قرآنِ پاكبهى الله تعالى في نازل فرمايا ب

تورات: الله کی کتاب ہے، شرکین مکداس کواللہ کی طرف سے نازل شدہ مانے تھے، ای طرح اب آخرز ماندی الله تعالیٰ نے اس کتاب (قرآن) کونازل فرمایا ہے، پہلی کتابیں صرف الله کی کتابیں تھیں، الله کا کلام بیں تھیں، اس لئے ان میں تبدیلی اور تحریف ممکن ہوئی، اور قرآن یاک الله کا کلام ہے، اس لئے باہر کت ہے، کیونکہ کلام: الله کی صفت ہوں صفت اور موصوف کا تھم ایک ہوتا ہے۔ اور قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو الله کی تچی کتابیں بتلاتا ہے، اس لئے کہ سب کتابیں اور خاص اقوام کے لئے کہ سب کتابیں ایک ہی سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں، البتہ سابقہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص اقوام کے لئے تصیں، اور قرآن کریم عالمی اور ابدی ہے، گرنی سِالیہ یُھی ہوئی نہریں ہیں، البتہ سابقہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص اقوام کے لئے تھیں، اور قرآن کریم عالمی اور ابدی ہے، گرنی سِالیہ یُھی ہوئی نہریں ہیں۔ البتہ سابقہ کتابیں خاص زمانوں کو آس پاس کی بستیوں کو یعنی

عربوں کونتائج اعمال سے آگاہ کریں گے کہم جومور تیوں کو پوجتے ہواس کے عواقب ایسے نیس ، پھر جو پہلی امت تیار ہوگی وہ قر آن کو پوری دنیا تک پہنچائے گی ، وہ بھی مبعوث ہے ، نبی سالٹھ آئے اس کی بعث دوہری ہے ، اس کی تفصیل سورۃ الجمعہ میں اور ججۃ اللّٰدالبالغہ میں ہے ( دیکھیں: رحمۃ اللّٰۃ ا: ۵۰ )

﴿ وَهٰذَا كِنْتُ اَنْزَلْنَهُ مُلْرِكَ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَايِّهِ وَلِتُنْذِرَأُمَّ الْقُرْمِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ ﴾

ترجمہ: اوریہ (قرآن) ایک کتاب ہے، ہم نے اس کونازل کیا ہے، برکت والی ،ان کتابوں کی تقعدیق کرنے والی جواس سے پہلے نازل ہوچکی جیں، اور تاکہ آپ کہ والول کواوراس کے آس یاس کی بستیوں کوڈرائیں!

جوآ خرت سے ڈرتا ہے وہ قرآن پرایمان لائے گا اور نماز وغیرہ اعمال کی پابندی کرےگا

مشرکین مکرقر آنِ کریم کو کیول نہیں مانتے تھے؟ اس کئے کہ وہ آخرت کؤئیں مانتے تھے، دنیا کی زندگی ہی کوسب کچھ سجھتے تھے، آگے کوئی زندگی نہیں مانتے تھے، اگر موت کے بعد زندگی مانتے تو اس میں نجات کی راہ تلاش کرتے، اور وہ پیغام البی کو قبول کرتے، اور نماز وغیرہ عبادات کی پابندی کرتے، اور گناموں سے بچتے، آج جومسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات نہیں نکالتے اور دھڑتے سے گناہ کرتے ہیں: ان کا آخرت پر ایمان برائے نام ہے، اگر وہ سچے دل سے آخرت کو مانتے تو ان کی زندگیوں کانقشہ کھاور ہوتا۔

﴿ وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَا صَلَارَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور جولوگ آخرت کو ملنے ہیں وہی اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی اپی نماز کی گلہداشت کرتے ہیں ۔ ہیں ۔۔۔ نماز کی خصیص اہم عبادت ہونے کی وجہ ہے کی ہے، مراد پوری شریعت ہے۔

وَمَنُ اَظْلَمُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا اَوْقَالَ اُوْتِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوْمَ النّهِ شَيْءً وَمَن قَالَ اللهُ مَوْلَ اللهُ مَوْلُو تَرْكِ إِذِالظّلِمُونَ فِي عَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْإِ كَهُ بَاسِطُوا اللهُ مَوْلُونَ عَلَى اللهِ اللهُ وَنَ عَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْإِ كَهُ بَاسِطُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَنِ مِمَا كُنْتُمُ تَعُولُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَنَ مَا كُنْتُمُ عَنْ البَيْهِ تَشَكَّلُهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلْ جِئْمُونَا فَرُا ذَكَ كَمَا خَلَقُنْكُمُ اللّهِ مَن البَيْهِ تَشَكَّلُهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلْ جِئْمُونَا فَرُا ذَكَ كَمَا خَلَقُنْكُمُ اللّهِ مَن البَيْهِ تَشَكَّلُهُ وَنَ ﴿ وَلَقَلْ جِئْمُ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا تَرَى مَعَكُمُ شُفَعًا إِكُمُ اللّهِ مِن وَعَلَى مَنْكُمُ مَا كُنْتُمُ تَرْعُمُونَ فَي اللهِ اللهُ وَمِنْكُمُ مَا كُنْتُمُ تَرْعُمُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا تَرَى مَعَكُمُ مَا كُنْتُمُ تَرْعُمُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

9

| اسمارا سمار                                  | الم الم                  | تختیول میں ہو نگے      | في عَمراتِ (١)          | أوركون                           | بربرو<br>ومن     |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| سی سے<br>جیساپیداکیاتھا <del>،م ن</del> م کو |                          |                        |                         | بوروں<br>براحت تلفی کرنے والا ہے |                  |
|                                              |                          |                        |                         | •                                |                  |
|                                              |                          | اور فرشت               |                         |                                  | مِتَن            |
| اور حیموڑ دیاتم نے                           | وَّ تُتَرَّكُتُوُ<br>(r) | پھیلانے والے ہوئگے     | بَاسِطُوَّا             | گھڑتا <i>ہ</i>                   | افْتَرْی.        |
| جوعطا كياجم نےتم كو                          | مَّا خَوَّلْنَاكُمُ      | اینے ہاتھ              | ٵؘؽؙٮؚؽؘۯٟؠٛ            | الغدير                           | عَكَ اللهِ       |
| ا پی بیٹھوں کے پیچھیے                        | وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ      | نکالو<br>انکالو        | ٱخۡمِرجُوۡ              | حجوث                             | كَذِبًا          |
| اور بيس ديڪي ہم                              | وَمُا نَزْى              | اپنی جانیں             | ٱلْفُسَكُمُ ۗ           | یا کہااس نے                      | أَوْقَالَ        |
| تمہارے ساتھ                                  | معكم                     | آج                     | ٱلْيَوْمَ               | وى كى گئى                        | اُوْرِي          |
| تمهار بسفارتی                                | شفعاء كم                 | بدله من فيئة جاؤكتم    | تُجُورُونَ<br>جُعُرُونَ | ميرىطرف                          | Ĩ)               |
| جوکہ                                         | الَّذِينَ                | عذاب                   | عَنَابَ                 | حالانگه بیسوی کی گئی             | وَلَمْ يُوْحَ    |
| گمان کیا تھاتم نے                            | زُعُهُ تُمُ              | ذلت كا                 | الهوني                  | اس کی طرف                        | إكثيه            |
| كوةبهاي معاملين                              | أنَّهُمُ فِيْكُمُ        | ان بانول کی وجه مسجوتم | بِمَا كُنْتُورُ         | سير بيري<br>منظم على             | شريع<br>شريء     |
| بھا گی دار ہیں                               |                          | كہاكرتے تھے            |                         | اورجسنے                          | وَّمُنُّ         |
| بخدا!واقعدييه كه                             | لَقُلُ                   | الله ير                | عَلَى اللهِ             | کہا                              | ي كال            |
| مگڑے گھڑے ہوگئے                              | (۲)<br>شکاری<br>تقطع     | ناحق طور پر            | غُيْرِالْحَوِق          | الجفي بيس اتارتا هول             | سَٱنزِلُ         |
| (تعلقات)                                     |                          | اور تقيم               | وَ كُنْتُمُ             | ماننداس کےجو                     | مِثْلَمَا        |
| تمبار_درمیان                                 | بَيُنَكُمُ               | الله کی آیتوں سے       | عَنْ الْبَرِّهِ         | اتاداب                           | <b>ائزل</b>      |
| اور کم ہو گئے تم سے                          | وَضَلَّ عَنْكُمُ         | محمنا كمرتي            | تَشَتَّكُ بِرُوْنَ      | اللهف                            | علماً.<br>علماً: |
| يقع                                          | مَّا كُنْتُمُ            | اور بخدا! واقعد بيه كه | وَلَقُكُ                | اوراگرد کیھتے آپ                 | وَلُوْتُرْكِ     |
| گمان کرتے                                    | تُزعبون<br>تُزعبون       | آ گئے مارے پاس         | جِئُتُمُوٰنَا           | جب بيظالم                        | إذِالظُّلِبُونَ  |

(۱) غمرات: غَمْرَةً کی جَعْ: اصل معنی: وه کثیر پانی جس کی ته نظر نه آئے، مجازی معنی بخق جوسارے اعضاء پر چھاجائے۔ (۲) تَنْحِوِیْل: کوئی چیز عطا کرنا ، بخشا (۳) تَفَطَّع: کَلائے کُلائے اور ا

# جو تھمنڈی لوگ قرآن پرایمان نہیں لاتے وہ سے برے طالم ہیں!

ایک گھمنڈی:اللہ کے نام جھوٹ لگا تاہے، کہتا ہے:اللہ نے سی بندے برکوئی دی نازل نہیں، بیاللہ بربہتان ہے۔ ووسرا تھمنٹری: کہتاہے: میرے یاس دی آتی ہے، حالانکہ اس کے یاس خاک بھی دی نہیں آتی ، سیلم کذاب، اسودعنسی سجاح بیگم اورقادیانی کار دوی تھا، کادیانی نے اپنی شیطانی دحیوں کا مجموعہ تذکرہ کے نام سے مرتب کیا ہے، دوس لوگ تک بندی کرتے تھے۔

تبسر آتھمنڈی: (نضر بن الحارث) کہا کرتا تھا: ہم چاہیں تو قر آن جیسا کلام بنالا ئیں،اس میں قصے کہانیوں کے سوار کھا کیاہے؟ \_\_\_ مگروہ ایک سورت بھی بنا کرنہ لاسکا!

السي كهمند يول وايمان فعيب بيس بوتا، وه قرآن كريم برايمان بيس لات، يه لوگ برے طالم بي، أهول في الله ككلام كساته انصاف نبيس كيا

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِيبًا اوْقَالَ أُوْجِى إِلَى وَلَمْ يُوْمَ إِلَيْهِ شَيْءً وَّمَنَ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُمَّا ٱنْزَلَ اللهُ عَهِ

ترجمه: اورال خص سے برا ظالم كون جس في الله ك نام جموك كھڑا، اس في كها: ميرے ياس وى آتى ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی دی نہیں کی گئی ،اور جس نے کہا: میں ابھی اس جبیبا کلام ا تار تا ہوں جبیبا اللہ نے ا تارا ہے! \_\_\_ میتینون شخص قر آنِ کریم کے ساتھ بڑی ناانصافی کررہے ہیں، ایسے لوگوں سے قر آن پرایمان لانے کی امیرنہیں۔

## ظالمول كومرت بى قبرمين عذاب شروع هوگا

رسالت کے میضوع کے بعداب تھوڑ اسا آخرت کامضمون ہے، آخرت کی پہلی منزل قبرہے، کافروں اور بدکاروں کو مرتے ہی عالم برزخ میں عذاب شروع ہوگا، جب سکرات شروع ہوجاتی ہے، اور انسان موت وحیات کی ش کمش میں موتا ہوتا ہے تو موت کے فرشتے کا فروں اور طالمول کے پاس روح قبض کرنے کے لئے پہنے جاتے ہیں، اور وہ ہاتھ بردھاتے ہیں اور سورہ محکر آیت عمر) میں ہے: فرشتے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، اور غصہ میں کہتے ہیں: ثكالوا ين جانیں، ہمارے حوالے کرو، آج میمہیں رسواکن عذاب سے دوجار ہوناہے، تم زندگی مجرخلاف واقعہ باتیں کرتے رہے، اور تصمند سے آیات اللہ کو جھٹلاتے رہے قر آن کریم کواللہ کا کلام نہیں مانتے تھے،اس کی سزا کا دفت آگیاہے۔

﴿ وَلَوْ تَرْكَ إِذِ الظَّلِيُونَ فِي غَمَرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَلِيكَةُ بَاسِطُوۤا ٱبْلِي بَهِمْ ۚ ٱخُرِجُوۤا ٱنْفُسَكُمْ ۗ الْبُومَر

تُجُزَوْنَ عَلَىٰ آبِ الْهُوْنِ مِمَا كُنْتَمُرُ تَعُولُونَ عَلَى اللهِ غَلَيْرَ الْحَقِّقَ وَكُنْتُمُ عَنَ البتِهِ تَشْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور اگر آپ دیکھیں: جس وقت ظالم موت کی تختیوں میں ہونگے ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو برطارے ہونگے۔ اور آگر آپ مہیں ان ناحق باتوں کے بدلہ میں برطارے ہونگے۔ اور تم اللہ کی آپنی جانیں نکالو! آج تہمیں ان ناحق باتوں کے بدلہ میں ذلت کا عذاب ملے گا ، جوتم اللہ کی شان میں کہا کرتے تھے ، اور تم اللہ کی آپنوں کو مانے سے گھمنڈ کیا کرتے تھے!

یہی عذاب قبر ہے ، جوآخرت کی پہلی منزل ہے۔

قبر کے بعد کی منزل میدانِ حشر ہے، جہال جھوٹے سہارے ساتھ چھوڑ دیں گے

جب بچے بیدا ہوتا ہے تو تن تنہا پیدا ہوتا ہے، نہ بدن پر کپڑ اہوتا ہے نہ ختنہ شدہ نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے، اور جڑوال بچے پیدا ہوتے جی تو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، ساتھ نہیں آتے ۔۔۔ ای طرح قیامت کے دن لوگ قبروں سے آٹھیں گے، نہر پے ٹو پی ہوگی نہ پیر میں جو تی ، غیر مختون ہو نگے ، اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا ، تن تنہا خالی ہاتھ میدان محشر میں پہنچیں گے، اور وہ جھوٹے معبود بھی جن کو مشرکیوں نے اپنے معاملات میں اللہ کا ساتھی بنارکھا تھا وہ بھی سفارش کے لئے ساتھ نہیں ہونگے ، عابد و معبود کے درمیان روابط ختم ہو بچے ہو نگے اور ان کے وہ معبود رفو چکر ہو بچے ہو نگے ، اب معبود برحق اللہ تعالی بی بیں ، اس طرح آگے و حید کا صفحون شروع ہوگا۔

إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى دِ يُغَرِّمُ الْحَقَ مِنَ الْمَبِّتِ وَعُغُرِمُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَقَ الْمَكُمُ اللهُ فَاكَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ \* وَ جَعَلَ الْيُلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَّ حُسُبَانًا وَاللهُ فَاكَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ \* وَ جَعَلَ الْيُلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَ حُسُبَانًا وَ اللهُ فَاكُنُ تَقْدِيرُ الْعَرِيرُ الْعَلِيمِ ﴿ وَهُو الذِي حَمَّلَ لَكُمُ النَّجُونَ لِيَّهُ تَنَدُوا بِهَا فِي ظُلُنْتِ وَاللهِ تَقْدِيرُ الْعَرِيرُ الْعَلِيمِ ﴿ وَهُو الذِي حَمَّلَ لَكُمُ النَّجُونَ لَا يَتُهُتَدُوا بِهَا فِي ظُلُنْتِ

# الْبَرِّ وَالْبَعُرِوْقَلُ فَضَ**لَنَا الْآلِيْتِ لِقَوْمِ بَيْعَلَمُوْنَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي**َ اَنْشَاكُمُ مِّنْ تَعْسِ وَّاحِدَةٍ فَلُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ،قَلْ فَصَلْنَا الْآبِتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿

| کول کربیان کیا <sup>، ہم نے</sup> | فَضَهُ               | أورسورن               | ۇال <b>ئ</b> ىس    | بيشك الله تعالى        |                                   |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| بانوں کو                          | الأيت                | أورجا ثدكو            | وَالْقَسُ (١)      | مچاڑنے والے ہیں        | غَالِقُ                           |
| لوگوں کے لئے                      | لِقُوْمٍ             | حساب سے جلنے والا     | حُسْبَاثًا         | دانهاور مشخصلی         | الحيِّتِ وَالنَّوٰى               |
| جوجائة بين                        | يَعْلَمُونَ          | ميا تدازه گفهرانا ب   | ذَا لِكَ تَقْدِيرُ | نكالتے بيں وہ          | يُغْزِعُ                          |
| 161.68                            | وَ هُو               | <i>נ</i> גמיי         | العزيز             | زنده کو                | الْحَقَ                           |
| جضول نے                           | الَّذِينَ            | سب كجوجائ والككا      | الْعَلِلْيُم       | مردے سے                | مِنَ الْهَيْتِ                    |
| پيدا کياتم کو                     | أفثاكم               |                       |                    | اور ثكالنے والے بين وه | وَ <del>غُن</del> ِرِجُ           |
| نفس (ناطقه) ہے                    | مِّنُ تَعْمِين       | جس نے                 | الَّذِي            | مردےکو                 | المُكِيِّتِ                       |
| ایک                               | وَّاجِدَةٍ           | بنا باتمهار ك كئ      | جَعَلَ لَكُمْ      | زندہے                  | مِنَ الْحَقِيّ                    |
| پر تقبر نے کی جگہ ہے              | ٢ و دي ي ي<br>فهستقر | ستارول کو             | النَّجُوُّمَ       | يمي الله بين           | ذُلِكُمُ اللهُ                    |
| اورا مانت ر کھنے کی جگہ           | ڔ؞ڔ؞ڔ<br>ڗڡۺۊۮٷ      | تأكدراه بإدغم         | لِتُهْتَدُاوْا     | يس كدهر                | فَائِنْ                           |
| شختین کھول کر بیان کیا            | قَدُّ فَصَّلْنَا     | ان کے ڈرایعہ          | بِهَا              | پھيرے جائے ہوتم؟       | (۲)<br>تُؤْفَكُونَ<br>تُؤْفِكُونَ |
| ئے ہم نے                          |                      | تاريكيول ميس          | فِي ظُلُمْتِ       | (وه) ثكا لنے والے بيں  | فَالِقُ                           |
| بانوں کو                          | الأبيت               | خ <sup>ت</sup> گلی کی | الكبرّ             | صبع کی روشنی کو        | الْإِصْبَارِم                     |
| سجھنے والوں کے لئے                | لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ | اورسمندرکی            | والبحير            | اور بنا باب أنفول نے   | دَ <del>جَعَ</del> لَ             |
| <b>♦</b>                          | <b>*</b>             | شخقيق                 | قُلُ               | رات كوسكون وراحت       | الْيُلَ سُكَنَّا                  |

## الله كى مكتائى بردالات كرنے والے آٹھ كارنامے

اب توحید کے ضمون کی طرف بحو و (لوٹ) ہے، اللہ تعالی اسلیے ہی کا مُنات کے خالق، مالک اور کارساز ہیں، کوئی ان (۱) فَلَقَ: پِهَاڑا، نِیْجَ اور مُنْقَلِی کو پِهاڑ کر مِبْر و نکالا (۲) افک کا استعال ہراس چیز کے لئے ہوتا ہے جوابے اصلی رخ ہے پھیر دی گئ ہو(۳) اِصیاح: صبح کی روشن ، اصل میں مصدر ہے (۴) حسبان: بھی اصل میں مصدر ہے: حساب سے چلنے والامراد ہے۔



### \_\_\_\_ بھرایک متقل گھبرنے کی جگہہ، اور ایک عارضی امانت رکھنے کی جگہہے \_\_\_ باتحقیق ہم نے ہاتیں کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لئے جوسوچت سجھتے ہیں!

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَا أَء فَاخُرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَى اِ فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّ تَرَاكِبًا ، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ اعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَنْرَمُتَشَابِهِ النَّظُرُوَا اللَّ ثَمَرَةٍ إِذْاۤ اَثْمُ وَيَنْعِهِ الْ

| اورانار             | وَ الرُّمَّانَ             | فكا <u>لته</u> ين بم | نگ<br>نمخوریج         | اوروہ جنھوں نے   | وَهُوَ الَّذِي   |
|---------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| ملة جلة (بمشكل)     | مُشْتَبِهَا                | اس (نبات) سے         | مِنْهُ                | ויטו             | ٱنْزُلَ          |
| اورجداجدا(مز پختلف) | ۊۜۼؙؽڒ <i>ڡؙڰڟ</i> ٵؠۣ؋    | غلہ                  | حببا                  | یاول ہے          | مِنَ الشَّكَاءِ  |
| ديكھو               | أنظروا                     | تتربدننه             | مُتَوَاكِبًا          | پانی             | مَآءً            |
| ہرایک کے پھل کو     | اِلَىٰ ثُعَرِيْ            | ادر مجور كور شت      | وَهِنَ النَّعْزِل     | یس نکالاہم نے    | فَأَخْرَجْنَا    |
| جىب وە پھلے         |                            | درختوں کے شکوفوں     | (r)<br>مِنْ طَلْحِهَا | اس(پانی)کے ذریعہ | ط<br>پ           |
| اوراس کے پکنےکو     | رينوه)<br>وَيَنْعِهُ       |                      |                       | سنره             | ئباك             |
| بيشكان ميس          | إنَّ فِي ذَٰلِكُمُّ        | قریب ہونے والے       | دانية ً               | ہرطرح کا         | كُلِّل شَّنْي ءِ |
| البنة نشانيان بين   | لاييت                      | اور باغات            | پر ا (۳)<br>وَجَنَّتِ | يس نكالي ہم نے   | فَأَخُرُجِنَا    |
| ان لوگوں کے لئے     | ِلْقُوْمِ <i>ر</i> ِ       | أنگور کے             | مِّنُ أَعْنَابِ       | ال (نبات) سے     | مِنْهُ           |
| جوائمان لاتے ہیں    | يُؤْمِنُونَ<br>يُؤْمِنُونَ | اورز يتون            | وَّ الزَّيْتُوُنَ     | سبزی             | خَضِرًا          |

### الله تعالى في مخلوقات كي معيشت كانتظام كيا

ربي آيت عجيب جامعيت كى شان ركھتى ہے، الله تعالى رب العالمين بيں، كائنات انھوں نے بيداكى ہے، پھرائى (۱) كل ما علاك فهو سماء: جو بھى چيز اوپر ہے ہاء كہلاتى ہے، آپ باول بھى ہاء ہيں (٢) من طلعها: من النحل ہے بدل ہے، اور طلع: طلعة كى جمع ہے: كھجور كاشكوف، اور النحل: النحلة كى جمع: كھجور كاور خت (٣) قنو ان: قِنْو كى جمع: كھجورول ہے بھرا ہوا خوشہ (٣) جنات كاحبا برعطف ہے، اى طرح و الزيتون و الرمان كا (٥) يكنع :مصدر باب فتح: پھل كا بكنا، اليانيع: پينت پھل۔ ربوبیت کے تقاضے سے حیوانات کی معیشت کا انظام کیا ہے، ایک آیت میں اس کا خلاصہ ہے، پہلے ہم آیت پڑھ لیں، پر تفسیل میں جائیں گے:

اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برساتے ہیں، اس کی وجہ سے ذہین سے ہر طرح کا سبزہ آگتا ہے، انسانوں کے کام کا بھی اور جانوروں کے کھانے کا بھی ، پھر اس سبزہ ہیں سے پچھ حصد انسان کی سبزی بنتا ہے، جولا دن کا کام دیتا ہے، اور اس سبز سے اور جانوروں کے کھانے کا بھی ، پھر اس سبز ہیں ، بھر اس سبز ہیں ، اور اس سبز سے کھور کے باغات الگ پر جہیں ، اس کے پتوں سے پھول نگلتے ہیں، پھر وہ بھاری خوشے بن کر لئک جاتے ہیں، اس کے میتوں سے پھول نگلتے ہیں، پھر وہ بھاری خوشے بن کر لئک جاتے ہیں، اس کے طرح اس سبزہ سے ایک حصد انگور کا باغ بن جاتا ہے، اور زیتون اور انار بھی پیدا ہوتے ہیں، جو ہم شکل ہوتے ہیں، مگر مزہ مخرح اس سبزہ سے ایک خوب مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، اس جب ورخت پھلیں اور پکیں تو ان میں خور کرو، ان میں ایک لئے بہت کی نشانیاں ہیں۔

نشانیان:حیوانات کی معیشت کے اس انظام میں بہت ی نشانیاں ہیں، چندیہ ہیں:

ا-آسان زمین کا جوڑاہے، دونوں ال کرایک مقصد کی تکیل کرتے ہیں، آسان برستاہے اورزمین اگاتی ہے، ال طرح اللہ تعالی نے حیوانات کی معیشت کا انتظام کیا ہے۔ اگر آسان نہ برسے تو زمین کیا آگائے؟ اور آسان برستارہے اور زمین نہا گائے تو حیوانات کیا کھا کیں؟ براللہ کا نظام ہے: آسان سے انداز سے پانی برستاہے اور زمین سے گھال، غلہ اور پھل بیدا ہوتے ہیں جن کوحیوانات کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں — ﴿ اَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءٌ ﴾ میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

۲-جب پانی برستاہے تو بلا امتیاز ہر طرح کی گھاس اُ گ آتی ہے، انسانوں کے کام کی بھی اور جانوروں کے کام کی بھی، اگر ہر طرح کی استرہ نہ اُ تا تو جانور کیا گھات؟ انسان گھاس اگا کر کہاں تک گھلاتا؟ \_\_\_\_ ﴿ نَبَاتَ کُلِّ شَنَی ﷺ ﴾ میں میضمون ہے۔

۳- پھر جوہبز ہا گتاہے،اس کا ایک حصد سبزی بنتاہے،اس سے انسان روٹی کھا تاہے،اگر بیہبزی اللہ تعالیٰ ہیدا نہ کرتے تو انسان نوالہ گلے سے کیسےا تارتا؟ — ﴿ خَضِرًا ﴾ میں اس ضمون کی طرف اشارہ ہے۔

۳- پھرانسان کے کام کی مبزی میں سے اناخ الگ پڑتا ہے، اور وافر مقدار میں غلہ پیدا ہوتا ہے، نہ بہ نہ کا یہی مطلب ہے، من بھر پوتے ہیں اوغلہ کا ڈھیرلگ جاتا ہے جس کوسال بھرانسان کھاتا ہے ۔۔ ﴿ حَبِّنَا مُنْکَرَاکِبًا ﴾ میں منیمون ہے۔ ۵- بیغذائی ضرورت پوری ہوئی، کھلول کی ضرورت ابھی باقی ہے، اس کے لئے کھجور، انگور، زینون اور انار پیدا کئے، تھجورے بتوں سے پھول نکلتے ہیں،ان شگونوں میں مجبوریں لگ کر بھاری خوشے ٹاک جاتے ہیں، یہ مجبوریں بھی غذا کے طور برکھائی جاتی ہیں،اس لئے ان کوغلہ مے تصل بیان کیا ہے،اور یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ مجوری وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں، اورانگور، زینون اورانار محض میوے بیں بھوڑی مقدار میں کھائے جاتے بیں، اس لئے ان کے ساتھ سے بات بیان ہیں کی، البنةان مين تنوع موتام، آم ايك جيسے نظر آتے ہيں ، گران كذائق مختلف موتے ہيں ، يہي حال انگور وغير ه كام۔ ٢- ي الله جب درختول من لكتي بي، اور كي بوت بي توبد مزه نا قائل انتفاع بوت بي، اورجب يك جلت ہیں آو خوش ذا نقداور کارآ مدموجاتے ہیں، ای طرح بید نیا ابھی کیا کھل ہے،اورآ ہستہ آہستہ یک رہاہے،جب یک جائے گاتومومنین کے لئے مزیداراور کافروں کے لئے سیلا ہوجائے گا۔

آیت کریمہ: الله تعالی وی بی جضول نے باولوں سے پانی برسایا، پس ہم نے اس کے ذریعہ برطرر کاسبزہ آگایا، پس ہم نے اس سے سبزی نکالی، نکالتے ہیں ہم اس سے تہ بہتہ جما ہواغلہ سے بیہ جملہ مستاتھ ہے سے اور تستخمجور کے درختوں سے:ان کے شکوفوں سے لٹکے ہوئے خوشے ہیں،اور ( ٹکا کتے ہیں:)انگور کے باغات اور زینون اور انار: ہمشکل اور مختلف مزوں کے ۔۔۔ بیرحال ہے ۔۔۔ دیکھو ہر ایک کا کھل جب وہ تھے، اور اس کا پکنا، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو مانتے ہیں!

وَجَعَـٰلُوۡا يِلّٰهِ شُرَكًا ٓ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ وَ بَـٰنٰتِ بِغَيْرِعِلْيِم سُبُعْنَهُ ﴾ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَا نَى يَكُونُ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ تُكُنُ لَهُ صَاحِبَةً ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمُ ، لَاۤ إِلٰهُ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَىءٍ فَاعْبُدُولُهُ ، وَهُو عَلَى كُلِ شَيءٍ وَكِيلً ۞ لاَتُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُويُدُرِكُ الْاَبْصَانَ وَهُوَاللَّطِيْفُ الْخَيِبُرُ

| درانحاليك النهناكجيدا | رَ خَالِقُهُم<br>وَخَالِقُهُم | بھا گی دار | شُرُگاءً (۱) | اور بنایا انھوں نے | رُجُعَـٰ أَوْا<br>رُجُعـٰ أَوْا |
|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| کیاہے                 |                               | جنات کو    | الْجِعِنَّ   | اللہ کے لئے        | ليع                             |

(١) جعل: وومفعول جايتا ہے، مشر كاء: دوسرامفعول ہے، اور المجن: پہلامفعول، اور دوسرے مفعول كي تفتريم شرك كي قباحت ظامر كرنے كے لئے ہے۔ (٢)قدمقدرب

| سورة الانحام       | $- \diamondsuit$          | - ("ZI                | <u>&gt; —</u>   | <u> </u>                     | (تفسير بهانت القرآك  |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| پيداكرنے والے      | خالِق                     | أولاد                 | <b>فَلَ</b> نَّ | اورجموث محري أنحول ني        | ر پريو (۱)<br>وخرقوا |
| 1.5%               | ػؙڸٞۺٛؽ؞ۣ                 | حالانگرنبين ہے        | وَّلَمْ ثُكُنُ  | ان کے لئے                    | র্য                  |
| پس ان کی عبادت کرو | فأغُيلُولاً               | ان کی                 |                 |                              | بَنِيْنَ وَبَنْتِ    |
| أوروه              | وَهُو                     | كوئى بيوى             | صَاحِبَةً       | جہالت ہے                     | بِغَيْرِعِلِيم       |
| £3.1               | عَلَىٰ كُلِّلَ شَّىٰ ۗ وَ | اور پیدا کیا انھوں نے | وَخُلَقَ        | باك بان كى ذات               |                      |
| كادمازي            | وَّكِيْلُ                 | برجزكو                | كُلُّ شَيْءٍ    | اور برتر ہے                  | وتلعلى               |
| نبيل پانيسان کو    | لاَتُدُرِكُهُ             |                       | ر<br>وهو        | ان باتول سے جو               | (Ex                  |
| نگایں              | الأبصادُ (٣)              | ית בל                 | ڔؙڲؙڵۺؽ         | وہ بیان کرتے ہیں             | يَصِفُونَ            |
| اوروه پاتے ہیں     | ومويدرك                   | خوب جانيز واليبي      | عَلِيْمُ        | نی طرح بن <u>ا زوالے بیں</u> | بَدِيْمُ             |
| نگامو <i>ل کو</i>  | الأنصار                   | يبى الله رتعالى       | ,               |                              | التكمون              |
| أوروه              | وَهُو                     | تمهارب پروردگار ہیں   | رَگِيُكُمْ      | اورزين كو                    | وَالْأَرْضِ          |
| لطيف               | الليطيف                   | كوئي معبوذبيس         |                 |                              | آئی یگون             |
| برے باخریں         | الخيبار                   | ممرونى                | إلامنو          | الن کی                       | <b>ప</b>             |

رڏاڻراك

## ندد بوخدا بند بوتا بسب الله كالخلوق بي

الله کی مکنائی (توحید) کابیان چل رہاہے، شرک کی تر دید بھی ای سلسلہ کا مضمون ہے، ویو بالینی بھوت پریت ہمرکش شیاطین اور دیوتا: لیعنی بزرگ، قابل پرستش فرشتے وغیر ہ۔

مشرکین معلوم بیس کن چیزوں کو پوجتے ہیں؟ وہ ہر نافع وضار کی پرستش کرتے ہیں ، بھوت پر ہت اورشیاطین کو بھی لیے جو جی ہیں ، مشرکین معلوم بیس کن چیزوں کے ایک رپورٹ ہے ، جو انھوں نے اپنی انھارٹی کو پیش کی ہے کہ بعض انسان جنات کی بیات کی بناہ لیا کرتے ہیں ، جنات کی وجہ سے جنات سے جنات کی بناہ لیا کرتے ہیں ، جن کی وجہ سے جنات سے غیب کی خبر ہیں معلوم کیا کرتے تھے ، اور جنب ان غیب کی خبر ہیں معلوم کیا کرتے تھے ، اور جنب ان فیس کی نذرونیاز جم اگر کے تھے ، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے ، اور جنب ان (۱) خور ق (ن) الکذب: جموث گرنا ، جموثی بات بنانا۔ (۲) اور ک الشیعے : پانا ، حاصل کرنا (۳) ابصار : بصر کی جمع : آگھ ، پہلی جگہ ابساد سے مرادا تھویں ہیں اور دومری جگہ پوراہ جو دے بھیے وجہ (چرہ) سے پوراہ جو دیمرادلیا جاتا ہے۔

ے قافلے کی خوفناک وادی میں تھہرتے تو اس میدان کے جنات کے سردار کی پناہ لیا کرتے تھے، تا کہ وہ اپنے ماتحت جنات سے اللہ کا جنات سے رشتہ جوڑ رکھا تھا، ان کا جنات سے اللہ کا جنات سے رشتہ جوڑ رکھا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ جنات سے ان کی حفاظت کرے۔ اور سورة الصافات میں ہے کہ شرکین نے اللہ کا جنات سے سرداروں اور اللہ میں سسر الی دامادی کا رشتہ ہے، ان کی بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور عیسائی: حضرت فرشتوں کو دیوتا مانے تھے، اور عیسائی: حضرت فرشتوں کو دیوتا مانے تھے، اور عیسائی: حضرت کی بیٹیا سالم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور قدیم بہودی: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے تھے، ان سب خرافات کی قرآن کریم تر دید کرتا ہے۔

الله پاک فرماتے بین بمشرکین جنات (شیاطین) کواللہ کے ساتھ شریک تھبراتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق (پیدا کئے ہوئے) ہیں، ای طرح مشرکین اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات اولا دسے پاک ہے، اور وہ شرکین کی خرافات سے برتر و ہالا ہیں۔

اوراللدتعالی نے آسانوں اور زمین کوانو کھے انداز سے بنایا ہے اور جنات اور فرشنے کا نئات کا جزء ہیں، پہلے وہ موجود نہیں تنے، جب وہ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں شریکے نہیں تنے قو معبود میں ساجھی کس طرح ہوگئے؟

نیز ان کی اولاد بھی نہیں ہو مکتی ،اس لئے کہ ان کی کوئی ہوئی نہیں ،عیسائی بھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ کی ہوئی ہوں نہیں ،عیسائی بھی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ کی ہوئی ہیں کہتے ،اورصرف مرد بچڑہیں جن سکتا ، ہال صرف ورت بچر جن سکتی ہے،اللہ تو پیدا کر سے ،اور وہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں ،اور وہ ہر چیز کے کارشتہ ہوگا ، باپ جیٹے کانہیں ،اور اللہ تعالی نے ہر چیز پیدا کی ہے ،اور وہ ہر چیز کوخوب جانے ہیں ،اور وہ ہر چیز کے پیدا کی ہے ،اور وہ ہر کھی کو خوب جانے ہیں ،اور وہ ہر چیز کے پیدا کی جادت کرو، وہ مراکوئی جارہ سازنہیں۔

وہ آسانوں اور زمین کوئی طرح بنانے والے ہیں، ان کے لئے اولادکیسے ہوسکتی ہے جبکہ ان کی کوئی ہوئی ہیں ہے، اور انھوں نے ہر چیز پیدا کی ہے، اور وہ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ تمہارے پر وردگار ہیں، ان کے سواکوئی معبود

نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں،البذاانہی کی ہندگی کرو،اوروہ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں!

# انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ کوئیس دیکھ سکتا بھر اللہ بندوں کو دیکھ رہے ہیں

یبال کسی کوخیال ہوسکتا ہے کہ جب اللہ تعالی موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ایک آبت میں اس کاجواب ہے:
فرماتے ہیں: انسان ضعیف البدیان ہے، اس کی باڈی کمزور ہے، آنکھ، ناک، کان اور دل دوماغ سب کمزور ہیں، وہ
سورج کو دیکھتا ہے تو آنکھ تھر اجاتی ہے، عقل ادراک نہیں کرسکتی، تیز آ واز سنتا ہے تو کان پھٹ جاتے ہیں، پس امتناع
بندوں کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ تو دکھ سکتے ہیں، اس لئے کے وہ واقعۂ موجود ہیں، مگر وہ طیف ہیں، اور
لطیف کو کثیف نہیں دیکھ سکتا، جیسے نہیں ہوا نظر نہیں آتی کہ وہ اطیف ہے ادر ہم کثیف ہیں، البتہ اللہ تعالی انسانوں کو دیکھ

رہے ہیں،اس کئے کہ لطیف کوکٹیف نظر آتا ہے، جیسے جنات اور فرشتے ہم کود کیھتے ہیں، گرہم ان کوہیں دیکھتے۔ اور انسان ہی نہیں، بڑی سے بڑی اور سخت سے سخت مخلوق بھی اللہ کی جنلی برداشت نہیں کر سکتی، طور پہاڑ برجب اللہ

تعالیٰ نے موی علیہ السلام سے کلام فرمایا تو موی علیہ السلام نے درخواست کی: 'مرپروردگار! مجھے اپنا جلوہ دکھا ئیں!''جواب س دونتر محے گا بنید سے ہے '' نہید ف س مد نہیں سے میں کو فرمانہ میں میں قرم وجس اللہ مختل میں سا

آیا: "تم مجھے ہرگزنہیں دیکھ سکتے" نیہیں فرمایا کہ بین نہیں دکھ سکتا، پھر فرمایا: سامنے دیکھوا بیس پہاڑ پر جملی سہار سکتو تم مجھے دیکھ لوگے، پھر جب جملی فرمائی تو پہاڑے پر نچے اڑگئے،اورموی علیہ السلام بے ہوش ہوکر گر پڑے!

البنة جب انسان قيامت كون دوباره بيداكياجائ كاتووه قوى البديان بوكا ،سائه ماته كاقد بوكا ،ادراس كي بقدر

دوسرے اعضا وَتُو ی ہوئے ،سورة ق می ہے:﴿ فَبَصَدُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴾: آج تیری آئھ بہت تیز ہے، لین اب کھے سب کھنظر آتا ہے، چنانچ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، قر آنِ کریم اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت

ہے، سورة القیامہ میں ہے: ﴿ وُجُولُا يَوْمَهِ إِن فَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَقِهَا فَاظِرَةً ﴾: يَكُم چبرے أس ول ترونازه

ہونگے، اپنے پروردگار کا دیدار کررہے ہونگے، اور جواسلامی فرقے آخرت میں بھی رویت باری کا انکار کرتے ہیں وہ ریصیرت ہیں!

﴿ لَا تُذُرِكُهُ الْاَبْصَادُ وَهُو يُبْدِلِكُ الْاَبْصَانَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ۞

ترجمہ: ان کونگا ہیں نہیں پاتیں ۔۔ یعنی اس دنیا میں اللہ کا دیدار متنع لغیرہ ہے ۔۔۔ ادر وہ نگا ہوں کو پاتے ہیں ۔۔۔ یعنی وہ انسانوں کود یکھتے ہیں ، یہاں نگاہ ہے مراد پوراد جود ہے ۔۔۔ اور وہ طیف ہیں ۔۔۔ لطیف: کثیف کی ضد ہے اور وہ طیف ہیں! ۔۔۔ یعنی ہر چیز جانتے ہیں!

قَلْجَاءُكُمُ بُصَايِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنَ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا، وَمَا آنَا عَلَيْكُمُ بِجَفِيْظٍ ﴿ وَكُلْ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَ لِيَقُولُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيَقُولُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَيَعْوَلُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَيْعُولُواْ دَرُسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَا لَهُ وَلَا هُوهُ وَاعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِوَكِينًا ﴾ وَمَا اللّهُ مَنَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيبًا ﴾

| محروبي             | اِلَّاهْوَ          | باتيس                    | الأليو                | عقیق آچی <i>ن نہائے</i> س | قَالْ جَاءَكُمْ    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| اورمنه بجيم ليس آپ | وَأَعْرِضُ          | اورتا كهبيں وہ           | <i>ۮ</i> ڵؚؽڠؙؙۅؙڵٷٙٳ | تحلی دییں                 | ربر و(۱)<br>بصابِر |
| مشرکین ہے          | عَين الْمُشْرِكِينَ | آپ نے پڑھلیاہے           | رر, ر(۲)<br>درست      | تہائے دب کی طرف           | ڡۭڹڗٙۻؚػؙۄ۫        |
| أورا كرجائ         | وَلَوْشَاءُ         | اورتا كهواضح كري         | وَلِنُبَيِّنَهُ       | پس جس نے دیکھا            | فَدُنُ اَبُصَرَ    |
| الله تعالى         | ظلًّا               | <i>ېم</i> اس کو          |                       | توان فا ئ <u>د كيلئے</u>  | فكِلنَفْيه         |
| (تو)نه شرک کرتے وہ | مَّا النُّمُوكُوا   | ان لوگوں کے لئے          | لِقَوْمِ              | اور جوائدها ينا           | وَمَنْ عَبِيَ      |
| اورنیس<br>اورنیس   |                     | جوجانتے ہیں              | يعلبون<br>يعلبون      | تواس پرضررہ               | فعكيها             |
| بنایا ہم نے آپ کو  | وَمَاجَعَلْنَكَ     | پيروى كري <u>ن</u> آپ    | وتثبغ                 | اور بیس ہوں میں           | وَمَنَا آنًا       |
| ان پر              | عَلَيْهِم           | اس کی جووتی کی گئی       | مَنَااُورِي           | تم پر                     | عَلَيْكُمُ         |
| بگهبا <u>ن</u>     | حَفِيظًا            | آپکاطرف                  | اِلَيْكَ              |                           |                    |
| اور نبيس بين آپ    | وَمِمَّا أَنْتُ     | آپڪرٻي                   | مِنُ زَيِكَ           | اور يول                   | وَكُذُ إِلَكَ      |
| ان پر              |                     | طرفت                     |                       | نج بدل بدل كرواضح         | نُصَيِّفُ          |
| تعینات کئے ہوئے    | بِوَكِيْلٍ          | نېي <i>ن کو ئی معبود</i> | ઢોાર્ડે               | کرتے ہیں ہم               |                    |

توحیدی واضح لیلیں آچکیں،ابغور کرنانہ کرنالوگوں کا کام ہے

دور سے تو حید کامضمون چل رہا ہے، اللہ کی بکتائی کی آٹکھیں کھولنے والی واضح دیلیں پروردگار عاکم کی طرف سے لوگوں کے سامنے رکھود کا قائل ہوگا اس کا بھلا ہوگا، اور لوگوں کے سامنے رکھود کا قائل ہوگا اس کا بھلا ہوگا، اور

(۱) بصائر: بصيرة كي جمع : كُفَلَى دليل، واضح شيحت (٢) مَرَسَ (ن) دِرَاسَةٌ: پرُهنا (٣) و كيل: دارونه، لوس افسر\_

جواندها بناد به گاوه اپنانقصال کرے گا، وہ شرک شل جتال بے گا، اوراس کی مزاپے گا، نی کا کام اس کوقائل کرنائیں۔ ﴿ قَدُ جَاءَکُمُ بَصَابِرُ مِنْ زَیْکُوْء فَدَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَ مَنْ عَبِیَ فَعَلَیْهَا ﴿ وَمَاۤ اَنَا عَلَیْکُمُ بِیَفِیْظِ ﴾ وَمَنْ عَبِیَ فَعَلَیْهَا ﴿ وَمَاۤ اَنَا عَلَیْکُمُ بِیَفِیْظِ ﴾

ترجمہ: آپ کے پاس آپ کے پروردگاری طرف سے بالیقین واضح دیلیں آچیں، پس جس نے آکھولی اس فرجمہ: آپ کے پاس آپیں آپیں ہے۔ کے دیکھا، اورجواندھا، نار ہااس نے اپنانقصان کیا، اور (کہدو:) ش تہارانگہبان ٹیس!

گدھازعفران کی قدر کیاجانے!

اللہ تعالی نے تج بدل بدل کر توحید کے دائل بیان کے ہیں، پھر بھی ضدی اور بدتھم ہی کہ گا: "آپ نے کس سے پڑھ دکھا ہے!" آپ تو ای ہیں، اس سے پڑھ نے کہ این کر سکتے ہیں، اس الدا آپ کو کئی پڑھا جاتا ہے، پھر دہ ایک گرمیان کر سکتے ہیں، اس الدا آپ کو کئی پڑھا جاتا ہے، پھر دہ ایک گردہ ایک گھر کہ بیان کر سکتے ہیں، اس الدا کا جو اب بھی ہے، پھر دہ ایک ڈو کھنگ نگو کو کئی کہ اور کہ ایک ایک ایک کا جو اب بھی ہے : ﴿ وَ لَقَتُ لُ نَعْدُ کُو اَ اَنْہُ مُو رَیُعُو کُونَ اِ اِنْہُ کَا اِیکُ اِیکُ کُھُو کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونَ اِلْبُ کُونِ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُونِ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُلُونِ کُلُونِ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُونِ اِلْبُ کُلُونِ کُلُونِ کُونِ اِلْبُ کُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ اِلْبُونِ کُلُونِ کُلُو

﴿ وَكَالَٰ إِلَى نُصَرِّفُ الْآلِيتِ وَ لِيَقُولُوا دَرُسْتَ وَلِنُكِيِّنَكُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورہم یوں نج بدل بدل کر ہاتیں بیان کرتے ہیں، اور تا کہ وہ کہیں: آپ نے (کسی سے) پڑھ لیا ہے، اور تا کہ ہم ہات کو واضح کریں ان لوگوں کے لئے جو جا نتا جا ہیں۔

توحيد يرجم جاؤءاورمشركين سيمنه يهيرلو

نی ﷺ کو،اورآپ کے توسط سے ہرائی کو تھم دیتے ہیں کہ وہ اس وی کی پیروی کرے جواللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبو ڈنیس، وہ تو حید پر استوار ہوجائے، اور شرکین کوان کے حال پر چھوڑ دے۔ ﴿ اِنَّبَعُ مَنَا اُوْجِی اِلْدَک مِنْ زَیّاتَ ، لَاَ اِلّٰهُ طُوّ ، وَاَعْدِ صَٰ عَینِ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿ ﴾ ترجمہ: آپ اس وی کی پیروی کریں جوآپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس ججی گئے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا

<u> کوئی معبود بیں</u> سے روحی آئی ہے ۔۔۔۔ اور آپٹشر کین سے روگر دانی کریں۔

#### لوگوں کو تکوی طور پر تو حید پر مجبور کرنا حکمت خداوندی کے خلاف ہے

الله تعالی کا تو ی حکمت اس کی مقتضی نہیں کہ سب اوگوں کو نوائی نخوائی ایک الله کا قائل بنادیا جائے ،اگر الله تعالی ایسا چاہتے تو روئے زمین پر ایک مشرک نہ ہوتا ، و یکھتے نہیں کہ دیگر مخلوقات میں کوئی مشرک نہیں ایک الله تعالی نے انسانی فطرت الی بنائی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک اللہ کو مانے ، تا کہ آخرت میں جنت کا حقد ارب نے ، ای کو بتائے اور سمجھانے مطرت الی بنائی نے نہیوں کو معوث فر مایا ہے ، افہان میں نہ شھیے دار! ۔۔۔ بیادنی سے اللی کی طرف ترق ہے ، نگر جان حقاظت کرتا ہے ، اور داروغہ (پوس اسپلٹر) و نڈ ا بجا کر منوا تا ہے ، نبی صرف بشیر ونڈ یر ہوتا ہے ، کیمراوگوں کو افقیار ہے کہ مانیں یانہ مانیں۔

﴿ وَلَوْ شَكَاءَ اللهُ مَنَا اَشْرَكُواْ وَمَا جُعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَنَا اَنْتَ عَلَيْهِمُ يِوَكِيْلِ ﴿ ﴾ ترجمه: اوراً الله تعالى چاہتے تو مشركين شرك نه كرتے ، اور بم نے آپ كوان كائلبان مقرزيس كيا ، اور نه آپ ان رِنعينات كئے گئے ہیں۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدُواْ بِغَنْدِ عِلْمٍ وَكُذَالِكَ زَيْنًا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمُ مَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُمْ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَوَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَا يُمَا نِهِمْ لَيِنْ جَاءِ تَهُمُ ايَةٌ لَيُوْمِنُونَ وَهَا وَتُلُ اِنْتَمَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا وَمَا يُشْعِئُ كُمُ النَّهَا إِذَا جَاءِتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ اَفِي اَنْهُمْ وَابْصَارَهُمُ كَمَا لَمُ

يُؤْمِنُوا بِهَ أَوَّلُ مُرَّةٍ وَنَلَامُ هُمُ فِي طُغْيًا نِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿

| جہالت ہے      | <b>پغ</b> نيرعِليْم | اللدك           | اللبي            | اورتم برامت كبو   | وَلَا تُسَبُّوا             |
|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| ای طرح        | كَذْلِكَ            | یں براکہیں گےوہ | قيسبوا<br>قيسبوا | ان کوچن کو        | الَّذِينَ                   |
| مزین کیاہم نے | ڒؘؽۜؾؙ              | التدكو          | طبا              | يكارا كرتے بيں وہ | يَلُ عُونَ<br>يَكُلُّ عُونَ |
| ہرامت کے لئے  |                     | وشنى ميں        | رو ورا<br>علاوا  |                   | 222                         |

(۱)الذين:صلدكساتومفول بب (۲)عدو ا:مصدر بمعنى عادين فاعل كاحال بـ

上心一年

| سورة الانعام | $-\diamondsuit-$ | 744 | <del>-</del> | ففير بهايت القرآن جلددي |
|--------------|------------------|-----|--------------|-------------------------|
|              |                  |     |              |                         |

| اور ہم الث دیں        | ٷ <i>ڹ</i> ڠؘڔڵؠؙ            | كوئى نشانى          | عُمْاً                | ان کے مل کو                             | عَمَلَهُمْ            |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ان کے دل              | اَفْلِلَاتُهُمْ              | توضرور مان لیں سےوہ | لَيُوْمِ أَنَّ        | پیرا <del>ن ک</del> رب کی طرف           | ثُمُّ إِلَى رَبِّهِمُ |
| اوران کی آنگھیں       | وأبضارهم                     | اسكو                | بهکا                  | ان کالوٹناہے                            | مُّرْجِعُهُمُ         |
| جيها كه               | ڪٽا                          | کہواس کے سوائیس کہ  | قُلُ إِنَّهَا         | يس جندا ئي <del>ل گ</del> ےوہان کو      | فينتِثُهُمُ           |
| نہیں ایمان لائےوہ     | لَمْ يُؤْمِنُوا              | نشانیاں             | الأيث                 | وه کام جوتھےوہ                          | بِمَا گَانُوا         |
| اس (قرآن) پر          | (۳) <sub>-</sub><br>طن<br>اء | الله کے پاس ہیں     | عِنْدُ اللهِ          | كياكرتي                                 | يُعِمَّلُونَ          |
| پہلی مرتبہ            | أَوْلُ مُرَّةٍ               | اوركيا              | وَمَا                 | ا الترميس كها نيس انعو <del>ل ن</del> ے | وَاقْمَهُوا           |
| اور چھوڑ دیں ہم ان کو | وَنَكُمُ الْمُ               | پية تهبي <u>ن</u>   |                       | الله تعالى كى                           |                       |
| ان کی سرشی میں        | في طغيانهم                   | كدوه                | اَنْهَاَ.             | پخته کرکے                               | (۱).<br>جَهُلُ        |
| میکتے رہیں وہ         | لِعَمَهُونَ                  | جبآئے               | <b>ٚٳۮؘ</b> ٳڿؙٳڎؙٟؾؙ | اپیشمیں                                 | المحاض                |
| <                     | <b>(4)</b>                   | (تو)نهانیں ده       | لا يُؤْمِنُونَ        | بخداااگرآئیان پاس                       | لَيِنْ جَاءُ تَهُمْ   |

#### مشرکوں کے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ اللہ کو براکہیں گے

گذشتہ سے پیوستہ آیت میں فرمایا ہے کہ شرکوں سے منہ پھیرلو، کہاں تک روگردانی کریں؟ یہاں تک کہ ان کے معبود معبود معبود معبود رکتی برامت کہو، اس کا رقمل اچھانہیں ہوگا، وہ اپنی جہالت سے معبود برحتی اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے، وہ معبود برحق اور معبود باطل میں امنیاز نہیں کریں گے ۔۔۔ پس یہ گویا مسلمانوں نے خود اللہ تعالیٰ کو برا کہا، اس طرح کہ اس کا سبب بنے ، اور حدیث میں ہے کہ اپنے مال باپ کو گالیاں مت دو، صحابہ نے عرض کیا: اپنے مال باپ کو بھلا کوئی کیسے گالیاں دیا ہے، دومراجوا بااس کے مال باپ کو گالیاں دیتا ہے، دومراجوا بااس کے مال باپ کو گالیاں دیتا ہے، دومراجوا بااس کے مال باپ کو گالیاں دیتا ہے تو دوالی کو برا کہا جائے گا تو رقمل میں وہمسلمانوں نے خود اللہ کو برا کہا جائے گا تو رقمل میں وہمسلمانوں نے خود اللہ کو برا کہا جائے گا تو رقمل میں وہمسلمانوں نے خود اللہ کو برا کہا جائے گا تو رقمل میں

سوال بمشركون ك معبودة وباطل بير، يس باطل كوباطل كمني يس كياحرج بي؟

جواب: ہرخص اپنی کھال ہیں مست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا انداز ایسا بنایا ہے کہ ہرکسی کواپنے ہی اعمال بھلے معلوم ہوتے ہیں، مشرکین بھی اپنے معبودوں کو اور اپنے شرکیہ اعمال کو اعمالِ صالح تصور کرتے ہیں، اس لئے وہ اپنی معلوم ہوتے ہیں، مشول مطلق ہے من غیر لفظ افعل (۲) انبھا: کا مرجع آیات ہیں (۳) بدہ :مرجع ماموصول ہے، اور مرادقر آن



وَنَكَهُمُ فِي طُغُيّا نِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾

ترجمه: اورانھوں نے اللہ کی زور کی شمیں کھائیں: بخدا!اگران کو (مطلوبہ) معجز ہ دکھایا جائے تو وہ ضروراس کی وجہ ے ایمان لے آئیں گے! (جواب:) معجزات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور مہیں (اے سلمانو!) کیا پینہ کہ جب ان کو معجز ہ دکھایا جائے تو وہ ایمان نہ لائیں! — اور ہم ان کے دلوں کواور آئٹھوں کوالٹ دیں — اس لئے وہ ایمان نہ لائيں ـــ جبيباوه الله کی نشانی ( قرآن ) مربہلی مرتبه ایمان نبیس لائے ،اور ہم ان کوان کی سرشی میں بھٹکتا چھوڑ ویں! وَلَوْا نَنَا نَزُلْنَا البَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْثُ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمُ كُلُّ شَيْءٍ فَبُلَا مَنَا كُا نُوْا البُوْفِ نُوْا البَوْمِ اللهَ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ اللهُ وَلَاكَ الْكُورُهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَالُوكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُولًا فَيَا اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

| شري              | شيطين                     | شبیں بیں وہ<br>میں بیں وہ | مَّنَا كَانُوْا      | اورا گربے شک ہم   | وَلَوُ أَنَّنَا (1) |
|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| آ دميون          | الخ نئيس                  | كدا يمان لائيں            | رليُؤمِ نُوْآ        | اتارتے            | نَوُلْنَا           |
| اور جنات کو      | وَ الْجِينِ               | گریدکه                    | اِلْاَ آنَ           | ان کی طرف         | الكيه               |
| ومی کرتے ہیں     | يُوجِي                    | حاجي الله تعالى           | عُمَّاءَ اللَّهُ     | فرشت              | الْعَلَيْكَةُ       |
| ان کے بعض        | بَعض م                    | النكين                    | َوَ <b>الْكِ</b> نَّ | اور ہاتیں کرتے ان | وكلم                |
| بعض کی طرف       | إلى بَعْضِ                | ان کے اکثر                | اَکْتُر <b>هُ</b> مْ | ئىر دے            | الْهَوْثُ           |
| <i>چکنی چ</i> ڑی | ر . ر (۳)<br>زخرگ<br>زخرگ | جانے نہیں<br>جانے ہیں     | يَجْهَلُوْنَ         | اور(زندہ کرکے)جمع | وَ حَشَرْنَا        |
| ياتني            | الْقُوْلِ                 | اور يوں                   | وَكُذَٰ لِكَ         | كرتيهم            |                     |
| دھوکہ دئی کے لئے | پرورو (۵)<br>عماورا       | ینائے ہم نے               | جعلنا                | ان پر             | عَلَيْهِم           |
| اورا گرچاہتے     | وَلُوْشَاءُ               | ہر بی کے لئے              | لِكُلِّ بَيِّ        | 57.7.             | كُلُّ شِيءً         |
| آپ کے پروردگار   | رَبُّكَ                   | وشمن<br>وشمن              | عَلَاقًا             | گرده گرده (رديرد) | (r)<br>قُبُلًا      |

(۱) أنّنا: أنَّ: حرف هيه بالمعلى مناضير جمع متكلم (۲) فيلا: قبيل كى جمع بولو ترجمه بوگا: گروه گروه ، جماعت جماعت ، اور قابل كى جمع بولو ترجمه بوگا: أنَّى مقدم ہا اور شياطين جمع بولو ترجمه بوگا: آگے، آئھوں كى سامنے، روبرو، يه كل كاحال ہے (۳) عدو ان جعل كامفعول الى مقدم ہا اور شياطين الانس و الله بن مفعول اول مؤخر ہے (۴) زخوف: سونا، آراسته، زينت ، گرجب قول كے لئے استعمال بوتا ہے تو جموف سے آراسته كرنے اور لمع كى بوئى باتى كرنے كمعنى بوتے بيں (۵) غرودًا: مفعول لذہ ہم، اور آگے لتصفى، ليوضوه اور ليقتر فوا اس پر معطوف بين، وه بھى مفعول لؤيل ميں اور چار باتيں بالترتيب (غرور، اصفاء، رضا اور اقتر اف ) يوحى كمفعول لؤيل -

| المورة الالعام    |                               | >              | Control of the Contro | اجلدو) —           | <u> رسیر مهلیت انفران</u> |
|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ا که پیند کریں وہ | وَلِيَرْضُوهُ اور:            | ال (بات) كاطرف | إلينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | توندكرتے وہ اس كو  | مَافَعُلُوهُ              |
| باتكو             | اس<br>وَرَلَيْفُتَرِفُوا اور: | ول             | اَفْلِهُ اَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | پس آپ چيوڙين ان کو | فَكُانُ اللهُمْ           |
| ا كەكمائىس دە     | وَرَايَهُ تَرِقُوا اور:       | ان کے جو       | الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اوراس کوجو         |                           |
| 8                 | مَا هُمُ جُوو                 | نہیں مانتے     | لَا يُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجموت كفرت بين وه  | يَفْ تُرُونَ              |
| نے والے ہیں       | مُقْتَدِفُونَ كَمَا.          | آخرت کو        | بالاخكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اورتا كمال بول     | وَ لِنَصْفَلَى            |

مشرکین مطلوبہ مجر وکے واقب سے ناواقف ہیں، اس لئے بصند ہیں کہ ان کو مجر ودکھایا جائے اگر شرکین کو رائش کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتاریں جوآ کرآپ کی تقیدین کریں، یامر دیے ہروں سے نکل آئشیں اور شرکین کی فرمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتاریں جوآ کرآپ کی تقیدین کریں، یا اس سے بھی ہوا مجر و دکھایا جائے، قیامت قائم ہوجائے اور تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے دوبر دلاکھڑ اکیا جائے تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں گئیں سے مکتے کی دُم فیڑھی ہی رہے گئی، اور وہ ہلاک کئے جائیں سے مطلوبہ مجر و دکھانے کا اور اس کو دکھی کے اور ایک ایک انجام ہوگان شرکین اس انجام سے واقف نہیں، اس لئے اصر ارکر دے ہیں کہ ان کو طلوبہ مجر ودکھایا جائے۔

ادرددميان كلام مُن الله كى قدرت كالمه كالتثناء بكرالله كى قدرت من سب كورب، وه جابي قومشركيين خوابى مؤابى اورددميان كلام مُن الله كى قدرت من سب كورب، وه جابي قومشركيين خوابى مؤابى ايمان الكام المنافي المناف

ترجمہ: اوراگرہم ان کی طرف فرشتے اتاریں، یا ان سے مُر دے باتیں کریں، یاہم ہرمخلوق کوزئدہ کر کے ان کے سامنے لاکھڑا کریں تو بھی وہ ایمان ٹیس لائیں گے ۔۔۔ مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہیں (بیاللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے)۔۔۔۔ مگران کے اکثر لوگ عواقب سے واقف نہیں!

| اور پورې يونې                | وَتُبَّتُ          | اور جولوگ                 | وَ الَّذِينَ           | کیا پس سوائے                  | اَفَ <b>غَ</b> ايْرَ |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| بات                          | كلينت              | دی ہم نے ان کو            | اتَيْنَهُمُ            | اللدك                         | جنبا                 |
| آپ کے دب کی                  | رَبِكَ (٣)         | آسانی کتابیں              | الكِثُ                 | <i>ڇاٻول</i> ش                | اَبْتَيْغِيْ         |
| بالكل سچى                    | صِدُقًا ال         | جائتے ہیں                 | يَعْلَمُونَ            | سمى فيصا <u>كرنے والے</u> كو؟ | حُكُمنًا (۱)         |
| اور بنی برانصاف              | وُّعَنُاگُ         | كهوه (قرآن)               | చర్                    | حالاتكدوه                     | ۇھ <i>ۇ</i>          |
| نہیں کوئی بد <u>لنے</u> والا | كَا مُبَدِّلَ      | اتاراہواہے                | مُنْزَلُ               | جنضول نے                      | الَّذِيئَ            |
| ان کی باتوں کو               | إكليته             | آپکربی طرف                | مِّنْ زَيِّكَ          | اتاري                         | انزل پر              |
| اوردہ خوب سننے والے          | وَهُوَ السَّمِيَّا | <i>ג</i> צ                | بِالْحَقِّ             | آپ لوگول کی طرف               | (۲)<br>اليَّكُمُ     |
| خوب جانے والے ہیں            | الْعَلِيمُ         | پ <i>ل ہر گز</i> ندہوں آپ | فَلَا تُتَكُوْنَنَ     | آسانی کتاب (قرآن)             | الكِثْبُ             |
| اوراگر                       | وَ إِنْ            | شركرنے والوں ميں سے       | مِنَ الْمُهُ تَرِّئِنَ | مقصل                          | (٣)<br>مُغَضَّلًا    |

(۱) حَكَمْ: منصف، فيصل، جَمَّ، (۲) إليكم: مخاطب مشركين بين (۳) مفصلاً: الكتاب كا حال إاور اسم مفعول ب، مصدر تفصيل: واضح اورالك الكبيان كرنا (۴) صدقا وعدلاً: كلمة كاحوال بين ـ

| سورة الالعام        | $- \bigcirc$      |                    | 3/1                | بجلدرو)         | العبير مهانت القرآن |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| وہ خوب جانتاہے      | هُوُ أَعْلَمُ     | الله               | بأثار              |                 |                     |
| اس کوجو کیل جا تاہے | مَنْ يَضِلُ       | نبیں بیروی کرتے وہ | إِنْ يَتَبِعُونَ   |                 |                     |
|                     |                   | گر گمان کی         |                    | جوز مین میں ہیں |                     |
|                     |                   | اورندس بیں وہ      |                    | (نو)وهآپگوگمراه | يُضِلُونك           |
| خوب جانتاہے         | أعُلُمُ           | مرانكل بجوچلات     | اِلَّا يَخُرُصُونَ | کردیں گے        |                     |
| راہ پائے والوں کو   | بِٱلْمُهْتَدِيْنَ | ب شک آپ کارب       | اِنَّ رَبَّكَ      | داستے ہے        | عَنْ سَبِيْلِ       |

نبی کی صدافت پر دوسر ئے مجزات کیا مائکتے ہو، قر آن کریم ہی ان کاسب سے برا المجز ہے مشرکین کی صدافت پر دوسر ئے مجزات کیا مائکتے ہو، قر آن کریم ہی ان کاسب سے برا المجز ہے مشرکین کہ نبی میں گئے ہو؟ آپ کی صدافت کی سب سے برای دلیل قر آن کریم ہے، جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا ہے، اس کے اوصاف خود اللہ تعالی بیان فر ماتے ہیں تصنیف رامصنف کو کند بیاں جمصنف اپنی تصنیف کی حالت بہتر جانتا ہے۔

#### قرآن كريم كى جارخوبيان:

- قرآنِ کریم تفصیل وار نازل کیا گیاہے، اس نے دین کی تمام بنیادی باتیں پوری وضاحت ہے بیان کی بین، اس میں کوئی ابہام یا تنجلک نہیں، کمی آخول میں بھی چھوٹے چھوٹے تھوٹے نقرے ہیں، جن کی وجہ سے قرآن کا بھنا نہایت آسان ہے، اور اتنی بڑی کتاب کا ایک نجی پر ہونا اس کی ایک خوبی ہے جو دلیل ہے کہ بیاللہ کی کتاب ہے، سورة النساء کی (آیت ۸۲) ہے: ﴿ اَ فَلَا یَکُ کُرُونُ اَلْقُنْ اَنْ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ الله لَوْجَدُوا فِیْ اِ اَخْدِ الله کَ اِلله کُ اِلله کُ اِلله کُ اِلله کُ اِلله کِ اِلله کُ اِلله کُ اِلله کُ اِلله کُ اِلله کِ اِلله کُ اِلْمُ اِللّه کُ اِللّه کُلُولُولُولُ اِللّه کُ اِللّه کُ اِللّه کُ اِللّه کُلُولُ اِللّه کُلُولُولُ اِللّه کُ اِللّه کُلُولُ اِلْمُلْلُولُ اِلْمُلْلُولُ اِلْمُلْلُولُ اِللّه کُلُولُ اِلْمُولُولُ اِللّه کُلُ
- سے یہودونساری جن کو آسانی کتابیں: تورات وانجیل دی گئی ہیں: وہ ان بشارات کی بنیاد پر جوان کی کتابوں میں ہیں: خوب جانے ہیں کریم واقعی پروردگار کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، والفضلُ ما هَ بهذا خو ہیں الاعداء: غیر کی گواہی سب سے بردی گواہی ہے، الہٰ ذا کوئی انسان ، خواہ وہ است وعوت کا فر دہویا است اجابہ کا ، قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں ہرگز شک نہیں کرے!

#### السلط قرآن كريم ميس دوطرح كمضامين مين:

ایک: گذشته موجوده اورآئنده کی خبرین اور پیشین گوئیان، جونهایت مچی با تیس بین ، با ون تولد پا وُرتی بین ، آج تک اس کی کسی بات پر کوئی اُنگان بین رکھ سکا ، نداس کی کوئی بات خلاف واقعہ ثابت ہوئی ، جبکہ ریسب غیب کی با تیں بین ، ان کو عالم الخیب ہی سیج طور پر بیان کرسکتا ہے۔

دوسرے: قرآنِ کریم میں انسان کی عملی زندگی ہے متعلق احکام ہیں، اورسب بنی برانصاف ہیں، تمام احکام میں
پوری رعایت ہے کہ کوئی تھم عدل وانصاف کی راہ ہے ہٹا ہوا نہ ہو، وضعی (پارلیمیئڑی) قوانین میں لوگ اس کا لحاظ رکھتے
ہیں، مگر کامیا بنہیں ہوتے ، ایک قانون بناتے ہیں، بعد میں طاہر ہوتا ہے کہ قانون ٹھیکٹہیں، چنانچہ وہ اس میں تبدیلی
کرتے ہیں، جبکہ انھوں نے وہ قانون ایک ملک کے لوگوں کے لئے بنایا ہے، اور قرآنِ کریم نے تمام انسانیت اور سارے
عاکم کے لئے احکامات نازل کئے ہیں، اور ان میں عدل وانصاف کی رعایت رکھی ہے، اور آج تک اس کا کوئی تھم انصاف
کی راہ سے ہٹا ہوا ثابت نہیں ہوا، نہ کی تھم میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئی، یہ بات دلیل ہے کہ قرآن خالق کا تنات کی
طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔

— قرآنِ کریم اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی مکن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفاظت کی ذمد داری لیے ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اب کوئی دوسری کتاب اس کو شعب وٹنیں کرے گی، اور یہ بات بھی از قبیل خیب ہے، اور آج تک کوئی اس کے ایک حرف کوئیں بدل سکا، نداس کے مانند کوئی چھوٹا سا مکر ابنا سکا، ندکوئی ناشخ کتاب آئی، یہ بھی دلیل ہے۔ کتاب آئی، یہ بھی دلیل ہے۔ کتاب آئی، یہ بھی دلیل ہے۔

اُورِقر آنِ کریم کے بیاُوصاف (خوبیان) اللّٰدتعالیٰ مین علیم بیان فرمارہے ہیں، جومعترضین کی ہانٹی خوب س رہے ہیں، اور حقیقتِ حال سے خوب واقف ہیں، یہ کتاب آپ کاسب سے بڑا مجمز ہے، اس کتاب کو صف (ج ) بناؤ، اور ایمان لاؤ، دوسرے مجمزات کیاطلب کرتے ہو؟!

﴿ اَفَعَايُرُ اللهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو اللَّهِ يَ اَنْزَلَ النَّيكُمُ الْكِتْبُ مُفَصَّلًا وَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبُ مُفَصَّلًا وَ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبُ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَلًا قِنْ وَ لَكُونَ قَلَا تَكُونَ فَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَتَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْكِتْبُ يَعْلَمُونَ اَنَهُ مُنَزَلًا مِنْ وَتَتَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وْ عَدُالًا وَكُلُونَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ﴾

ترجمہ: پس کیا میں اللہ کے علاوہ کوفیصلہ کرنے والا جا ہوں، جبکہ انھوں نے بی تمہاری طرف تفصیل وارقر آن نازل کیا ہے؟ ۔۔۔ اس میں قرآن کی پہلی خوبی کا ذکر ہے ۔۔۔ (دوسری خوبی:) اور جن لوگوں کوہم نے آسانی کتابیں دی ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے برخن نازل کیا ہوا ہے ۔۔۔۔ الہذا آپ ۔۔۔ مراوامت

جانتے ہیں اس کوجواس کے راستہ سے بچلا ، اور وہ خوب جانتے ہیں راہ پانے والوں کو سے لیعنی اکثریت کی بات سیجے

(۱) يا در موانيا وَل مواهل ليعنى برباد: موابر ليعنى بياعتبار

#### نہیں مسلمان جوراہ اپنائے ہوئے ہیں وہی سی استہے۔

فَكُلُواْ مِنَا ذَكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوْ بِالبِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمُ الَّا تَاكُوُا مِنَا ذَكِرَ السَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَلَ فَصَلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اضْطُورُ رَتُمُ اللهُ وَ إِنْ كَثِيرُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللهِ مَا اضْطُورُ رَتُمُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ هُوَ اعْلَمُ بِاللهُ عَتَلِيدِي وَ وَذَرُوا ظَاهِمَ اللهِ ثُمُ سَيُجُزُونَ عِمَا كُلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَوْسُقَ وَإِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

| ب شک آپ کرب        | اِنَّ رَبَّكَ                  | اللدكانام            | ا سُمُ اللَّهِ     | پس کھاؤتم             | فَكُلُوا<br>فَكُلُوا |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| وه خوب جائے ہیں    | هُوَ أَعْلَمُ                  | ויט גַ               | عكينه              | ال میں سے جو          | مِیّا                |
| صدير هنه والول كو  | بِالْمُعْتَدِيْنَ              | درانحاليه واضح كرديا | وَقُلْ فَصَّلَ     | ليا گيا               | ذُكِرَ               |
| اور چھوڑ وتم       | وَ ذَرُوا                      | تہارے لئے            | تكثم               | اللدكانام             | السُّمُ الشِّي       |
| كحلا جواكناه       | ظَاهِمَ الْإِثْمِ              | جوراماس نے           | مَّاحَرُمُ         | וטיג                  | عكيه                 |
| أورج حبيا هوا كناه | وَبَاطِنَهُ                    | تم پر                | عَكَيْكُمْ         | اگرہوتم               | إِنْ كُنْتُوْ        |
| بِشُك جولوگ        | اِنَّ الَّذِيثِيَ              | مگر                  | ٳڰٚ                | الله کی با توں کو     | <b>پای</b> نتِه      |
| كماتے ہيں          | يَكُسِبُونَ                    | جوجبوركة كيم         | مَااضُطُرِرْتُمُ   | ماننے والے            | مُوُمِنِينَ          |
| گناه               | الِاثْمَ                       | اس کی طرف            | اكبني              | اور خهبین کمیاجوا     | · · •                |
| عنقريب بدله ديئ    | سرودرون<br>سي <del>ج</del> زون | بیشک بہت سے لوگ      | وَ إِنَّ كَثِيْرًا | خبي <u>ن</u><br>گهڙين | <sup>(1)</sup> I     |
| جا تیں گے          |                                | البتة كمراه كرتے بيں | لَيُضِلُونَ        | كھاتے تم              | تَأْكُلُوا           |
| ان کامول کا        | کن                             | ا پی خواہشات سے      | بِأَهْوَآءِهِمُ    | ال میں ہے جو          | مِمَّنا              |
| 3.                 | كَانُوَا                       | علم کے بغیر          | بِغَيْرِعِلْمِ     | ليا گيا               | ذُ <del>كِ</del> رَ  |

(١) ألاً: إسل مين أن لا تفاءلون كالام مين ادعام بوابي

| 02/025              |                      | A STATE OF THE PERSON ASSESSED. | S. S | (33,44)             | ر يربدك الراد      |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| تا کہ جھڑیں وہتم سے | إِيْجَادِ لُوْكُمْ   | اور بیشک وه                     | وَإِنَّهُ                                | وہ کماتے تھے        | يَقْتَرِفُونَ      |
| أوراكر              | وَانَ                | البشر گناہ                      | لَفِسْقُ الْ                             | أورمت كماؤ          | وَلَا تَتَأْكُلُوا |
| کہاما نائم نے ان کا | کردور وو<br>اطعتبوهم | اوربے شک                        | <b>وَ</b> لِاتَّ                         | اں میں ہے جو        | مِتَا              |
| بيثكتم              | إنگم                 |                                 | 4.6.                                     | نہیں <i>لیا گیا</i> | لَمْ يُنْكَرِ      |
| البنة شرك كرنے      | کور<br>کمشرکون       | البعة وحي كرتے ہيں              | کړو وړ<br>کيوځون                         | الله كانام          | اسْمُ اللهِ        |
| واليبو              |                      | اپنے دوستوں کو                  | إِلَّى أَوْلِيْهِمُ                      | اس پر               | عَلَيْهِ           |

## مشركين في ايك أنكل الرائي كما يناما را كهات بواور الله كامار أنبيس كهات!

ابھی فرمایا تھا کہ شرکین صرف اُنکل اڑاتے ہیں،ان کی بات علم دیصیرت پر ہنی ہیں،ان آیات میں اس کی ایک مثال ہے کہ شرکین کا اعتر اِس اُنکل پچو کا تیرہے۔

آیات کا پس منظر: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ بعض مشرکیوں نے نبی سِّلاَ اللَّهِ ہے بحث کی کہ آپاوگ اللّٰه نبیا سے بحث کی کہ آپاوگ (مسلمان) اپنے ذرح کئے ہوئے جانور کوتو کھاتے ہو، اور اسے حلال کہتے ہو، اور مردار کو جسے اللّٰہ نے مارا ہے حرام قرار دیتے ہو، یہ بجیب بات ہے۔ ان آیات میں اس کا جواب ہے کہ بیلم وآگی کے بغیر مسلمانوں کوتھویش میں جتلا کرنے کی کوشش ہے!

# ایک فیمتی بات جوحفرت تفانوی قدس سرؤنے بیان فرمائی ہے:

اصول دین کے اثبات کے لئے تو دلا کل عقلیہ درکار ہیں، اور اصول کے ٹابت ہوجانے کے بعداعمال وفروع کے لئے صرف دلا کل بھٹ میں مقلی دلا کل کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض اوقات عقلی دلا کل معنر پڑتے ہیں، شہبات کے درواز کے ملتے ہیں، اس لئے کے فروع میں دلیا عقلی کی کوئی صورت نہیں، البتہ اگر کوئی طالب بق شفائے قلب چاہتواں درواز کے ملتے ہیں، اس کئے کہ فروع میں دلیا تقلی کی کوئی صورت نہیں، اور جہاں میہ بات نہ ہوچھن مجادلہ ہوتو اپنے کام میں گئی اور خطابی دلا کل تبرعاً بیش کرنے میں کچھ مضا تقریبیں، اور جہاں میہ بات نہ ہوچھن مجادلہ ہوتو اپنے کام میں گئی اور عبال میں بات نہ ہوچھن مجادلہ ہوتو اپنے کام میں گئی اور عبال میں بات نہ ہوچھن میں اس کے سات نہ ہوچھن میں اور جہاں ہے بات نہ ہوچھن میں ہوتو اپنے کام میں گئی اور عبال کی میں کی طرف التفات نہ کرنا جائے (بیان القرآن)

قارتمين كاشفى كے لئے ذبيحه كے حلال اور مردار كے حرام ہونے كى وجوه:

خاص وجہ: سورة الحج (آیت ۳۳) میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرامت کے لئے قربانی تجویز کی ہے، پھر قربانی کی دو

(۱)الافتراف: كمانا (ديكيس آيت ۱۱۱ كاماشيه)

الفيريل القائل جاري

فشميل بيل

ا-خاص قربانی جوقربانی کے دنوں میں کی جاتی ہے، ذی الحجہ کے تین دنوں میں کی جاتی ہے۔

۲-عام قربانی: لینی روزمرہ کی قربانی، بیوہ ذیجہ ہے جو کھانے کے لئے ذیح کیا جاتا ہے، دونوں کامقصد: اللہ کا ذکر

ہے، ہردن لاکھوں جانوراللہ کا نام لے کر کھانے کے لئے ذریح کئے جاتے ہیں، یہی عام قربانی ہے۔

اور قربانی کائل طاہر ہے کہ زندہ جانور کے ساتھ قائم ہوتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا ، اور کھانے کے لئے جانور ذرج کرنے کا اور قربانی کے لئے جانور ذرج گرنے کا معاملہ مکسال ہے، اس لئے ذبیحہ پر بھی شمیہ ضروری ہے، حس طرح قربانی پرضروری ہے، اور شمیہ کائمل زندہ ہی کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا ، اس لئے مردار حرام ہے۔

عام وجہ: ذرئ کامقصد بہے کہ جسم میں پایاجانے والا بہتا ہوا خون جونا پاک بھی ہے اور صحت کے لئے مصر بھی ، باہر نکل جائے اور بہہ جائے ، اگر جانور کو ذرئے نہیں کیا جائے گا ، اور وہ اپنی موت مرے گا تو وہ خون پانی بن کر گوشت میں جذب ہوجائے گا ، اور وہ گوشت نقصان وہ ہوگا ، اس کئے مر دار حرام ہے ، چنانچ جن جانوروں میں دم مسفوح نہیں ہوتا ،

جیسے مجھلی اس کئیر دہ مجھلی حلال ہے،ای طرح ٹاڑی میں بھی ذکح شرط نہیں، باقی مارتے سب کواللہ ہی ہیں،مگر مشر کین تھم شریعت کی مصلحت جانے بغیراعتر اض جڑ دیتے ہیں۔

﴿ فَكُانُوا مِنَّا ذُكِرَ اللَّهِ مَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

مثبت پہلوسے تھم: \_\_\_\_ پس کھاؤتم اس (جانور) میں ہے جس پراللّٰد کانام لیا گیاہے، اگرتم اللّٰد کی باتوں کو مانے اللہ ہو!

مسكله: "اس ميس سے عام ہے، اس كئے مركھانے اور پينے پر بسم الله پراهناسنت ہے۔

﴿ وَمَا لَكُمُ اَلَا تَاٰكُواْمِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّا مَا اضْطُرِرْتَمُ اللهُ عَالَمَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللَّا مَا اضْطُرِرْتَمُ اللَّهُ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّا مَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّ

اور تهمیں کیا ہوا کنہیں کھاتے اس (جانور) میں ہے جس پراللہ کا نام لیا گیاہے؟

فائدہ: یہ پہلی ہی بات ہے، اسلوب بدل کرتم ہیدلوٹائی ہے تاکہ اس پردوسری بات متفرع کی جائے، اور یقر آن کریم کا خاص اسلوب ہے جب وہ کسی بات پر چند باتیں متفرع کرتا ہے تو تم ہیدلوٹا تا ہے، پہلے: ﴿ اِنْ كُنْ تُكُو بِا لِيتِهُ مُؤْمِذِينُ ﴾ کومتفرع کیا تھا، اب نہج بدل کرتم ہیدلوٹائی ہے اوراگلی بات متفرع کی جارہی ہے۔

درانحالیکہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے واضح کردیا ہے ان (جانوروں) کوجواس نے تم پرحرام کئے ہیں، مگرجن کے



كِنزوبِكِ فَتَلَ بِرُا كَناه) غير الله كِ نام پروْئ كُرنائ، مُّربه بات مُفَى هم: ﴿ وَلَا نَتَا كُلُواْ مِتَا لَهُ يُذْكُو اللّهُمُ اللّهِ عَكَيْنِهِ ﴾ كِ خلاف ہے، اگراس كؤى حلال قراردیں گے تو آیت كاكوئی مصداتی باتی نہیں رہے گا، اس لئے حنفیہ اور حنابلہ كانقط نظرى قرآنِ كريم ہے، تم آ ہنگ ہے۔

اَوَمَنْ كَانَ مَـنِيًّا فَاحْيَيْنِهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُؤَّا يَّمُشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّثُلُهُ فِي الظُّلُونِ فَي الظُّلُونِ فِي الظُّلُونِ فَي الظَّلُونِ فَي الظَّلُونِ فَي الطَّلُونِ فَي الطَّلُونُ فَي الطَّلُونِ فَي الطَّلُونُ فَي الطَّلُونُ فَي الطَّلُونُ فَي الطَّلُونِ فَي الطَّلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَّلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَّلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونَ فَلْ الطَلْلُونُ وَلِي اللْلِلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ اللَّذِي فَي الطَلْلُونُ فَي الطَلْلُونُ وَلِي السَالِمُ اللَّلْمُ اللَّذِي فَي السَالِمُ اللْمُنْ اللَّلُونُ وَالْلُونُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُنْفِقِ الْمُنْسُلِقِ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْلِقُلُونُ اللْمُنْفُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُونُ اللْمُنْفُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللَّلْمُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللَّلْمُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللَّلِمُ اللْمُنْفُلُونُ الل

| ان(تاریکیوں)سے | مِنْهَا      | لوگون میں               |                  |                   | أَوْمَنْ       |
|----------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| اسطرت          | كذلك         | برابر ہاں کے جو         | كبَّنْ           | مرده تقا          | كَانَ مَـنِتًا |
| بحلا بنايا كيا | زين<br>زين   | اسكاحال                 |                  |                   | فَأَحْيَلَيْكُ |
| كافرول كے لئے  | المكفرين     | وه تاریکیوں میں (گھرا   | في الظُّلُمْةِ   | اور ہم نے بنایا   | وَجَعَلْنَا    |
| ه <u>څ</u> ځ.  | مَا كَانُوْا | ہوا)ہے                  |                  | اس کے لئے نور     | لَهُ نُؤَرًّا  |
| کرتے           | يَعْمُلُونَ  | نهي <u>س ثكلنه</u> والا | لَيْسَ بِخَارِجٍ | چلناہوہ اس محماتھ | يمشى با        |

## مرده دل کافر پر جنت حرام ہے اور زندہ دل مؤمن کے لئے جنت حلال ہے

مرداری حرمت اور فدیوری کی صات کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ کافر وشرک مردہ دل ہیں، وہ کفر کی تاریکیوں بیس سرگردال ہیں، وہ اگر موت تک ال سے نگلیں توجنت ان پرحرام ہے، دومر اضحف بھی مردہ تھا، پہلے شرک تھا، گراللہ نے اللہ فائدہ کیا، ایمان کی توفیق بھی مردہ تھا، پہلے شرک تھا، گراللہ نے اللہ فائدہ کیا، ایمان کی توفیق بھی ، اور اس کے لئے اللہ نے نور ایمان گردانا، اب وہ اس کے ساتھ لوگوں بیس چلتا ہے، اور کو کو دور دیتا ہے کہ وہ بھی کفر کی تاریکیوں سے نکل آئیں: کیا ان دونوں کا انجام کیسال ہوگا؟ ہرگر نہیں! اس دومر پر دوز خرام ہے، جنت اس کے لئے حلال ہے، اور پہلے پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ دوز خیس رہے گا، یہی حال مردار اور ذبیح کا ہے، اور تھا کے حلال!

سوال بمنكرين اسلام يموفى بات كيون بيس بحصة ؟ اور اسلام قبول كيون بيس كرتع؟

جواب: ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال مزین کئے ہیں، ان کو اپنا دھرم ہی حق معلوم ہوتا ہے، اس لئے وہ کفر کی تاریکیوں میں ٹا کم ٹو ئیال ماررہے ہیں، ان کی آنکھ ہی تاہیں کھلتی!

آیت یاک: اور کیا جو محض مرده تقا \_\_\_ یعنی پہلے کافر تھا \_\_\_ پس ہم نے اس کوزندہ کیا \_\_\_ یعنی اس نے

(سوال کا جواب:) -- اس طرح بھلا کردکھایا گیاہے منکرین اسلام کے لئے جو کچھوہ کیا کرتے تھے - یعنی پہلے سے ان کا جودھرم تھاوہ بی ان کوچھ معلوم ہوتا ہے۔

فائدہ:اس آیت میں مردہ سے مراد کفر کی حالت ہے اور زندہ کرنے سے مراد ایمان کی توفیق عطافر ماناہے، جیسے مردہ چیز وں کی حقیقتوں کے ادراک سے محروم ہوتا ہے اور زندہ خض تمام چیز وں کود مکی بھی سکتا ہے اور بھی بھی سکتا ہے، اس طرح جوایمان ہے محروم ہے، وہ غیبی حقیقق لیتنی اینے خالق کے وجود ، آخرت اور جنت ودوزخ کے بجھنے سے قاصر ہے اورمسلمان ان حقیقتوں کو مجھتا بھی ہے اوراس پر یقین بھی رکھتا ہے، اس طرح ایمان کوروشنی اور کفر کوتار کی ہے تعبیر کیا گیا ہے، روشیٰ میں چیزیں ولیی ہیں نظر آتی ہیں ،جیسی وہ ہیں ،اور تاریکی میں یا تو چیزیں نظر نہیں آتیں یا پوری طرح درست اور بچے نظر نہیں آتیں، ایمان کے ذریعہ انسان حقیقت اور سچائی سے واقف ہوتا ہے اور کفر میں خلاف حقیقت باتوں کو حقیقت سجھنے گتا ہے؛اس لئے ایمان کے لئے روشنی اور کفر کے لئے تاریکی ہے بہتر کوئی تعبیز ہیں ہوسکتی تھی ۔۔ پھر نور لینی روشیٰ عربی گرامر کے لحاظ سے' واحد' میعنی (Singular) ہے اور کفر کے لئے' مظلمات' لیعنی' تاریکیاں' جمع (Plural) کاصیغہ ہے،اس کئے کہ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے اور کفر کی شمیس بہت ی ہیں،خدا کا نکاربھی کفرہے،اس کے ساتھ شرک بھی کفرہے،انبیاء پرایمان ندر کھنا بھی کفرہے،کسی نبی کو ماننا اور کسی کونہ ماننا بھی کفر ہے، کوئی مخص انبیاء پرایمان رکھے مگر رسول اللہ مِنْ اللہ عِنْ اللہ عَلَيْ كُورَ خرى نبى ندمانے اور آپ كے بعد اپنى ماكسى اور كى نبوت كا مدى ہو، یہ بھی گفرہے، نبوت مجمدی پر ایمان رکھتا ہو ہمیکن شریعت مجمدی کی انتاع کو ضروری نسمجھتا ہو، یہ بھی گفرے، غرض کہ گفراور مرابی کی بہت کے صورتیں ہیں اور مدایت کا ایک ہی راستہ تعین ہے۔ (آسان تفسیر ازمولانا خالد سیف الله صاحب)

وَ كَذَٰ اِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ٱللِّهِ مُجْرِمِيْهَا لِيَكَدُّوُا فِيْهَا ﴿ وَمَا يَهْكُرُونَ إِلَا بِاَ نَفْسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَاءَ ثُهُمُ أَيَّةً قَالُوا لَنَ تُنْوَمِنَ حَتِّ نُوَّتُ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ رُسُلُ اللهِ مَ ٱللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ بِسَالَتُكُ ﴿ سَيُصِيْبُ اللَّذِينَ اَجْرَمُوا

#### صَغَارً عِنْدَ اللهِ وَعَذَا بُ شَدِيْدًا بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ ﴿

| خوب جانتے ہیں          | أعُلُمُ                     | اور جب پہنچی ہےان <sup>کو</sup> | وَ إِذَا جَاءَ ثُهُمُ | اورائ طرح               | وَ كَذَٰ لِكَ        |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| جس جگدر کھتے ہیں وہ    | حَيْثُ يَجْعَلُ             | كوني آيت                        | اية ا                 | بناما ہم نے             | جَعَلْنَا            |
|                        |                             | تووه کتے ہیں                    |                       |                         |                      |
| عنقريب سبنيج كى        | سَيُصِيْبُ                  | ہم ہر گرنہیں مانیں گے           | كَنْ تَنْوُمِنَ       | سروار                   | آگلِيرُ (٢)          |
| ان کوجنھول نے گناہ کیا | الَّذِينَ ٱجْرَمُوْا        | یہاں تک کہ                      | 1 de                  | اس کے گنہ گاروں کو      | مجرميها              |
| <b>ذلت</b>             | صَعَارً                     | ديئے جائيں ہم                   | نُؤُثِ                | تا كەھىلەسازى كىرىي دە  | لِيُمَكِّدُوا        |
| الله کے پاس            | عِنْدَ اللهِ                | ما ننداس کے جو                  | مِثْلُ مَّا           | ויטייט                  | <b>ف</b> نْهَا       |
| اور شخت سزا            | وَعَلَا <b>كِ</b> شَٰدِيْنَ | دیخ گئے                         | اُوتِيَ<br>اُوتِيَ    | اورئيس حيليمازي كمترت   | وَمَا يَئِكُرُونَ    |
| ال وجدے ك              | بِهَا                       | الله کے رسول                    | رُسُلُ اللهِ          | مراني ذاتول محماته      | الابا تْفْسِهِمْ     |
| وہ مکاریاں کرتے تھے    | كَاْ لَنُواْ يُمْكُرُونَ    | الثدتعالى                       | वर्षी                 | درانحاليكه بيل بجھتے وہ | وَمَا لَيْشَعُـرُونَ |

#### بدكار بردے حیلہ سازیوں کے ذریعہ وام کوراہ حق سے روکتے ہیں

مردہ دل قریش کے سردار کفر وضلالت میں ہیر بپارے ہوئے تھے، اور مختلف تدہیروں سے اپنے عوام کوراہ تق سے روکتے تھے، فرماتے ہیں: یہ بات آئ نی نہیں، ہمیشہ کا فرول کے سردار الی حیلہ سازیاں کرتے رہے ہیں، تا کہ عوام الناس انہیاء کے مطبع نہ ہوجا ئیں، فرعون طرح طرح کے حیلوں سے اپنی قوم کوموی علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکہا تھا، عام طور پریسردار بدکار ہوتے ہیں، ان کی مکاریوں کا نقصال خود انہی کو پنچے گا، وہ اپنے ہیروں پر بیشرزنی کرتے ہیں، گر سمجھتے منہیں، انہیاء کا دین آؤ بھیل کر رہتا ہے۔

﴿ وَ كَانَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيَةٍ ٱللِيرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَكَدُّوْا فِيْهَا ، وَمَا يَمْكُرُوْنَ إِلَّا بِٱنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴾ يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اورای طرح \_\_\_\_ یعنی رؤسائے مکہ کی طرح \_\_\_\_ ہم نے ہرستی میں اس کے بدکاروں کوسر دار بتایا، تاکہ
(۱) آگاہو: آگو کی جمع: سر دار، ہڑے لوگ بیہ جعل کامفعول ثانی مقدم ہے (۲) معجومی: مضاف ہے، اضافت کی وجہسے
نون گراہے، بیہ جعل کامفعول اول مؤخرہے اور تقذیم و تاخیر میں اشارہ ہے کہ عام طور پر بدکارلوگ ہی بہتی کے ہڑے ہوتے
ہیں (۳) مکو: خفیہ تدہیر ، جس کوعوام نہ مجھکیں۔

وہ اس میں حیلہ سازی کریں — اور لوگوں کوراہ تق سے روکیں — اور وہ اپنی ذاتوں بی کے ساتھ مکاری کرتے ہیں، اور جھتے نہیں ہیں! ہیں، اور بچھتے نہیں ہیں!

## متكبرسر دارول كي حيله سازي كي أيك مثال

الا جہل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کہنے گئے کہ مال ودولت، عمر اور تجربہ میں ہم آپ سے بوصے ہوئے ہیں، اس لئے جب تک ہمیں نبوت نددی جائے اور جبرئیل ہمارے پاس وی لے کرندآ کیں ہم قرآن پرایمان بیس لا کیں گے، اللہ تعالی نے اس کا جواب ارشاد فر مایا، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دولت، طافت، عمر وغیرہ السی با تیل نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی نی بناد یا جائے ، نبوت محنت اور اکتساب سے حاصل نہیں ہوسکتی، بلکہ بیہ خالصتاً اللہ تعالی کے استخاب پر موقوف ہے، اللہ تعالی الیے بندوں کی قبلی کیفیت اور روحانی استعداد کی بنا پر جے چاہتے ہیں، اپنی نبوت کے لئے منتخب فر ماتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بنایا تو ان کے قلوب میں جما تک کر دیکھا ، ان میں جن کے قلوب سب صدیف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بات سے نوب واقف سے زیادہ روثن شے، آنہیں اپنی نبوت کے لئے منتخب فر مایا (تقیر بغوی ۱۳:۲۲) غرض کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نوب واقف سے زیادہ روثن شے، آنہیں اپنی نبوت کے لئے منتخب فر مایا (تقیر بغوی ۱۳:۲۲) غرض کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نوب واقف سے زیادہ روثن شے، آنہیں اپنی نبوت کے لئے منتخب فر مایا (تقیر بغوی ۱۳:۲۲) غرض کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نوب واقف جی کہ بینانا جائے؟ (آسان تقیر از مولانا خالد سیف اللہ صاحب)

ت پھر آئر آیت میں ان متکبر سر داروں کے سامنے ان کا انجام رکھا ہے کہ ایسے گستان بہتکبر بحیلہ ہو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہئے کہ عنظر یب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کوخت ذلت اورعذاب شدید کی صورت میں دیاجائے گا (فوائد) ﴿ وَ إِذَا جَاءَ نَهُمُ اَيُكُ قُلُوا لَنُ تُكُومِنَ عَتْ نُولُتْ مِيشَلُ مَنَا اُوْتِي رُسُلُ اللّهِ آءً اللّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ وَ وَ إِذَا جَاءَ نَهُمُ اَيْكُ وَ اَنْ اَلْهُ اَعْلَمُ حَيْثُ مِيشَالِ مِنْ اَنْتُونَ وَ اَوْ اِذَا جَاءَ نُهُمُ اَيْكُونُونَ ﴿ وَ اِذَا جَاءَ نُهُمُ اَيْكُونُونَ اللّهِ وَعَذَا اللهِ وَعَذَا اللهِ وَعَذَا اللهِ مَا كَا نُوْا يَنْكُرُونَ ﴿ وَ اِنَا يَعْمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَمَنُ يُئِدِ اللهُ أَنْ يُهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدَّرَةُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُبُرِدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدَّرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَّعَلُ فِي التَّمَاءِ اللهُ اللهِ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهْ نَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَقِيْمًا ﴿ قَدُ فَصَّلْنَا

الْإِيْتِ لِقَوْمِ تَيْنَّكُّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْكَ نَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيَّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾

| سيدحا                           | مُستَقِيًا           | نهایت ننگ         | حَرَّمًا (۲)      | يس جو <del>گ</del> ض | فكن           |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| شخقیق واضح کردی <del>ام</del>   | قَدُ فَصَّلْنَا      | گوي <u>ا</u>      | گافتا             | عا ہے ہیں            | يُّرِدِ       |
| ديني باتيل                      | الأيلتِ              | وهبه شقت چره حتاب |                   |                      | 如如            |
| ان لوگوں کے لئے                 |                      | * T               | فِي النَّكَاءِ    | كهراه دكهائين اس كو  | ٱؽؙێٞۿؙٮؚؽۿؙؙ |
|                                 |                      | ای طرح            | گذایک             |                      |               |
|                                 |                      | کرتے ہیں          | يجعك              | ال كسينه كو          | صَلَاكَة      |
| ·                               | <b>ک</b> ارُ         | الله تعالى        | عُنْهُ اللهُ      | اسلام کے لئے         | اللإسكام      |
| سكير جين كا                     | الشاليم              | گندگی             | الرِّخِسَ         | اور جو محص           | وَمَنَ        |
| ال کے پروردگار کے پاس           | عِنْكَ رَبِّهِمْ     | ان لوگوں پرجو     | عَدُ الَّذِينَ    | عاجة بيل             | يُرِدُ        |
| 16/68                           | وَهُوَ               | ایمان نبیس لاتے   | لَا يُؤْمِنُونَ   | که مراه کریں اس کو   | ٲڽؙؿؙۻؚڶۿ     |
| ان کے کارساز ہیں                |                      |                   | وَهٰٰ <u>ل</u> َا | كرويية بيل           | يَغُعَلُ      |
| ان کامول کی و <del>جبہ</del> جو | بِبَا                | راستہ             | حِيرَاطُ          | ال كسيشكو            | صَلَوْدَة     |
| وہ کیا کرتے تھے                 | كَانُوْايَعْمَلُوْنَ | آپ کے پروردگارکا  | رَ بِكَ           | تنگ                  | ضَتِقًا       |

## ايمان الله تعالى دية بيء اگروه نه دي تومتكبرسردار كيول كرايمان لائس؟

فرمایا تھا کہ متکبر سروار مکاریاں کرتے ہیں،خود بھی ایمان نہیں لاتے اور عوام کو بھی حیلہ سازیاں کر کے ایمان سے
روکتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ ایمان اللہ تعالی دیتے ہیں، اگروہ نہ دیں تو تابع اور متبوع کیوں کرایمان لا کیں؟
اور اللہ تعالیٰ ایمان اس کو دیتے ہیں جس کی عقل اس کی طرف چلتی ہے، اس کے سینہ کو قبولِ اسلام کے لئے کشادہ
کر دیتے ہیں، اور جواپی بات پر اڑار ہتا ہے وہ حیلہ ذکال لیتا ہے، زلزلہ آتا ہے یاسائی طوفان آتا ہے تو کہتا ہے: ''زمین کی
(۱) اُن: مصدر یہ تعلیٰ کو بہتا ویل مصدر کرے گا (۲) حور جا: صیقا کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، اس کے معنی بھی ہیں۔ نظمی مضافقہ،
(۳) بَعَ عَد: اصل میں بِتَصَعَد تھا، تَصَعُد (تفعل): بہ شقت چڑھنا (۲) کیل ما علاق فہو سماء: ہر بلندی کو ساء کہتے ہیں۔

بلیٹیں ال میں! 'اس کواللہ کی تعبیبی قرار دیتا۔

یوں اللہ تعالیٰ شرک و کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جوایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے ، ایسے لوگوں پر اللہ کی کوئی نشانی اثر انداز نہیں ہوتی ، اور ان کوایمان لاتے ہوئے موت آتی ہے!

﴿ فَكُنُ يُرُدِ اللهُ أَنْ يَهُوبِيَهُ يَشُرَهُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يَرُدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجُعَلُ صَدْرَةً فِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يَرُدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجُعَلُ صَدْرَةً فِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يَرُدُ أَنْ يُضِنُونَ ﴾ ضَيِقًا حَرَجًا كَانَمُا يَصَّعَلُ فَى التَّمَاءِ وَكُنْ لِكَ يَجُعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى النَّهِ يَنِ الرَّحِسَ وَهُونَ فَ ﴾ مَرْهُم نَهُ الله تعالى راهِ راست دكهانا چاہج بین، اس كاسین اسلام كے لئے كھول دیتے بین، اورجس كوه مراه كرنا چاہج بین الله تعالى محمد الله الله تعالى الله تعالى

## الله تعالى في راوي كنشانات واضح كرديء بي

اب ایک آبت میں سرداروں کوچھوڑ کرعوام سے خطاب ہے کہ سرداروں پر تو اللہ نے گندگی ڈالی ہے، وہ تو ایمان ہیں لائیں گے، مرتم لوگ ان کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ قر آنِ کریم نے راہ ہدایت کے نفوش بالکل واضح کردیئے ہیں، جو لوگ نفیحت حاصل کرنا چاہیں اورا بیان لانا چاہیں ان کے لئے کوئی ابہام نہیں۔

﴿ وَ هٰ لَذَا صِدَاطُ رَبِّكَ مُسْتَفِيمًا ﴿ قَدُ فَصَّلُنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ ثَيْنَكُرُونَ ﴿ وَ هٰ لَكَ مُسْتَفِيمًا ﴿ قَدُ فَصَّلُنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ ثَيْنَكُرُونَ ﴿ ﴾ ثَرْجَمَه: اوريه - جوقر آنِ كريم پيش كرد ہاہے - آپ كے پروردگاركاسيدهاراستہ، ہم نے دين كى باتيں خوب واضح كردى بين ان لوگوں كے لئے جوفيحت قبول كرتے بيں۔

اولیاءالرجمن کے لئے آخرت میں سکھ چین کا گھر ہوگا،اوراللہ تعالی ان کاہاتھ پکڑیں گے جواسلام قبول کرے گا اوراللہ تعالی اس جواسلام قبول کرے گا اور فرمان برداری کے داستہ پہلے گا، وہی سلائتی کے گھر (جنت میں) پنچے گا،اوراللہ تعالی اس کے مددگار ہوئے ، یہی اولیاءالرحمٰن ہیں،آ گے اولیاءالعیطان کا صال بیان کیا جائے گا (فوائد)

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّالِم عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كُا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّالِم عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كُا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ }

#### ترجمہ: ان کے لئے ان کے بروردگار کے پاس کھ چین کا گھر (جنت) ہے،اوراللہ تعالی ان کے کارساز ہیں ان

#### كامول كى وجهب جووه كما كرتے تھے۔

وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيبًا عَلَيْمَعُشَرَ الْحِنِّ قَدِ اسْتَكُتُّرُنُمْ مِّنَ الْإِنْسِ، وَقَالَ اَوْلِيَوُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ، وَقَالَ اَوْلِيَوُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ، وَقَالَ اَوْلِيَوُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اللَّهِ مَا شَكَاءِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا شَكَاء اللهُ وَانَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكَ اللهُ النَّارُ مَثُولَكُمْ خَلِدِينَ فِيْهَا لِلَا مَا شَكَاء اللهُ وَانَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿ وَكَ اللهِ اللهُ وَانَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَ اللهُ النَّارُ مَثُولَكُمُ خَلِدِينَ فَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضَا لِمِنَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿

| 2,5                   | الآدمنا              | ہمار بے بعض نے        | يغضنا              | اور(بادکرو)جسدن       | وَيُوْمَ        |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| حابي الله تعالى       | عُمّاءَ لَتْ         | بعض ہے                | بِبَغْضِ           | جمع کریں گےوہ ان      | يُعشَّرُهُمُ    |
| ب شک آپ کرب           |                      | 1 3 %                 | ٷ <i>ۘ</i> ڹۘڮۼؙڬٲ | سبكو                  | بجييقا          |
| بڑی حکمت والے         | حكيم                 | جاري اس مدت کو        | آجَلَنَا           | ايجاعت                | ينعش            |
| خوب جانے والے ہیں     | عَلِيْمً             | з.                    | الَّذِكَ           | جنات کی!              | البجرت          |
| اورای طرح             |                      | 7                     |                    | تتحقيق بهت زياده تالع | قد استكاثرته    |
| ملائعی سے ہم          | ر برا (۱)<br>نویی    | ہارے گئے              | ن                  | کرابیاتم نے           |                 |
| بعض                   |                      | فرمايا                |                    | انسانول میں سے        | مِّنَ الْإِنْسِ |
| حق تلفی کرنے والوں کو | الظُّلِيلِينَ        | دوزخ                  | الثّادُ            | اوركها                | وَقَالَ         |
| بعض كے ساتھ           |                      |                       |                    | ان کے دوستوں نے       | اَوْلِيُوْهُمْ  |
| ان اممال کی وجہ سے جو | پیا                  | دار نحاليكه بميشدر بخ | خٰلِدِيْنَ         | انسانون میں ہے        | مِّنَ الْإِنسُ  |
| وه کمایا کرتے تھے     | كَانْوُا يَكْسِبُونَ | والي بوتم             |                    | اسے حارید!            | رَجُنَا         |
| <b>₩</b>              | <b>(4)</b>           | اسيس                  |                    | فائدهافخايا           | الستمتع         |

(۱) وَلِيَهُ يَلِيْهِ وَلْيَّا: قريب ہونا، ملا ہوا ہونا، وَلَى النسيءَ: اَيك كا دوسرے سے جدا ہونا، انسانوں كى دوز څ اور جنات كى دوز خ الگ الگ ہونگى، مگر ساتھ ساتھ ہونگى، اى طرح دونوں كى چنتيں بھى الگ الگ اور ساتھ ساتھ ہونگى، يەھنمون سورة الرحمٰن ميں آيا ہے۔

#### اولیاءاشیطان (جنات اورانسانون) کااعتراف جرم اوران کابھیا تک انجام

زمین میں جنات اور انسان ایک ساتھ لیے ہوئے ہیں، اس کئے میدانِ حشر میں بھی دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ جائے گا۔ دونوں دہاں اینے جرم کا اعتراف کریں گے، اور دونوں کو مزادی جائے گا۔

الله تعالی شیاطین سے فرمائیں گے بتم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کرلیا! — وہ خاموش رہیں گے،اوران کی خاموثی جرم کا اعتراف ہوگی،اوراس کا قرینہ ان کے دوستوں کی انگی بات ہے۔

يس حكم عالى صادر مو كابتمهاراد دنول كالمحاند دوزخ بيتهيس بميشاس ميس رمنا با

پھر قد رئت خداوندی کابیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر طلق ہیں، وہ تم کوجہنم سے چھٹی دینا جا ہیں آقو دے سکتے ہیں، گرچھٹی ملے گی نہیں!اس لئے کہ وہ ہوئی حکمت والے ہیں، وہ خوب جانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم موت تک گفر وشرک پر رہے، اور کفر وشرک متمر حقیقتیں ہیں، پس ان کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ اس کی سزابھی متمرہ و۔

پھر جنات کوان کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اورانسانوں کوان کی دوزخ میں بھیجا جائے گا، دونوں کی دوز خیس الگ الگ بیں، مگر ساتھ ساتھ بیں۔اس دنیا میں تو دونوں ساتھ لبے ہوئے بیں، مگر آخرت میں الگ الگ کردیئے جائیں گے، جیسے اس دنیا میں نیکو کاراور بدکار ساتھ لبے ہوئے ہیں، مگر آخرت میں وہ الگ کردیئے جائیں گے، میدانِ حشر میں اعلان ہوگا: ﴿ وَاَمْتَاذُوْا الْیَوْمَ اَیْنَهُا الْمُجْرِمُوْنَ ﴾:اے بدکارو! آج نیکوکاروں سےجدا ہوجاؤ (لیس)

ای طرح نیکوکار مؤمنین: جنات اورانسانوں کے جنتیں بھی الگ الگ ہونگی ،گرساتھ ساتھ ہونگی ،سابقین کے لئے بھی و دعنتیں ہونگی ،ایک جنات کے لئے ، دوسری انسانوں کے لئے ،ای طرح اصحاب الیمین کے لئے بھی ،اور پیضمون سور ۃ الرحمٰن کے آخری رکوع میں ہے۔

فائدہ: جنات کی دوزخ میں بھی آگ ہے، اور بیسوال کہ جنات ناری مخلوق ہیں، پس آگ سے ان کو کیسے تکلیف

اوراں طرح ہم بعض طالموں کو (اللہ کی حق تلفی کرنے والوں کو ) بعض کے ساتھ ملائیں گےان کاموں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے!

لِمُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقْصُونَ عَلَيْكُمُ اللَّتِي وَ يُنْذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَاء قَالُوا شَهِدُكَ عَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَكَ اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَفِرِينَ ﴿

| تمبار الداس دن كي  |                    |                                     | مِنْكُمْ ()           |                          | يمعشر                  |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| جواب دیا انھوں نے  | قَالُوا (١)        | جوبیان کرتے تھے تم پر<br>میری باتیں | يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ | جن وانس کی               | انْجِينَ وَالْإِنْيِسَ |
|                    |                    |                                     | ايلتي                 | کیانبیں <u>بنچ</u> تہارے | اَلَمْ يَأْتِكُمُ      |
|                    | عَلَّا أَنْفُسِنَا | اورڈراتے تھے تم کو                  | وكيننو رُؤنكم         | پاس                      |                        |
| اورد حوكه دياان كو | وَ غَرَّتُهُمُ     | ملاقات سے                           | لِقَاءُ               | رسول                     | رُسُلُ                 |

(۱) جملد يقصون: رسل كى مفت ۋائىد ب (٢) شهادت كى فىروم مىن تىم كامفهوم بى موتا بــ



## قیامت کے دن جن وانس می کھا کرایے کفر کا اقر ارکریں گے

قیامت کے دن اللہ تعالی جن وانس کے مجموعہ سے سوال کریں گے: '' کیا تمہارے پاس تم بی میں سے ایسے رسول نہیں ہنچے جفول نے تمہیں میری آئیتیں پڑھ کرسنا ہیں ، اور قیامت کے دن سے ڈرایا؟ ۔۔۔ جن وانس شمیں کھا کر اقر ارکریں گے کہ ان کے پاس رسول پنچے تھے، گران کو دنیا کی لذات و شہوات نے آخرت سے عافل کر دیا ، اور وہشمیں کھا کر اقر ارکریں گے کہ انھوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی ۔۔ جب وہ اپنے منہ سے اپنے کفر کا اقر ارکریس گے تب ان کوجہنم کی ابدی سراسنائی جائے گی۔

#### كياجنات مين ان مين سيرسول مبعوث فرمائے كئے؟

سانوں سے کہیں: ''لوگو! کیاتم ہی میں سے اللہ تعالی نے آخری نی کومبعوث نہیں فرمایا؟ 'پس یہ آیت توفیصلہ کن ہیں، ال میں اللہ تعالی کے آخری نی کومبعوث نہیں فرمایا؟ 'پس یہ آیت توفیصلہ کن ہیں، البتہ جمہور علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب سے انسان وجود میں آئے جیں، اور ان میں نبوت ورسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے: جنات کو انسانوں کے تابع کردیا گیا ہے، اس لئے کہ وہ اطیف مخلوق جیں، اور اطیف کثیف کود کھتا ہے، اس لئے وہ انسانوں سے سے عورتوں کو نبوت ورسالت سے سر فر از نہیں کیا گیا، ان کومردوں کے تابع کیا گیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہے، اور وہ مکلف جیں، پس ممکن ہے ان میں انسانوں کے بیدا ہونے سے پہلے انہیا وُرسل مبعوث ہوں ۔ واللہ اعلم

آیتِ کریمہ: اے جماعت جن وانس! کیاتمہارے پاستم ہی ہیں سے ایسے سول نہیں پینچے جو تہمیں میری آیتیں پڑھ کرسناتے تھے اور تہمیں تہمارے ال دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ — وہ جواب دیں گے: ہم اپنے خلاف گواہی دیں ۔ اوران کودنیوی زندگانی نے دھوکہ ہیں ڈالے دکھا،اورانھوں نے اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ منکر اسلام تھ!

ذلك أن لَوْ يَكُنُ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرْكَ بِظُلْهِ وَاهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِ دَرَجْتُ وَلِكُ أَنْ لَكُو يَكُنُ رَبُكَ مِهَا لِكَافِلَ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُكَ الْعَفِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ مِ اللهِ عَمَا يَشَا يَهُ وَرَبُكَ الْعَفِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ مِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

| ضرورآنے والاہے              | لأرت                 | وہ کرتے ہیں            | كِعْبَالُوْنَ      | وهبات                           | ذٰلِكَ            |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| اورنیس ہوتم<br>اور نیس ہوتم | وعماً أنتم           | اورآپ کارب             | و رَبُّك           | بایں وج <sup>یے</sup> کہبیں ہیں | أَنْ لَهُ يَكُنَّ |
| عاجزكرنے والے               | بكفجزين              | بے نیاز                | الغَبْئُ           | آپ کے پروردگار                  | ڒۘؠؙڮ             |
| كبواميرى قوم!               | قُلُ لِيُقَوْمِ      | رحمت والاہے            | ذُوالرَّحْمَةِ     | بلاك كرنے والے                  | مُهَالِكَ         |
| كام كرو                     | اغيكوا               | أكرحيا بين وه          | اِنُ يَّشَا        | بستبول كو                       | القُاك            |
| اپنی جگه                    | عَلَىٰ مُكَانَتِكُمُ | لےجائیں تم کو          | يُدُوبُكُمُ        | ظلم (شركِ) كي وجب               | بِظُلْمِ          |
| بيتك بيس كامكرر بابهون      | ا نِتَاعَامِلُ       | اورقائم مقام بنادين    | وَيَسْتَغُدُلِفَ   | درانحاليكه الكي باشنف           | وَّ ٱهْلُهُا      |
| پ <i>پ</i> عقریب            | فسوف                 | تمبرار بيعد            | مِنْ بَعْلِكُمْ    | _بےخبر ہول                      | غْفِلُونَ         |
|                             | تَعْلَبُونَ          |                        |                    | اور ہرایک کے لئے                | وَ لِكُلِّل       |
| كون ہوگا                    | مَنْ تَكُونُ         | حبيها كه پيدا كياانھوں | كَيَّا ٱلشَّاكُمْ  | مراتب ہیں                       | دَرُجْتُ          |
| ال ك ك                      | র্ঘ                  | نے تم کو               |                    | اس میں ہے جو                    | يقستنا            |
|                             |                      | اولادے                 |                    |                                 | اعَمِلُوْا        |
|                             |                      | دوس لوگول کې           |                    |                                 | وَمَا رَبُّكَ     |
|                             |                      | ب شک جو                |                    |                                 |                   |
| ظالم(مشرك)لوگ               | الظُّلِبُوْنَ        | وعده كئة جات بهوتم     | ئۇغدادن<br>ئۇغدادن | ان کامول ہے جو                  | عَتَّا            |

### الله تعالی خبر دار کرے ہی سزادیتے ہیں

میدانِ حشر میں جب جن وانس شم کھا کر اپنے کفر کا اقر ادکریں گئے جھی ان کومز اسنائی جائے گی، یہ بات اس کئے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کھار کی بستیوں کو ان کے شرک کی وجہ سے اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب پہلے ان کو نبی یا نذیر کے ذریعے نتائج اعمال سے خبر دار کر دیا جاتا ہے، بے خبر لوگوں کی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے ، لیس آخرت میں جہنم کی سزا

حبيبا گناه وليي سزا

ترجمہ: اور ہرایک کے لئے مراتب ہیں ان کاموں کی وجہ سے جوانھوں نے کئے ہیں، اور آپ کے رب ان کامول سے بے خبر ہیں جو وہ کرتے ہیں!

# وارنگ:قریش اسلام قبول نبیس کریں گے تو دوسری قوم ان کی جگہ لے کیگی

یه سورت کی دور کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، اس وقت اسلام کی مخالفت زوروں پڑھی ، اس وقت قریش کو وارنگ دیتے ہیں کہ اگر دہ دعوتِ اسلام قبول نہیں کریں گئو اللہ تعالیٰ کوکی کی پرواہ نہیں ، وہ قریش کے مختاج نہیں ، البتہ وہ بندوں پرمہر بان ہیں ، وہ جودین نازل کررہے ہیں وہ بھیل کررہے گا ، اللہ کی مہر بانی سے انسانیت محروم نہیں رہے گی ، اگر قریش اس کی خدمت کے لئے کھڑ نے بیس ہونے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسروں کو کھڑ اکر دیں گے ، وہ اسلام کو پھیلائیں گے، بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ ان کی جگہ انسار نے لی ، ان کی جنت سے بیل منڈھے چڑھی !

اوراس کوایک مثال سے تمجھایا ہے کہ جیسے آباء کی جگہ ابناء لیتے ہیں اور دنیا آبادر ہتی ہے، اس طرح قریش کی جگہ اور لوگ لے لیس کے، پس قریش سوچیس کے نقصان کس کا ہوگا ، اور فائدہ پیس کون رہے گا؟

﴿ وَ رَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُوالرَّحْمَةِ وَإِنْ يَشَا يُذُهِبَكُمُ وَيَسْتَغْلِفْ مِنُ بَعْدِكُمُ مَّا يَشَآءُ كَنَآ اَنْشَاكُمُ ۚ مِنْ ذُيرٌ بِيَّامٌ قَوْمٍ الْحَرِبْنَ ﴿ ﴾ ترجمہ: اورآپ کے پروردگار بے نیاز مہر مان ہیں، اگر چاہیں آوتم کوہٹادی، اور تبہار بعددش کوچاہیں تبہارا قائم مقام بنادیں — جس طرح تم کو دوسر بے لوگوں کی اولا دے پیدا کیا ہے!

#### قرلش سے جوعذاب كا وعده ہے وہ بنتى كرد ہے گا!

اوررسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الفت برقريش سے جوعذاب كا وعدہ ہے وہ پورا ہوكرر ہے گا، ذرا انتظار كرو، جب دوسرى قوم اشاعت اسلام كى ذمدارى قبول كر لے گئ تو الله تعالى قريش كا بحرتا بناديں گے، چنانچي جرت كے دوسر سے سال بدر كي ميدان ميں الله تعالى نے رؤسائے مكہ كوگالى موجر كى طرح كاث ديا!

﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِ ﴿ وَمَنَا آئَتُهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿

ترجمه: بشك حس بات كاتم وعده كئ جاتے مووہ يفنج كرب كى ،اورتم (الله كو)عاجز كرنے والنيس!

## فريقين اين اين كام ميل لكيس، اورعواقب كالتظاركري

جب صورتِ حال يہ ہت قريقين اپنے اپنے کام بن لکيس قريش خافت کرتے رہيں اور الله کے رسول اسلام کی اشاعت کی مخت جاری رکھیں ، اور دیکھیں : اچھانجام س کا بوتا ہے؟ ظالم (مشرک) بھی بامر اؤیں ہوئے!
﴿ فَلُ يُقَوْمِ اعْمَادُواْ عَلَىٰ مَكَا نَتِكُمُ لَا بِنَ عَلَمِلُ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؟ مَنَ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ أُلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: کہو:امے میری قوم! پی جگہ کام کرتے رہو، ہیں بھی اپنا کام کررہاہوں، بہت جلدتم جان لوگے کہ دنیا کا اچھا انجام کس کے لئے ہے؟ (اور پیشین گوئی س لو:) بیشک طالم (مشرک) کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو نگے!

(5-10)

وَ انْعَامُّرُحُرِّمَتُ ظُلُهُ وَرُهَا وَ انْعَامُّرُ لَا يَنْ كُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ الْسَعَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ الْسَعَ اللهِ عَلَيْهِ الْانْعَامِ خَالِصَةً لَيْهُ فِرْيُهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَا لِانْعَامِ خَالِصَةً لِللهُ وَلَا وَمُحَرَّمُ عَلَى الْوَاحِنَاء وَ إِنْ يَتَكُنَّ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيلِهِ شُرَكًا فَي مَسَيَعُ زِيهِمْ وَصْفَهُمْ وَإِنَّهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ وَقَلْ خَسِرَ اللّهِ وَقَلْ ضَلُوا وَمَا كَا نُوا مُهْتَلِينَ ﴿ وَمَا كَا نُوا مُهْتَلِينَ ﴾

ان کے شریکول کے لئے اکتال (۱) الشركايهم اور بنایا انھوں نے ا ئي اولادكو اتو ده پس پهنچها فَلَا يَصِلُ الشكلت ان کے شرکاءنے التدتك إِلَى اللهِ مِیّا ال مل ہے جو تا كه بلاك كرين وه الكج وَمَا كَانَ 133 اور جوها يداكيا اللهن اورتا كەمشتېكرىي وە بِيْنِهِ ا الحيتىت ر وَ لِيَـٰ لِيسُوْا مِنَ الْحَرُثِ الله محركت اورمولیشے وَالْاَ نُعْامِر عَلَيْهِمُ تووه ال دينهم نَصِيْبًا ال کارین مہنچا<u>ہ</u> أبكحصه اورا كرحيا بتنا یس کہاانھوںنے إلى شُرَكا بِهِمُ ان كِثر يكول تك وَلَوْشَاءَ فقاً لها ساء هلت ا براہے جو فيصله كرتي بين ده مَا يُعْكُمُونَ (تو)نهکرتے وہ پیکام اللهك لخي مافعكوة يس جيوڙي آڀان کو ان کے خیال میں وَكُذٰ لِكَ اورای طرح وَمَا يَفْتُرُونَ اورال كَوْرُكُونِ اورا زَبْیْنَ وَهٰلَا مرين كيا ماد شریوں کیلئے ہے لیکٹ بُرِ اور کیاانھوں نے لِشُرَكَا إِنَا وَ قَالُوا مہت سول کے لئے مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشركين مِن سے الهذوة أنعنام اليموش فَهُمَّا كُانَ يس جوتفا

(۱) فَتِلَ: ذِين كَامْفُعُولَ مُقدم ہے (۲) شوكاؤُهم: ذِين كَافاعَل مُؤخرہے، اور مؤخراس لئے ہے كه آ كے خمير من ہوات سے لوٹيس (۳) إد داء (افعال): ہلاك كرنا، ماد هوَ دى ہے (بيناقص يائى ہے، مہوز اللام نہيں) (۴) كَبْسَ (ض) كَبْسًا: خلط ملط كرنا، مشتذكرنا۔

9

| سورة الانعام             | $\overline{}$        | > ——+; Ø+l,           |                       | اجلدود)              | [مسير مغايت القران<br>   |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| خوب جان واليي            | عَلِيْهُ             | وه گھڑا کرتے تھے      | كَانُوا يَفْتَرُونَ   | اور کھیتی            | وَّحُرُثُ<br>وَحُرُثُ    |
| شقیق گھاٹے میں پڑے       | قَلُ خَسِرَ          |                       |                       | ممنوع ہیں            |                          |
| جنفول نے                 | الَّذِيْنَ           | 3.                    | مًا                   | نہیں کھاتے اس کو     | لاَ يَطْعَبُهُا          |
| ىلرۋالا                  | قَتَلُوْآ            | پیٹوں میں ہے          | فِيْ بُطُونِ          | مگروہ جسے چاہیں ہم   | اِلَّاصَٰنَ نَشَاءُ      |
| ا پنی اولا دکو           | <b>اَوْلاَدَهُمُ</b> | ان مواثی کے           | ه نياةِ الْأَنْعَامِ  | ان کے خیال میں       | ؠڒؘڠؘڽؚڥؠ                |
| بدرتونى                  |                      | *                     |                       | اور(دوسرے)مویش       | وَ اَنْعَامً             |
| جہالت سے                 | يغايرعالير           | ہمائے مردول کے لئے    | لِنُكُوٰرِنَا         | حرام کی گئی ہیں      | حُرِّمَتُ                |
| اورحرام كلبرايا أنعول ني | وَّ حَرَّمُوْا       | اور حرام ہے           | ۱۹۶۶ ومحرّم           | ان کی پیٹھیں         | طُهُورُهُا<br>طُهُورُهُا |
| اس کوجوروزی دی ان کو     | مَا رَزَقَهُمُ       | <i>جاري عورتول پر</i> | عَلَىٰ أَزُوَاحِئًا   | اور(تیسرے)مویش       | وَ ٱنْعَامُر             |
| اللهـنّـ                 | án l                 | اورا گرجوده           | وَ إِنْ يَكُنُّ       | نهيس ليت وه          | لاً يَكُ كُرُونَ         |
| بہتان باندھتے ہوئے       | افْتِراءً            | مرداد                 | مَّيْتُهُ المَّيْتُهُ | الله كانام           | السُمَّ اللهِ            |
| الله تعالى پر            |                      |                       |                       | ان(مولین)رپر         |                          |
| بالطنين                  |                      | 1 2                   |                       | بہتان باندھتے ہوئے   |                          |
| گمراه بوتے وہ            | صَلُوا               | عنقريب بدليده بيكم كو | سَيَجَ زِيْهِمُ       | الندي                | عَلَيْه                  |
| اورنبیس تنصوه            |                      |                       |                       | عنقريب بدليد يل النج |                          |
| راه پائے والے            |                      |                       |                       | اس کاجو              |                          |

ور خالاندام

# مشرکوں کی بے بنیا درسمیں

گذشتہ آیت کا آخرتھا: ﴿ اِنَّهُ لَا بُفَاِحُ الظَّلِمُونَ ﴾: بالیقین طالم کامیاب نہیں ہوتے! ۔۔ طالم کون ہیں؟ بڑے طالم اللّٰہ کی جن تلفی کرنے والے ہیں، مشرکین طرح طرح سے اللّٰہ کی جن تلفی کرتے تھے، الوہیت میں مورتیوں کو شریک کرتے تھے، اور بھی وہ کام کرتے تھے جو شرعاً ممنوع ہیں، ان میں وہ شیاطین کی پیروی کرتے تھے، اس لئے یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے، اب اللّٰہ یاک ان کی چند بے نبیا در سمول کا تذکر وفر ماتے ہیں۔

(۱) جبخو کے اصل معنی ہیں بققل، پھراس کے معنی ہوئے: پھرول سے تھیری ہوئی جگہ، پھر معنی ہوئے روک اور منع (۲) المیت ہ کی تا نیٹ مجازی ہے اس لئے ذکر ضمیر لوٹائی ہے (جمل)

# ا-مشركين نے الله كى بيداكى موئى كيتى اور مولىثى كے حصے بخرے كئے

آ بت کالیں منظر جصرت عبداللہ بن عباس ضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ اہل مکہ زمینی پیداداراور چو پایوں کا پچھ حسہ اللہ کے نام پررکھتے تھے اور اسے نظراء و مساکین اور مہمانوں کی مدیس فرج کیا کرتے تھے ،اور پچھ حسہ اپ معبودانِ باطل کے لئے رکھتے تھے اور ان کو اپ مندروں کے بچاریوں وغیرہ کو دیتے تھے ،اگر باطل معبودوں والا حصہ فتم ہوجا تا تو اللہ تعالی کے لئے تعین کئے ہوئے حصہ بیس سے اس مد پرخرج کرنے لگتے اور اگر مہمانوں اور فقراء وغیرہ کے مدکا غلامتم ہوجا تا تو دوسرے مدسے اس میں پسیے خرج نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اور ہمارے دیوی دیوتا محتاج وضرورت مندین (مفاتے الخیب ۲۰۱۲ می کو الد آسان تفسیر از مولانا خالد سیف اللہ صاحب)

قرآنِ کریم ان پرردکرتا ہے کہ بیتی اور مولیثی اللہ نے پیدا کئے ہیں، ان میں دوسروں کا حصہ کہاں ہے آگیا؟ ساراہی اللہ کا ہے، انھوں نے اپنے خیال کے مطابق اس کے جو حصہ بخرے کئے: یہی غلط ہے، پھر اللہ دوالے حصہ میں سے بتوں والے حصہ میں سے اللہ کے حصہ بین ہیں لیتے تھے: ستم بالائے تم ہے! یہ کیاہی برترین انصاف ہے!

﴿ وَجَعَلُوْا لِلهِ مِنْمَا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هَلَ اللهِ بِزَعْمِهُمْ وَهٰ ذَا لِشُهِ وَجَعَلُوْا هَا كَانَ لِللهِ مِنْمُ اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إلى شُرَكَا عِرْمُ اللهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إلى شُرَكَا عِرْمُ اللهِ عَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إلى شُرَكَا عِرْمُ اللهِ عَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إلى شُرَكَا عِرْمُ اللهِ عَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إلى شُركا عِرْمُ اللهِ عَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو بَصِلُ إلى شُركا عِرْمُ اللهِ اللهِ عَمَا كَانَ لِللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَهُو بَصِلُ إلى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

#### ۲-عربوںنے اولا دکی قربانی کوملت ابراہیمی کاجزء بنادیاتھا

عربوں کا دعوی تھا کہ وہ ملت اِبراہیمی پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ اِلسلام . حضرت اساعیل علیہ اِلسلام کی قربانی دیئے کے لئے تیار ہو گئے تھے، یہ اِن کا ایک امتحان تھا، پھر اللہ تعالی نے قربانی دیۓ نہیں دی، اساعیل علیہ اِلسلام کے فدیہ میں مینڈ ھابھیج دیا ، مگر شیطان نے عربوں کو پٹی پڑھائی، اور اُنھوں نے اولا دکی قربانی کودین ابراہیمی کا جزء قر اردیدیا، چنانچہ وہ مور تیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنے بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اولا دکومور تیوں کی جھینٹ چڑھانے کا میہ جاہلانہ تصور دیگر اقوام میں بھی رہاہے، ہندوستان میں بھی وقتا فو قتا استھانوں پر بیچے اغوا کر کے ذرج کرنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور حکومت اس پرکڑی نظر رکھتی ہے۔

قرآنِ کریم ان پرردکرتاہے کہ اولا دکی بھینٹ دینے کی رسم شیاطین نے عربوں تو تقین کی ہے، وہ دوبا تیں چاہتاہے: ایک: عربول کی نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ دوم: وہ عربوں کے دین کا حلیہ بگاڑنا چاہتا ہے، چنانچہ وہ دونوں باتوں میں کامیاب ہوا۔

پھرآخرآیت میں قانون امہال کاذکر ہے کہ بیاللہ نے شیطان کواور عربول کوڈھیل دے دکھی ہے،اگر اللہ کومنظور ہوتا تو وہ بیتر کت نہ کرتے، لہذا ان کی بیافتر اء پر دازی کہ اولا دکی قربانی دین ابراجیمی کا حصہ ہے: اس کو ابھی رہنے دیں جب دین اسلام کا بول بالا ہوگا تو بیر سم خود بخو دختم ہوجائے گی۔

﴿ وَكَذَٰ لِكَ ذَبِينَ لِكَثِيْرٍ شِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُوَكًا وَّهُمُ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَـٰ لُوْتُهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞﴾

تر جمہ: اور اس طرح \_\_\_ یعنی پہلی رسم کی طرح \_\_\_ بہت سے مشرکیین کے لئے اپنی اولا و کول کر ناان کے شریکوں (شیاطین) نے مزین کیا، تا کہ وہ ان کو ہلاک کریں، اور تا کہ وہ ان پران کا دین مشتبہ کریں \_\_ اورا گراللہ تعالیٰ علی بھی نے تو وہ پیر کت نہ کرتے! \_\_ یعنی اللہ نے ان کوڈ میل دے دکھی ہے اس لئے وہ پیر کت کر دہے ہیں \_\_\_ پس چھوڑیں ان کواور ان کی افتر اء پردازی کو!

# ۳- تنین اور افتر اء پر دازیان: جن کی سز اان کوضر ور ملے گی

ا - عرب کچھ کھیتیاں اور کچھ مورثی معبودان باطل کے لئے چھوڑ دیتے تھے، اوران کا استعال ہرکس کے لئے ممنوع قرار دیتے تھے، اوران کا استعال ہرکس کے لئے ممنوع قرار دیتے تھے، البتہ مندر کے بجاوروں کے لئے ان کا استعال درست سمجھاجا تا تھا، گویا یہ وقف کی ایک صورت تھی۔
۲- بعض مولیثی پر سواری کرنے کو یا ان سے انتقاع کو حرام کر دیتے تھے، جیسے ہندو سانڈ اور گائے بتوں کے نام کر دیتے ہیں، اور جائل مسلمان بحرام رغاکسی بزرگ کے تام کر دیتے ہیں، عرب اس طرح اون اور اور فرق کو چھوڑ دیتے تھے، بھراس پر نہ سواری کرتے تھے اور نہ اس کا دودھ استعال کرتے تھے۔

۳-عرب جس جانورکومورتی کے سامنے یا استحان پر ذرج کرتے تھے اس پر اللہ کا نام بیں لیتے تھے مورتی کا نام لیتے تھے ہورتی کا نام لیتے تھے ہورتی کا نام لیتے ہیں۔ "لے کالی ما تا!" — اور جانال مسلمان تو اس بکرے مرغے کو اللہ کے نام پر

ذن كرتے بي، چربھى اس كا كھا نا حرام ہے، اس كئے كدوه غير الله كنامز دكيا كياہے۔

﴿ وَ قَالُواْ هَٰ لَا يَنْ كُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَكَيْهَا افْتِرَاءٌ عَكَيْهِ وَسَيْجَهِ زِيْهِمْ بِمَا كَانُواْ يَفْاَدُونَ ﴿ ﴾ فَلْهُواْهِما وَ انْعَامُ لَوْ يَنْ كُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَكَيْهَا افْتِرَاءٌ عَكَيْهِ وَسَيْجَهِ زِيْهِمْ بِمَا كَانُواْ يَفْاَدُونَ ﴿ ﴾ فَلْهُواْهِما وَ انْعَامُ لَا يَنْ كُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَكَيْهَا افْتِرَاءٌ عَكَيْهِ وَسَيْجَهِ زِيْهِمْ بِمَا كَانُواْ يَفْاَدُونَ ﴿ ﴾ مَنْ مَرْجَمِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْفُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّ

۳- ذبیجہ کے پیٹ سے زندہ بچہ نظے تو مردہی کھا ٹیس ، اور مردہ نظے تو عور تیس بھی کھا ٹیس مردہ ، اور مردہ نظے تو عور تیس بھی کھا ٹیس عرب کھانے ہیں ، جب پیٹ چیرتے تو بھی بچہ زندہ نظا بھی مردہ ، ان کاعقیدہ تھا کہ اگر بچہ زندہ نظے تو اس کو صرف مرد کھاسکتے ہیں ، عور تیں نہیں کھاسکتیں ، اور بچہ مردہ نظے تو سب کھاسکتے ہیں ، مرد بھی اور عور تیں بھی ، یہ انھوں نے جو دونوں بچوں کے اوصاف بیان کئے ہیں اس کی سزاان کوجلدی ہی مطابعتے ہیں ، مرد تھا لی سے مگر اللہ تعالی کی عمر ہیں ، ان کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ گناہ کرتے ہی فور اُسزاندی جائے ، اور ان کے جرائم اللہ تعالی کو معلوم ہیں ، وقت آنے یہ ان کود کی لیس گے !

﴿ وَقَالُوا مَا فِى بُطُونِ هَلَا إِلَانْعَامِ خَالِصَةً لِلْأَكُونِنَا وَمُعَتَّمُّ عَلَى ٱزْوَاحِنَا، وَإِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْنِا شُكَاكَاءْ مَسَيَجًهِ زِيْهِمُ وَصْفَهُمْ وَإِنَّهُ كَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾

ترجمہ: اور انھوں نے کہا: جو بچہ ان مولی کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردول کے لئے خاص ہے، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہے تو وہ اس میں شریک ہیں عنقریب بدلہ دیں گان کے بیان اوصاف کا، بیشک وہ تک مولیم ہیں۔

#### ۵-خلاصه دوباتیس بین،اور دونوں تباہ کن بیں

ایک:بِ وقونی اور جہالت سے اولا دکو مارڈ النا،خواہ بھینٹ چڑھائے، عارکی وجہ سے لڑکی کوزندہ در گورکرے بینگ وتی یا اس کے ڈرسے اولا دکو مارڈ الے یا زنا کے عار سے نیچنے کے لئے بچہ کا گلا گھونٹ دے:سب صورتیں تباہ کن ہیں، جو

ميتركت كرتے جي وه دارين ميں گھائے ميں جيں۔

الحل الح

دوسری: اللہ نے جوروزی عنایت فر مائی ہے، خواہ بھتی ہو یا مولیثی ،ان کواللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام تھہرانا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کوحرام نہیں کیا ،ان کوحرام تھہرانا اللہ پر بہتان باندھنا ہے، لیس بیحرکت بھی تباہ کن ہے، جو لوگ بیچرکت کریں گے وہ مگراہ ہوجائیں گے،اور سیح بات بیہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے داہ یا بنہیں ہیں۔

﴿ قَلَ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوآ الوَلادَهُمْ سَفَهًا ۚ بِغَلَيْرِعِلْهِ ۚ وَحَرَّمُوا مَا ۚ رَزَقَهُمُ اللهُ افْرَزَآءُ عَلَى اللهِ • قَدْ صَانُوًا وَمَا كَا نُوا مُهُمَّدِيْنَ ﴿ ﴾

ترجمه: باليقين گھائے ميں رہے: (۱) جنھول نے بودونی اور جہائے سے اپنی اولا دکو مارڈ الا (۲) اور حرام تھہرایا اس کوجوالٹد نے بطور روزی ان کو دیاہے، اللہ تعالی پر بہتان باندھتے ہوئے ۔۔۔ باتحقیق گمراہ ہو گئے وہ، اور نہیں تھےوہ راہ یاب!

وَهُوَ الَّذِي الشَّا جَلَّتِ مَعُرُوشَاتِ وَغَيْرِ مَعُرُوشَتِ وَالشَّالِ وَالزَّرْءَ مُعُتَلِفًا الْكُلُو وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمْانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَا بِهُ \* كُلُوا مِن ثَبَرِةٍ إِذَا اَثْتُنَى وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَا بِهُ \* كُلُوا مِن ثَبَرِةٍ إِذَا الثَّنَى وَمِن الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَمِن الْانْعَامِ مُولَكَةً وَفَرَشًا مَكُلُوا مِنَا رَبَ قَكُمُ الله وَلا تَثَيِّعُوا خُطُوتِ الشَّيَظِنِ الشَيْلُولِ النَّكِينِ وَمِنَ الْمُعَدِ الثَّيَلُولِ النَّكَرِينِ حَرَّمَ الله وَلا تَثَيِّعُوا خُطُوتِ الشَّيَظِنِ النَّكَنِ وَمِنَ الْمُعَدِ الثَّيَلُولِ الثَّنَانِ وَمِنَ الْمُعَدِ الثَّنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَدِ الثَّيْلُ وَمِنَ اللَّهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ الله كَنْ تَعْمُ الله وَلا تَشْهَلُ وَمِنَ الْمُعَدِ الثَّنَانِ وَمِنَ الْمُعَدِ الثَّنَيْنِ وَمِنَ اللهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ اللهُ وَلا تَنْبَيْنِ وَمِنَ اللهَ وَلَا تَلْكُولُ وَمِنَ اللهُ وَلَا تَلْمُ وَلِي اللهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ اللهُ وَلا تُنْبَيْنِ وَمِنَ اللهِ لِللهُ اللهُ كَرَيْنِ وَمِنَ اللهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ اللهُ لَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَرَامُ اللهُ وَلَا اللهُ كَرَبِّ اللهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَلَا اللهُ كَرَيْنِ وَمِنَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَلا يَعْلَى عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلا يَعْلَى اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلا يَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَال

وَهُوَ اوروه الَّذِيِّ جَضُول نِي ٱلْشَا يِيدِ اكِيا

| الا برك مشمّا بين      | 2562,165              | ر کی مار دار کی دا         | و من راکات         | باغات کو                                   | 1141                         |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                        |                       |                            |                    |                                            |                              |
| اللي                   | علياو                 | حـرات                      | ***                | چپٹر پر چڑھائے ہوئے<br>اور چپر پر ندچڑھائے | معروشت                       |
|                        |                       |                            |                    |                                            |                              |
| دوماداؤل کی؟           | الأنثيكين             | اور <u>جھنے والے</u> جانور | ٷ <i>ڰۯۺ</i> ٵ     | يوتے                                       |                              |
|                        |                       |                            |                    | اور مجورك درختول كو                        |                              |
| سندكے ماتھ             | يعريم                 | اس میں سے جوروزی           | مِتَا رَنَى قَكُمُ | أور محيتي كو                               | وَ الزَّرْعُ                 |
| اگرہوتم                | إِنْ كُنْتُورُ        | دی تم کو                   |                    | طرح طرح کی ہے<br>اس کی پیداوار             | مخنتلفا                      |
| <u> </u>               | صليقين                | اللَّدنَّ                  | á                  | اس کی پیداوار                              | أكألة                        |
| اور(پیداکیس)اون کی     | وَمِنَ الْإِبِلِ      |                            | وَلَا تَكَبِّعُوا  | اورزينون كو                                | وَ الزَّيْتُونَ              |
| رو ش <u>ل</u>          | اثنين                 | قدموں کے                   | خطوب               | اوراناركو                                  | وَ الرُّمَّانَ               |
| اور نیل کی             | ومِنَ الْبَقَير       | شیطان کے                   | الشيطين            | ملتے جلتے مجلوں والے                       | مُتَقَابِهًا                 |
| دو سفیں                | اثنايني               | بے شک وہ تمہارا            | స్ట్ర్ కక్క        | اورجداجدا (مرول) وال                       | ٷۼؙؽ <sub>ڒ</sub> ؘڡؙػؿٵۑۣ؋ؚ |
| ل <u>و</u> چھو         | قُلُ                  | کھلا دشمن ہے               | عَلُوْمِينَ        | كعاؤتم                                     | گائوآ                        |
| كيادونرول كو           | الله كوين             |                            |                    | اس کے پیل ہے                               |                              |
| حرام کیااسنے           |                       | صفيل                       | أزواج              | جنب وه کھلے                                | إِذَا اَثْمُنَ               |
| يادو مادا وك كو        | آمِ الْأُنْشِينِ      | بھیڑ میں سے                | مِنَ الضَّأْنِ     | أوردوتم                                    | واتؤا                        |
| ياس بچوکه ارجوزین      | أمّا اشْتَمَلَت       | دوصنفين                    | اثنكين             | الله كاحق                                  | حقة                          |
| اس کو                  | عكينو                 | اور بکرے میں سے            | وَمِنَ الْمَعُذِ   | دن م <i>یں</i>                             | يَوْمَ                       |
| بچه دانیال             | أزحامر                | و و منفیل<br>دو            | اثنكين             | اس کے گٹنے کے                              | حَصَادِة                     |
| دونون ماداؤن کې؟       | الْأَنْثَيَايُنِ      | <i>پوچھ</i> و              | تُلُ               | اورنەفضول خرچى كرو                         | وَلَا تُسُرِفُوا             |
| ياتتحتم                | <i>ٱ</i> مۡرُكُنۡتُمُ | كيا دونرول كو              | اللَّكُرِيْنِ      | بيشك الله تعالى                            | ٳٮٞٛڮ                        |
| گواه (موجود، حاضر)     | شهكاآء                | حرام کیااس نے              | حَرَّهُ            | نہیں پسند کرتے                             | لا يُحِبُّ                   |
| جب تاكيدي علم دياتم كو | إذْ وَصِّلَكُمُ       | يادوماداؤل كو              | آيرالأنْثَيَني     | فضول خرچ <u>کرنے</u> والول                 | الْهُسُرِفِيْنَ              |

| عوره الانعام     | $\overline{}$ | منطقترين الإي    | at the second | إجلادو]          | ر مشير مهايت القرال<br> |
|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| بے دلیل          | بغأيرعليم     | گغزا             | افَتَرْی      | التّديْ          | ري<br>طبا               |
| بي شك الله تعالى | إنَّاللَّهُ   | الله تعالى پر    | عَلَى اللَّهِ | اس (حرمت) کا؟    | بِهٰدًا                 |
| راه بين ديية     | لا يَهْدِى    | حجعوث            | گذِبًا        | ئى <i>س كو</i> ن | فَبَنُ                  |
| لوگوں کو         | الْقُوْمَ     | تا كە گمراە كرے  | ڷۣڝؙٟ۬ڵۘ      | بردا ظالم ہے     | أظكر                    |
| ظلم بييثه!       | الظّٰلِينَ    | <b>لوگو</b> ل کو | التَّاسَ      | ال مخض ہے جس نے  | هِستَّنِ                |

سي ڪالئات اص

# خلاصه میں جودوسری بات بیان کی ہے اس کی تفصیل

# ا-الله تعالى في صيتون اور باغات كى كوئى بيداوار حرام نهيس كى

باغات الله تعالی نے بیدا کئے ہیں بعض بیلیں چھپروں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور، لوکی ، اور پرول کی بیلیں ، اور
بعض بیلیں چھپر پڑہیں چڑھائی جانئیں، جیسے خربوز اور تربوز کی بیلیں ، وہ زمین پرچیلتی ہیں، ییسب اللہ نے بیدا کی ہیں ، اس طرح تھجور کے درخت ، اور کھیڈیاں جن سے تسمہافتم کاغلہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح زینون اور انار بھی اللہ نے بیدا کئے ہیں ، انار: آم کی طرح کیساں ہوتے ہیں، مگران کے مزیج تلف ہوتے ہیں۔

ادرالله تعالى نے ان تھیتوں ادر باغات کی کوئی پیدادار حرام ہیں کی ، پس جب تھیت اور باغ پھلیں تو ان کو بے تکلف کھا ؤ،ان کا کوئی حصہ حرام ہیں ، البتہ دوبا توں کا خیال رکھو:

اجس دن باغ کی توانی ہو یا کھیت کی کٹائی ہو: اس دن پیداداریس جواللہ کا تق ہے وہ ادا کرو، جاننا چاہئے کہ کی دور میں مال کی زکات ادر زرگی پیدادار کاعشر واجب تھا، گراس وقت ان کی کوئی خاص شرح مقرز ہیں کی تھی ، مدنی دور میں ان کی تفصیلات نازل ہوئیں ، کی دور میں قصطلتی انفاق کا تھم تھا، اور زرگی پیدادار کے بارے میں بیھم تھا کے جب کھیت کی کٹائی کا وقت آئے اور پھلوں کی تڑائی کا وقت آئے تو غریبوں کواپنے صوابد بیدسے کچھدیدیا کرے۔

۲-اورغر باءکودینے میں بھی فضول خرچی نہ کرے،حاتم طائی کی قبر پرلات نہ مارے،خیرات میں بھی ایسی ہے اعتدالی نہ کرے کہ خود دوسروں کے سامنے دست بِسوال پھیلا ناپڑے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِيْ فَى الشَّا جَنَّاتِ مَعْرُوْشَاتٍ وَّغَيْدِ مَعْرُوشَتٍ وَّالغَنْلَ وَالزَّرْءَ مُعْنَتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَّغَيْرَمُتَشَا بِهِ ﴿ كُلُوا مِنْ ثُمَرَةٍ لِذَاۤ اَتُمُنَّ وَاتَوَاحَقَهُ يَوْمَرَ حَصَادِةٍ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَعَبْرَمُتُنَا بِهِ ﴿ كُلُوا مِنْ ثُمَرَةٍ لِذَاۤ اَتُمُنَّ وَاتَوَاحَقَهُ يَوْمَرَ حَصَادِةٍ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّفَةُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِونِينَ ﴿ ﴾



اور بورے ورصف ورس بس سے جہام ماری میں بادر دواللہ کاحق جہام ماری میں بادر بود اور فضول خرچی مت کرو، بہ شک اللہ تعالی میں اور دواللہ کاحق جس دن کٹائی ہو، اور فضول خرچی مت کرو، بہ شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پینڈیس کرتے !

# ٢-مويثي كي المحصنفول ميس ي كوالله تعالى في حرام بيس كيا

بہا آیت میں خلاصہ ہے، پھردوآ تنول میں تفصیل ہے:

خلاصہ: اللہ تعالی نے مولیثی دوطرح کے پیدا کئے ہیں: ایک: اوٹیج قد والے یعنی اون ، جوسواری کے علاوہ بار برداری کے بھی کام آتے ہیں۔ دوسرے: چھوٹے قد والے، یعنی بھیٹر بکری، بیسبہ مولیثی انسان کی روزی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اورسب حلال ہیں، ان میں سے کوئی حرام نہیں، لہٰذاان کو بِالکلف کھا وَ، اور شیطان نے انسانوں کوجو پی بار مرائی برحائی ہے کہ بحیرہ، سائیہ، وصیلہ اور حامی حرام ہیں، وہ من گھڑت بات ہے، اس کو ماننا شیطان کے تقش قدم پر چلنا ہے، اور شیطان انسان کا کھلاو تمن ہے، پس اس کے چکے میں مت آوا؛

" تفصیل: الله تعالی نے مولیق کی چارانواع کی آٹھ صفیں پیدا کی ہیں،اونٹ: نرمادہ، گائے: نرمادہ، بھیڑ: نرمادہ اور کمرا: نرمادہ۔ میآٹھوں صفیں حلال ہیں ۔۔۔ مشرکین سے کہو:اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہوتو لاؤ کہ ان میں سے نرحرام ہیں، بامادہ حرام ہیں، بامادہ کے پیٹ کا بچے جرام ہے: دلیل سے بات کرواگرتم سے ہو!

اور صلت وحرمت کے مسئلہ میں دلیل عقلیٰ تو بچلے گئی ہیں، دلیل نقلی جا ہے'، اس لئے کہ جلت وحرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے،اللہ تعالیٰ ہی نے ان اصاف کو پیدا کیا ہے،اور جس نے پیدا کیا ہے وہی حلال یا حرام کرسکتا ہے۔ منقل لیا کی مصنفہ میں میں مصنفہ میں مصنفہ کا مصافحہ کا مصافحہ کے اسام کی مصنفہ کا مصافحہ کے اسام کی مصنفہ کا م

اور فعلی دلیل کی دوصور تنس ہیں: سبر کسی نہ سبر سبزی سار م

ایک:کسی نی کے ذریعیتم کواللہ کا تھم پہنچا ہوتو اس کو پیش کر د کہ بھیرہ وغیرہ حرام ہیں۔ دوسری: اللہ تعالیٰ نے تم کوروبرواس کا تا کیدی تھم دیا ہو۔

ظاہر ہے دونوں باتیں نہیں، کسی بھی آسانی کتاب میں ان کی حرمت کا حکم نہیں، اور تم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیا فرما ئیں گے؟ بیمنہ اور مسور کی دال! پس سب سے بڑے طالم تم ہوکہ اللہ کے نام جھوٹی بات لگاتے ہو، تا کہ لوگوں کو ب دلیل گمراہ کروسن لو! اللہ تعالیٰ طالموں کو ایمان کی تو فیق نہیں دیتے!

﴿ وَمِنَ الْاَنْعَامِ مُمُولَةً وَفَرْشًا مُكُلُوا مِنَّا رَنَى قَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبِ الشَّيْطِين التَّهُ لَكُمُ

عَدُوَّ مَٰبِينَ ﴿ ثَلَمْنِيهُ ۚ أَنُواجِ ، مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَقُلْ آ اللَّكُرَيْنِ حَرَّمَ آمِرِ الْكُنْثَيَيْنِ الْمَنَا اللَّهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ آمِر الْانْتَيْنِ الْمَنَا اللَّهُ كَلَيْهِ الْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ وَتَبِّتُونِ إِيعِلْهِم إِنْ كُنْتُمُ طَيِعِيْنِ الْمَنَا اللَّهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ اللَّهُ نَتِينِ الْمَنَا اللَّهُ تَكَلَّمُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ كَرَيْنِ حَرَّمَ اللَّهُ نَتَيْنِ الْمَنَا اللَّهُ تَكَلَّمُ اللهُ إِللَّهُ كَرَامُ اللَّهُ نَتَيْنِ الْمَنَا اللَّهُ تَكَلَّمُ اللهُ وَصَلَّمُ اللهُ بِهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَرَامُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَرَامُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ترجمه: (خلاصه:) اورالله ني بيدا كيمويشي مين سے بار برداراور چھوٹے قد والے، كھاؤتم اس ميں سے جوروزي

کے طور پر دیاہے تم کو،اورشیطان کے قش قدم پرمت چلو،و دیقیناً تمہارا کھلارش ہے!

ثُلُ لَا آجِدُ فِي مَا اَوْجِيَ إِلَى مُحُكَّرُمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ ۚ إِلَّا اَنْ يَكُونُ مَيْنَةً اَو دَمَّا مَّسْفُوْجًا اوْلَحُمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ اوْفِسُقًا الْهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهِ \* فَتَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرِه و مِنَ الْبَقِي وَالْغَنَم حَرَّمُنَا عَلَيْهِم شُعُومَهُمَا اللهِ مَاحَمَتُكُ ظُهُورُهُمُمَا اوِالْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَكُطَ بِعَظْمٍ ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنُهُم بِبَغِيمُ ۗ وَإِنَّا لَصَلْمِ قُونَ ﴿ فَانْ كُنَّ بُولُكَ فَقُلُ رَّبُكُمْ ذَوْ اخْتَكُطَ بِعَظْمٍ ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنُهُم بِبَغِيمَ ۗ وَلا يُرَدُّ بَأَسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِينَ ﴾ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَالا يُحَرِّ بِأَسْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينُ ﴾

| کوئی حرام (چیز)   |              | ا ، ن سان در        | في مَا    |                             | قُلُ        |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| کسی کھانے والے پر | عَلَىطَاعِيم | وی کیا گیا میری طرف | افتحى إلى | خبي <i>ن</i> پاتاي <i>ش</i> | لَاّ اَجِلُ |

| سورة الانعام |      | - COIP | <u></u> | إجلددو) | (تفسير بدايت القرآن |
|--------------|------|--------|---------|---------|---------------------|
| 3 (          | 4.00 |        |         | 11      | 25. 1. 16           |

| ملی ہوئی ہے                     | الختكط           | توبيثك آپ كارب            | فِأَنَّ رَبِّكَ    | جوال کو کھا تاہے        | يَّطْعَيْنَةً             |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| سی ہڑی ہے                       | يعظيم            | برُ ابَحْ <u>ش</u> ے والا | ڠؘڡؙٛۏڔؙ           | مگر میرکه بهووه         | اِلَّا أَنْ يَكُونُ       |
| ~                               | ذلكِ             | بروامبر بان ہے            | رَّحِيْمُ          | مردار                   | مَيْتَةً                  |
| سزادی ہے ہم <sup>نے</sup> ان کو | جَزَيْتُمُ       | اوران لوگوں پرجو          | وَعَلَمُ الَّذِينَ | ياخون                   | اَوُدَمًا                 |
| ان کی سرکشی کی وجیسے            | المنطقية         | يبودى ہوئے                | هَادُوْا           | بہتا                    | مَّسَفُوحًا<br>مُسَفُوحًا |
| اورية شكبهم                     | وَلِمَانَا       | حرام کیاہم نے             | حَرَّمُنَا         | يا گوشت                 | آؤ لَحْمَ                 |
| يقينانيج بين                    | لصلياقؤن         | هرناخن والاجانور          | كُلُّ ذِي ظُفُرٍر  | سوركا                   | خنزنر                     |
| پس اگر                          | فَان             | اور گائے ہے               | وَهِنَ الْبَقِيَ   | پس بيشک وه              | <b>غَ</b> انَّةُ          |
| وه آپ کی تکذیب کریں             | <i>گ</i> ڏُ ٻُوك | اور بکری ہے               | وَالْغَنْيَم       | ناپاک ہے                |                           |
| نو آپ کمیں:                     | <i>فَقُ</i> ٰل   | حرام کی ہمنے              | حَرَّمْنَا         | یا گناه کبیره ہے        |                           |
| تمهارے پروردگار                 | ڗ <b>ٛ</b> ۻڰۄ   | ان پر                     | عَلَيْهِم          | نام بِكَارا كياب        | اُهِلَ (۲)<br>اُهِلَ      |
| مهریانی والے ہیں                | ذُوْرَحْمَةٍ     | دونوں کی چربیاں           | دوودر وس<br>شعومها | التدكي علاوه كا         | الغنبرالله                |
| بروی کشاده                      | <u>ۊ</u> ٛٳڛؚۼڐٟ | گرچو<br>مگرچو             |                    | اس کے ذرابعہ            | رِبْ                      |
| اورنبیس پھیری جاتی              | وَلَا يُرَدُّ    | الخماتى بين               | حَمُلَتْ           | پس جو خفس<br>مان جو خفس | فكتين                     |
| ان ڪم مختي                      | بأسكة            | دونوں کی پیٹھیں           | ڟ۠ۿؙۅؙۯۿؙؽۜٵ       | لاچارہوئے               | اضُطُرٌ                   |
| لوگول ہے                        | عَين الْقَوْمِر  | ياانتزيال                 | آوِ الْحَوَايَّا   | حيات والانه جو          | غُبْرَ بَايْغ             |
| جرم پیشه!                       | الهجروين         | باجو                      | أؤمأ               | اور صلح براهنه والاندمو | َوْلَاعَا <u>د</u> ٍ      |

# الله تعالی نے چار ہی چیزیں حرام کی ہیں، اور جن چارکو شرکین حرام کہتے ہیں ان کواللہ تعالی نے حرام نہیں کیا

مشركين عرب نے بحيره، سائنه، وصيله اور حامي كو حرام قر ارديا تھا، الله تعالى ان پرروفر ماتے ہيں كه الله تعالى نے ان كو (۱) غير الله كے نامز دكيا ہوا يا مورتی استفان پر جھ كاكيا ہو اقطعی حرام ہے، اس كا كھانا گناہ كبيرہ ہے، اور جيسے زيد عدل (زيد افساف ہے) بين حمل مبالغة ہے اسى طرح يہاں بھي مبالغة اس كوفت كہا ہے اور فسق كے اصل معنی ہيں: حدا طاعت سے لكانا، گناہ كبيرہ كرنے والا بھى حدا طاعت سے فكل جاتا ہے (۲) الفاظ كے معانی كے لئے ديكھيں ہدايت القرآن ا: ۲۰۰ حرام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے چار ہی چیزوں کو حرام کیا ہے جن کوتم حلال سمجھ کر کھاتے ہو، وہ چار حرام چیزیں یہ ہیں: مردار، فزنج کے وقت نگلنے والاخون ، سور کا گوشت — اس کئے حرام ہے کہ سورنا پاک ہے — اور غیر اللہ کے نامز دکیا ہوا یا ذن کے کیا ہوا جانون کے وقت نگلنے والاخون ، سور کا گوشت — اس کئے حرام ہے کہ سورنا پاک ہے کہ اور خیران کی حرمت بھی اس شخص کے لئے ہے جولا چار نہ ہوگیا ہو، اگر کوئی شخص ان چیزوں کے استعمال کے گئے ہوں ہوجائے تو استعمال کی گئے ہوں ہے ، بشر طے کہ لطف اندوز ہونا مقصود نہ ہواور سد رمتی سے زیادہ نہ کھائے۔ باقی مسائل کی تفصیل ہدایت القرآن (۱:۰۰) میں گذر بھی ہے۔

فائدہ: لا اور الاسے حصر پیدا ہوتا ہے، بی حصر اضافی ہے، شرکین نے جن چار حلال جانوروں کو حرام کیا تھا ان کے اعتبار سے حصر ہے، تام حرام جانوروں کا بیان مقصوفی ہیں، احادیث سے اور بھی جانور حرام ہیں۔ اور خنزیر کا ہر جزء حرام ہے، گریہاں چونکہ کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے اس لئے گوشت کی تخصیص کی ہے۔

# خاص يہود پران چاركےعلاوہ دوچيزيں اور بھی حرام تھيں

يبود بران كى شرارتول كى وجهدو چيزين اور بھى حرام كى تھيں:

۱-ہرکھر والاجانورجس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، پیروَن پیس ہوں، جیسے ادنٹ بشتر مرغ اور کطخ وغیرہ۔ ۲- گائے بکری کی خالص چربی جو پیٹ سے تکلتی ہے یا گردوں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، پس جو چربی پشت پر یا انتز یوں سے لگی ہوئی ہوتی ہے یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے: وہ حلال ہے ۔۔۔۔ بیدو چیزیں خاص یہود کے لئے

عمریہود کا دعوی ہے کہ بیچیزیں حضرات نوح وابراجیم علیہاالسلام کے زمانہ سے حرام چلی آرہی ہیں،ان کی بیہ بات غلط ہے، بیتو بہود کی نافر مانی اورشرارت کی وجہ ہے حرام کی گئی تھیں، جواس کے خلاف دعوی کرے دلیل پیش کرے،اللّٰد کا بیان ہاون تولہ یا دُرتی ہے!تفصیل ہدایت القرآن (۲۳۸۱) میں گذر چکی ہے۔

اوراگریبودآپ کی تکذیب کریں،اور مرغ کی ایک ٹا تک گائے جائیں توان سے کہدویں کہتم اللہ کی رحت کی سمائی سے عذاب سے بچے ہوئے ہو،ورنہ تمہاری اس گتاخی کی سزائم کوفوراً ملنی چاہئے، کیونکہ رسول کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے،اوراللہ کے بحرم سے عذاب چھیر انہیں جاتا!

آیاتِ پاک: کہدود: میں نہیں پاتا اس دی (قرآن) میں جومیری طرف کی گئے ہے کہ کوئی بھی چیز حرام کی گئے ہے، کسی بھی کھانے والے پر، جواس کو کھاتا ہے: مگر ہیکہ ہووہ مردار، پابہتا خون، پاسور کا گوشت سے پس بے شک وہ ناپاک ہے سے پاکمیرہ گناہ: آواز بلند کی گئی ہواس کے ذریعہ اللہ کے علاوہ کی سے پھر جولا چارہو گیا، بشرطیکہ لطف اندوز ہونے والا ندہو، اور حدضر ورت سے آگے بڑھنے والا ندہوتو آپ کے پروردگاریقیناً بڑے بخشے والے بڑے ہم بان ہیں!

اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے: ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا ، اور گائے بکری ہیں سے: دونوں کی چربی ہم نے

ان پر حرام کی ، مگروہ چربی جو ان کی پیٹھیں یا انتزیاں اٹھائے ہوئے ہیں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے سے بہم
نے ان کوسرز ادی ہے ان کی سرشی کی ، اور ہم یقیناً سے ہیں!

پس اگروہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہدیں: تمہارے پروردگار بڑی وسیج مہریانی والے ہیں، اوران کاعذاب گناہ گاروں سے ٹلتانہیں!

سَيْفُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَلَاءِ اللهُ مَا اَشْهُ مَا اَشْهُ مَا اَنْ اَلْمَا وَلَا حَرَّمُنَا مِنْ اَشْهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يس پيش کرواس کو اب کہیں کے فتغرجوه كُذٰلِكَ ر ر وو و سيقول ایطرح ڪُڏُنَ الكزين U ان لوگوں نے جو أشركوا انہیں پیروی کرتےتم شريك كما همر گمان کی إِلَّا الظِّنَّ **لۇش**اء اورنيس بوتم يبال تك يجيهي أهول حُتِّي ذُاقُوا وإن أنتم اللهُ ا مگراندازه کر<u>ت</u> اللا تعرضون ہاری مختی (عذاب) بأستنا مَّا الشُّرُكُنَّا فُلُ اورسمارے بابدادا قُلْ وَلَا أَبَاوُنَا او چھو یں اللہ ہی <u>کے لئے ہے</u> فَلِلْهِ اورندحرام كرتيهم ولاحرمنا کوئی چیز كونى دليل؟ مِن شَی نِهِ مِن شَی نِهِ مِن عِلْمِ

| سورة الانعام           | $- \bigcirc$             | >                   | s.)>            | هاردو) —            | لقسير مهايت القرآل |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| ان کی جھوں نے          | الَّذِينَ                | ك الله في           | اَنَّ اللهُ     | مضبوط               | الْبَالِغَةُ (١)   |
| حجثلا بإ               | گ <sup>©</sup> بُوا      | حرام کیاہے          | حُرِّمُ         | پس آگر چاہتاوہ      | فَلُوْشًا ءَ       |
| جارى با تو <i>ل كو</i> | ٳؽؾ <u>ڒڹ</u> ٵ          | اسكو                |                 | یفیناراه پرلے آتاتم | لهكالمكم           |
| اوران کی جو            | وَالْنِينَ<br>وَالْنِينَ | <b>پ</b> س آگر      | فَانُ           | سب کو               | أجمكواين           |
| خہیں مانتے             | لايؤمنون                 | گوابی دیں وہ        | شَهِكُوا        |                     | قُلْ               |
| ٱخرت کو                | بِالْأَخِرَةِ            | تونه گوایی دین آپ   |                 | <b>5</b> U          | هَلُمُّ            |
| أوروه                  | وَهُمُ                   | ال كساتھ            |                 | أيئے گواہ           | شُهُكُ أَوْكُمُ    |
| ایٹ دب کے              | برتيم                    | اور شدهیروی کریس آپ | وَلَا تُثَيِّعُ | <i>3</i> .          | الَّذِينُنَ        |
| برارگر دا نتزین        | كعُللُ (ن                |                     | 7535            | مراي دس             | كشكة               |

# مشركين كاس قول كى ترويدكم جماراشرك اورجمارى تحريم الله كى شيت المساح

مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کومنطور نہ ہونا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی جانور کوحرام تھہراتے ، لینی جو کچھ ہور ہاہے مشیت ایز دی ہے ہور ہاہے ، اللہ کی مرضی کے خلاف پید بھی نہیں بال سکتا ، پس رسول کا بیہ مطالبہ کہ ہم شرک چھوڑ دیں اور جانوروں کی تحریم سے باز آ جا کیں: نامعقول مطالبہ ہے ، ہم ایسا کرنے پر قادر نہیں ، اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی راہ کیوکر اپنا سکتے ہیں؟

جواب: رسولوں کی تکذیب آج کوئی نئی بات نہیں، گذشتہ کفارنے بھی ای طرح تکذیب کی تھی، مگران کا انجام کیا ہوا؟ عذاب الٰہی کا کوڑا ان پر برسا، اور وہ سب صفحہ بستی سے مٹادیئے گئے، پس آئ کے مکذیبن گذشتہ لوگوں کے انجام سے سبق کیون نہیں لیتے ؟

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشُرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا آشُرَكُنا وَلَا اَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمُنا مِنْ شَيْ هِ م كُنْ اللَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ترجمہ:ابِ مشرکین کہیں گے:اگر اللہ تعالی چاہتے تو ہم شریک نظیر اتے،اور نہ ہمارے باپ دادا،اور نہ ہم کوئی چیز حرام قرار دیے! - (جواب:)ای طرح ان لوگوں نے بھی (انبیاءکو) جھٹلایا جوان سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ (ا) الباللة: أى البينة الواضحة التى بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات (روح المعانی) يعن صاف اور واضح وليل جونهايت درج قوى اور اعلى درج كى شبت عرى ہو (٢) فلا تشهد: مشاكلة فرمایا ہے (٣) پہلے الذين پر معطوف ہے۔

أنعول في بماراعذاب جيكها!

# مشرکین کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں!

مشرکین کے پاس اگراپی بات کی کوئی ٹھوں مضبوط دلیل ہوتو پیش کریں، تا کددیکھا جائے کہ وہ کہاں تک مفید مدی ا ہے؟ — کوئی دلیل نہیں ، نیشرک کی نیچریم کی ، وہ کھی خیالی باتوں پر چلتے ہیں ، اندھیر ہے میں تیرچلاتے ہیں!
﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُغْزِ جُو لُهُ لَذَا ﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ اِلْاَ الظَّنَ وَإِنْ اَثَتْمُ إِلَّا تَعْنُر صُونَ ﴿ قُلُ مَا اِن مَا تَدِعِمَ اِللَّا الْكَانَ وَإِنْ اَتُتُمُ اِلَّا اَلْكَارُ اِللَّهِ اِللَّا اللَّالَ وَاللَّالِي اِللَّا اللَّالَ وَ اِللَّا اللَّالَ وَ اِللَّاللَّ اللَّالِي اللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

## الله کی دلیل نہایت قوی ہے

مشرکین کے پاس تو شرک اور تحریم حیوانات کے جوازی کوئی دلیل نہیں، گراللہ کے پاس توی اور مضبوط دلیل ہے کہ شرک باطل ہے، اور بحیرہ وغیرہ جانوروں کی تحریم خود ساختہ ہے، اور بید لاکل قر آن میں بار بار پیش کئے گئے ہیں۔
جاننا چاہئے کہ اگر چہ بیہ بات سیجے ہے کہ کا نئات میں جو پچھ ہور ہاہے ، شبیت ایز دی ہے ہور ہاہے، گریہ بھی واقعہ ہے کہ انسان مجبور مض نہیں، اس کو دوسری مخلوقات سے زیادہ صلاحیت دی ہے، اس کو کا مل عقل، وافر قہم ، بینا آنکھیں اور شنوا کا ان دیئے ہیں، اس کو خیر وشریس استخاب کی قدرت بخش ہے، وہ اپنی خداداد قہم سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ جو کا نئات کا خالق وہا لک ہے وہی معبود ہے، اور خلیل وتحریم کا اختیار بھی اس کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو مجبور بھی کر سکتے تھے، دیگر وہا لک ہے وہی معبود ہے، اور خلیل وتحریم کا اختیار بھی اس کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان اشرف کا نئات ہے ، جس کے گلوقات کی طرح سب انسان راہ ہدایت پر ہوتے، گر ان کی حکمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ انسان اشرف کا نئات ہے ، جس کے لئے انہیا ، بھیجے، کی کہ میں نازل کیس ، تا کہ انسان بابصیرت ہو، آنکھ بند کر کے جہم کے گذرے میں نہ گرے ، اس کے لئے انہیا ، بھیجے، ایک کا بنیا نہ بھیجے، کی گذرے میں نہ گرے ، اس کے لئے انہیا ، بھیجے، کو کہ تھی نہ گرے ، اس کے لئے انہیا ، بھیجے، کا آئی کتابیں نازل کیس ، تا کہ انسان بابصیرت ہو، آنکھ بند کر کے جہم کے گذرے میں نہ گرے ، اس کے لئے انہیا ، بھیجے، کی گذرے میں نہ کرے ،

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْعُجَّةُ الْبَالِغَةُ ، فَلَوْ شَاءَ لَهَالْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کہو: پس مضبوط دلیل اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ۔۔۔ کہ شرک باطل ہے اور تحریم ایجاد ہندہ ہے، اور اللہ کے یہ دلاک قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں اور توحید کے دلاک سے تو قرآن کریم بھر اپڑا ہے، اب فیصلہ انسان کو کرنا ہے اور اپنی مرضی سے ایمان لانا ہے ۔۔۔ سواگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم بھی کوراور است پر لے آتے ۔۔۔ گران کی حکمت کا یہ تقاضیٰ بیس، انسان کو جڑوی اختیار دے کرم کلف بنایا ہے، اب اس کو اپنی مرضی سے اپنے معبود کو پیچاننا ہے اور اس کے احکام کی بیردی کرنی ہے۔۔

#### اگرمشرکوں کے باس بحیرہ وغیرہ کی تحریم کے گواہ ہول تولائیں

گواہ: آتھوں دیکھی کانوں تی بات بیان کرتا ہے، آگر مشرکین کے پاس ایسے گواہ ہوں جن کے روبرواللہ تعالیٰ نے تحریم کے جوازی بات کہی ہوتو ان کوسامنے لائیں، مگر خلاف واقعہ بات کے گواہ کہاں ہوسکتے ہیں؟ اور بالفرض کوئی بے حیا گوائی دینے کے گواہ کہاں ہوسکتے ہیں؟ اور بالفرض کوئی بے حیا گوائی دینے کے گئے گئے ابوجائے تو آپ اس کی بات کا اعتبار نہ کریں ۔ یہ آپ گرد کہ کرامت کوسایا ہے۔ اور اصل بات یہ کہ شرکین چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، وہ اپنے موقف سے ہنائہیں چاہتے ، آپ گوہٹانا چاہتے ہیں، یہ کیم کی ہے وہ تو اللہ کی با تیل نہیں ہائے ، آخرت کو بھی نہیں مائے ، اور اللہ کے ، ممر سیال کی راہ الگ ہے، اور پیغم سیال نی گراہ الگ ہے۔

﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهُكُ آئِكُمُ الْآلِيْنَ يَشْهَدُوْنَ آنَ اللهَ حَرَّمُ هٰذَا ، وَانْ شَهِدُوْا فَلَا تَشَهُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَشَهُدُونَ فَاللهِ اللهِ عَرَيْهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿ وَلَا تَشَيْعُ الْهُوَاءَ الْآرِبُنَ كُلَّ بُوا بِالنِبْنَا وَالْرَبُنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿ وَلَا تَدْبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ وَلَا تَدْبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ مَرْجَمِهِ: كَبُونَ مَا لِي كُواهُ لا وَجُولُوا بِي مِلْ اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ وَلَا يَعْدِلُونَ ﴾ مَرْجُورُة مَا يَعْدِلُونَ وَلَا يَعْدِلُونَ وَلِي اللهِ وَمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُولُ وَلَا يَعْدُلُونَ وَلَا يَعْدُلُولُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَا مُعْدُلُونُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْدُلُولُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَالِ اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالُولُولُ وَلَا مُعْلِي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالُكُولُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلُ نَعْالُوا اَثُلُ مَا حَرَّمُ رَبَّكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْدُلُوا اَلْفُواحِشَ مَا تَقْتُلُوا اَلْوَلِادَكُمُ مِنْ إِمْ لَا قِنْ مَنْ اللَّهُ وَلِيَاهُمْ وَلا تَقْدُلُوا الْفُواحِشَ مَا طَهْرَمِنْهَا وَمَا بَطْنَ ، وَلا تَقْدُلُوا النَّفْسَ اللَّيْ حَرَّمُ اللهُ إللَّا بِالْحَقِّ ، ذَلِكُمْ وَصِّكُمُ فَلَهُ وَمِنْهُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَلَا تَقْدُلُوا النَّفْسَ اللَّيْ حَرَّمُ اللهُ إللَّا بِالْحَقِّ ، ذَلِكُمْ وَصِّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَكُولًا تَقْدُلُوا مَالَ الْيَنِيْمِ إلَّا بِالنِّيْ هِي اَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغُ بِهِ لَعَلَى وَالْمِنْزَانَ بِالْقِسْطِ ، لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إللَّا وُسُعَهَا ، وَإِذَا اللّهُ اللهُ وَسُعَهَا ، وَإِذَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

# فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿

| ناپکو                         | الگينل              | جو کھلے ہیں ان میں   | مَاظَهُرُمِنْهَا        | کېو                                                | قُلُ                   |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| اور تول کو                    | وَالْمِيْزَانَ      | اور جو جھيے ٻي       | وَمُنَا بَطَنَ          | <b>5</b> T                                         | تعالؤا                 |
| انصاف كساتھ                   |                     |                      |                         | ير معول ميس                                        |                        |
| نبین<br>نبین ذمهداری سونینے ا | لَا نُكْلِفُ        | ال جان کو            | النَّفُسُ               | جوحرام کیاہے                                       | مَا حَرْمُ             |
|                               | نفسا                | جس کو                | التيتي                  | تہارے پروردگارنے                                   | <b>زنج</b> کم          |
| مراس کی تنجائش کے             | إلاً وُسْعَهَا      | حرام کیا ہے اللہ نے  | حُرَّمُ اللهُ           | تم پر<br>کدند                                      | عُلَيْكُمْ             |
| بفذر                          |                     | مرحق شری کی وجیسے    | إلاً بِالْحَقِّ         | كەند                                               | (1)<br>(1)             |
| اورجب بات كهو                 | وَإِذَا قُلْتُمُ    | ىيەاتى <u>ن</u><br>س | ڎؙڶؚڮؙؠؙ                | شريك كروتم                                         | تُشْرِكُوا             |
| توانصاف کی کہو                | فأغبرلؤا            | تاكىدى علم دماھ      | وطركم                   | اس کے ساتھ                                         | طِي ا                  |
| اگرچەوۋە                      | <b>وَلَوْكَانَ</b>  | الله تعالى نے تم كو  |                         | ا <i>س کے ساتھ</i><br>سمی چیز کو                   | شيئا                   |
| رشته دار                      | ذَا قُرُنِي         | اسکا                 | ب                       | اورمان باپ کے ساتھ                                 | وَّبِالْوَالِدَيْنِ    |
| اوراللدك بيان كو              | وَبِعَهُ لِ اللَّهِ | تاكرتم مجھو          | كَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ | کسی چیز کو<br>اور مال باپ کے ساتھ<br>نیک سلوک کر و | الحُسَانًا "           |
| پورا کرو                      | أۇفؤا               | اورمت قريب جاؤ       | وَلا تَقْرُبُوا         | اورمت مارڈ الو                                     | وَلَا تَقْتُلُوْاَ     |
| سيباتيں                       | ذلكم                | يتيم ك ال ك          | منال اليكتيئم           | اپنی اولا دکو                                      | <u>ٱ</u> ۉڵٲۮؙػؠؙ      |
| تأكيري علم دياس في            | وعشكم               | مراس طريقه پرجو      | ٳڵڒؠۣٵڷؿؽ               | مفلسی کی وجہسے                                     | رم)<br>فِينْ إِمْلَاقٍ |
| اسکا                          | ب                   | وه بهتر ہے           | رهمی آخسن               | ہم روزی نیتے ہیں تم کو                             | يخن نوش فكم            |
| تاكتم                         | لعَلَّكُمْ          | يهال تك كديبنج وه    | حَتَّىٰ يُبْلُغُ        | أوران كو                                           | وَ إِيَّاهُمْ          |
| نفيحت پکڑو                    | تَلَاكُرُوْنَ       | ا پی جوانی کو        | اَشُٰلًا لَهُ           | اورمت قريب جاؤ                                     | ۇلا ئىقىرىبوا          |
| اوراس کے کدید                 | وَأَنَّ هٰذُالً     | اور پورا کرو         | وَ أَوُ فُوا            | بديال ككامول                                       | الْفُواحِش             |

(۱) ألا: أن لام، أن : تفيير بداور لا: تافيد، نون كالام من ادعام بواب (۲) عال محذوف ب أى الحسنو الماور إحسانا مفول طلق ب (۳) إملاق: مصدر ب أَمْلَقَتْهُ الخطوب: آفات كاكى كوهلس وكاكل كردينا (۳) أن بيل لام تقدر بأى لأن هذا

| י אנטיעשט           |                | A DIA              | =5 <sup>-4</sup> | الماروو ا         | ر مقیر ملایت انفران<br> |
|---------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| تاكيدى تقم دياب     | وطسكم          | پس جدا ہوجا کیں گی | فَتُفَرَّقُ      | ميراداستې         | صِرَاطِي                |
| الله تعالى نے تم کو |                | دەرايل             |                  | سيدها             | مُسْتَقِيْبًا           |
| اسکا                | <del>و</del> پ | تمهار ساتھ         | بِكُمْ           | يس پيروي کرواس کي | فَالنَّبِعُوٰةُ         |
| تاكتم               | لعلكم          | اللدكراستدسے       | عَنْسَيبيْلِهٖ   | اورمت بیروی کرد   | وَلَا تَتَبِيعُوا       |
| ( گناہول ) بچتے رہو | كتقون          | بيباتيل            | ذٰلِكُمُ         | دوسری راہوں کی    | الشُبُلَ                |

الفريد والتراكب المراكب

## وہ احکام جواللہ کی شریعت ہیں اور جن سے تقوی حاصل ہوتا ہے

شرک و ترکیم بھیرہ وغیرہ شرکین کی خودساختہ شریعت تھی ،اب ان کواللہ کی شریعت کے نواحکام سنائے جاتے ہیں ،جن سے پر ہیزگاری حاصل ہو کتی ہے: ارشادِ پاک ہے: ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَ مَا لَهُ عَالَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَ

کہنتر یک تھہراؤتم ان کے ساتھ کی چیز کو سے ندمور تیول کو نیالٹد کے نیک بندول کو چس طمرح دیوی دیوی دیوی دیونا کوس کے نام برجانور دیونا کوس کی پوجاحرام ہے ای طرح انبیاءاولیاء کی ، ان کی قبروں پر سجدہ کرنا ، ان سے مرادیں مانگنا، ان کے نام برجانور چھوڑ نااوران کوکا گنات میں متصرف ماننا شرک ہے۔

— اور فلسی کی وجہ سے اپنی اولا دکومت مارڈ الو، ہم بی تہمیں روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے ۔ مرمفلسی کی وجہ سے اپنی اولا دکوم ان کوئیں اولا دکوکہاں سے کھلا کیں گے؟ ان سے فرمایا کہ رزاق اللہ ہیں، وہ ہمیں بھوکا نہیں مارتے ، کھلاتے پلاتے ہیں وہ تہماری اولا دکو بھی پالیس کے پوسیں گے ۔ ہمال رزاق اللہ ہیں، وہ تہمیں بھوکا نہیں مارائیل میں: ﴿ خَشْیَكُ اَمْلَاتِ ﴾ ہے، یعنی فلسی کے ڈرسے بھی قبل مت کرو، ﴿ فِنْ اَمْلَاتِ ﴾ ہے، یعنی فلسی کے ڈرسے بھی قبل مت کرو، یہاں فی الحال فلسی کا ذرہے اور آگے آئندہ فلسی کا ڈرہے ، یہ موج کر مارڈ النا کہ جب بال بچے زیادہ ہو نگے تو کہاں سے کھلا کیں گے؟ اس لئے یہاں ﴿ نَرْنُ قُکُمْ ﴾ پہلے ہاور آگے ﴿ نَدُوْقُهُمْ ﴾ پہلے ہے اور آگے ﴿ نَدُوقُهُمْ ﴾ پہلے ہے اور آگے ﴿ نَدُونُهُمْ ﴾ پہلے ہے اور آگے کر میں آئی جی مسلم شریف کی روایت میں عزل کو



راستہ ہے جدا کردیں گی ۔۔۔ مسلمان وہی ہے جواللہ کے راستہ پر چلتا ہے، وہی اللہ تک پینچے گا، جو دومری راہیں اپنا تا

تيسرا: \_\_\_\_ بيده ماتيس بين جن كالله تعالى نيتهبين تاكيدى حكم ديائة تاكيم تقوى شعار بنو! \_\_\_ بربيز گارى موسن کی بوی آرزوہ، اوروہ شبت وفق پہلوؤں سے احکام بڑمل کرنے ہی سے ماسل ہوسکتی ہے۔ ملحوظه: سورة بني اسرائيل (آيات ٢٣-٣٩) ميں باره احكام بين ان مين پيزوبھي بين، اور وہاں ان احكام كي زياده تفصیل ہے، وہ حصمین نے بہلے کھا ہے، البذاان کی مرابعت کی جائے۔

ثُنَّمُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ تَمَامًا عَكَ الَّذِي ٓ أَحْسَنَ وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدَّى وَّ عُ إِرْحُهُ ۚ لَعُلَّهُمُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰذَا كِتُبُّ اَنْزَلْنَهُ مُبْرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّهَا أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلْ طَآبِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَ إِنْ كُنَّا هَنْ دِرَاسَتِهِمُ لَغْفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ آتًا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّآ أَهُلُكُ مِنْهُمْ ، فَقَلْ جَآءُكُمُ بَيِنَكُ مِنْ رَبِيكُمْ وَهُلَّكُ وَرُحْمَكُ فَنَنَ أَظْلَمُ مِثَنَ كَنَّابَ بِالنِّتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴿ سَنَجَزِكِ الَّذِينَى يَصْدِفُونَ عَنُ الْلِتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ مِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

| <i>هرچيز</i> کی     | لِکُلِ شَیْ ہِ         | نعت بورى كرنے كيلئے | تَمَامًا <sup>(۲)</sup> | /t <sub>z</sub> | ثمُ (۱)  |
|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| اورراه نمائی کے لئے | <u>و</u> ۜۿؙڐؙؽ        | اں پرجسنے           | عَكَ الَّذِئ            | دی ہمنے         | اتَيْنَا |
| اورمبرمانی کے لئے   | وُرْحَهُ               | نیک کام کیا         | آخسکن                   | مۇي كو          | مُوْسِعُ |
| تا كەدەملا قات پر   | لَعَلَّهُمْ بِلِيقًاءِ | اوروضاحت كرنے كيليے | ۇ تىفۇسىللا             | آسانی کتاب      | الكِتْبَ |

(۱) در نج بدلنے کے لئے ہے، تراخی کے لئے ہیں ،اس کو ترتیب ذکری بھی کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور کرتے ہیں۔ایسانم سورة البلد (آيت، ١) من بھي آيا ہے عربي من تيج بدلتے كے لئے: أما بعد، وبعد، هذا اور ثم بين، ماسيق اور مابعد من كيما تعلق ہاں کے لحاظ سے بیالفاظ استعال کئے جاتے ہیں، برائے نام تفاوت ہوتو ثم آتا ہے(۲) تماما، تفصیلا، هدی اور حمة: آتيناكم فعول لابير

| سورة الانعام         | $- \diamond$                    | >                 |                     | إجلدور) —             | (تفسير مهليت القرآن    |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| اورراه ثمائي         | وَهُلَّنَتُ                     | ان( کی کتابوں)کے  | عَنْ دِرَاسَتِيرِمُ | ان کے دب کی           | زيّعِم                 |
| اورمبر يانى          | ۇر <del>خ</del> ىك <sup>ى</sup> | ردھنے             |                     | أيمان لائيس           | يُؤْمِنُونَ            |
| یں کون بڑا طالم ہے   | فَيَنْ أَظُلُمُ                 | بالكل بي ثبر      | كغفيلين             | اور بیایک کتاب ہے     | وَهٰذَا كِثْبُ         |
| ال فخص ہے جس نے      | مِيَّنْ                         | يا ڪمنيالگو       | آوُ تَقُوْلُوَا     | اتاراہے ہمنے اس کو    | ٱنْزَلْنَهُ            |
| مجشلا يا             | ڪَٽُبُ                          | اگربیشک،م         | لَوْ أَنَّآ         | بابرکت ہے             | مُلِرَكُ               |
| الله کی باتوں کو     |                                 | اتاری جاتی        |                     |                       |                        |
| اور كتر ايا          | وَصُدُفُ                        | 1,6               | عَلَيْنَا           | اور گناہوں ہے، پچو    | وَاتَّقُوا             |
| ان                   | عَثْهَا                         | آسانی کتاب        | الكِثُ              | تاكةم رقم كئے جاؤ     | لَعُلُكُمُ تُرْحُبُونَ |
| عنقريب بدليدين تحبهم | سنجزم                           | (تو) ضرور ہوتے ہم | Ť                   | مجمعي <u>کهن</u> رلگو | أَنْ تَقُولُوْأً       |
|                      |                                 | زياده راه ياب ان  | L .                 |                       |                        |
| کترا <u>ت</u> ے ہیں  | يَصْدِ فَوْنَ                   | پس بالتحقیق       | فَقَالُ             |                       |                        |
|                      |                                 | آچکی ہے تہائے پاس | ,                   |                       | الْكِتْبُ              |
|                      |                                 | واضح دليل         | -                   |                       | عَا طَا إِفَتَابُنِ    |
|                      |                                 | تہارے پروردگارک   |                     | *8 1                  | مِنْ قَيْلِنَا         |
| روکا کرتے تھے        | يَصُٰدِ فَوْنَ                  | کی طرف سے         |                     | اور بے شک تنے ہم      | وَإِنْ كُنَّا (٢)      |

# تورات كاتذكره اس كى جارخوبيان اوراس كے زول كامقصد

ر لبط: گذشتہ احکام قرآنِ کریم کے احکام تھے، اب ان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے قرآنِ کریم کی اہمیت بیان فرماتے ہیں، گر بات تورات سے شروع کی ہے، اس لئے کہ سابقہ کما بول میں اہم تورات تھی، اور اس لئے بھی کہ آگے عریوں کی بہانہ جوئی میں اس کا تذکرہ آئے گا، اورانجیل: تورات کاضمیر تھی، اس لئے اس کا ستقلاً ذکر نہیں کیا۔

(۱) یہ اندالبیلا ہے، ایسان اس جلدیس پہلے بھی دوجگہ آیا ہے، مفسرین تقذیر عبارت اللا تکالتے ہیں (۲) بند خففہ ہے اوراس کا آسم نا محذوف ہے (۳) در استھم ہیں مضاف محذوف ہے، الدر اسد: تعلیم، اسٹڈی (۴) صدف: لازم بھی ہے اور متعدی بھی، شاہ عبدالقاور صاحب ؓ نے لازم کا ترجمہ کیا ہے: کم انا لینی روگر دانی کرنا، اور حضرت تھانویؓ نے متعدی کا ترجمہ کیا ہے، ٹی نے دونوں کوجم کیا ہے۔ تورات ميں چارخوبيان تھيں، وهسب خوبيان قرآنِ كريم ميں بھي ہيں،اورايک خوبی متنزادہے، جوسنار کي سواورلو ہار کی ایک کی مثال ہے، وہ بابرکت کتاب ہے، اس لئے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور تورات اللہ کی کتاب تو تھی ، کلام نہیں تھی: كلام ياتو فرشته كاتصايا بيغمبركا\_

تورات کی حیار خوبیاں:

ا-تورات الله كنيك بندول ير،جوتورات كاحكام يمل كريس،الله كي احت كي يحيل كرتى به العالى كوجنت كا حقدار بناتی ہے۔

۲-تورات ہردینی بات کی ،خواہ اس کا اصول تعلق ہویا فروع ہے، پوری وضاحت کرتی ہے۔

٣- تورات بني اسرائيل كے لئے راہنما كتاب تھى ، دين كى گائد كہ تھى \_

۴-تورات بنی اسرائیل کوانله کی رحمت کا حقدار بنانے کے لئے تھی۔

اورتورات كينزول كامقصد: آخرت كااورالله كي ملاقات كايقين بيدا كرنا تهابتمام آساني كتابول كالبمي مقصد موتا ہے میچے عقیدہ اور اللہ کے احکام بڑنل ای پرموقوف ہوتا ہے۔

﴿ ثُنُمَّ اتَيْنَا مُوْسِكَ الْكِتْبُ تَمَامًا عَلَمَ الَّذِينَ ٱحْسَنَ وَ تَغْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحُمَةً

لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: پیرہم نے مویٰ کوآسانی کتاب (تورات) دی:(۱) اس شخص پر اللہ کی فعت بوری کرنے کے لئے جس نے نیک کام کیا ۔۔۔ لیعنی تورات بڑمل کیا ۔۔۔ (۲) اور ہر (دینی) بات کی وضاحت کرنے کے لئے (۳) اور لوگوں کی راہ نمائی کے لئے (م) اور مہر یانی کے لئے \_\_\_ (مقصد نزول:) <del>تا ک</del>ہ وہ لوگ (بنی اسرائیل) اپنے پروردگار کی ملاقات پر ايمان لائتي\_

# قرآن كريم بابركت كتاب ب،اس لئے كدوه الله كاكلام ب

قرآنِ كريم صرف الله كى كتاب بيس، ان كاكلام يحى ب، اورشل ب: كلاه الملوك ملوك الكلام: شاه كاكلام شاه ہوتا ہے، قرآن کاحسن وجمال ورخشاں اور تاباں ہے، اس میں صرف روح کی غذائبیں، جسمانی بیار یوں کا بھی علاج ہے، لہٰذا دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کی پیروی کرو، اور اللہ سے ڈرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، دارین میں بامراد ہوؤگے!

﴿ وَهٰذَا كِتُبُّ أَنْزَلْنَهُ مُبْرَكٌ قَاتَبَعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور بیایک باہرکت کتاب ہے، جس کوہم نے نازل کیا ہے، پس اس کی پیردی کرو، اور اللہ سے ڈروتا کہ تم رحم کئے جاؤا

# نزول قرآن كاايك مقصدعر بول براتمام جحت ب

نزولِ قرآن کا ایک مقصد عربوں پر اتمام جمت بھی ہے، درنہ دہ آخرت میں بہانہ بناسکتے ہیں کہ تو رات وانجیل جو بی اسرائیل پرنازل ہوئی تھیں، دہمر یانی یا عبرانی زبان میں تھیں، ہم ان زبانوں سے واقف نہیں تھے، اس لئے ہم نے اللہ کو اور اللہ کی شربیت کوئیس بہچانا، اگر ہم پر عربی میں کتاب نازل کی جاتی تو ہم بنی اسرائیل سے نمبر لے جاتے، اور دنیاد بھی کہ ہم اس پرکیسائل کرتے ہیں؟ اور ہم اس کوکس طرح چاروا تگ عالم پھیلاتے ہیں؟

بیندر عرب آخرت میں پیش ندکر کیس اس کئے عربی میں قر آن نازل کیاہے، جوچشم کشاواضح دلاک پر شمل ہے، جو راہ نمائی اور دعمت ہے، اب دیکھتے ہیں بتم اپنی بات میں کہال تک سیچ ثابت ہوتے ہو!

﴿ أَنْ تَقُولُوْاَ إِنْهَآ اُنْوِلَ الْكِتْبُ عَلَىٰ طَايِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۗ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَةِهِمُ لَغْفِلِيْنَ ﴿ اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اَنْوِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّاۤ الْهُلاے مِنْهُمْ ، فَقَالُ جَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِّنْ رَبِّكُمُ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴿ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴿ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴿ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴿ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً ﴿ وَهُلاً ﴾ وَهُلاً وَلَا اللَّهِ وَلَا لَهُ لَا اللَّهِ وَلَا لَهُ إِلَا لَهُ لَا لَهُ إِلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: جمعی تم کینے لگو کہ آسانی کتابیں ہم سے سابق دو جماعتوں ہی پراتاری گئی تھیں، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے سے بالکل ہی نابلد تھے، یاتم کینے لگو کہ اگر ہم پر آسانی کتاب اتاری جاتی تو ہم ان (بنی اسرائیل) سے زیادہ راہ یاب ہوتے ہو بالحقیق تمہارے پاس تمہارے پروروگار کی طرف سے واضح دلیل، راہ نمائی اور مہر بانی پہنچ چکی ہے! اس کی قدر کر داور ایمان لاؤ!

# اب جوقر آن پرایمان نہیں لائے گا، اور دوسروں کو ایمان لانے اب جوقر آن پر ایمان لائے گا، اور دوسروں کو ایمان لانے

اليتناسُوءَ الْعَدَابِ مِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿

ترجمہ: پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص ہے جس نے ہماری باتوں کوجھٹلا یا ،اوران سے روگر دانی کی بخفریب ہم سخت سزادیں گے ان لوگوں کوجو ہماری باتوں سے روگر دانی کرتے ہیں ، بایں وجہ کہ وہ لوگوں کو (بھی ) روکا کرتے تھے!

هَلْ يَنْظُرُونَ الآآنُ تَأْنِيَهُمُ الْمَلَيِكَةُ أَوْيَأَتِنَ رَبُّكَ أَوْ يَـٰإِنِّى بَغْضُ الْبَتِ رَبِّكَ دَيُوْمَ يَأْتِى بَغْضُ الْبَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا الْبُمَا نُهَا لَمْ كَانُ امَنْتَ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَايِرًا وَقُلِ انْتَظِوُوْ آ إِنَّا مُنْتَظِوُوْنَ ﴿

| وه ايمان لايا     | امَنْتُ                         | آپڪرٻي            | رَبِّك           | نہیں            | هَل          |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| اس ہے پہلے        | مِنْ قَبْلُ                     | جس دن             | يُومُ            | راه د مکھتے وہ  | يَنْظُرُونَ  |
| يا(نبيس) كمائي هي | أَوْكُسُكِيثُ<br>الْوَكُسُكِيثُ | آئےگی             | ياتي             | مگران بات کی که | الدُّانَ     |
| اینے ایمان میں    | فِي إِيْمَانِهَا                | كوئى نشانى        | بَعْضُ ايْتِ     | ا منیں          | تَأْتِيَهُمُ |
| كوئى نيكى         | خَيْرًا                         | آپ کے دب کی       | رَبِّك           | فرشت            | المكنيكة     |
| کېدوو             | قُيلِ                           | نہیں کام آئے گا   | لاَ يُنْفَعُ     | ياآئ            | ٱۏٞؽٳ۬ؾؽ     |
| انظاركرو          | انْتَظِرُوْا                    | سمی می کے لئے     | تَفْسًا          | (عذاب) آپچربکا  | رَبُكَ (۱)   |
| بثكبم             | EJ                              | اس كااليمان لا نا |                  | يا آئيں         | اؤ يَـاٰتِنَ |
| انظاركنے والے بيں | مُنْتَظِرُونَ                   | نبي <i>ن تق</i> ا | لَهُ عَكُنَّ (٢) | بعض نشانیاں     | يغضُ البي    |

### اجمى وقت م،جب برده المح جائے گا ايمان لا نامعتر موگانمل!

ال دنیایس انسان کا انتحان مقصود ہے، ال کئے نیب پر ایمان لا نامطلوب ہے، ذبانی پرچ کھھ کر امتحان میں یاس ہونا ہے، ابھی ایمان عشر ہے، ابھی ایمان عشر ہے، ابھی ایمان عشر ہے، ابھی ایمان عشر ہونی شروع ہوجائے گی تو ندایمان معتبر ہوگان میں اور حقائق واشکاف ہونے کی تین صور تیں ہیں:

ا-جب موت کا وقت آتا ہے اور جان گئی شروع ہوتی ہے تو موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت غیبی (۱) دبك: مضاف پوشیدہ ہے أى أمر دبك (۲) لم تكن: نفساً كي صفت ہے (۳) كسبت كا آمنت پر عطف ہے ليس لم تكن يهال بھى آئے گا۔

حقیقتیں مشاہدہ بن جاتی ہیں۔اب ندایمان معتبر ہے نگمل ،حدیث میں ہے:''اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ نہلگ جائے'' یعنی روح حلق میں نہ بھنچ جائے (ترنہ ی) فرعون بھی اس وقت ایمان لایا تھا گر اس کا ایمان اس کے منہ پر ماردیا گیا تھا۔

۲-جب کافروں پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اب ایمان اور تو بچول ٹیس کی جاتی ، پیرحالت جان کی کے مشابہ ہے۔

\*\* سا جب سوری مغرب نکل آئے گا تب بھی ایمان قمل کا وقت ٹیس رہے گا ، بخاری شریف کی حدیث ہے:

\*\* قیامت ال وقت تک برپائیس ہوگی جب تک سوری اس کے ڈو بنے کی جگہ سے نکل ندآئے ، جب لوگ پیشانی دیکھیں گئے تو سب زمین والے ایمان لیآ تمیں گے ، بھراس وقت کی کواس کا ایمان لا نامفید نہ ہوگا جواس سے پہلے ایمان ٹیس لایا ''

اس لئے اس آیت میں کفار مکہ سے کہا گیا ہے کہ ہدایت کی تمام صدیں آگئی ہیں ، پھر بھی تم ایمان ہیں لاتے تو کا ہے کا انظار ہے؟ کیاروح قیم کرنے والے فرشتوں کے منظر ہو؟ اس وقت ایمان لا ناکیامفید ہوگا ؟ یاعذاب اللی کے منظر ہو؟

اس وقت بھی ایمان لا نامفیز ٹیس ہوگا ، عذاب طلے گائیس ، یا پھر قیامت کی بڑی نشانی کا انتظار ہے؟ بعنی سوری مغرب اس وقت بھی ایمان لا نامفید ہوگا نہ اعمال کی تلائی موگی ، یعنی نہ کافر سے نکل آئے: اس کا انتظار ہے؟ جب پیشانی پائی جائے گی تو نہ ایمان لا نامفید ہوگا نہ اعمال کی تلائی کا تو ہوگا ہوا واور کا ایمان لا نامفید ہوگا نہ اعمال کی تلائی کا تو نہ کا کہ میں ، پس وقت سے فاکرہ اٹھا لواور کیمان لائے کا وقت ہے اور اعمال کی تلائی کا بھی ، پس وقت سے فاکرہ اٹھا لواور کیمان لے آئے۔

آیتِ کریمہ: کفارمکہ ہیں راہ ویکھنے مگرال کا کہ ان کے سامنے (موت کے) فرشتے آئیں، یاخود آپ کے پروردگار کی کوئی کے پروردگار کی کوئی اللہ کے عذاب کا فیصلہ واقعہ بن جائے ۔۔۔ یا آپ کے پروردگار کی کوئی (بردی) نشانی دیکھ لیس؟ ۔۔۔ یعنی سورج کامغرب نظان۔

جس دن آپ کے پروردگار کی کوئی نشانی سامنے آئے گی تو مفیر نہیں ہوگا کسی مخص کے لئے اس کا ایمان لا ناجواس سے پہلے ایمان نہیں لا یا بیان کی حالت میں کوئی نیکن نہیں کمائی ۔ یعنی گناہوں سے تو بنہیں کی۔ کہدوو: انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں! ۔ یعنی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا؟

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَى عِلْ اِنْتَا آمُرُهُمْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ ثُمَّ يُنَبِّنُهُمْ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

اِنَّ الَّذِيْنَ بِشَكِ جَضُول فَ فَرَقُوا عَلْفُ راجِي تَكليس دِيْنَهُمْ البِيدين مِن

| سورة الانعام         | $- \bigcirc$                | → — -{ OFA         |          | هجلدوو)             | القبير مهليت القرآل |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
| وہ ان کوآگاہ کریں گے | وبر رود<br>پذشگهم<br>پرنگهم | سوائے اس کے بیں کہ | ٳٮٛٛؽؙٵٞ | اوروه مختلف فرقے بن | وكانواشيعًا         |
| ان کامول ہے جو       | رخ                          | ان كامعامله        | أشرطم    | نہیں آ <u>پ</u>     | لَنْتَ              |
| 9.9                  | كا نؤا                      | الله کی طرف ہے     | إلى الله | ان بسے              | مِنْهُمْ            |
| كياكرتيق             | يَفْعَلُونَ                 | p ,                | م<br>م   | سمى چيز ميں         | فِي شَيْ هِ         |

مذابب عالم میں سے برحق ایک ہی مذہب ہے جس کاعملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا

اب ایک آیت میں شرکین مکہ کے ایک خلجان کا جواب ہے، وہ خیال کرسکتے ہیں کہ ہمارا بھی تو ایک فی ہے۔ لا فد مب تو نہیں، پھر ہم اپنافد مب چھوڑ کر اسلام کو کیوں قبول کریں؟ نجات کے لئے کسی بھی فد مب پر ہونا کافی ہے۔

جواب: دنیایس مخلف فداجب بین وه سب برخی نہیں، برخی ان میں سے ایک ہے، اور وه فد جب اسلام ہے، جواللہ فی نازل کیا ہے، اور وہ فدہ جب اسلام ایک اللہ کو معبود مانتا ہے، فی نازل کیا ہے، اور بیرایک موٹی می بات ہے، فداجب میں بنیادی عقیدہ میں تضاو ہے، اسلام ایک اللہ کو معبود مانتا ہے، محوی دوخدا مانتے بیں، عیسائی تین اور ہندوائن گنت! پس سب مذاجب کیسے جج ہوسکتے بیں؟ اور اس کاعلمی فیصلہ تو ابھی

قرآنِ کریم کردہاہے، او مملی فیصلکل قیامت کے دن ہوگا، ہی پردہ ڈال رکھاہے۔ فائدہ: اسلامی فرقے بھی آیت کامصداق ہیں، ان میں سے برتق سوادا عظم بعنی اٹل السنہ والجماعہ بی ہیں، باقی تمام فرقے درجہ بدرجہ گراہ ہیں تفسیر درمنثور میں متعدد حوالوں سے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ''اے عائشہ! اس امت کے گمراہ فرقے ، نفس کے بندے اور غلط راہوں پر پڑے ہوئے بھی اس آیت کامصداق ہیں، ان کوقوبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اے عائشہ! ہرگناہ گار توبہ کرتا ہے، گرگمراہ فرقے اور

خواہش کے بندے تو نبیس کرتے ، میں ان سے بعلق ہوں اور وہ مجھسے بعلق ہیں!"

" تعبید: لیس منا: ایک محاوره ہے، اس سے مزاجول میں ہم آئگی (موافقت) کی نفی کی جاتی ہے، اور ھو منی سے ہم آئگی ثابت کی جاتی ہے، یہاں بیمحاور نہیں، یہاں فی شیئ بڑھا ہوا ہے، اس اضافہ کے ساتھ معنی ہیں: بالکل بے تعلقی، قطعاً جدائی!

آیت کریمہ: جن لوگوں نے اپنے دین کے کلڑے کر لئے ،اور وہ فرقے فرقے بن گئے: آپ کا بھیٹا ان سے کوئی تعلق نہیں؟ \_\_\_\_ بعنی مذہب اسلام قطعاً ان سے شلف ہے \_\_\_ ان کامعالمہ اللہ ہی کے حوالے ہے \_\_\_ ان کاملی فیصلہ وہی کریں گئے \_\_\_ بعنی اہل مذاہب فیصلہ وہی کریں گئے \_\_\_ بعنی اہل مذاہب کے درمیان عملی فیصلہ فرما کیں گے۔

# مَنْ جَانَمُ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّـَةِ فَلَا يُجُزَّى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

| اس کے برابر       |                 | اور جو تحض آئے گا        |                  |                         |         |
|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| 16768             | وهُمْ           | ایک برائی کے ساتھ        | بِالسَّـبِيْئَةِ | ایک نیک کے ساتھ         | بالخشئة |
| ظلم بين كئے جائيں | لَا يُظْلَمُونَ | توده مدلنة بس دياجاني كا | فَلايُجِٰزَى     | توا <u>س كے لئے ہ</u> ے | فَلَهُ  |
| 2                 |                 | مگر                      |                  | اس کا دس گنا            |         |

#### قیامت کے دن عملی فیصلہ کیا ہوگا؟

آخرت میں اہل تن کو بڑھا چڑھا کر اجر ملے گا، کم از کم دَن گنا تو دیا ہی جائے گا،اوراہل باطل کوان کی گمرائی کے بفذر سزادی جائے گی ، جوفرتے دین کے دائرے سے نکل گئے ہیں وہ بمیشہ جہنم میں رہیں گے،اور جواس کے اندر ہیں وہ اپنے عقائد باطلہ کی سزایانے کے بعد ناتی ہوئے۔

جانناچاہے کہ بیکی کا اجر بڑھانافضل (مہربانی) ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، اور گناہ کی سزازیادہ دیناظلم
ہے، اور اللہ کی بارگاہ ظلم سے بری ہے، چنانچے نیکی کا پختدارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ کی جاتی ہے، چاہوہ کی وجہ سے نیکی نہ کرے، اور جب نیکی کرلیتا ہے تو کم از کم دس گنا اجراکھا جاتا ہے ۔۔۔۔ اور گناہ کا معاملہ برنگس ہے، برائی کا پختدارادہ کرنے پرکوئی گناہ بیک گناہ بھاجاتا، اور برائی کرنے پرایک ہی گناہ کھا جاتا ہے، بلکہ اگر اللہ سے ڈرکر گناہ سے دک جائے تو اس کے لئے ایک نیکی کھی جاتی ہے، اور کی مانع کی وجہ سے گناہ نہ کرسکے تو نہ نیکی کھی جاتی ہے، اور کی مانع کی وجہ سے گناہ نہ کرسکے تو نہ نیکی کھی جاتی ہے، اور کی مانع کی وجہ سے گناہ نہ کرسکے تو نہ نیکی کھی جاتی ہے، گناہ!

صدیث قدی میں ہے: اللہ تعالی فرماتے ہیں اوران کا ارشاد برتن ہے کہ جب میر ابندہ نیکی کا ارادہ کریے تو تم (اے فرشتو!) اس کے لئے ایک ایک لیھو، پھراگروہ اس کوکر ہے تو اس کے لئے اس کا دن گناکھو، اور جب وہ کسی برائی کا ارادہ کر ہے تو اس کو اس کے مانند کھو، بیجن ایک ہی گناہ کھو' اور بھی فرمایا: ''پھراگروہ اس کو نہر ہے لئے ایک نیک کھو'' فرمایا: ''پھراگروہ اس کو نہر ہے تو اس کے لئے ایک نیک کھو'' فرمایا: ''پھراگروہ اس کو نہر ہے تو اس کے لئے ایک نیک کھو''

فا كده:عيسائى صعفين كہتے ہيں كرقر آن نے جابر دطالم خدا كاتصور پيش كيا ہے،اس آيت سےان كى تر ديد ہوتى ہے،ديكھو! كيسانيكى كاكر يمانداور گناه كامنصفان ضابط بيان كيا ہے؟!اور قر آن ميں الله كى صفات رحمت كا ذكر زياده ہے، اور الله نے اپر دحمت كو واجب كيا ہے بخضب كو واجب نہيں كيا!

## آیت کریمہ: جو محض نیکی لے کرآیا اس کے لئے اس کا دس گنا اجر ہے، اور جو برائی لے کرآیا: اس کواس کے مل کے برابر بی سزادی جائے گی ، اور وہ الم نہیں کئے جائیں گے!

قُلُ إِنْ فِي هَالِمِنَ رَبِي َ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَ دِيْنًا قِيمَا قِلَةَ إِبْرَهِيْمَ حَنِيْفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَ نُسُكِى وَهَمْيَاى وَمَهَا قِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَ بِلَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ فَلُ اَعْيُرُ اللهِ اَبْعِى رَبُّ اللهُ لِمِينِ اللهِ الْمُوتِ وَانَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ قُلُ اَعْيُرُ اللهِ اَبْعِى رَبُّا وَهُو رَبُ كُلِ شَيْءٍ ، وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ اللهِ عَلَيْهَا ، وَلا تَزِرُ وَازِرَةً وَذِرَ الْخُرْكِ ، ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِفَكُمْ بِهَا كُنْتُمْ فِيْكِ تَحْتَلِفُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِي جَعَلَكُمُ خَلِيفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَغْضِ وَرَجْتِ لِيَبْلُوكُمْ فِنَ مَا اللَّهِ كُمْ اللَّهِ لَكُونِ وَبِيْكُ الْمُولِي اللَّهِ الْعِقَابِ ﴿ وَانَّهُ لَعُفُورً وَرَجْتِ لِيَبْلُوكُمْ فِنَ مَا اللَّهِ كُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُولُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَقَابِ ﴿ وَانَّهُ لَكُمْ لِللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُهُ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

| اور مير اجينا  | وَعَعْيَاي    | الحت                  | قِرْلَة<br>قِرْلَة         | كبو                  | قُلُ                   |
|----------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| اور مير امرنا  | وَمُمَالِيْنُ | ابراہیم کی            |                            | بِثَك بِن :          | ٳٮػڹؽ                  |
| الله کے لئے ہے | چئي           | يكسوبونے والے         | (۳)<br>حَلِيُقًا           | راه نمائی کی ہے میری | ھَدىنِيُ               |
| جو بالنهار ہیں | رَبِّ         | اورنبی <u>ں تص</u> وہ | وَمِمَا كُنَّانَ           | میرے پروردگارنے      | رَيِّيَّ               |
| جہانوں کے      | الغلبان       | شركرنے والوں میں      | مِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ      | داستة كي طرف         | إلى صِرَاطٍ            |
| كوئى شريك نبيس | لَا شَرِيْك   | کہو                   | ثُلُ                       | سيد ھے               | مُستَقِيْمٍ            |
| انکا           | ર્ધ           | ب شک میری نماز        | إنَّ صَلَاتِنْ             | وين                  | دِيْئًا <sup>(۱)</sup> |
| اورای کا       | وَبِنَا لِكَ  | اورميرى قربانى        | وَ نُشُكِئَ<br>وَ نُشُكِئَ | داست                 | لقيتي                  |

(۱)دینا قیما: صراط مستقیم کی سے بدل ہے، وہ کل هدانی کامفعول ٹائی ہے(۲) ملة: دینا سے بدل ہے(۳) حنیفا: ابر اهیم کا حال ہے(۳) نسك يمعنى طلق عبادت كے بھى ہيں۔

| سورة الانعام | $-\diamondsuit-$ | - * <u> </u> | <u> </u> | (تفسير بدايت القرآن جلدود) |
|--------------|------------------|--------------|----------|----------------------------|
|              |                  |              |          |                            |

| اور بلند کیا        | ورفع             | کوئی بوجھاٹھانے والا                           | <u>وَازِرَةً</u>    | تحكم ديا گيا ہوں ميں | اُمِرْتُ       |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| تم میں ہے بعض کو    | كِعْضَكُمْ       | يار يھ                                         | ڐؚڒٙۯ               | أوريس                | وَ أَنَّ       |
|                     |                  | دوسرے کا                                       |                     |                      | اَوْلُ         |
| مراتب میں           | <i>ڏر</i> ُخبرِت | <i>پ</i> هرجانب                                | نْمُ إِلَيْ         |                      |                |
| تا كەجانچىس وەتم كو |                  | این پروردگارکے                                 |                     | · •                  |                |
| اس بيس جو           | فِيْ مُأ         | تمہارالوٹاہے                                   | هَرْجِعُكُمْ        | كياالله كيسواكو      | أغَيْرُ اللهِ  |
| د یا انھوں نے تم کو | التكم            | یں آگاہ کریں کے دہتم کو<br>ان باتوں سے جو منتق | <i>ڣ</i> ؽؙڹؘؾؚڟڰؙؠ | عيا بهول مي <i>ن</i> | اَبْغِيْ       |
| بیشک آپ کے پروردگار | ٳ۬ػٞۯؾؙۘڮ        | ان باتول سے جو تھےتم                           | بِمَا كُنْتُوْ      | پروردگار کے طور پر   | ڒڰؙ۪ڒ          |
| جلدی                |                  | اسيس                                           |                     |                      |                |
| حسلبكرنے والے ميں   |                  | اختلاف <i>کرتے</i>                             |                     |                      |                |
| اور بشک وه          |                  | اورونی ہیں جنھوں نے                            |                     |                      |                |
| يقيناً برائشنے والے |                  | ينامياتم كو                                    |                     |                      |                |
| بڑے مہر بان ہیں     |                  | جاشيں                                          |                     |                      |                |
| <b>₩</b>            | <b>*</b>         | נאט אט                                         | الأزعِن             | ادرئیں بوجھاٹھائے گا | وَلَا تَنْزِرُ |

#### اسلام ہی اللہ کاسیدھار استہ ہےاوروہی نجات کاضام نے!

اب سورت پوری ہونے والی ہے۔ فرماتے ہیں: لوگ دین میں جتنی چاہیں راہیں نکال لیں، جتنے چاہیں معبود تجویز کرلیں، گرجان لیں کم معبود اللہ ہی ہیں، اور ان تک ایک ہی راستہ پہنچتا ہے، اور وہ سید حی صاف سر کے ہے، اور وہ وہ ہے جو قر آن کریم پیش کرر ہاہے، وہی اہراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور یہود وفصاری کا دعوی غلط ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، ہی بات مشرکین بھی کہتے ہیں، جبکہ ایراہیم علیہ السلام بٹ شکن تھے، بت پرست نہیں تھے۔

اورمسلمان وہ ہے جواللہ ہے کو لگالے ، نماز ہویا زکات ، مرنا ہویا جینا:سب ایک اللہ کے لئے ہو،اس میں دوسرا کوئی شریک نہ ہو،اور ہرمسلمان کی بیخواہش ہوکہ دہی اول نمبر کافر مان بردار ہے۔

اوراسلام میں شرک کی قطعاً گنجائش نہیں،جبرب اللہ تعالی ہیں تو دوسرامعبود کہاں سے آگیا؟رب: وہ ہوتا ہے جو (۱) اول المسلمین: محاورہ ہے، پہلی پوزیش لانے والا ،جماعت کے ہرطالبطم کی یہی خواہش ہونی چاہئے (۲) د با: تمیز ہے۔

جانچیں اس (مال ومتاع) میں جوتم کو بخشاہے، بیشک آپ کے پروردگار جلدی حساب کرنے والے جیں، اور بےشک وہ بری کخشش کرنے والے جیں، اور بےشک وہ بری بخشش کرنے والے بیر بیل فرمانے والے جیں!

( پفضل الله تعالی ۸رمحا دی الثانیہ ۱۳۳۹ھ=مطابق ۲۲ فروری ۱۸ ۲۰ عکوسورة الانعام کی فسیر پوری ہوئی کھیا۔

# بىم الله الرحمٰن الرحيم سورة الاعراف

نمبرشار کے نزول کانمبر ۲۹ نزول کی نوعیت کمی رکوع ۲۴۴ آیات ۲۰۲

سورت کی وجنسمید: آیات ۲۹۹ و ۲۹ میں اعراف کا ذکر آیا ہے، اس کو لے کرسورت کا نام الاعو اف رکھا گیاہے،
پس پرجزء کے کا کا نام رکھا گیا ہے۔ اعراف: نوٹ کی جن ہے الحت میں اس کے معنی ہیں: او ٹجی جگہ، اور قرآن کی زبان
میں وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک او ٹجی جگہ ہے، اور سورۃ الحدید میں غالبات کو لیسی دیوار کہا گیاہے جس میں دروازہ
ہم اعراف میں عارضی طور پر پچھو گوگوں کو رکھا جائے گا، جو بالآخر جنت میں جائیں گے۔ اعراف کے بارے میں بس
ہمیں اتی ہی با تیں معلوم ہیں، باتی تفصیلات معلوم ہیں، مثلاً: وہ دیوار کتنی چوڑی ہے؟ اس پرکون رکھے جائیں گے؟ اور
کیوں رکھے جائیں گے؟ یہ با تیں سیح نصوص میں نہیں آئیں، اور قیاس آرائی سے کوئی فائدہ نہیں، اس وقت ہم اعراف کی
حقیقت ایک حد تک ہی تجھ سکتے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ سورت کے شروع میں جروف مقطعات الکر کیا گیا ہے۔
حقیقت ایک حد تک ہی تجھ سکتے ہیں، اور اس کی طرف اشارہ سورت کے شروع میں جروف مقطعات کی حکمت: حروف مقطعات جی حقید معانی ہیں، مگر ان کوکوئی نہیں جائا، حضرت شاہ صاحب محدث دہاوی قدس مروف نے الفوز
ہم ان حروف ہو جاء کے بھی معانی ہیں، مگر ان کوکوئی نہیں جائا، حضرت شاہ صاحب محدث دہاوی قدس مرؤ نے الفوز
ہم بان جو یہ باء کے بھی معانی ہیں، مگر ان کوکوئی نہیں جائا، حضرت شاہ صاحب محدث دہاوی قدس مرؤ نے الفوز
ہم بان جو یہ نوط میں اور الخیر الکثیر میں ان کے معانی اس طور پر بیان کئے ہیں کہ قاری کے بلے کھوئیس پر تا، مگر بیہ الکبیر کی یا نچوین فصل میں اور الخیر الکثیر میں ان کے معانی اس کور پر بیان کئے ہیں کہ قاری کے بلے کھوئیس پر تا، مگر بیہ الکبیر کی یا نچوین فسل میں اور الخیر الکثیر میں ان کے میں کہ قاری کے بلت کے جنہیں پر تا، مگر ہیں

آئے ہیں، یہ ایک اطیفہ (مزے دار بات) ہے۔ اور جن سورتوں کے شروع میں حروف ہجا آئے ہیں ان میں ایسے مضامین بھی ہیں جن کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، پوری طرح ان کؤیدں سمجھ سکتے ہمثلاً:

بات بدیری ہے کہ ان سے کلمات بنتے ہیں ،عربی میں حروف ہجا۲۹ ہیں اور حروف مقطعات ۲۹ سورتول کے شروع میں

ا-سورة البقرة كشروع ميں بيروف بي، چنانچاس سورت ميں آيت انكرى آئى ہے، جس ميں الله كى صفات كا بيان ہے، ان كواكي حدتك ہى آ دى تمجھ كتاہے، ان كى تمام حقيقت انسان نبيس تمجھ كتا۔

۲- پھرسورۃ آلی عمران میں یہی حروف ہجاء آئے ہیں، اس لئے کہ اس میں حضرت عیسی علیدالسلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے؟ بس اس کوقد رہ بیدا ہونے کا ذکر ہے، اس کوچی انسان پوری طرح نہیں سجھ سکتا کہ وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ بس اس کوقد رہ

خداوندى كاكرشمه بمحمناهاية

۳- پھراس سورت کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں، اس کئے کہ ال سورت میں ایسے مضامین ہیں جن کو ایک مدتک ہی سمجھا جاسکتا ہے، شلاً:

- (الف) اعراف کوایک حدتک بی مجھ سکتے ہیں،اس کی تمام تنصیلات نہیں جان سکتے۔
- (ب) سورت کے شروع میں آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم نہیں جانے کہ اللہ نے ساری زمین سے شم کی بیایا؟ اوران کا بتلا کیسے ساری زمین سے شمی کیسے بھری؟ بعنی ساری زمین کی شمی کیسے لی؟ بھراس میں بانی اور دعوب میں کہاں رکھا؟ اور کتنا عرصہ رکھا کہ وہ کھنکھناتی شمیری ہوگیا؟ پھراس میں روح کس طرح بیدا کی؟ اس قسم کی ساری تفصیلات ہم نہیں جانے مذان کا جاننا کے حذیادہ فید ہے۔
- (ج) الله تعالی رخم ماور میں انسان کی صورت گری کرتے ہیں، اس کا ناک نقشہ بناتے ہیں، ہر انسان کی صورت ورسرے انسان سے خلف ہوتی ہے، اور بدبات بدیجی ہے، گر بچہ دانی میں کوی شین گئی ہے جو بدکام کرتی ہے: بدبات کوئی نہیں جانتا۔

ای کی ریبرس کے لئے سورت کے شروع میں حروف ہجاء لائے گئے ہیں، تا کہ انسان وقیق مسائل میں ایک صدیر رک جائے۔

نہ ہرجائے مرکب توال تأختن کی کہ جاہا سپر باید انداختن ہرجگہ( تحقیق کا) گھوڑا نہیں دوڑا سکتے کی بلکہ بہت جگہ ڈھال ڈال دینی پڑتی ہے! لطیفہ: جتنے حروف ہجاء ہیں اتن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں، اس طرح حروف ہجاء کی تحدید کی ہے، تعداد تعین کی ہے، تاکہ کوئی ان میں کی ہیشی نہ کرسکے۔

سورت کاموضوع: اسلام کے بنیا دی عقائد تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، کی سورتوں میں زیادہ تر انہی عقائد سے بحث ہے، سورۃ الانعام میں توحید کا مضمون زیادہ پیش نظر رہا ہے، رسالت اور آخرت کا بھی ذکر ضمناً آیا ہے، اس سورت میں اس کے برکس ہے، زیادہ بحث رسالت و آخرت سے ہے اور توحید بھی ضمناً زیر بحث آئی ہے، پس بیسورت کویا گذشتہ سورت کا تمریح، اس لئے لوح محفوظ کی ترتیب میں بیسورت بسورۃ الانعام کے بعد ہے۔

سالقه سورت سے اس سورت کی مناسبت: سورۃ الانعام کے آخر میں اسلام کا خلاصہ تھا، اس کی تبلیغ کا تھم تھا، اور مخافین کو دھم کایا تھا، یہ سورت انہی مضامین سے شروع ہور ہی ہے، اب سورت کی تلاوت کریں، اس کے مسائل تفصیل سے سامنے آتے رہیں گے، اور خلاصہ دیکھنا چاہیں تو فہرست مضامین میں ہے۔

# اليانات (2) سُورَة الْاعْرَافِ مَدِيتَة (٣٩) (الله الله عَلَيْ الله الرَّحْنِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيةِ (٣٩)

اَلَهُ مَنْ فَكُونَ أَنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْفِارَ بِهِ وَذِكْرُكَ لِللهُ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُوْنِهُ اَوْلِيكَ مَ لِللهُ وَلا تَتَبَعُوا مِنْ دُوْنِهُ اَوْلِيكَ مَ اللهُ وَلا تَتَبَعُوا مِنْ دُوْنِهُ اَوْلِيكَ مَ اللهُ وَلا تَتَبَعُوا مِنْ دُوْنِهُ اللهُ مَا تَذُكُرُونَ ﴿

| آپ لوگوں کی طرف     | اِلَيْكُمْ        | اس کی وجہسے        | قِنْهُ }      | الف، الام بميم بصاد    | برر<br>القص  |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| آپلوگوں رکبارت      | مِّنْ رَبِّكُمُ   | تا كەۋرا ئىس آپ    | لِتُنْدِدُ    | (یہ)ایک تاب ہے         | كِتْبُ       |
| اورمت پیروی کروتم   | وَلا تَشْبِعُوا   | اس كے ذرابعہ       | <b>ب</b> ا    | جوا تاری گئے ہے        | أنزِلَ       |
| الله سے وَ اِس      | رِمنَ دُونِةٍ     | اور پیحت ہے        | وَذِ كُوْك    | آپ کی طرف              | اِلَيْكَ     |
| سرپرستوں(مورتیں) کی | أوليكآء           | مومنین کے لئے      | ؙڵؚؠؙٷؙڡؚڹؚڹٛ | پ <sub>ي</sub> ل نه جو | فَلَا يَكُنُ |
| بہت ہی کم           | قَلِيْلًا         | پیروی کرو          | اِنْبُعُوا    | آپ کے سین میں          | فِي صَدُرِكَ |
| ده يان دية هوتم!    | مَّا تُذُكُّرُونَ | اس کی جوا تارا گیا | مَا أَنْزِلَ  | سر تنگی<br>چهه کی      | حَرَجُ       |

#### الله كنام سے (شروع كرتابول) جونهايت مبريان برے رحم والے بي

#### حروف مقطعات ميں ايک اشاره ہے

 کورسالت سے سر فراز کیا ہے، اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا ہے، یہ دونوں با تیں آخری حد تک نہیں مجھ سکتے ہمرسری طور پر یعنی ایک حد تک بی مجھی جاسکتی ہیں۔

#### نزول قرآن كامقصداورلوگول كى ذمهدارى

نی سیلی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور اس کی دلیل بیہ کہ اللہ نے آپ پراپی آخری کتاب نازل کی ہے اور تھم دیا ہے کہ لوگ انتخاص کے تعرفی کی سیالی کے آزار اور تھم دیا ہے کہ لوگ انتخاص کی بہتا ہی جائے ہیں نی میں اللے در ہے آزار ہوجاتے ہیں، پھر کیونکر پہنچاؤں! ایسی دل تنگی نہو، بلکہ کال انشراح کے ساتھ انذار دیلنج کا فریضہ انجام دیں، اور قوت وجرأت کے ساتھ رید کتاب لوگوں کو سنائیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، جو خوش نصیب مان لیس کے ان کے لئے یہ کتاب نصیحت ثابت ہوگی۔

پھردوسری آیت شن ان لوگوں سے خطاب ہے جنہیں مانیں گے کہ یہ کتاب در حقیقت تمہاری طرف اتاری گئے ہے،
نی مطاب کے درجہ کو داسط بنایا ہے، تہمیں قرآن کے ذریعہ دعوت دی جارہی ہے کہ صرف اللہ تعالی کو عبود مانو، اوران سے کم درجہ
جو خداتم نے تبحویز کرد کھے ہیں: ان کوچھوڑ و! اور شیاطین الانس والجن: جن کوتم نے سر پرست بنار کھا ہے ان کی بات مت
سنو، گرتم قرآن کی باتوں پر بہت ہی کم دھیان دیتے ہو!

آیات بیاک: الف، لام، یم مصاد، بیایک تماب ہے جوآپ کی طرف اتاری گئی ہے، پس اس کی وجہ سے آپ کے سیدہ بیں پھٹی نہ ہو ۔ کہیں آپ سوچیں کہ اسے لوگوں تک کیسے پہنچاؤں؟ لوگ مانے تو ہیں ٹیس! ۔ تاکہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کونتائج اعمال سے خبر دار کریں، اور ایمان لانے والوں کے لئے یا دو ہانی ثابت ہو سیدو نزول قرآن کے مقاصد ہیں ۔ (لوگوں سے خطاب:) تم اس وی کی پیروی کر وجو تہماری طرف تہمارے پروردگار کی خوابی بندگی کرو، یہی قرآن کی دعوت ہے ۔ اور تم نے اللہ سے کم درجہ جو جانب سے اتاری گئی ہے ۔ اور تم نے اللہ سے کم درجہ جو معبود بنار کھے ہیں ان کی بات مت سنو ۔ یعنی مور تیوں کی پیشش مت کرو، پیروی نہ کرنے کا بہی مطلب ہے ۔ معبود بنار کھے ہیں ان کی بات مت سنو ۔ یعنی مور تیوں کی پیشش مت کرو، پیروی نہ کرنے کا بہی مطلب ہے ۔ معبود بنار کھے ہیں ان کی بات مت سنو ۔ یعنی مور تیوں کی پیشش مت کرو، پیروی نہ کرنے کا بہی مطلب ہے ۔ معبود بنار کھے ہیں ان کی بات مت سنو ۔ یعنی مور تیوں کی پیشش مت کرو، پیروی نہ کرنے کا بہی مطلب ہے ۔ معبود بنار کھے ہیں ان کی بات مت سنو ۔ یعنی مور تیوں کی پیشش مت کرو، پیروی نہ کرنے کا بہی مطلب ہے ۔ معبود بنار کھے ہیں ان کی بات میں بین آئی تن کی کرد ہے ہو!

وَكُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا فَجُكَاءُهَا بَالْسُنَا بَيْاقًا ٱوْهُمْ قَالِبِلُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ دَعْلِهُمُ إِذْ جَاءَهُمْ بَالْسُنَا إِلَّا آنَ قَالُوْا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ۞ فَلَشَعْلَتَ الَّذِينَ ٱرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعُكَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُطَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا عَالِمِينِينَ ۞

| ان کی طرف           | اليهم               | ان کی پکار                     | دُعُومُهُمْ     | أوريهتي                  | وَكُمُ          |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| اورضرور پوچین کے ہم | وَلَنْنَعُلَنَّ     | جب پنجاان کو                   | إذْجَاءَهُمْ    | بنتيال                   | مِّنْ قَرْيَاةٍ |
| بھیج ہوئے (رسواول)  | الهرسكاين           | بهاراعذاب                      | <i>ب</i> ائسنکآ | مِلاك كيابهم نے ان كو    | آهٔلکنها        |
| بعراحوال بيان كرين  | فَلْنَقُصَّىٰٓ      | گرىيكە                         | الْآآن          | يس پېنچاان کو            | فِكَارْهَا      |
| مح.يم               |                     | کہاانھوں نے                    | قَالُوۡا        | <u>ماراعذاب</u>          |                 |
| ان کے روبرو         | عَلَيْهِمُ          | بشكبمنت                        | ريًا كُنَّا     | درانحالیکه وه رات میں    | (۱)<br>بَيْاتًا |
| علم وآگہی ہے        | بعيليم              | ستمكار (خطاوار)                | ظٰلِمِیْنَ      | موئ ہوئے تھے             |                 |
| اور نبیس تضیم       | <sub>ۇ</sub> مَاڭتا | پ <sub>س</sub> ضرور پوچیس کیبم | فَلَنْشُئِكُنَّ | ياوه                     | اَوْهُمُ        |
| غيرحاضر             | عَآبِدِينَ          | ان لوگوں سے جو                 | الْكَوِيْنَ     | فيلولكرن والمستض         | قَا يَبِلُوْنَ  |
| <b>⊕</b>            | <b>®</b>            | بھیجا گیا(رسولوں کو)           | أرْسِلَ         | پيرښير خقي<br>پس بير خقي | فَمَا كَانَ     |

جولوگ قر آن کی دعوت قبول نہیں کریں گے وہ دنیا وَ آخرت میں عذاب سے دوجارہ و نگے

(گذشته ورت کے آخر میں اسلام کاجوخلاصه آیاہے، اس کو قبول نه کرنے پرتر ہیب)

بعثت ِ رسل کاسلسلہ نوح علیہ السلام ہے جاری ہے، ہمیشہ رسولوں نے لوگوں کو تو حید کی دعوت دی ہے، اور شرک سے ڈرایا ہے، گرمشر کیبن ٹس ہے مس نہ ہوئے اور انبیاء ہے مجوزات طلب کئے، وہ بھی دکھائے، پھر بھی کئے گی دُم ٹیڑھی رہی پس اچا تک اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، کسی پر دات میں عذاب آیا، کسی پر دن میں، جب عذاب اثر اتو وہ پکار نے لکے کہ ہم نے اپنے بیروں پر کلہاڑی ماری! مگراب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت!

میمضمون دوآینول میں ہے، پھر دوآینول میں عذاب آخرت کابیان ہے، اور وہ لمبائضمون ہے، خلاصہ بیہ کہ اللہ کے دربار میں امتوں کامقدمہ پیش ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، تمہارے پاس جمارے درسول آئے تھے، انھوں نے تم کو توحید کی دعوت دی تھی بتم نے ان کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت قبول کی یا ہیں؟ ﴿ مَا ذَا اَجُبْتُمُ الْمُ سَلِیُن ﴾ (تضمن امتوں دی تھی بتم نے ان کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت دی تھی اوران کو بلایا جائے گا، دہ کہیں گے: ہم گئے تھے اوران کو توحید کی دعوت دی تھی ، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے تو می درات میں اور جائے گا، وہ کہیں گے قوم نے ہم کو تکاما جواب توحید کی دعوت دی تھی ، ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے تو می درات میں سوتے دشمن پرحملہ کرنا۔

دیا، دعوت قبول نہیں کی، چونکہ رسول مقدمہ میں مدی ہونگے تو ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے، وہ امت مجمد مطال الله ال گواہی میں پیش کریں گے، اشیں گواہوں پر جرح کریں گی کہ بیہ ہمارے ذمانہ کے لوگ نہیں ، ان کی گواہی کا کیا اعتبار؟ پھر گواہوں کی اعتباریت ثابت کرنے کے لئے رسول اللہ مطال کے لاایا جائے گا، اس طرح اتمام جمت کرے امتوں کے سامنے ان کا کیا چھار کھ دیا جائے گا، اور مقدمہ کی بیکاروائی ضابطہ کی بات ہوگی، ورنہ اللہ تعالی کو امتوں کے سب احوال بخو بی معلوم ہیں، وہ غیر حاضر نہیں تھے، امتوں کے سب احوال دیکھ رہے تھے۔

ہا حوال قریش کوسنائے جارہے ہیں، تا کہ وہ ان سے بیتی لیس، پھرامتوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اور مشرکوں کوان کے گھر تک پیچیا یا جائے گا، جس کی تفصیل آگلی آیات میں آرہی ہے۔

آبات پاک: بہت ی بستیاں: ہم نے ان کو ہلاک کیا، پس ان کو ہمارا عذاب پہنچا، درانحالیکہ وہ رات میں سوئے ہوئے تھے، یا دو پہر میں قیلولہ کررہے تھے، پس جب ان کو ہماراعذاب پہنچا توان کی پکاربس بہی تھی کہ انھوں نے کہا: ''بیٹک ہم خطاوار تھے!''

پس ہم ضرور پوچیس گے ان لوگوں ہے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم ضرور پوچیس گےرسولوں ہے، پھر ہم ان کے سامنے ان کے احوال دکھودیں گے، جو مبنی برعلم ہو نگے، اور ہم غیر حاضر نہیں تھے!

وَالْوَزُنُ يَوْمَيِنِوِوالْحَقُّ ، فَكَنُ ثَقُلُتْ مَوَازِيْنُهُ فَالُولِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ⊙ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِنْينُهُ فَالُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوْآ اَنْفُسُهُمُ بِمَا كَانُوا بِالْيَتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿

| ا پې ذا تو ل       | اَنْفُسُ هُمُ    | تو د بی لوگ                 | فأوليك                | أوروزن كياجانا     | وَالْوَزْنُ                                                                                         |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باین وجه که        | بِهَا            | كامياب جوز والي             | هُمُّ الْمُقْالِحُونَ | آلون               | <b>يَوْمَڀِ</b> ٺَارِو                                                                              |
| 9.92               | گانوًا<br>کانوًا | اور چوبلکی ہوگی             | وَمَنْ خَفَّتْ        | واقعی ہے           | المحتى                                                                                              |
| ہاری ہاتوں کے ساتھ | بإليتنا          | اس کی تولیں                 | مَوَازِيْنُهُ         | پس جو محض          | فكن                                                                                                 |
| ناانسانی کرتے (حق  | يُظلِمون         | يس وہي لوگ                  | فَأُولَيِكَ الَّذِينَ | بعاری ہوں گی       | ثَقُلتُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| تلفی کرتے)         |                  | گھ <u>اٹے ہیں رکھااٹھول</u> | خيىرُ وْآ             | اس کی تولیس (پلنہ) | (۱)<br>مَوَازِيْنُهُ                                                                                |

(۱)موازین: میزان کی جمع ہے: کا ٹنا ہتو لئے کی تراز و ،خواہ ایک پلڑے کی ہویا دوپلڑوں کی ،اور جمع اس لئے ہے کہ میدانِ حشر میں حکمہ حکمہ تراز وہوئےگے۔

## قیامت کے دن اعمال تو لے جائیں گے جس کا پلر ابھاری ہوگائس کا ہلکا

قیامت کے دن تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے ہمؤمنوں کے بھی اور کافروں کے بھی ،اور بیا آل حقیقت ہے، اس میں ذراتک کی گنجائش نہیں ، پھرجس کا تول بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا تول ہلکا ہوگا وہ گھائے میں رہے گا، جہنم کا مند دیکھے گا، اور اس کو کسی اور نے گھائے میں نہیں رکھا، اس نے خودکو گھائے میں رکھا ہے، اس طرح کہ اس نے اللہ کی باتوں کے ساتھ ناانصانی کی ،ان کو قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لایا۔

اوراعمال کا تلناایک ایسی تقیقت ہے جس کا پوراحال ابھی مجھیٹن ٹیس آسکتا ، ابھی اس کوایک حد تک ہی مجھاجاسکتا ہے ، پس بیسوال کہ خود اعمال تو لے جائیں گے یا اعمال نامے بعنی اعمال کے دفاتر؟ پھر بیسوال کہ اعمال کیسے تو لے جائیں گے ، وہ تو اعراض ہیں ، ان کاستفل وجو ذہیں؟ اور لوگوں کی باتیں کیسے تولی جائیں گی: وہ تو وجو دمیں آ کرختم ہوجاتی ہیں؟ اس تعم کے سوالات غیرضر ورکی ہیں ، ان کے جوابات نہیں دیئے جاسکتے ، حروف مقطعات کے ذریعہ اس کی مرسم کی کرائی گئی ہے۔

البته سائنس جدیدالی لیکی چیزیں وجود میں لاربی ہے کہ اسلامی تھائن کو بھٹا آسان ہوگیاہے، ٹیپ ریکارڈ باتوں کو محفوظ کرتا ہے، فٹانہیں ہونے دیتا، تھر مامیٹر ترارت وہرودت ناپ کر بتادیتا ہے، اور آگے کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں گی؟ ان کواللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ان ایجادات کے ذراجہ آخرت کی موجودات کو مجھا جاسکتا ہے۔

آیت کریمہ: اوراعمال کا تولا جانا اس دن برحق ہے، پھر جن کا تول بھاری ہوگا وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کا تول بلکا ہوگا وہی خودگھاٹے میں رکھنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہماری باتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہے!

وَلَقَدُ مَكَّنَكُمُ مَكَّنَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَا مَعَا بِشَ وَلِيَلَا مَنَا تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدُ حَلَقُنْكُمُ ثُمُ صَوْرُ فَكُمُ ثُمُ قُلْنَا لِلْمَلَدِكُ وَيُهَا مَعَا بِشَ وَلَادَمَ اللّهِ مَنَا تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنْكُمُ ثُمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ عِلَيْنٍ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ آنَ خَلَقْتَنَى مِنَ ثَالٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ آنَ خَلَقْتَنَى مِنَ ثَالٍ وَخَلَقْتَهُ مِنَ طِينٍ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ آنَ خَلَقْتَنَى مِنَ ثَالٍ وَخَلَقْتَهُ مِنَ طِينٍ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ آنَ اللّهُ عَلَيْكُونُ لَكَ آنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ا

ثُمُّ لَاتِيَنَّهُمُ مِّنُ بَيْنِ آيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ آيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَكَابِلِهِمْ اللهِ وَلَا تَجِدُ آكُثْرُهُمْ شَكِرِينٌ ﴿ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُوْمًا شَدْحُورًا ﴿ لَمَنْ سَبِعَكَ مِنْهُمُ لَامَائَنَّ جَهَنْمَ مِنْكُمُ آجُمعِينَ ﴿

اور پیدا کیا آنے اس کو آوم کو وَلَقُلُ اور بخدا! واقعدييے وخلقته فكيكروس يس محده كياانهون نے قادر بناياتم نيم كو مَكَّنَّكُهُ في الْأَرْضِ اللَّ ابْلِيْسَ گراہلیس نے کیااللہنے زيين يس لمُ يَكُنُ يساترنو وكعلثا اورینائے ہمنے تهامه التيمين من التيميين لَكُمْ فِيْهَا ان۔ مَعَا بِيشَ مَعَا بِيشَ ازندگیگذارنی میامان قال ایر تہیں ہے فَيّا يُكُونُ بوجھااللہتے قَلِيُلًا مَّا مامنعك تيريك نس چیز نے روکا تھھ کو بہت ہی کم كهمندكرينو شكر بحالاتے ہوتم! كنبيل يون وو و نشکرو ري سجده كردباتو اورالبته واقعدييب وَلَقُكُ ال مل جب عَلَم دياميل في تخفي؟ این نکل (ان ہے) إذامُرْتُكَ پیدا کیاہم نے تم کو خَلَقْنَكُمْ إنك JE ي شك تو کیااس نے (r) صُوَّرِنغُكُمُ مِنَ الطَّهْ فِيدِينَ أَوْلِيلُول مِينَ سے ہے ٱنَّاخَايُّرُ تمهاري صورتنس بنائين گال مِّنْهُ پر کہا ہم نے ثُمُّ قُلْنَا کیاس نے وهمل دينج مجھے خَلَقْتَنِيْ لِلْمُلَيِّكُةِ ٱنْظِرْنِيَ پیداکیا آپنے مجھے فرشتول ہے إلے يَوْمِر مِنْ ٽَارِد سجده کرو اسجك دن تك

(۱) مَعَايِش: مَعِيْشَة كَى جَنّ : روزگار (۲) تصويو : ناك نقشه بنانا شكل وصورت بنانا (۳) الاً: اَنْ بَفْسِر بياور لا نافيه به نون كا لام من ادعام بواج ، أَنْ نَ مَنَع كَ تَغْيِر كَى بِ ، أَن : قول كعلاوة حل كى بحى تغيير كرسكتا به اور غسر بن كرام لا كوزائده ليت بن اوراس كا ترجمه كرتے بين : كس چيز نے روكا تحد كو بجده كرنے ہے ، پس أن مصدر بيسے پہلے عن مقدر بوگا۔ (۳) إهْبِط: بمعنی اُخور ہے ، آگے دوجگہ اُخوج آرہا ہے ، اور يہاں اهبط بيس مرتبہ كترش كى طرف اشاره ہے۔ (۵) منها كي خمير كا مرجم علاقكة بين ، بناويل طاكفه ، جنت اور ساء كاذكر پہلے بيس آيا يہى تيج ہے ، سورة ص كى تفير بين بحى يہى بونا چاہے۔

| <u> </u>          | ئال                      | سيدھے                        | النُسْتَقِيْمَ        | دوباره زنده تحجا ئيں وه | يُبعثون              |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| نکل توان ہے       | اخُرُجُ مِنْهَا          | چ <i>وخرور</i> آ وَل گامیںان | ثُمُّ لَاتِينَهُمْ    | فرمايا:                 | <b>گال</b>           |
| بدحال             | مَنْ ءُومُا              | کے پاس                       |                       | بثكة                    | رنگ                  |
| وهتكارا بوا       | <b>مُّـُلُّ حُو</b> ْرًا | _                            |                       | ھيل ديئے ہودک           | مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ |
| البنة جومخص       | لَمَنَ                   |                              | أَيْدِيهِمُ أ         | <u>س</u> ے ہے           |                      |
| پیروی کرے گا تیری | تبعك                     | اوران کے پیچھے سے            | وَمِنْ خَلْفِهِمْ     | کہااس نے                | قَالَ ()             |
| ان میں ہے         | مِنْهُمْ                 | اوران کے دائیں سے            | وعَنْ أَيْهَارِنِهِمُ | بس بایں سبب کہ          | فَيْكَا              |
| ضرور بجرول گامیں  | كزملكن                   | اوران کے ہائیں سے            | وعن شكابِالِهِم       | مراه کیا آپنے مجھے      | ٱڠ۫ۅٞؽڗؽؽ            |
| دوزخ کو           | جَهُثُمُ                 | اورنبیں پائیں گے آپ          | وَلَا تُحِيدُ         | ضرور ببیشوں گامیں       | لا تُعدُنانَ         |
| تم                | مِنْكُمُ                 | ان کے اکثر کو                | اكُ تُرَكُفُهُمُ      | ان کے لئے               | لَهُمْ               |
| سبھے              | أجمعيان                  | شكرگذار                      | شُكِرِين              | آپ کے داستہ پر          | وتراطك               |

ربطِ اورتمہید:شروع سورت سے عدم ایمان برتر ہیب تھی، اب پانچ طرح سے ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، البعة آیات کو بھٹے کے لئے چند ہاتیں جان لینی جائیں:

ا – زمین میں بہ ارکاوقات کے ساتھ تین اہم مخلوقات بھی ہی ہوئی ہیں؛ زمین فرشتے جوسب سے پہلے زمین میں پیدا کئے ہیں، ان کورجال الغیب بھی کہتے ہیں، ان کے بعد جنات کو پیدا کیا، ان کے جدا بحد جات ہیں، پیم کلف مخلوق ہیں، اور تینوں مخلوقات میں اطافت و کثافت کا پاڑمیش ہے، پیتنوں مخلوقات میں اطافت و کثافت کا پاڑمیش ہے، پیتنوں مخلوقات میں اطافت و کثافت کا پاڑمیش ہے، پیتنوں مخلوقات عناصر اد بعد سے پیدا کئے گئے ہیں، اس میں کئے میں، البتہ زمینی فرشتے عناصر کی بھاپ سے پیدا کئے گئے ہیں، اس میں کئے میں اس میں کئے دہتے ہیں، اور جنات کے آمیز و میں نواک کا خاص مخلوج ہوں اللہ کی عباوت میں کئے دہتے ہیں، اور جنات کے آمیز و میں نواک کا خاص مخلوج ہوں ہی ہوں ہوں ہے، اس لئے انسان کے مزاج میں نواک ہے۔ پیدا کئے غلب ہے، اور خاک پایال ہے، زمین پیروں تلے د بی ، اور آسانوں کے اور انسان کے مزاج میں نواک ہے۔ پیدا کئے خیں، اور وہ بھی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، اور وہ جمی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، اور وہ جمی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، اور وہ جمی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، وہ ہر وقت موسین کے لئے دعا واستعفاد میں گئے دیں، اور وہ بھی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، وہ ہر وقت موسین کے لئے دعا واستعفاد میں گئے دیں۔ اور وہ بھی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، وہ ہر وقت موسین کے لئے دعا واستعفاد میں گئے دیا۔ اس کے اس بیا ہوں کے لئے دعا واستعفاد میں گئے دیا۔ اس کے اس میں باور وہ بھی انسان کی مصلحت سے پیدا کئے ہیں، وہ ہر وقت موسین کے لئے دعا واستعفاد میں گئے دیا۔ اس کے اس کی میں کے لئے دعا واستعفاد میں گئے دیں۔ اور اس کی موسلوں کے لئے دیا واستعفاد میں گئے دیں۔ اور اس کی موسلوں کے لئے دعا واستعفاد میں۔ اس کے دیل کے دیا واستعفاد میں۔ اور وہ بھی انسان کی مصلوں سے پیدا کئے ہیں، وہ ہر وقت موسلوں کے لئے دیا واستعفاد میں۔ اس کے دیا واستعفاد میں۔ اس کی دیا وہ بیا کہ دیا وہ سے دیا کے دیا واستعفاد میں۔ اس کی دیا وہ میں کی دیا کے دیا وہ سے دیا کہ دیا کہ دیا وہ سے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا وہ سے دیا کہ د

بين، وه انسانول كي اور بھي خدمات انجام ديتے بيں۔

۲-کائنات میں پہلے بارڈرز اورسرحدین نہیں تھیں، جیسے زمین میں بھی ممالک کی سرحدین نہیں تھیں، زمینی مخلوقات آسان میں جاتی تھیں، آ دم وحواعلی السلام کوزمین میں پیدا کر کے جنت میں بسایا تھا، پھر بعد میں پابندیاں لگیس، اب عام طور پر جنات اور انسان آسانوں پڑئیں جاسکتے۔

سا - کہتے ہیں:عزازیل (اہلیس) آسانوں میں فرشتوں کے درمیان بود وہاش رکھتاتھا، وہ فرشتوں کاشاگر دتھااوران کے ذمرے میں شامل تھا، وہ مُعَلَّمُ الملکوت تھا، مُعَلَّم: اسم مفعول ہے، یعنی سکھلایا ہوائینی شاگر د، بگر عربی میں اعراب نہیں لگاتے، اور مشہور لفظ مُعَلِّم ہے، بیاسم فاعل ہے: سکھانے والا بیعنی استاذ، پس لوگوں نے مُعَلِّمُ الملکوت پڑھالیا، اور اہلیس کوفرشتوں کا استاذ کہد یا، حالانکہ فرشتے تعلیم کے جماع نہیں تعلیم کی محتاج مکلف مخلوق ہے۔

۷- اہلیس (اللہ کی رحمت سے مایوں) اور شیطان (سرکش، شرارتی) القاب ہیں، کہتے ہیں اس کا نام فرشنوں کے ناموں کے ہم وزِن عَزَ اذِیْل ہے،اس کے کیامعنی ہیں؟معلوم نہیں، پیعر فی لفظ نہیں، سریانی یاعبرانی لفظ ہے۔

۵-جب اہلیس نے آ دم علیہ السلام کو تجدہ ہیں کیا تو پہلے اس کو آسانی فرشتوں کے ذمرہ سے نکال دیا، یعنی اخراج کردیا، مگر رہا وہ آسان میں، پھر جب اس نے دھوکہ دیے کر دادا دادی کو پھسلایا، تب اس کو بھی جنت سے نکال دیا اور آسانوں سے اتاردیا، بید دسر النراج ہے، پس دونوں افراجوں میں اشاتیا ہ نہ ہونا چاہئے۔

۲ - آدم علیدالسلام کوسرف فرشتوں سے تجدہ بیس کرایا تھا، تمام خلقت سے تجدہ کرایا تھا، اس کئے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بتایا تھا، پس ضروری تھا کہ سب خلقت آپ کی منقاد ہوتی جسمی وہ کارخلافت انجام دے سکتا تھا، مثلاً: کارخانہ کا

بچ سینند بمایا ملابه به سر از روس ما گذاشت. بپ کا مطاور بون برداری کرین بھی وہ کارخانہ چلاسکتا ہے۔ منبجر بوئس کا خلیفہ ہویتا ہے، پس کارخانہ کے بھی ملاز مین اس کی فرمان برداری کرین بھی وہ کارخانہ چلاسکتا ہے۔

اور فرشتوں کی تخصیص اشرف مخلوقات ہونے کی وجہ ہے ، بادشاہ اگر وزراء کو سی کے اکرام کا تھم دیتو وہ تھم سب
رعایا کے لئے ہوتا ہے، اور یہاں اور سورۃ الکہف میں صراحت ہے کہ اللہ نے اہلیس کو بھی سجدہ کا تھا، جبکہ وہ جنات
میں سے تھا، سورۃ الکہف میں اس کی بھی صراحت ہے، اور اہلیس کے علاوہ دوسرے جنات نے سجدہ کیا تھا، اہلیس ہی اکر گیا
تھا اور راندہ درگاہ ہوا!

2-آدم وحواعلیماالسلام کوزمین میں پیدا کیا گیاتھا، پس تجدہ بھی زمین میں کرایا ہوگا، اور میر تجدہ رمزی تھا، انقیاد کا پیکر تھا، پھر دادا دادی کو جنت میں بسایا، اور جنت سے فائدہ اٹھانے کی عام اجازت دی، صرف ایک معین ورخت کے قریب جانے سے منع کیا، وہ درخت ُمرُ تھا، ایلیس نے پٹی پڑھائی کہ یہ امرُ درخت ہے۔

## ترہیب کے بعد یانچ طرح سے ایمان لانے کی ترغیب

الله تعالیٰ انسان پراپی پانچ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، تا کہ وہ شکر گذار بندے بنیں، ایک اللہ کو معبود ما نیں اور رک سے بچیں:

ُ ا-الله تعالى في انسان كوزين من قدرت بخشى ب، وه بس طرح عابتا باس من تصرف كرسكتا ب: ﴿ وَلَقَالُهُ مَتَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

۲-زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے اسباب زندگی فراہم کئے ہیں ، اس کی کوئی ضرورت الی ٹییں جوزمین سے پوری ندہوتی ہو، نضامیں اور بھی سیارے ہیں، گراسباب معیشت صرف زمین میں جیں، اللہ تعالیٰ نے زمین ہی میں حیوانی زندگی کے دسائل فراہم کئے ہیں:﴿ وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِیْهَا مَعَا بِشَ ﴾

بیانسان پراللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے؟ گرکتنے انسان ہیں جواللہ کا شکر بجالاتے ہیں اور ای ایک اللہ کی بندگ کرتے ہیں؟ ایسے انسانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے!﴿ قَلِیْلًا مِّنَا تَشْنُکُونُونَ ﴾

٣- اورالله تعالى نے انسانول كووجود بخشا، نيست سے ست كيا، ورندكا ئنات ميں ايك لميے وقت تك انسان كاكوئى تذكر أنسان كاكوئى تذكر أنسان كاكوئى تذكر أنسان كاكوئى الله كاكوئى الله كاكوئى الله كاكوئى كاكوئ

٧٧-الله تعالى نے انسان كى صورت كرى كى، رخم مادر بين اس كاناك نقشه بنايا، آدم عليه السلام سے آئ تك كوئى دو انسان بم شكل نہيں، ہرايك كى شكل وصورت الگ ہے: ﴿ فَيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مِّنَا شَكَاءٌ وَكَبِّنَكَ ﴾: جس صورت بين چاہا تھے جوڑ ديا، يدقد رت اللى كا عظيم كارنامه ہے، اگر انسان سيب كے دانوں كى طرح بم شكل ہوتے تو بيوى شوہر كوكسے بيجانتى؟ ﴿ ثُنَّ صَوَّرُ نِنْكُمْ ﴾

۵- پھرانسان کا اکرام کیا، اس کواپناخلیفہ (قائم مقام) بنایا، اور اس کے جدامجد کے سامنے تمام مخلوقات سے رمزی سجدہ کرایا، سب کوانسان کا منقاد بنایا، اس سے اس کا سرفخر سے اونچا ہوگیا اور وہ اشرف المخلوقات کہلایا: ﴿ ثُنَةٌ قُلْنَا لِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَاكُمُ فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيُلًا مِنَا تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَكُمُ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمُ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ اللهُكُولُولِلْاَدَمَ ﴾

ترجمہ:(۱) اور بخدا! واقعہ یہ کہ ہم نے تمہیں زمین میں قادر بنایا (۲) اور تمہارے لئے اس میں اسباب زندگی فراہم کئے ۔۔۔ بہت ہی کم شکر بجالاتے ہوتم! ۔۔۔ بیآیت پوری کی ، پس بیفاصلہ ہے۔۔۔ (۳) اور بخدا! واقعہ یہ

### ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا (م) چرتمہاراناک نقشہ بنایا (۵) چرہم نے فرشتوں کو تکم دیا کہ آدم کو تجدہ کرو۔

الميس نے آدم عليه السلام كو تحدة بيس كيا، اس لئے وہ فرشتوں كى جماعت سے الگ كرديا كيا

اب بات آ معليه السلام كوتجده كري توسب فرشتول كوتكم ديا كه ده آدم عليه السلام كوتجده كرين توسب فرشتول نے ۔ زمنی فرشتوں نے بھی اورآسانی فرشتوں نے بھی ۔ سجدہ کیا بگر اہلیس بجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اس سے پوچھا: تیرے لئے کیامانع بنا کرتونے سجدہ ہیں کیا، جبکہ میں نے تھے بھی سجدہ کرنے کا تھم دیا تھا؟اس نے عقلی گھوڑا دوڑایا، کہا: یس آدم نے افضل ہوں امیری تخلیق آگ ہے ہوئی ہے اور آدم کی خاک ہے، اور آگ: خاک ہے افضل ہے، آگ کا خاصہ علو (بلندی) ہے اور خاک کا خاصہ خاکساری (پستی) ہے، پس آپ آدم کوظم دیتے کہ جھے بجدہ کرتا، آپ نے بیکیا النگنگا بہائی کہ افضل کو علم دیا کہ وہ مفضول کو بجدہ کرے؟ — اس پریہ کہہ کر اہلیس کوفرشتوں کی جماعت سے تكال ديا كه يخفي حين بيس كة وان ياك بازول كى جماعت ميس ره كربزائى مارے! للبذاان سے جدا ہوجا توذليل وخوار ہے! اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی جودیدی گئی،جب مہلت مل گئی تواس نے کہا: چونکہ آپ نے مجھے ہدایت سے محروم کیاہے، اور بیرا دن آ دم کی وجہ سے مجھے دیکھنا پڑاہے: اس لئے میں ضرورانسانوں کو گمراہ کروں گا، میں آپ کے سید ھے رائے پر بیٹھوں گا،اورانسانوں پر ہر طرف ہے ملہ کروں گا،اورآپ دیکھیں گے کہان میں سے زیادہ تر لوگ آپ کے شناس بند نے بیں رہیں گے! ۔۔۔ اللہ نے فر مایا: دور ہو کم بخت! فرشنوں کے ذمرہ سے ذلیل وخوار ہو کر نکل، اور س لے!انسانوں میں سے جولوگ تیری راہ اپنائیں گے: ان سے اور تجھ سے جہنم کو بھروں گا،میر ایچھ نقصان نہیں ہوگا، تمبيارا بي براجوگا!

ترجمه: پس انھوں نے بحدہ کیا بگر ایلیس نے ۔۔ سجدہ نہ کیا ۔۔ وہ بحدہ کرنے والول میں شال نہ ہوا! اللہ

الله نے درخواست کی: مجھے اللہ دن تک مہلت دیجئے جب لوگ دوبارہ ذیدہ کئے جائیں گے؟ ۔ الله نے فرمایا:
توبالیقین مہلت دیئے ہوؤں میں ہے ہے ۔ لیعنی جانجھے مہلت دی! ۔ الله نے کہا: چونکہ آپ نے مجھے ہدایت سے محروم کردیا ہے، اس لئے میں ضروران کو گمراہ کرنے کے لئے آپ کے سید ھے داستہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر جملہ کروں گا ان کے سامنے ہے، ان کے دائیں ہے اور ان کے سامنے ہے، ان کے دائیں ہے اور ان کے بائیں ہے ۔ یعنی ہر چہار جانب سے ۔ اور آپ ان میں سے ذیادہ تر لوگوں کو شکر گذار نہیں یا ئیں گے! ۔ بیاس ملعون نے قر ائن سے بات کہی ہے، جیسے فرشتوں نے قر ائن سے کہا تھا: ﴿ اَنْجَعَلُ فِیْهَا صَنْ نِفْسِ اُنْ فِیْهَا وَ اَبْشِوْكُ اللّهِ مَا تَعَلَى اَنْ مِن مِیْ اَللّهِ مَا تَعَلَى اَنْ مِیْ اَللّهِ مَا تَعَلَى اَنْ اللّهِ مَا تَعْ اللّهِ مَا تَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا تَعْ اللّهِ مَا تَعْ اللّهُ مَا تَعْ اللّهُ مَا تَعْ اللّهُ مَا تَعْ اللّهِ مَا تَعْ اللّهُ مَا تَعْ اللّهُ مَا تَعْ اللّهُ اللّهِ مَا تَعْ اللّهُ اللّهُ مَا تَعْ ا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دور ہوان (ملائکہ) میں سے ذلیل وخوار ہوکر! جولوگ ان میں سے تیری راہ اپنا کمیں گے میں بالیقنین تم بھی سے دوز خ کومجرول گا!

و بَيَا دُمُ اسْكُنُ انْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنَ حَنِثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَالِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿ فَوَلْسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِنُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وَرِى عَنْهُمَا الشَّيْطِنُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وَرِى عَنْهُمَا مِنْ سَوَانِهِمَا وَقَالَ مَا نَظِيكُمُنَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا آنَ تَكُونَا مِنَ النَّا مِنَ النَّا اللَّهُ عَلَى هَا إِنِّي لَكُمُنَا لَوِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ مَلَكُنُنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِي لَكُمُنَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ مَنَ النِّهُ عِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ مَلَكُنْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ النَّامِحِينَ ﴿ وَقَاسَمُهُمَا إِنِي لَكُمُنَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾

(۱) آیت پاک: ﴿مَا مَنَعَكَ اَلَا تَسْجُدُ إِذْ اَصُرْتُكَ ﴾ کے دوتر جے کئے گئے ہیں: (پہلاتر جمہ) تھے کوکس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تھم دیا؟ (دوسراتر جمہ) تھے کوکس چیز نے روکا کہ تو نے بحدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تھم دیا؟ —— الا : اُن اور لا ہیں ، نون کالام میں ادعام ہواہے —— اگر اُن مصدر بیہ ہولا زائدہ ہے ، تقذیر عبارت من المسجود ہے، اس صورت میں پہلاتر جمہ ہوگا ، اور اُن مفسرہ ہے تو لا کوزائدہ اسنے کی ضرورت نہیں ، اس صورت میں دوسراتر جمہ ہوگا ، اور کہ گئ مفسرہ کا ترجمہ ہے۔ فَكُلَّهُ هُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَكُنَّا ذَاقًا الشَّجَرَةُ بَكَتُ لَهُمَّا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفلِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَاةِ ۥ وَ نَادْنَهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْهُوَانْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمُنَا الشَّجَرَةِ وَٱقُلْ تَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمُنا عَدُوًّ مُّبِينِ ﴿ قَالِا رَبِّنَا ظَلَبُنَّا ٱنْفُسَنَا عَدَ وَإِنْ لَكُمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِينَ، قَالَ اهْبِطُوْا بَغُصُّكُمُ لِبَغْضٍ عَدُوٌّ، وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿قَالَ فِيْهَا تَحْيَوُنَ وَ فِيْهَا تَبُوْتُونَ

### وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ أَ

|                             |               | تا كەھولىن( ھالجون)       |                   | '                    |                      |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ے مامنے                     |               | دونوں کے لئے              | لغا               | ראָט                 | الشكنُ               |
| بيشك مين تم دونون كيلئ      | إنَّ لَكُنَّا | جو پوشیده رکھا گیاہے      | مَّنَا وُدِي      | آپاورآپ کی بیوی      | ائت وَزُوْجُك        |
|                             |               | دونول ہے                  |                   |                      |                      |
| سے ہول                      |               | دونوں کی شرمگاہوں         | مِنْ سَوْاتِهِمَا | پس کھاؤتم دونوں      | فَكُلا               |
| پس دونول کوینچ کیا          | فَدُلَّهُمُا  | اور کہا اس نے             |                   |                      | مِنُ حَبَيْثُ        |
| فریب                        | ريغ أور       | نبيس روكاتم دونون كو      | مَا نَهٰكُنَّا    | حيا هوتم             |                      |
| پس جب چکھادونو <del>ن</del> |               | تمہانے پروردگارنے         | _                 | اور ندنز ديك جاؤتم   | وَلَا تَقُرُابَا     |
| درشتكو                      | الشُجَرَة     | ال در فت سے               | عَنْ هَٰذِهِ      | دونون                |                      |
| ظاہر ہو گئیں                | څُڼ           |                           | الشَّجَرَةِ أ     | ال در دمت کے         | هٰنياةِ الشَّجَرَّةَ |
| دونوں کے لئے                | لغا           | مگراس لئے کہ              | اللَّا أَنْ       | پس موجا فسطحتم دونول | <u>ف</u> َتَكُونا    |
| دونول کی شرمگاہیں           | سَوَّاتُهُمَا | ہوجاؤگےتم دونوں           | تَكُوُنَا         | اپنانقصال كين والو   | مِنَ الظَّلِينَ      |
| اور لگےدونوں جوڑنے          | وَطَفِقًا رَ  | دوفرشت                    | مُلَكَكُيْنِ      | پس براخیال پیدا کیا  | ور و ر ر<br>فوسوس    |
|                             | يَغْصِفْنِ أ  | ما ہوجا ؤگےتم دونوں       | اَوْ شَكُوْنَا    | ان کے لئے            | لغا                  |
| ایخاوپر                     | عَلَيْهِبَا   | سدا <u>رہ</u> ے والول میں | مِنَ الْحُلْلِينَ | شیطان نے             | الشَّيْظِنُ          |

| · رورة الداعراني |  | >- | (تفيير مِليت القرآن جلدور) |
|------------------|--|----|----------------------------|
|------------------|--|----|----------------------------|

| بعض كا                | (لبعض               | كفلا                  | م رو<br>مبان        | پتول سے             | مِنْ وَرَقِ               |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| وشمن ہے               | عُلُاقً             | کہادونول نے           |                     | جنت کے              |                           |
| اور تمہارے لئے        | وَلَكُمْ            | اے ہارے پروردگار!     | رَبَّنَا            | اوريكارا دونول كو   | وَ ثَادُٰ لِهُمَا         |
| زمين مِس              | في الأرض            | نقصال کیا ہمنے        | ظَلَثُنَّا          | ان کے پروردگارنے    | رَبْهُبَا                 |
| تھہرنا ہے             | مُستقر              | ا پی ذاتوں کا         | ٱنْ <b>فُس</b> َنَا | كيانبيس روكا قفايس  | الفرائهكا                 |
| اور برتنے کا سامان ہے | وَّمَتَاعُ          | اورا گرنه             | وَ إِنْ لَمُ        | نےتم دونوں کو       |                           |
| أيك وتت تك            | اِلّٰي حِانِينٍ     | بخشيس آپ ہم کو        | تُغْفِرُكَا         | ال در شت            | عَنْ تِلْكُمُنَا }        |
| فرما <u>يا</u>        | قال                 | اور(نه)مهربانی        | وَتُرْحَمُننا       |                     | الشَّجَرَةِ ا             |
| اسيس                  | فيها                | فرمائیں آپ ہم پر      |                     | اور( کیانیس) کہاتھا | وَاقُالُ                  |
| جيو گيم               | تَّحْيُونَ          | (تو)ضرور ہوئے ہم      | كنگؤة               | میں نے              |                           |
| اورای میں             | ۇ فىھا              | ا کھاٹایانے والول میں | مِن ِ               | تم دونوں سے         | الكفا                     |
| مرد گئے               | يوورون<br>تبوتون    | فرمايا                | <b>ئال</b>          | بشك شيطان           | إِنَّ الشَّيْطِيَ         |
| اورای میں ہے          | وَمِنْهَا           | اتروتم(سب)            | الهيطؤا             | تم دونول کا         | الكثا                     |
| نكالے جاؤ كے تم       | ر درو و ر<br>تصرحون | تمبرارا بعض           | بغضكم               | وشمن ہے             | مرو <del>ب</del><br>عُلاد |

الليس في وم وحواعليها السلام كوفريب ديا، پس نتيون زمين برا تارديء كئا!

فرشتوں سے بجدہ کراکر آدم وحواملیجاالسلام کوجنت میں بسادیا، یک ان کا اصلی وطن ہے، اور جنت کی ہر نمت کو استعمال کرنے کی اجازت دیدی، البتذایک خاص درخت کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا، قر آن نے اس درخت کی تعیین نہیں کی، ورنہ وہ بدنام ہوجاتا، اور داوادادی کو میر بھی ہتلا دیا کہ اگرتم اس درخت کو کھاؤگے تو اپنا نقصان کروگے۔

آدم وحواعلیهاالسلام جنت میں عیش کرتے رہے، ایک عرصہ بعد شیطان نے دونوں کے دل میں براخیال پیدا کیا، اس کامقصد دونوں کونٹا کرنا تھا، شیاطین کواس سے بڑی دلچیں ہے، جبیبا کہآگے آرہا ہے۔ شیطان نے دونوں سے کہا: اللہ تعالی نے جوتم دونوں کواس درخت سے روکا ہے، تو وہ اس لئے روکا ہے کہتم فرشتے نہ بن جا قیام نہ ہوجا کو، اور جمیشہ کے لئے جنت میں رہ نہ جا کہ جہیں اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اس لئے ایک دن زمین میں اثر ناہوگا، اور جواس درخت کو کھالے گا وہ فرشتہ بن جائے گا، اور جمیشہ آسانوں میں اور جنت میں رہے گا، اور اس نے دونوں کے سامنے تسم کھائی کہ وہ دونوں کی خیرخواہی میں بیہ بات کہ رہاہے،اس طرح اس نے دونوں کوان کے موقف (اطاعت) سے پھسلا دیا اور نیچے اتارلیا، انبیاء سے معصیت ممکن نہیں، اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں،مگر ذکت (لغزش) ہوسکتی ہے،معصیت نام ہے: بدئیتی سے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا،اور زلت نام ہے: نیک نیتی سے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا، دونوں نے قرب خدا دندی کی چاہت میں اس درخت کو کھالیا۔

مجونی ورخت کوچکھا، یعنی ذراسا کھایا کہ ان کاجنتی لباس اتر گیا، اور نگایا کھل گیا، دونوں اپنے پردے کے بدن کو چھپانے گئے، اور اللہ کی طرف سے نداء آئی کہ کیا ہیں نے تم دونوں کواس درخت چھپانے گئے، اور اللہ کی طرف سے نداء آئی کہ کیا ہیں نے تم دونوں کواس درخت سے روکا نہیں تھا؟ — وہ درخت امر نہیں تھا، مر نھا، جب تک دادادادی اس کونہ کھاتے جنت ہیں رہتے ، جب کھالیا تو اب جنت میں رہنے کا کوئی جواز ندر ہا — اور کیا ہیں نے تم دونوں کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دیمن ہے؟ — کھلا دیمن بھی خام ری دیمنی کو تھے میں دیز ہیں گئی۔

دونوں نے عرض کیا: پر دردگار! ہم نے اپنانقصان کرلیا، اب آسرا آپ کی بخشش اور مہر بانی کا ہے، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گےاور ہم پر مہر بانی نہیں فر مائیں گے تو ہم کہیں ئے بیس رہیں گے!

قائدہ: جس طرح آسندہ کی باتیں غیب ہیں، ای طرح ماضی کی باتیں تھی غیب ہیں، ان کو بیان کیا جائے تو ان کو ایک حد تک ہی بھی غیب ہیں، تمام تفصیلات نہیں بھی سکتے ، جیسے دجال اور یا جوج و ماجوج کے احوال بیان کئے گئے ہیں، گرآج ان کو پوری طرح نہیں بھی جھا جاسکتا بکل ہی وہ باتیں پوری طرح بھی س آئیں گی، ای طرح آ دم علیہ السلام کا بہ واقعہ ماضی کا واقعہ ہے، ہم اس کو ایک حد تک ہی بھی بھی سکتے ہیں، جو اس واقعہ کی تمام تفصیلات جانے کی کوشش کر ہے گا، اس کے حصہ بیس البحی ن کے سوائی جھی ہیں آئے گا، اور سورت کے شروع بیں حروف مقطعات لاکر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس سورت بھی ہیں۔ جن کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے۔

آبات کریمہ: اور اے آدم! آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں بسیں، اور دونوں جہاں سے چاہیں کھا ئیں، اور اس ورخت کے پاس نہ جائیں، ورنہ دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہوجاؤگے سے پس دونوں کے دل میں بیں اس نے فریب سے دونوں کوفروتر کرلیا، پس جب دونوں نے وہ درخت چکھاتو دونوں کے لئے ان کا نگا پاکھل گیا، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے — اور دونوں کوان کے پروردگارنے پکارا:''کیا ہیں نے تم دونوں کواس درخت سے رد کانبیں تھا؟ اور میں نے تم دونوں کو بتلا یا نبیس تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟''

دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے پر وردگار! ہم اپنائی نقصان کر بیٹھے! اور اگر آپ ہمیں بخش ندویں اور ہم پر مہر بانی نہ فرمائیں تو ہم ضرور گھاٹا یانے والوں میں ہے ہوجائیں گے!

الله تعالی نے تھم دیا جم (تنیوں) نیچاتر وہم ایک دوسرے کوشن رہوگے، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں تھہرنا ہے اور زمین کی چیز ول سے فائد واٹھانا ہے (مزید) فرمایا جم ای میں جیو گے اور تم ای میں مروگے، اور تم ای میں سے نکالے جاؤگے۔

لِكَبَرِى آدَ مَرَ قَلُ انْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سُوَاتِكُمُ وَ رِنْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰى فَ لِيَبَرِيَ ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ ذَالِكَ خَلِيَّ ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ ذَالِكَ خَلِيَّ ادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِنُ كَلَّ الْحَرْبَ ابَوْلِيكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَالْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَعُمَا لِلِيرِيهُمَا سَوَارِهِمَا وَلَّهُ يَرْلَكُمُ لَكُمْ الشَّيْطِينُ الوَّيْكِمُ مِن كَبَتُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَإِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينُ اوْلِيكَ وَلِلَابِينَ لَا فَوْوَ قَبِيلُهُ مِن حَبَّتُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَإِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينُ اوْلِيكَ وَلِلَابِينَ لَا يَكُونُونَ فَ فَوَوْ قَبِيلُهُ مِن حَبَّتُ لَا تَرَوْنَهُمُ وَإِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينُ اوْلِيكَ وَلِيكَ وَلِلْكِينَ لَا

| اور کباس زیرنت | وَ رِنْشًا (۲) | پوشاک               |                      | اےاولادآ دم کی!   |                  |
|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| اور کیاس       | وَلِينَاسُ     | جوڈھائے             | يُوَارِي             | تحقیق اتاری ہم نے | قَدُ اَنْزَلْنَا |
| په بيز گاري کا | التَّقُولي     | تمبهاری شرمگاهول کو | (۱)<br>سُوَّاتِكُمُّ | تم پر             | عَلَيْكُمُ       |

(۱) سَوْءَ ذکے اصل معنیٰ ہیں: برائی، عیب بضیحت، پھر مرداورعورت کی شرمگاہ کے لئے اس کا استعمال ہونے لگا۔ (۲) دیشا: کے اصل معنیٰ ہیں: پر ندوں کے یَر برندوں کے لئے زینت ہوتے ہیں، اس لئے ترجمہ ُ زینت کیاجا تا ہے۔

| فير مل المالة والعراق العراق ا | سورة الاعراف | _<>- | The Reservation of the last |  | فسير مدايت القرآن جلد در) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|--|---------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|--|---------------------------|

| 2.5                 | هُوُ                         | جس طرح نكالااس نے     | كُلِّأَ أَخْرَجُ  | وهسب البترب            | ذٰلِكَ خُايُّرُ    |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| اوراس كاخاندان      | وَ تَبْنِيلُهُ               | تہارے ماں باپ کو      | أبوليكم           | 9.9                    | ذٰلِكَ             |
| الی جگہت            | مِنْ حَبِيثُ<br>مِنْ حَبِيثُ | جنت ہے                | مِّنَ الْجَنَّةِ  | نشانیول ہے ہے          | مِنُ الْيَٰتِ      |
| كنبيس ديكية تمان كو | لا ترونهم                    | کھنچتاہے وہ           | ينزع              | الشكى                  | الله               |
| بثك بم نے بنایا     | إنَّا جَسَلْنَا              | دونوں سے              | عَنْهُنَا         | تا كەدە                | لَعَلَّهُمْ        |
| شياطين كو           | الشيطين                      | ان کالباس             | لِبُاسُعُمُا      | نصيحت پذير جول         | يَنْكُونُ          |
| دوست(ريق)           | <u>اۇلىكاۋ</u>               | تا كەدكىلائے دونوں كو | لِيُرِيهُا        | اے اولاد آ دم کی!      | ينبني أدَّمَ       |
| ان لوگوں کا جو      | لِلَّذِينَ                   | ان کی شرمگاہیں        | سؤاتهها           | نداّ زمائش من واليم كو | لا يُعْتِنَنَّكُمْ |
| ائيان بيس ركھتے     | لَا يُؤْمِنُونَ              | بیشک وه د یکهاہےتم کو | إنَّهُ يَرْبَكُمُ | شيطان                  | الشَّيْظُنُ        |

## لباس كي قتمين اور بهترين لباس

قصہ کا درخت کے بتے لیسٹ کرسٹر چھپلیا، پھر دہ زمین پراتارے گئے توساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لبال بھی اتارا،

یفی زمین میں لباس پیدا کیا، جس کی دو تعیس ہیں، پھر دومری سم کی دو تعمیں ہیں، اس طرح لباس کی تعین تعمیں ہوگئیں:

یپہلا درجہ: اس لباس کا ہے جوسٹر چھپاتا ہے، یہ فرض میں لباس ہے، نگارہنا حرام ہے، ادرسٹر کیا ہے؟ اس میں

اختلاف ہے: اہم مالک رحمہ اللہ کے نزد یک سرحرف دورا ہیں اوران کا اردگر دہے، یعنی جنگا ہے اور سرتین بھی سرتہیں،

داخلاف ہے: اہم مالک رحمہ اللہ کے نزد یک سرحرف دورا ہیں اوران کا اردگر دہے، یعنی جنگا ہے اور سرتین کی سرتہیں،

در یک: ناف کے نیچ سے گھنے کے نیچ تک سرتہ ہے، اور اس کے عقی اور تھی دلائل ہیں، اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزد یک سرتہیں،

سر دہ بدن ہے جس کا چھپانا ضروری ہے، کی کے سامنے بیضرورت اس کا کھولنا جا نز ہیں، اور ای میں احتماط ہے، نگا پا اور

ہے، ایک مورت دومری مسلمان عورت کے سامنے بیضرورت ناف اور گھنے کے درمیان کا حصر نہیں کھول سکی، پھر مرو

ہے، ایک عورت دومری مسلمان عورت کے سامنے بیضرورت ناف اور گھنے کے درمیان کا حصر نہیں کھول سکی، پھر مرو

میں اور اللہ کرتجاب ہیں جب عورت نماز کے لئے کھڑی ہوتو چہرہ کھیں اور قد ہیں پیٹ اور اس کے مقابل کی ہیٹی دام اس کے مارے بیاں کے میان اور قد ہیں کے اور اس کے مقابل کی ہیٹی دوران کے مارے بیان کا تجاب ہیں۔ اور اور جی بیاں کہوتی ہوتی ہیں۔ اور اور جو رہ بھی اور اس کے مقابل کے جو ایورے بدن کو تھیا تا ہے، مر پر

میں اور اجانب کے سامنے چھرے کا بھی تجاب ہے، کھیں اور قد ہیں تجاب ہیں شال نہیں۔

دومرا درجہ: وہ لباس ہے جو آدی کے لئے ذیت اور ذریائش ہے، بیوہ لباس ہے جو ایورے بدن کو چھیا تا ہے، مر پر ورور دور ورمراور جد: وہ لباس ہے جو آدی کے لئے ذیت اور ذریائش ہے، بیوہ لباس ہے جو ایورے بدن کو چھیا تا ہے، مر پر

بھی کپڑا ہونا چاہئے ، کیونکہ پر ندول کے سر پر بھی نہ ہوتے ہیں ، اور ریش کے اصل عنیٰ کہ بی کے ہیں۔ میں کہ انہونا چاہئے ، کیونکہ پر ندول کے سر پر بھی نہ ہوتے ہیں ، اور ریش کے اصل عنیٰ کہ بی ہے۔

پھراں دوسرے درجہ کے لباس کی دوشمیں ہیں: ایک: وہ لباس ہے جوساری دنیا پہنتی ہے، اس لباس ہیں فیشن پرست سر کھلا رکھتے ہیں۔ دوسرا: وہ لباس ہے جو نیک لوگ پہنتے ہیں، اس میں تمامہ یا ٹو پی ضرور ہوتی ہے، یہی بہترین لباس ہے، اس سے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لئے لباس المعقین کے بجائے ﴿ لِبُنَاسُ النَّقُولٰی ﴾ کہاہے، اس تعبیر میں نیک لوگوں کے لباس کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔

پس بیرجوکہاجا تاہے کہ ہر چیزوائی پؤٹل دور عمل کوٹل، یا کہا جا تاہے کے جیسادیس دیسا بھیں: بیر ہا تیں سیجے نہیں ،لہاں کا دل اور عمل پر اثر پر تاہے، جس کا بی چاہے تجربہ کر لے، ایک بہیدنہ آ دارہ لوگوں کا لہاں پہنے اور ایک بہید نیک لوگوں کا ، پھر دیکھے دل دوماغ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ طبیعت میں آ دارگی اور نیکی کا مشاہدہ کرلے گا۔ فرعون کے جادوگر جب حضرت موک علیہ السلام سے مقابلہ کے لئے میدان میں اثر سے ہیں آو وہ حضرات موک وہارون علیہ السلام کا لباس بین کر آئے تھے، اس کی برکت سے ان کود واست ایمان کی ، دومرت قبطی محروم رہے۔

رہایہ وال کہ پر بیزگاروں کے لباس کا اثر پر بیزگاری کیوں ہے؟ اس کو مجمایا نہیں جاسکتا، اس کا تعلق تجربہ سے ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف بیفر مایا کہ پر بیزگاری کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، اور بیبات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس لوگوں کو جائے کے اللہ کی بات مان لیس بھیوت پذیر بوں اور ٹیک لوگوں کا لباس پہنیں!

قا كده: لوگ بوچ في بين بسنت لباس كيا ہے؟ پس جاننا جاہئے كه نيك لوگوں كالباس سنت لباس ہے، ہرزمانداور ہر جگہ بين الله كے نيك بندے جولباس بيننے بين واق سنت لباس ہے، اور اگر ثو بي وغير و مختلف بيننے بين توسب سنت بين، سنت لباس كى كوئى خاص وضع متعين نبيس، نبي سِلِيَ اللهِ اور صحاب رضى الله عنهم حس طرح كالباس بيننے تقے واى سنت نبيس، اس لئے كہ ہرزمان بيس اور ہر جگہ بيس اس لمباس كولازم نبيس كرسكتے۔

﴿ لِلْبَنِىٰٓ ا ٰذَ مَرَ قَدَاكَزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاٰسًا يُوَادِى سَوَاتِكُمْ وَ رِنْشَا ۚ وَلِبَاسُ الثَّقُوٰىٰ ذَٰ لِكَ خَلَيْهُ ذَٰ لِكَ مِنْ الْمِيْتِ اللّٰهِ لَعَالَمُهُمْ يَلَّاكُرُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اے انسانوا ہم نے تہارے لئے لباس پیدا کیا ہے جوتہاری شرمگا ہوں کوچمیا تاہے، اور نہنت کا لباس اور پریمزگاری کا لباس: پیسب سے بہتر لباس ہے، بیاللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ وہ بھیجت پذیر ہوں!

شیطان کی بری دلچیسی انسان کونزگا کرنے سے ہے

الله تعالى في انسان كے لئے لباس بيداكيا، اوراج ماسے اجمابيداكيا، مرشياطين كى بدى دلجيسى اس كون كاكر في سے

ہے، وہ نظے انسان کو دیکھ کرمزہ لیتے ہیں، حدیث ہیں ہے کہ وہ انسان کے اعضائے مستورہ سے تھلواڑ کرتے ہیں، اور شیطان انسان کو از کی دھی ہیں ہے کہ وہ انسان کے اعضائے مستورہ سے تھلواڑ کرتے ہیں کہ وہ تہمیں شیطان انسان کو از کی دھی ہوں کے دہ اس کو تہیں کہ وہ تہمیں فریب دے کر نزگا نہ کرے، وہ تم کو ایسی جگہ ہے دیکھتا ہے کہ تم اس کو تہیں دیکھتے، وہ طیف ہے اور تم کثیف ہو باطیف کو کثیف ہو باطیف کو کشیف نظر آتا ہے، اور کثیف کو طیف نظر تھیں آتا، گھروں میں آتیبی اثر ہوتا ہے، جنات گھروالوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ ان کود کھتے ہیں اور گھروالے ان کوئیس دیکھتے۔

اوراس آیت میں بھی اور قصہ کا دم علیہ السلام میں بھی صراحت ہے کہ اس کا دکچیسپے مشغلہ انسانوں کا لباس اتر واٹا ہے، پھر وہ اور اس کے چیلے اس کو دیکھ کر مزہ لیتے ہیں، وہ کافروں اور بدکاروں کے دفیق ہیں، ان سے جدانہیں ہوتے، چنانچہ حدیث میں امتنجاء کے لئے دعا آئی ہے، اور اگر صرف بسم اللہ کہہ کر حاجت کے لئے جائے تو بھی انسان کی شرمگاہ اور جنات کی نظروں کے درمیان پر دہ پڑجا تا ہے۔

فَا كُوهِ:اللّٰه نِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِنَّهُ يُرَاكُمُ هُوَوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْنَهُمُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينُ أَوْلِيَا ۚ لِللَّذِيْنَ لَا يُوْفِنُونَ ﴿ ﴾ لَنَّهُ يَرْجَمَهِ: السَانُو!شيطانَ مهيں مركز فقذين جالانہ كرے، جس طرح تمهارے مال باپ كوجنت سے نكالا ، وہ ان

دونوں سے ان کالباس اتر وا تاہے، تا کہ ان کوان کا نظایا دکھائے، وہ یقیناً تم کودیکھاہے، وہ اور اس کا خاندان سے اس کے چیلے اور برقماش شیاطین سے جہاں سے تم ان کوئیس دیکھتے، بشک ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا رفیق بنایا ہے جوایمان نہیں رکھتے! سے الہٰ دامؤمنین اس کے فریب میں نہ آئیس، ساتر لباس پہنیں!

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَلُنَا عَلَيْهَا ابْآءِنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴿ قُلُ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ اَمَرَرَتِيْ

يِ الْقِسُطِ تَ وَ اَقِيْمُواْ وُجُوْهَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۚ وَادْعُونُهُ مُخْلِطِيْنَ لَهُ اللِّينَ هُ كُنَا يَدَاكُمُ تَعُوْدُونَ ﴿ فَرِنْقًا هَلَاى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ الْإِنْهُمُ اتَّخَلُوا الشَّلِطِيْنَ اَوْلِيَا ءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ يَخْسَبُونَ النَّهُمُ مُنْهُتَكُونَ ﴿

| اوثو کے تم              | يوروو<br>تعودون      | اللدير             | عِلُمُ اللَّهِ               | اور جب کرتے ہیں وہ  | وَإِذَا فَعَلُوا |
|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| أيك جماعت كو            | فَرِيْقًا            | جونيس جانية تم     | مَا لَا تَعْلَبُونَ          | كوئى بي حيائى كاكام | فاحشة            |
| راه دکھائی اسنے         | هَلَاي               | كېو                | قُلُ                         | تو کیتے ہیں         | <u> گالؤا</u>    |
| اوردوسری جماعت          | وَ <i>فَرِن</i> ُقُا | تحكم دياب مير سحرب | رررر.<br>آمرري               |                     |                  |
| ثابت ہوگئ ان ب <u>ر</u> | حَقٌّ عَلَيْهِمُ     | انساف كرنے كا      |                              | اس(فاحشه)رپ         | عَلَيْهَا        |
| همرابی                  | الضَّللةُ            | اورسيدهار كهوتم    | <u>وَ</u> ٱلِّیْنُهُوۡا      | جارے باپ دادوں کو   | 6761             |
| بيشك انھول نے           | اِنْهُمُ             | اینے چېرول کو      | ر و دوها<br>وجوهاکم          | اورالله تعالی نے    | وَ اللَّهُ       |
| ہنایاہے                 | ا تُنْخَذُ أُوا      | ہرعمادت کے دفت     | عِنْدُ كُلِّي                | تعلم دیاہے میں      | أصوتا            |
| شياطين كو               | الشَّيْطِينَ         |                    | مَسْجِلًا ا                  | اس(فاحشه) کا        | بها              |
| كادماز                  | آوُلِيًا ءَ          | اور پکاروتم ان کو  | وَ ادْعُولُا<br>وَ ادْعُولُا | کېو                 | قُالُ            |
| اللدكيةرب               | مِنْ دُوْنِ اللهِ    | خالص کرتے ہوئے     | مُخْلِصِيْنَ                 | بيشك الله تعالى     | إِنَّ اللَّهُ    |
| اور گمان کرتے ہیں وہ    | ۇ يىخسىبۇن           | اس کے لئے دین کو   | لَهُ اللِّينَ                | نېين تلم دين        | لَا يَأْمُرُ     |
| كدوه                    | ري ور<br>ا نمامم     | جسطرح              | کټا                          | بحيائي كامكا        | بِالْفُشَاءِ     |
| راه پائے والے ہیں       | مُّهُتَّلُوُنَ       | تم كوبهلے پيداكيا  | يَدَاكُمُ                    | كيا كبتي بوتم       | أتقولون          |

برمنگی بے حیائی ہے ، اور اللہ تعالی بے حیائی کے کامول کا حکم ہیں دیتے

ہے اللہ فی شریعت کا تھم ہے۔

جواب بعقل سکیم ان کاموں سے نفرت کرتی ہے، پس اللہ کے شایانِ شان نہیں کہ وہ ان باتوں کی تعلیم دیں، اور تبہارے اسلاف تو گمراہ تھے، ان کے طریقہ کا کیا اعتبار! اور اللہ کی طرف جوتم ان کاموں کی نسبت کرتے ہووہ جہالت کا متیجہے!

فائدہ: آج بھی جو پڑھ لکھے جامل مسلمان پتلون پہن کر کرتے کے بغیر گھومتے ہیں یاعور تیں بے پر دہ گھوتی ہیں یا دوسرے برے کاموں میں بہتلا ہیں ان کو بمجھا یا جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ بیا کیے طریقہ ہے بھی ریت ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ ۔۔۔ قباحت ہے، بیرما ترلبال نہیں ہے!

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا 'ابَآءُنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ﴿ قُلُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَهُ شَآءِ ۥ اَنَقُولُونَ عَلَى اللّٰحِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اورجبوہ (مشرکین) کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ''جمارے اسلاف سے بہی طریقہ چلا آر ہاہے، اور اللہ نے ہم کواس کا تھم دیا ہے!'' \_\_\_\_ (جواب:) کہو: اللہ تعالیٰ قطعاً بے حیائی کے کاموں کا تھم ہیں دیتے، کیاتم اللہ کے نام وہ بات لگاتے ہوجوتم جانتے نہیں؟ \_\_\_ اور آ با می ریت کا جواب آگے آر ہاہے۔

## الله تعالى نے تین کاموں کا تھم دیاہے

ایک: انصاف کرنے کا تھم دیاہے، اگر اسلاف کی بات گمراہی کی بات ہونو انصاف کی بات بیہے کہ اس کوچھوڑ دیا جائے ،اسی طرح انصاف کا تقاضا بیہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بے دلیل منسوب ندکی جائے۔

دوسرا:عبادات میں چبرہ سیدھااللہ تعالیٰ کی طرف رکھاجائے،عبادت میں ادنی شرک کی آمیزش نہ کی جائے، صدیث شریف میں عبادات میں دکھاوا کرنے کو بھی شرک قرار دیاہے۔

تنیسرا: الله تعالی سے دعاہمی اخلاص کے ساتھ کی جائے اور دل کی تھاہ سے کی جائے ، غافل دل کی دعا اللہ تعالی قبول ہیں فرماتے۔

بدہ تین کام بیں جن کا اللہ تعالی نے تھم دیاہے، جبکہ شرکین کا حال بیہ کہ دہ ان کاموں سے کوسوں دور ہیں، وہ ب حیائی کے کاموں کے سلسلہ بیں افساف نہیں کرتے، پر انی کیر پیٹے جارہے ہیں، اور اس کواللہ کی شریعت بتاتے ہیں، اور ج یا عمرہ کا احرام ہا تدھتے ہیں تو تلبیہ اس طرح پڑھتے ہیں: لا مشریک لگ، الا مشریکا ہو لگ، قملِ ٹھہ و ما مَلَكَ: آپ کا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک (مورتی) ہے جوآب ہی کا ہے، یعنی آپ نے اس کوشریک بنایا ہے، آپ مالک ہیں، وہ

### مورتیوں کی بوجا کرنے والاجھی راہ یاب بیں ہوسکتا

انسان کواللہ تعالیٰ ہی نے پہلی بار پیدا کیا ہے، پھران کوز مین میں پھیلادیا، اور بالآخران کواللہ ہی کی طرف کوشاہ، وہ ابتدائے آفرینش میں تو ایک بقے، پھر جدا جدا ہوگئے، چنانچہ وہ دوجماعتیں بن کر لوٹیس کے، ایک جماعت راہ یاب ہوگ، وہ روبری پر لے درجہ کی گراہ، اس لئے کہ انھوں نے شیاطین (مورتیوں) کواللہ کی عبادت میں شریک کیا ہے، جن کووہ اللہ سے کم درجہ کا جھتے ہیں، پھر بھی برابر کا شریک کرتے ہیں، اور جھتے ہیں کہ وہ راہ یاب ہیں، حالانکہ جومعبود تھی کوچھوٹر کر شیاطین (مورتیوں) کی بوجا کر بوہ وہ راہ یاب کیسے ہوسکتا ہے؟

﴿ كَمَا بَدَاكُمُ تَعُوْدُونَ۞ۚ فَرِنَقًا هَلَاى وَفَرِنِقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الطَّلَلَةُ ﴿ إِنَّهُمُ التَّخَلَاوَالشَّلِطِينَ اَوۡلِيَا ٓءَ مِنۡ دُوۡنِ اللهِ وَ يَحۡسَـٰبُوۡنَ اَنَّهُمُ شُهۡتَكُوۡنَ ۞﴾

ترجمہ: جس طرح تم کو پلی بار پیدا کیاتم لوٹ آؤگے -- جاؤگے کہاں؟ -- ایک جماعت کواللہ نے ہدایت وی، اوردومری جماعت پر گمرائی کاٹھتے لگ گیا، بے شک انھوں نے اللہ کوچھوڑ کرشیاطین (مورتیوں) کوکارساز (معبود) بنایا، اوروہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ یاب ہیں! -- ای شرک کی وجہ سے ان پر گمرائی کا ٹھیدلگ گیا ہے۔

3

## بِهٖ سُلُطْنًا وَّ اَنُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ ۞ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ آجَلَّ • فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَشْتَقْدِهُونَ ۞

| میرے پروردگارنے      | ڒڽٙؽ                  | کېو                                                        | قُالُ                  | اے آدم کے بیٹوا                                     | يٰلِبُنِيِّ الْأَمَّرِ |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| بےشرمی کے کام        | الْفُوَاحِشَ          | وه(زینت اور تقری                                           | هِيَ                   | الوتم                                               | خُلْاُوُا              |
| جوان میں سے کھلے ہیں | مَاظَهَرَمِنْهَا      | چزی)                                                       |                        | ا پنی آراکش                                         | زئينتكم                |
| اور جو چھے بیں       | وَمَنَا بَطَنَ        | در رین کست<br>چیزیں)<br>ان لوگو <del>ں کے</del> لئے ہیں جو | لِلَّذِيِّنَ           | ہرعبادت کے وقت                                      | عِنْدَكُيِّلَ }        |
| اور گناه ( کاهر کام) | وَ الْإِنْثُمَ        | ايمان لائے                                                 | أمنوا                  |                                                     | مَسْجِيْلًا            |
| اورزیادتی کرنا       | وَالْبُغْيَ           | ایمان لائے<br>زعرگ میں                                     | فِي الْحَيْوةِ         | أوركما وُ                                           | ۇ <i>گ</i> لۇا         |
| بلاوجدكي             | بِغَيْرِ الْحَقِّ (س) | دنیای                                                      | التأثيا                | اوريونو                                             | واشرتوا                |
| اورشر يك همبرانا     | وَانُ لَنُتْنِ كُوُا  | درانحاليكه وهفالص بين                                      | خالصة                  | او <del>ر ب</del> ے جاخرچ مت کرو                    | وَلاَ تُسْرِفُواْ      |
| اللدك سأته           | بِاللهِ               | قیامت کے دن                                                | يَّوْمَرِ الْقِلِيَّةِ | بيشك الله تعالى                                     | 45)                    |
| اس کوجو              | تما                   | ابیطرح                                                     | كَذٰلِكَ               | نہیں پیند کرت <u>ے</u>                              | لَا يُحِبُّ            |
| نبیس اتاری (اللہنے)  | لَمْ يُنَوِّلُ        | تفصیل سے بیان                                              | ثغكيتال                | ب جاخر چکرنے والول کو                               | الْسُيْرِفِينَ         |
| ال كے شريك ہونے ك    | Ą,                    | کرتے ہیں                                                   |                        | ب جاخر <u>چکر ن</u> ے والول ک <sup>و</sup><br>پوچھو | قُلُ                   |
| کوئی دلیل            | سُلُطْنًا<br>(۳)      | باتيں                                                      | الايت                  | ا سنے خرام کی ہے                                    | من خرور                |
| اوركهنا              | وَّ أَنُّ تَقُولُوا   | ان لوکوں کے لئے                                            | لقوم                   | الله کی زینت                                        | زِيْنِيَاةُ الله       |
| الثدير               | عَكَ اللَّهِ          | جوجانتے ہیں                                                | يَعْلَبُونَ            | جوپيدا کي ہاس نے                                    | ا لَّرِِّيُّ اَخْسَ    |
| Ž.                   | تا                    |                                                            |                        | اینے بندوں کے لئے                                   |                        |
| نہیں جانے تم         | لَا تَعْلَمُونَ       | سوائے اس کے بیں کہ                                         | المثنا                 | اور سقری چیزیں                                      | وَالطَّلِيَّاتِ        |
| اور ہر جماعت کے لئے  | وَلِكُلِّ أُمَّاثِةٍ  | حرام کئے ہیں                                               | حُرْمُرُ               | کھانے ک                                             | مِنَ الرِّدُقِ         |

(۱) كل مسجد: عام ب، مرمرادكعب شريف ب(۲) خالصة: كاتنة المحذوف كي خمير سے حال ب(۳) دونوں جگه أن:



### نمازا چھےلباس میں پڑھواوراسراف سے پچ کرکھاؤ پیرکو

مشرکین عرب فاحشہ (بحیائی کے کام) کو اسلاف کی ریت اور اللہ کا تھم تر اردیتے تھے: اس کی الیک مثال ہیہ : وہ کعبہ کا طواف مادرزاد نگے کرتے تھے، اور استقربت بھتے تھے، اور ابعض بکری کے دودھ اور گوشت سے پر ہیز کرتے تھے، ان کو سند رُق کھاتے تھے، اور گھن آ کے معانی جی کی کے دودھ اور گوشت سے پر ہیز کرتے تھے، ان کو بتلاتے ہیں کہ ریکوئی نیک کی کام بیس، استھے پوشاک میں طواف بھی کر داور نماز بھی پڑھو، اور کھا دَیدِ کو، مگر حوس سے کھانے پر گرمت پڑو، اللہ تعالی بے جائز ہے کرنے والول کو پہند نہیں کرتے ، سور ہ بی اسرائیل میں ان کوشیطانوں کا بھائی بند کہا ہے۔
گرمت پڑو، اللہ تعالی بے جائز ہے کرنے والول کو پہند نہیں کرتے ، سور ہ بی نماز اجھے پوشاک میں پڑھنی چاہئے ، آ دی جب کسی حدیث میں پڑھنی چاہئے ، آ دی جب کسی بڑے سے مطنے جاتا ہے تو اس کا اہم تمام کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا کون ہے؟ پھر نماز میں اس کا لحاظ کیوں نہ کیا جائے؟ ای کے نماز میں مور توں کے لئے خاص تجاب دکھا ہے۔ معرف چہرہ ، کھیں اور قد مین کھار کھنے ہیں، باتی سارے بدن کا نماز میں ورقوں کے لئے خاص تجاب دکھا ہے، صرف چہرہ ، کھیں اور قد مین کھار کھی ہیں، باتی سارے بدن کا نماز میں ورتوں کے لئے خاص تجاب دکھا ہے، صرف چہرہ ، کھیں اور قد مین کھار کھی ہیں، باتی سارے بدن کا نماز میں ورتوں کے لئے خاص تجاب دکھا ہے، صرف چہرہ ، کھیں اور قد مین کھار کھی ہیں، باتی سارے بدن کا نماز میں ورتوں کے لئے خاص تجاب دکھا ہے، صرف چہرہ ، کھیں اور قد مین کھار کھی ہیں، باتی سارے بدن کا نماز میں ورتوں کے لئے خاص تجاب دکھا ہے ، صرف چہرہ ، کھیں اور قد مین کھار کھی ہیں، باتی سارے بدن کا نماز

اور آیت اگرچہ خاص معاملہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی طواف ایتھے پوشاک میں کرنا جاہئے، مادرزاد ننگے طواف کرنا بے حیائی کی بات ہے، مگر ﴿ عِنْدُ حَیُلِ مَسْجِدٍ ﴾ فرما کر حکم کوعام کیا ہے کہ جب نماز کے لئے سی بھی مجمعیں جائے تو اچھالباس پہن کر جائے ، مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں، اور نفلیس گھر میں پڑھتے ہیں، پس دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔

ایک واقعہ: حضرت الاستاذی شخ محمود عبد الوہاب محمود مصری قدس سراہ (مبعوث الازہر فی دارالعب اور اوباب کے دار العلوم کی مجدقد یم کے قریب بالائی منزل میں رہتے تھے، لک مصرسا عل سمندر پر واقع ہے، اس لئے وہاں گری کم ہوتی ہے، اور دیو بندگ گرمی خدا کی بناہ! گرمیوں میں ان کے گرمی دانے نکل آتے تھے اور کپڑ ابالکل ہر داشت نہیں ہوتا تھا، اپ کم رے میں صرف پجا ہے میں نفلیں پڑھتے تھے، گرجب فرض پڑھنے کے لئے مجدمیں امرت تھے قونہ بیان پہنتے، اس پر تو افران کی بہنتے، اس پر تال اور دیے، اور دلہا بن کر مجدمیں آتے ، نماز میں توب (عربی لمباکرت کی کہنے ، اس پر عبا (شیروانی) بہنتے، پھر اس پر شال اور ھتے، اور دلہا بن کر مجدمیں آتے ، نماز میں پہین بیدن بہیں دیکھا۔

پهر جب نماز پژه کر کمره لوٹے توثین ساتھ ہوتا تھا، ٹیں ان کا خادم تھا، وہ کمرہ ٹین تنہار ہے تھے بنیلی ساتھ نہیں تھی،

جب كمره كھول كر داخل ہوتے تو اس طرح سلام كرتے:السلام على عباد الله الصالحين: الله ك تيك بندے سلامت رہيں! \_\_\_ پس گھريس وئي ہويانہ ہواس طرح سلام كرنا چاہئے، گھريس جنات اورز منى فرشتے ہوتے ہيں، وہ سلام سے خوش ہونگے۔

پیرمسری صاحب رحمدالله ایک ایک پر اا تادکر، بری ناگواری سے جاریائی پردے مارتے تھے، اور صرف یا جامیں ہوجائے تھے، ایک مرتبہ ش نے عرض کیا جعفرت! آپ عبا اور شال کیوں اوڑ ھتے ہیں، توب کافی ہے! آپ نے جواب دیا سعید! انبی استحی من اللہ: سعید! مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، یہ تفافرض کا ادب! اور آپ نفلیں صرف پجامے میں مرسمتے تھے۔

نمازمين سليقه سے كھڑا ہونا، بھونڈے طریقه بر كھڑانہ ہونا

پھر جب نماز ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑ اہوتو سلقہ سے کھڑ اہو، بھونڈے طریقہ پر ٹانگیں چوڑی کرکے کھڑانہ ہو:

ایک واقعہ: امریکہ ہیں ایک خفی عالم کا ایک غیر مقلد عالم سے اس مسئلہ ہیں مناظر ہ طے ہوا، جب مجلس شردع ہوئی تو
حفی عالم نے اٹل حدیث عالم سے کہا: ہیں آپ کا فوٹو لینا چاہتا ہوں، مہر پائی کرکے ذرا کھڑے ہوجا کیں، وہ کھڑ اہوگیا،
حفی عالم نے موبائل راست کیا، پھر کہا: آپ نماز ہیں جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہوں، غیر مقلد عالم
نے کہا: اس صورت میں میر افوٹو خراب آئے گا! حنی عالم نے کہا: ہیڑہ جائیے، مناظرہ ہو چکا بھی ہیئت کوآپ خراب ہجھتے
ہیں اس بیئت ہیں آپ اللہ کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟

نوث بموبائل كافونو بهى حرام بادرية ايك واقعه بنفي عالم كامقصد فوتو كفيني أبيس تقار

صف بندی کاطریقد: مونڈ معے سے مونڈ صالگائے اور مخند سے مخند چیائے

بخارى شريف ين حفرت فعمان بن بشروض اللوعنم اكارشاد بنوأيت الوجلَ منا يلزق كعبه بكعب صاحبه:

مین ہم میں سے ایک فیض کود مجھا تھا وہ اپنا فی دائیں سے خندسے چپاتا تھا، اور بخاری شریف میں حضرت اُس رضی اللہ عن کا روایت ہے: نی سیالی آئی نے فر مایا: اقیموا صفو فکم، فینی اُراکم من و داء ظهری: اپنی فیس سیدگی کرو، اس اللہ عند کی سیدگی کرو، اس اللہ عند کرمیں میں ہی ہے کہ میں تہمیں پیٹھے کے پیچے سے دیکھا ہوں۔ یہاں تک صدیدہ ہے، پھر حضرت اُس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں: و کان اُنْوِق منکبه بمنکب صاحبه و قلمه بقلمه: آدی اپنا مونڈ حالی ساتھی کے مونڈ ہے سے چپاتا تھا، اور اپنے بیرکو اس کے بیرسے۔

ان دونوں روایتوں پرامام بخاری رحم اللہ نے باب بائدھاہے: باب اِنواق المنکب بالمنکب والقلم بالقلم فی الصف صف بندی میں موتڑھ کوموتڑھے ساور پیرکو پیرے چیکانا۔

آخضور مِنْ اللَّيْنَةِ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لهام بخاری رحمدالله فی الصف کی قید لگاکر اشاره کیا ہے کہ بیصف بندی کا طریقہ ہے، قیام میں کھڑے ہونے کا طریقہ بندی کا طریقہ ہے، اور حافظ این جر رحمہ اللہ فتح الباری (۱۱:۲۲) میں لکھتے ہیں انعواد بلاک المسالعة فی تعدیل الصف و سَدِّ خَلِله احد الله کی مرادصف می کرنے میں مبالغہ کرنا ہے اور مف کے طل کو بند کرنا ہے، اور اس کا واضح قرید ہیہ کہ محابہ کا میں ایک مرفوع حدیث کے بعد حضرت انس نے ذکر کیا ہے، نی مطابق نے فرمایا: اپنی صفیل سیدی کرد، کیونکہ میں بیٹھ بیچے سے دیکھا ہوں "بیحدیث ذکر کرے حضرت انس فرماتے ہیں: "اور ہم میں صفیل سیدی کرد، کیونکہ میں بیٹھ بیچے سے دیکھا ہوں "بیحدیث ذکر کرے حضرت انس فرماتے ہیں: "اور ہم میں صفیل سیدی کرد، کیونکہ میں بیٹھ بیچے سے دیکھا ہوں "بیحدیث ذکر کرے حضرت انس فرماتے ہیں: "اور ہم میں صفیل میں اپنا مونڈ ھالیے نہا تھی کے مونڈ ھے سے اور اپنا ہیر اس کے ہیر سے ملاتا تھا "خا ہم ہے خاورہ صدیت کے بعد صحابہ کا بیم اس ارشاد کی قبل ہی میں ہوسکتا ہے۔

جانناچاہے کے صحابہ کاقدم سے قدم ملانا صدیث بیس ہے، حدیث رسول الله سِلْ الله الله کِقول وقعل اور تائید وقتر برکو کہتے ہیں، بلکہ بیاز قبیل آثار صحابہ ہے، اور غیر مقلدین آثار صحابہ کونیس مانتے، شاہ ولی الله صاحب نے جمت الله بیس اس کی صراحت کی ہے، کی مقلدین کا اس کو صدیث کہ کر چیش کرنا زیر دست مخالطہ ہے، ایک قواثر کو صدیث بنادیا، پھراس کا

غلط مطلب بيان كيا، كريلا اورينم چرها!

## طب کی تین بنیادیں اور نتیوں قر آنِ کریم میں ہیں

طب کی ترتیب دارتین بنیادی بین بعضان صحت ، استخراج مادهٔ فاسدادر حدید (پربیز) ، پہلے کوشش بیہونی چاہئے کھ حت محت محقوظ رہے ، کوئی ایسا کام ندکرے سے صحت خراب ہوجائے ، موسم بدل رہا ہوتو کھلی جگدنہ ہوئے ، کھائے پیئے گرانداز سے کھائے ، اشتہا کے بغیر ندکھائے ، معنر چیزیں ندکھائے اور بہت کم بھی ندکھائے ، اشتہا کے بغیر ندکھائے ، معنر چیزیں ندکھائے اور بہت کم بھی ندکھائے ، ات ایس کا ذکر اس آیت میں ہے ، فرمایا : کھاؤ بیئو گر حدسے تجاوز مت کرو، بے حدکھائے گاتو محدہ خراب ہوجائے گا اور بیار پڑے گا۔

دوسری اسل: کاذکرسورة البقرة (آیت ۱۹۷) میں ہے: ﴿ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَّرِیْضَاً اَوْبِ ہَ اَذَی مِّنْ تَاْسِه فَفِذَ یک ﷺ مِّنْ جِسِیّا بِمِ اَذْ صَدَقَاةٍ اَوْنَسُاكِ ﴾: پس جُوضَتم میں سے بیار ہو یا اس کے سرمیں پھے تکلیف ہو (تو وہ سرمنڈ اکر) اس کافدید دے: روز وں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ آیت کا شائن زول حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے سرمیں جویں ہوگی تھیں، آیت نازل ہوئی اور ان کوسرمنڈ انے کی اجازت دی گئی۔

پس آگر باحتیاطی سے یانا گہانی طور پر بیار پر جائے تو علاج کرائے ،اور فاسد مادہ جسم نے نکالے، جیسے جویں میل سے پیدا ہوتی ہیں، جب تک مزمیں منڈ ائے گاجو وی کی افز آئن ہیں رک گی ،ای طرح کسی پھوڑ ہے میں مواد ہوتو اسے نکلوائے ،مرہم پڑے سے کا مزمیں چلے گا،اور مزمضمی ہوتو مسہل لے، جب تک معدے کے روئین بیل کھلیں گے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔

تیسری اصل: سورة النساءاور سورة المائده میں ہے کہ اگر وضور عنسل میں پانی مصر ہوتو تیم کرے، یہ اجازت پر ہیز کے طور پرہے، یانی سے پر ہیز نہیں کرے گاتو بیاری بڑھتی رہے گی۔

فا کُدہ :طب یونانی میں فاسد مادہ باہر نکالا جاتا ہے، اور ڈاکٹری میں اس کوچسم کے اندرجسم کیا جاتا ہے، ای لئے اگر فاسد مادہ جسم میں باقی رہ جاتا ہے تو بیاری لوٹ آتی ہے، اور ای لئے ڈاکٹری میں دواکا کورس پوراکر ناضر وری ہوتا ہے۔ مسئلہ :طواف اور نماز میں ستر چھپاناضر وری ہے، ستر مر دوزن کا ایک ہے، پھر عورت کے لئے تین مراحل میں تجاب ہے، محادم کا تجاب، نماز دطواف کا حجاب اور اجانب کا تجاب، طواف میں بھی چہر ہ کھیں اور قد مین کھلے ہ سکتے ہیں۔ فاکدہ: آیت کر بحد میں لباس کور بہت ہے جیر کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ عمدہ لباس میں نماز پڑھے، مبتدل لباس میں نماز پڑھ نانماز کی بے تو قیری ہے، فقہاء نے اس کو کر دہ کھھا ہے، اس کئے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھ ناشا کہ کے

غلاف مجماحا تاہے۔

﴿ لِلْهَ إِنَّ الْمُرْخُدُا وَرُيْنَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّلَ مَسْجِدٍ وَّكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ، إنَّهُ لَا يُحِبُ

الْسُرِفِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اے انسانو! اپنی زیبائش لے لوہر مجد کے پاس ۔۔ یعنی جب کی مجد شی نماز پڑھنے جاوتو اچھالباس کی کرجاؤ ۔۔۔ اور کھاؤ پی و اور کھاؤ پی و تبایل مو منول کے لئے بھی ہیں اور آخرت میں آوا نہی کے لئے ہیں راہب اور سادہ سوست کھانا بہت کم کردیتے ہیں اور لباس بھی معمولی پینتے ہیں، اور بہت ی حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جابلیت میں بھی بعض لوگ جے کہوتھ پر کھانا بہت کم کھاتے شے اور قرون موسلے شی بھی بعض لوگ جے کہوتھ پر کھانا بہت کم کھاتے شے اور قرون موسلے شی موفیاء میں بھی پیطر یقدرائے ہوگیا تھا، جبکہ لا رجبانیہ فی الاسلام: اسلام میں ترک دنیا ہیں، ایک اصول ہے، اس لئے لیک آیت میں بتاتے ہیں کہ ان کا طریقہ فلط تھا، مسلمانوں کوچا ہے کہ اللہ کی زینت ، لیعنی اچھا لباس اور کھانے ہیئے کی حال چیزوں کو حرام نہ کریں، ان کو استعمال کریں، دنیا میں بیچیزیں مسلمانوں کے لئے بھی ہیں، اور غیر بھی اور ہے، دنیا میں اللہ کی مفت الو حمن کی کار فرمائی ہوگی، دومروں کا ان میں کوئی مصرف میں ہوگا۔ دیکھو! حال چیزوں کا ایان اللہ تعالی میں وضاحت سے فرماتے ہیں؟

﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَكَ اللهِ الْذَيِّ اَخْرَهَ لِعِهَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ، قُلُ هِيَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَهُ ۚ يُتَوْمَرِ الْقِيْهَةِ ۚ كَانَٰإِكَ نَفْصِتِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ﴾

ترجمہ: پوچھو: کس نے حرام کی ہے اللہ کی زبنت اور کھانے پینے کی پاکیزہ (طال) چیزیں جو اللہ تعالٰی نے اپنے بندوں کے لئے ہیں جو ایمان لائے ہیں ۔ اور بندوں کے لئے ہیں جو ایمان لائے ہیں ۔ اور دومرے جوفائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے گیہوں کے ساتھ بھو ابھی پانی پیتا ہے ۔ وہ خاص ہوگی قیامت کے دن ۔ مؤمنین کے لئے ۔ اس طرح ہم تفصیل سے احکام بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو بچھتے ہیں!

## بالحیمنبی عندچیزین جن میں اول نمبرفاحشہ کاہے

مشرکین نے فاحشہ (بیشری کے کامول) کو مامور بقر اردیا تھا، کہا تھا: ﴿ وَ اللّٰهُ اَمَدَتَا بِیهَا ﴾ ان کو بتاتے ہیں کے دو مامور بنیس منبی عندہے، اور حصر کیا ہے کہ دبی عندہے، پھر ساتھ میں جاراور منوعات کا تذکرہ کیا ہے: ایک:

مطلق گناه کا کام بینی ہر گناه الله نے حرام کیا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا ہڑا۔ دوم: بلاوجہ کی زیادتی حرام کی ہے مسلمان کے ہاتھ سے بلاوجہ کی گونکلیف نہیں گئی چین چاہئے۔ سوم: غیر اللہ کو اللہ کے برا برنہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اس کی کوئی شری دلیل نہیں اور عقیدہ یہ ساتھ کی دلیل معتبر نہیں، چہارم: اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرنی چاہئے ، جیسے شرکین بدلیل فحصاء کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور کہتے تھے: ﴿ وَ اللّٰهُ اَمْدُونَا وَ بِهَا ﴾ بدیا نج امور حرام ہیں۔

﴿ قُلُ إِنْكُمَا حَرَّمُ رَبِّيَ الْفَوَاحِشُ مَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِنْمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَانُ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطْنَا وَ آنُ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ تَشْرُرُكُوا بِاللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کہو: میرے پروردگارنے بیشری کے کام بی حرام کئے ہیں، چاہے کھلے بیشری کے کام ہوں یا چھے

۔ یعنی خواہ آئیس برملا کیا جائے یا پرائیویٹ ہیں ۔ اور (ہر) گناہ کو، اور بلاوجہ کی زیادتی کو، اور اللہ کے ساتھ اس
چیز کے شریک کرنے کوجس کے شریک ہونے کی اللہ نے (کسی کتاب میں) کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اللہ کے نام وہ
بات لگائے کوجوتم جانے نہیں!

### الله كي طرف كب اوثاب إلعنى قيامت كب آئ كى؟

فرمایا تھا: ﴿ کُمَا بَدُاکُمُ تَعُودُونَ ﴾ : بین الله تعالی نے تم کو پیدا کر کے زمین میں پھیلادیا ہے، گرایک وقت آرہا ہے کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹا ہے، سوال: کب لوٹا ہے؟ بینی قیامت کب قائم ہوگی؟ جواب: اس کا ایک وقت مقرر ہے، جیسے برخض اور ہر جماعت کے لئے ایک وقت مقرر ہے، جس میں نہ تقذیم ہوسکتی ہے نہ تاخیر، وہ وقت اُل ہے، الہٰ ذااس کی تیاری کرو، اس کی یاددہانی کے لئے نبیوں کو بعوث کیا ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفْرِمُونَ ﴿ ﴾ ترجمه: اور ہرجاعت كے لئے ايك طاشدہ وقت ہے، لئی جب ان كا وقت يورا ہوجائے گا توندہ ايك گھڑى

ر جہترہ اور در ایک سے سے میں سے سیاسے میں اور سے ہم ہمان بہب ان دوسک پورہ اوب کا وجہ دو ایک سے سر پیچھے رہ سکیس گے ادر مند جلدی پکڑے جا نمیں گے! ۔۔۔ آیت کریم شخصی موت اور قومی عروج وز وال کو بھی شاال ہے۔

يُلِنِيَّ أَدُمُ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌّ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْبَيْ فَتَنِ النَّفَى وَاصَلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَ لَنَّهُوا بِالْيِنِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَيِّكَ آصُعٰبُ النَّارِ ، هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ فَنَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَكَ عَلَى اللهِ كُنِهًا ٱوْكَنَّابَ بِالنِيهِ وَٱوَلِيكَ يَنَالُهُمُ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ ٱلْكِتْبِ مُحَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُّ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمُ ۚ قَالُوَا ٱيْنَ مَا كُنْتُمُ تَلُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَقَالُوْا ضَالُوا عَنَا وَ شَهِدُوا عَلَا ٱنْفُسِهِمُ ٱنَّهُمْ كَا نُوْا كُفِرِيْنَ ﴿

| يهال تك كديب                   | حَتَّى إِذَا        | ان کے مانے سے    | عُنْهَا             | ائم كالزكوا            | يْلَبْغِيُّ أَدُمُ     |
|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| مینچیں مے ان <sup>کے</sup> پاس | جَاءَتُهُمْ         | وہی لوگ          | أوكيِّكَ            | اگرآ كين تباك پاس      | إِمَّا يَأْتِيَثَّكُمْ |
| ہارے فرستادے                   | رُسُلُنَا           | دوزخ والے بیں    | أضغب الناد          | تم میں ہے رسول         | رُسُلُّ مِنْكُوْرُ     |
| (فرشنة)                        |                     | وه اس میں        |                     | جوبيان كريس            | يَعْضُونَ              |
| جان وسول كردب                  | يَتُوفُونَهُمْ      | ہیشدرہےوالے ہیں  | خٰلِدُونَ           | تہادے سامنے            | عَلَيْكُمُ             |
| ہو نگے ان کی                   |                     | يس كون           |                     | میری باتیں             |                        |
| تو کہیں سے وہ                  | قالوآ               | براظالم ہے       | أظكم                | يسجوۋرا<br>پسجوۋرا     | فتَنِ النَّفْ          |
| جهال بحى تقيم                  | أين ما كُنْتُمُ     | ال سے جس نے کھڑا | مِثَنِ افْتُوْك     | اوراس نے سنوارا        | وَ اَصْلَحُ            |
| پکارتے تھے                     | تَكُ عُولَ ﴾        | الله تعالى پر    | عَكُمُ اللَّهِ      | يس كوئى ذرنيس موكا     |                        |
| اللدكے علاوہ كو                | مِنُ دُوْنِ اللَّهِ | حجبوث            | گذِبًا              | ان پر                  | عَلَيْهِمْ             |
|                                | قالوًا              | * "              | <b>اَذَكُنْا</b> َب | اورشوه                 | وَلا هُمْ              |
| كھوكئےوہ ہمسے                  | ضَلُوًا عَنَّا      | اس کی با توں کو  | جيال                | عمكين بوسطي            | يَحُزَنُونَ            |
| اورگوائی دی انھوں نے           | وَشَهِلُوْا         | وہی لوگ          | اُولِيكَ            | اورجن لوگوںنے          | وَ الَّذِينَ           |
| ا بني ذا توں كے خلاف           | عَلَّا ٱنْشَبِهِمُ  | بنج كان كو       | يَنَا لَهُمْ        | حجثلا بإ               | ڪَ أُنْهُوْا           |
| كدوه يتق                       | أَنَّهُمْ كَانُوْا  | انكاحصه          | نصِيْبُهُمْ         | جارى با تو <i>ن كو</i> | لنتياك                 |
| منكرين (توحيد)                 | كفيرين              | نوشتے            | شِنَ الكِتْبُ       | اور محمند کیا          | وَاسْتُكَابِرُوْا      |

رسولوں کی بعثت کے بعد لگ دوفریق بن جائیں گے: تقدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے پہلے ایک سوال حل کرلیں ، آیت پاک آخری رسول پرنازل ہوئی ہے، پھر ﴿ رُسُلَّ ﴾ جمع کیوں ہے؟ گذشتہ رسول تو گذر چکے، اور آ گے کوئی نیار سول آنائیں ، پھر ﴿ رُسُلَّ ﴾ جمع کیوں لایا گیاہے؟ جواب بنسيركا قاعده ب: ﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ ﴾ تخطب شركين مكه ته وتاب اور ﴿ يَأَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ﴾ تخطاب موسنين كوموتاب اور ﴿ يَأَيْهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

عبد الست ہی میں تمام لوگول کو بتلادیا تھا کہ تہمارے پاس ہی میں سے اللہ کے دسول آئیں گے، جو تہمارے سامنے میری با تنبی بیان کریں گے ہوائی کریں گے دو النی نازل کردہ شریعت پڑل کریں گے دو النی فار کری با تنبی بیان کریں گے دو النی نازل کردہ شریعت پڑل کریں گے دو النی نازل کردہ شریعت پڑل کریں گے وطن (جنت) میں لوٹ آئیں گے، اور جو لوگ رسولوں کی تکذیب کریں گے ، ان کواپٹی چودھراہٹ خطرے میں پڑتی نظر آئے گی ، وہ اپنے وطن (جنت) میں واپس نہیں آئیں گے ، دو زخ کے کھڑے میں گریں گے ، اور وہاں ہمیشہ سریں گے۔

﴿ يُلِيَنِنَ ادَمُر إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ قِمْنَكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْمِتِي ۖ فَتَنِ اتَّقْ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَ نَّابُوا بِالْيِتِنَا وَاسْتَكْبَرُواعَنْهَا اُولَيِكَ اَصْحُبُ النَّارِ، هُمْ فِيْهَا خْلِدُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اےانسانو! اگر تمہارے پائم ہی میں سے رسول آئیں، جو تمہارے سامنے بیری باتیں بیان کریں: پس جو مختص اللہ سے ڈرا، اور خودکو سنوار اتو (آخرت میں) ان کونہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ گئین ہوئے، اور جنعول نے ہماری پاتوں کی تکذیب کی، اور ان کوٹول کرنے سے محمنڈ کیا وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے!

ظالموں کی قسمت میں جوئیش وعروج لکھاہے، وہ موت سے پہلے تک اس سے فائدہ اٹھا کیں گئے پھر موت کے وقت اپنی قسمت کورو کیں گے تغییر سے پہلے دوبا تیں جان لیں:

ا - تقذیر: از کی فیصلهٔ خداوندی کا نام ہے، اور تقذیریا نجی مراحل میں ظاہر ہوتی ہے: پہلی مرتبہ: اللہ کے لم از لی میں تمام چیزوں کے انداز سے شہر ائے گئے، دوسری مرتبہ بخلیق ارض وساء سے بچاس ہزار سال پہلے عرش کی قوت خیالیہ میں سب چیزیں موجود ہوئیں ۔ تیسری مرتبہ بخلیق آ دم کے بعد جب عہد الست لیا گیا اس وقت تقذیر کا تحقق ہوا۔ چوتھی مرتبہ: شکم مادر میں جب روح پڑنے کا وقت آتا ہے تو تقذیر کا ایک گونہ تحق ہوتا ہے، اور یا نبچویں مرتبہ: دنیا میں واقعہ رونما ہونے سے بچھ پہلے تقدیر پائی جاتی ہے ۔۔۔ تقدیر کے بیمراحل حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی قدس سرؤ نے جمۃ اللہ البالغہ میں بیان کئے ہیں ہفصیل کے لئے ریکھیں رحمۃ اللہ الواسعہ (۱۹۸۰)

۲-آیت پاک میں ﴿الْکِتَاٰبِ ﴾ ہے مرادلورِ محفوظ ہے، اور ﴿نصَیابُهُم ٗ ﴾ ہے مراد تقدیر کا چوتھا اور پانچوال مرحلہ ہے، لورِ محفوظ میں تقدیر کتی شکل میں ہے اور آخری مراحل میں جزوی شکل میں، یہی لوح محفوظ میں سے قریش کا حصہ ہے جوالگ کرلیا گیا ہے۔

تفسیر بمشرکین قریش بڑے ظالم سے، انھوں نے ایک تو اللہ کے نام جھوٹ گھڑ ااور کہا کہ اللہ نے ہمیں فواش کا تھم دیاہے، پھر انھوں نے قر آن کو تبطا یا جو اللہ کی باتیں ہیں، ان ظالموں کی قسمت میں لور محفوظ میں جو بیش و آرام اور عروج کھو انھوں نے قر آن کو تبطال بی اللہ کہ لیا گیا ہے وہ موت سے پہلے تک اس سے فائدہ اٹھا تے رہیں گے، پھر جب ان کی موت کا وفت آئے گا، اور موت کے فرشتے آموجود ہونگے تو وہ ان کو دھم کا ئیں گے، کہیں گے: تم جہال بھی رہے مورت یوں کو دھم کا ئیں گے، کہیں گے: تم جہال بھی رہے مورت یوں کو پوجتے رہے، اب اس کی مزا کا وفت آگیا ہے، اب کہاں ہیں وہ تمہارے کا رساز؟ آئے وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آرہے؟ اس وفت طالم اپنی قسمت کوروئیں گے اور کہیں گے ۔ ہائے افسوں! آئے جہارے سب معبود رفو چکر ہوگئے، اور نہیں آئے اور اس وفت وہ تھمیں کھا کر اعتر اف کریں گے کہ واقعی وہ بچرم ہیں، وہ زندگی بھر شرک ہیں جتال ہے! پس آئے ان کو جوہز ال رہی ہے، وہ وہ آئی اس کے سخت ہیں!

﴿ فَمَنُ ٱظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَكَ عَكَ اللهِ كَذِبًا ٱوْكَذَّبَ بِالْيَتِهِ ﴿ ٱوْلِيْكَ يَنَالُهُمُ نَصِيْبُهُمُ مِّنَ الْكِتَٰبِ ۚ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُم ۚ قَالُوٗا أَيْنَ مَا كُنْتُمُ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ قَالُوُا

صَلَّواً عَنَا وَشَعِلُوا عَلَ الْفُسِهِمُ النَّهُمُ كَا لُوْا كَفِرِبْنَ، ﴾

ترجمہ: پی کون بڑا ظالم ہاں ہے جس نے اللہ پرجموٹ گھڑ ایا اللہ کی باتوں کو جمٹلایا! ۔۔۔ کوئی ہیں! ہی سب
سے بڑے ظالم ہیں ۔۔۔ ال لوگول کونوشتہ (لوح محفوظ) میں سے ان کا حصہ پنچ گا ۔۔۔ موت سے پہلے تک یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمار نے رستاد ہے (موت کے فرشتے) پہنچیں گے جوان کی جانیں وصول کریں گے تو وہ کہیں گے: تم جہاں بھی رہ اللہ کے علاوہ کو پکارتے رہے ۔۔۔ اب اس کی سزا کا وقت آگیا ہے، اب تمہارے وہ کہیں گے: وہ سب ہم سے غائب ہوگئے! ۔۔۔ ہائے کارساز کہاں ہیں؟ وہ مدد کے لئے کیون ہیں آتے؟ ۔۔۔ وہ کہیں گے: وہ سب ہم سے غائب ہوگئے! ۔۔۔ ہائے السوں! ۔۔۔ اور وہ لیخ خلاف گوائی دیں گے ۔۔۔ یعنی شم کھا کرا قرار کریں گے ۔۔۔ کہوہ منکرین تو حید ہے!

ہوں! ۔۔۔ اور وہ لیخ خلاف گوائی دیں گے ۔۔۔ یعنی شم کھا کرا قرار کریں گے ۔۔۔ کہوہ منکرین تو حید ہے!
ہیں اب ان کو جو سز لیا وہ اس کے سختی ہیں!

قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمَيِم قَالُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِدِكُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّاةً لَعَنَتُ أَخْتَهَا م حَثَّى إِذَا ادَّارَكُوا بِنِهَا جَبِيْعًا ﴿ قَالَتُ أَخُرِبُهُمْ لِدُوْلُهُمْ رَبَّنَا لَمْؤُلَاءِ أَصَالُوْنَا فَالْتِهِمْ عَنَاابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفُ وَالْكِنُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَ قَالَتُ أُولِهُمْ لِأَخْلِهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَمَا عَلَيْنَا مِنْ فَضَلِل فَنُ وَقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمُ كَلُسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُذُّبُوا بِالنِّبَا وَاسْتُكْبُرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّحُ لَهُمُ ٱبُوابُ التَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ وَكُلَّالِكَ نَجُرِنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَهِنَ فَوُقِهِمْ غَوَاشٍ مُوكَذَٰ إِلَى نَجُزِى الظّٰلِيدِينَ ﴿

| دوگنی                | ضِمُفًا          | ایی کئن پر       | أختها                | فرما <u>يا</u>    | قَالَ             |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| آگے                  | يِّسَنَ الشَّارِ | يهال تک کدوب     | ڪڻڻي إڏا<br>ڪڻني إڏا | داخل موجاؤ        | ادُخُلُوا         |
| فرمایا: ہرایک کے لئے | قال لِڪُيِّل     | مل جائيں گےوہ    | ادّاركوا             | امتول میں         | فِي أُمَيم        |
| دو گناہے             | ضِعْفُ           | اس میں سبی       | فيها جبيعا           | جوشحقين گذر چكيس  | قَدُ خَلَثُ       |
| لىكىن                | وَّ لَاكِنَ      | كبا              | قَالَتُ              | تم ہے پہلے        | حِنُ قَبُلِكُمُ   |
|                      |                  | ان کے پچھلوں نے  |                      |                   | يِّينَ الِبِعِينَ |
| اوركبا               | وَ قَالَتُ       | ال يباول باريس   | الدُوللهُمُ (٢)      | اورانسانوں میں ہے | <b>وَالْإِنشِ</b> |
| ان کے پہلوں نے       | أوللهم           | اےمارےدب!        | زئبنا                | آگ میں            | فِي الثَّادِ      |
| ان کے پچھلوں سے      | لِٱخْدَابِهُمُ   | ان لوگوں نے      | لَمْزُلاً و          | ڊ <b>ب</b> بھی    | ڪُلُيٰا           |
| پس نبیر خقی          | فتأكان           | ہمیں گمراہ کیا   | أضُلُّوْتَا          | داخل ہوگی         | دَخُلَتُ          |
| تههاد کے ہم پر       | لَكُمُ عَلَيْنَا | پس د بیجئے ان کو | فالتبهم              | كوئى امت          | امَّة             |
| كوتىفضيلت            | مِنْ فَضْ لِي    | سزا              | عُلْمَايًا           | لعنت کرے گی وہ    | لْعَنْتُ          |

(١) تدارك (تفاعل): يدرياك كادوس عدمانا، (٢) لأو الهم: لا تعليل كاب أى لأجلهم

| سورة الاعراف | <u></u> |      | <u> </u> | بجلددو)— | (تفبير مهايت القرآن |
|--------------|---------|------|----------|----------|---------------------|
|              | ,       | 1 -0 | ***      | - / /    | 1.12/               |

| بدله دية بين جم  | نخزے                | ال کے لئے            | لكثم             | پس چکھوتم                 | فَكُ وُقُوا        |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| طالمون(مشركون)كو | الْمُعْرِمِينَ      | دروازے               | <b>اَيُوا</b> بُ | سزا                       | الْعَدَابَ         |
| ان کے لئے        | لَعُمْ              | آسان کے              | التكآء           | الن كامول كى جوتتهم       | بِمَاكُنْتَمُ      |
| چېنم کا          | مِنْ جَهَنَّمُ      | اورنيس دافل موسكك وه | وَلا يَدُخُلُونَ | کماتے                     | تَكْنُسِ بُوْنَ    |
| بچونا <i>ہے</i>  | مِهَادُّ            | جنت میں              | الجثة            | بیثک جن <i>او گو</i> ں نے | ا كَ الَّذِينَ     |
| اوران کے اوپرے   | وَّوِنُ فَوُقِيهِمُ | يهال تك كدداخل مو    | حُتْنَىٰ يَلِخِ  | حجثلا ما                  | كَذَّبُوا          |
| اوڑھتاہے         | غَوَاشِ             | أوثث                 | الجكنل           | جارى بالوں كو             | النينيا            |
| اورای طرح        | وَكُذُ لِكَ         | ناکےمیں              | بِيْ سَيِّم      | اور محمند کیا             | وَاسْتُكُنْبُرُوْا |
| ,                |                     | سوکی کے              |                  |                           |                    |
| ظالمون كو        | الظُّلِيدِيْنَ      | اورای طرح            | وَگَذْ إِلَٰكَ   | نہیں کھولے جاکیں سے       | لا تُفتَّحُ        |

## كافرون اورمشركون كاخروى احوال

گذشتہ آیت پی کافروں کے عذاب قبر کا بیان تھا، جب کافر کی سکرات پٹر وع ہوتی ہے قو منکر کئیر روح قبین کرنے کے لئے آموجود ہوتے ہیں، وہ کافر کورھم کاتے ہیں، یقبر کا عذاب پٹر وع ہوگیا، جو قیامت تک چلے گا۔
پھر قیامت کے دن تمام مکلف مخلوقات کو جبنات کو تھی اورانسانوں کو تھی ۔ دوزخ بیں داخل ہونے کا تھم ہوگا، اوروہ غول کے غول دوزخ کی طرف ہائے جا کیں گئے، جب بھی کوئی گروہ دوزخ بیں پنچے گا پہلے والوں پر پھٹکار بھیج گا، اوروہ غول کے غول دوزخ کی طرف ہائے جا کیں گئے، جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں پنچے گا پہلے والوں پر پھٹکار بھیج گا، پھر جب سب دوزخ میں پنچے جا کیں گئے و چھلے: پہلوں کے لئے درخواست کریں گے: ''اے ہمارے پروردگار!الن لوگوں نے جمعی گراہ کیا، پس آپ ان کو دوزخ میں تو ہے بعد والوں کو گئے تھے، پس تبہارے اگلوں نے ہم گراہ کیا، ہم کرتم ہوئے ہیں!'' سے جواب ملے گا: ''تم بھی تو اپنے ہم کو گراہ کیا، ہم نے اپنے بھی دو ہری سزا ہے، گرتم ہم جھتے نہیں!'' سے خواب ملے کا: ''تم بھول کے گراہ کیا، ہم کہ ہم ان کی گراہ کیا، ہم کا سب بے ،البذا تم کو تھی دو ٹی سزالدی چاہئے، جودی گئی! گرتم جانے نہیں!
پچھلوں کو گراہ کیا ہم بھی ان کی گراہ ی کاسب بے ،البذا تم کو تھی دو ٹی سزالدی چاہئے، جودی گئی! گرتم جانے نہیں!
انگلے بھی پچھلوں کی درخواست سے جل بھن کر کہیں گے:''تم میں کیا سرخاب کائے لگ رہا ہے، جو تہیں اکہری سزالدی کی کرنے واست ہے جو تہیں اکہری سزالدی ہوں کو کھی دو گری کی اسرخاب کائے لگ رہا ہے، جو تہیں اکہری سزالدی کی کرنے واست ہے جو تہیں اکہری سزالوں کی درخواست سے جل بھن کر کہیں گے:''تم میں کیا سرخاب کائے لگ رہا ہے، جو تہیں اکہری سزا

طے اور جمیں دوہری اہم بھی تواپ بعد والوں کی گمراہی کا سبب بے تصالبذاتم بھی اپنی کمائی کا مزہ چکھو!'' ﴿ قَالَ ادْخُلُوا ۚ فِيْ أَصَهِم قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ شِنَ الْجَرِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِدِكُ لَمَا دَخَلَتُ اُمِّنَةً ۚ لَكَنَتُ اُخْتَهَا مَحَتِّى إِذَا ادَّارَكُوا وَنِهَا جَمِينِهَا ، قَالَتُ اُخُرْلِهُمُ لِاُولِهُمُ كافرول كى آسانول ميں پذيرائي نبيس ہوگى،اوران كاجنت ميں داخلہ محال ہے!

اور پہلے: پچھلوں ہے کہیں گے: ' نتمہارے لئے ہم پر کوئی برتری نہیں! پس تم اپنی کمائی کامزہ چکھو!''

جولوگ اللہ کی ہاتوں کو جھٹلاتے ہیں، تا کہ ان کی چودھراہٹ ختم نہ ہو: وہ جب مرتے ہیں تو فرشتے ان کی روح کو ایک بر برودار ٹاٹ ہیں لیسٹ لیتے ہیں، اس ہیں سے اتن ہخت بد ہو تھیاتی ہے جیسے روئے زمین پرسب سے زیادہ ہڑے ہوئے مردار سے تھیل کتی ہے۔ پھر فرشتوں کی جو بھی ہماعت ملتی ہے وہ مردار سے تھیل کتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کراوپر کی طرف چلتے ہیں۔ راستہ ہیں فرشتوں کی جو بھی ہماعت ملتی ہو وہ الآخر فرشتے اسے پریشان ہوکر ہوچھتے ہیں یہ سے ضبیت کی روح ہے؟ فرشتے بدترین نام سے اس کا نام ہتاتے ہیں۔ ہالآخر فرشتے اسے لے کرا سمان دنیا تک پہنے جاتے ہیں۔ فرشتے چاہتے ہیں کہ دروازہ کھلے گر دروازہ ہیں کھلتا۔ بیار شاد فرما کرا پ نے ای قرب نے ای آب کر ہمان دنیا تک پینے جاتے ہیں۔ وروازہ فیس کھلتا تو ہاری تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال زمین کے سب سے نیلے طبقے (سجین ) میں ورج کردیا جائے ، یہ کھم ہوتے ہی روح نہایت تقارت کے ساتھ تھین میں بھینک دی جاتی ہے۔ شہیں کی استقبالیہ آفس ہے، اس میں جہنمیوں کے ناموں اور کا موں کارجمٹر رکھا ہوا ہے۔

#### غَوَاشٍ وَكُذٰلِكَ نَجْزِى الطَّلِيدِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: بیشک جنھوں نے ہماری باتوں کو چھٹا یا ، اور ان کو مانے سے گھمنڈ کیا ، ان کے لئے آسان کے دروازے خہیں کھولے جائیں گے ، اور وہ جنت بیش نہیں جاکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے تاکے سے پار ہوجائے ۔۔۔ یہ تعلیق بالمحال ہے ۔۔۔ اور ای طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں ، ان کے لئے آگ کا بچھونا ہے اور او پر سے (آگ کا) اور ہم ظالموں (مشرکوں اور کا فروں) کو بدلہ دیتے ہیں !

وَالْذِينَ الْمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحُتِ لَا تُتَكِيفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْوَلَيِكَ اَصُعٰبُ الْجَنَّةِ ، هُمُ فِيهَا خُلِرُونَ ﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُلُودِهِمْ مِّنَ غِلِ تَجُرِكَ مِن الْجَنَّةِ ، هُمُ فِيهَا خُلِرُونَ ﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُلُونِهِمْ مِّنَ غِلِ تَجُرِكَ مِن الْجَنَّةِ مَا الْاَنْهُورُ ، وَقَالُوا الْجُلُ لِللهِ الَّذِي هَلُولَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَالُوا الْجُلُ لِللهِ اللّهِ فَ هَلُولًا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

| اور کہا انھوں نے    | وَقَالُوا    | وه اس ش            | هُمُ فِيْهَا      | اور جولوگ                  | وَالَّذِينَ             |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| تمام تعريفيس        | الْحَيْلُ    | سدارہے والے ہیں    | خٰلِدُونَ         | ائيان لائے                 | أمَنُوا                 |
| اس الله کے لئے ہیں  | يِعْنِي      | اور تکالیں گے ہم   | وَ نَنزَعْنا      | اور کئے انھوں نے           | وعيلوا                  |
| جضول راه دکھائی میں |              | 3.                 |                   |                            | الضليات                 |
| اس(باغ) کی          | لِهٰذَا      | ان کے سینوں میں ہے | فِيْ صُدُودِ هِمْ | نہیں بوج <u>م</u> ڈالتے ہم |                         |
| اورنبس تضيم         | وَمَا كُنَّا | كدورث              | وِّنَ غِـٰ لِل    | کسی مخص پر                 | نَفْسًا                 |
| كەراە پات           | لِنَهْتَلِي  | بہتی ہیں           | تَجْدِتُ (۵)      | محرال كى طافت بفقدر        | (۲)<br>إِلَّا وُسْعَهَا |
| أكرنه               | <b>ل</b> ۇلا | ان کے پیچے         | مِنْ تَعْوَيْهِمُ | يبى لوگ                    | اُولِيٍّكَ              |
| راه دکھاتے ہمیں     | آنُ هَذَانَا | شهري               | الْاَنْهَارُ      | باغ والے ہیں               | أضحب الجثنة             |

(۱) تکلیف: کمی شخص ہےالی چیز کی خواہش کرناجس میں رنج دمنت ہو(۲) دسعت: طاقت، قدرت، ہائی (۳) غِلّ: دل میں چھیا ہوابغض وکینہ، دل کامیل، کھوٹ(۴) کا معتہم جنمیر جنتیوں کی طرف لوٹتی ہے۔



### نیک مومنین کے اخروی احوال

بهليتين باتيس عرض بين:

ا - قرآنِ کریم میں نیک مؤمنین ہی کوسدابہار جنت کی خوش خبری دی گئے ہے، ہرجگدایمان کے ساتھ مل صالح کی قید ہے۔ عمل صالح کی قید ہے۔ عمل صالح : نیک کام کرنے اور گنا ہوں سے بیچنے کا نام ہے، مطلق ایمان پر نجات کی خبر صدیث میں ہے، لہذا ہر مسلمان کوئیک عمل کر کے قرآن کی خوش خبری کا استحقاق بیدا کرنا چاہئے، واللہ الموافق!

۲- نیک کام کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں کچھ شقت ضرور ہوتی ہے، گراتی ہیں ہوتی کہ انسان کی طاقت جواب دیدے، اللہ کے احکام میں انسان کی طاقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، غریبوں پر زکات، جج اور قربانی فرض نہیں، معذوروں پر جہاد فرض نہیں، یائی نہ ہویا اس کا استعال معز ہوتو تیم کی اجازت ہے، نماز میں کھڑ اند ہو سکے تو بیٹی کر پڑھے، معذوروں پر جہاد فرض نہیں ، یائی نہ ہویا اس کا استعال معز ہوتو تیم کی اجازت ہے، نماز میں کھڑ اند ہو سکے تو بیٹی کر پڑھے، دوئے وجود نہ کر سکے تو اشارہ کرے، بہت بوڑھا ہواور بھوکا نہ رہ سک تو روزے کا فدید دے، غرض شریعت کے تمام احکام میں انسان کی طاقت وصلاحیت والحوظ رکھا گیا ہے، ان آیات میں درج کلام ہی میں یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ تکلیف شرعی بھندراست طاعت ہوتی ہے۔

۳- دخولِ جنت کاحقیقی سبب رحمت خداوندی ہے، اور اعمالِ صالحہ ظاہری اسباب ہیں جقیقی سبب برائے اعتقاد ہوتا ہے اور ظاہری سبب برائے عمل، جیسے درحقیقت اللہ تعالی رزاق ہیں، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور حلال روزی کمانا فرض ہے، اس لئے کہ ہاتھ پیر ہلانارزق کاسبب ظاہری ہے۔

اور حدیث نثریف میں ہے کہ کوئی مخص اپنے مل سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی مخص جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا ، اور قرآن وحدیث اعمالِ صالحہ کی ایمیت سے بھرے پڑے ہیں، یہ سبب طاہری کا بیان ہے، پس جو شخص جنت چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، جیسے جوروزی چاہتا ہے وہ ہاتھ پیر ہلائے ، مگر روزی ملے گی اتنی جو اللہ چاہیں گے، اس کاعقیدہ رکھے، حضرت شیخ الہند قدس سرۂ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ '' گاڑی تو رحمت ِ اللہ یہ کے ذور سے چلے گی، اور

(۱) میراث: میں ملکیت کامفہوم ہوتا ہے۔

عمل وہ جھنڈی ہے جس کے اشارے برگاڑی چلاتے اور روکتے ہیں' (فوائد)

تفسیر: جس نے اللہ ورسول کی باتیں مان لیں، اور شریعت پر مضبوطی ہے مل کیا ۔ جبکہ تکلیف شرعی بقدر استطاعت ہی ہوتی ہے بینی گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ نیک عمل کیسے کریں گے؟ نیک عمل کرنا آسان ہے ۔ ان حضرات کے لئے وائی بیش کے باغات ہیں، ان کے پنچ نہریں بہتی ہوتگی، اس لئے منظر برا خوشما ہوگا، اور اہل جنت کے ولوں کی کدورتیں صاف کردیں گے، تا کہ خوش کے لیات میں کوئی بدمزگی پیدانہ ہو، اگر ایک دوسر بے سے دل صاف نہ ہوں توجمل کا مزہ کیا؟

﴿ وَالْزَائِنَ اَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا َ اُولِيِّكَ اَصَعْبُ الْجَنَّةِ ، هُمُ فِيهَا خَلِلُونَ ﴿ وَالْزَائِنَ اَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْكَنْفُرُ ، ﴾ في خَلِلُونَ ﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُلُورِهِمْ مِنْ غِيلِ تَجْدِئُ مِنْ تَغَيِّهِمُ الْأَنْفُرُ ، ﴾ ترجمه: اورجولوگ ايمان لائ ،اورافهول نے نيک کام کئے ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہى بوجھ ڈالتے ہيں ۔ ہم کسي پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہیں ۔ ہم کسی پر بقدر استطاعت ہی بوجھ ڈالتے ہی بھی ہو بھی ہو

## محفل میں نعمت بدایت کا تذکرہ اور الله کی طرف سے ان کی حوصلہ افز ائی

جنت میں ایک محفل جی ہوگی جنتی فعت ہدایت کا تذکرہ کررہے ہوئے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دین حق کے ساتھ مبعوث فر مایا، جس کو ہم نے قبول کیا اور ہم جنت میں پہنچے، اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہ جیجتے تو ہم بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے، کہاں ہم اور کہاں بیکہت گِل!

ال طرح وہ الله كاشكر بجالا رہے ہوئے كه أدهر سے كانفرس كال آئے گی ، جس كوسب اللم مفل نيں گے كہم لينے نيك اعمال كى وجہ سے جنت كے مالك بنائے گئے ہو! يين كران كے دل بليوں اچھليں گے!

جنتی دخولِ جنت کے سبب حقیقی کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ کی رحمت نے اس کا سامان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبب ِ طاہری کوسب بتایا جائے گا، اس طرح جنتیوں کی حوصلہ افز ائی کی جائے گی، تاکہ وہ بجھیں کہ ان کی محنت ضائع نہیں گئی، ان کی شبانہ روز کی محنت کا صلہ ملا — اور ﴿ رُسُلُ رَبِّنَا ﴾ میں رُسُلُ جمع اس لئے ہے کہ رہے تنف امتوں کے لوگ ہوں گے۔

﴿ وَقَالُوا الْجَلُ لِلْهِ الَّذِي فَ مَاسِنَا لِهَانَا اللهِ لَمَا كُنَّا لِنَهْتَابِى لَوْلَاۤ اَنَ هَا لِمَنَا اللهُ ، لَقَالَ جَآ إِنَّ وَقَالُوا الْجَلُهُ الْجَنَّةُ أُورِثُنْتُوهَا بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ ﴾ رَسُلُ رَبِّنَا بِالْجَنَّةُ الْمِنَةُ أُورِثُنْتُوهَا بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ ﴾

ترجمه: ادرانھوں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، اور ہم راستہ

پانے والے ہیں تھا گراللہ تعالی ہمیں راستہ نہ دکھاتے ، بخدا! واقعہ بیہ کہ ہمارے پروردگار کے پیغامبر دین حق کے ساتھ (ہمارے پاس) پنچے!

اوردہ پارے جائیں گے کہ بیدنت جم اس کے دارث بنائے گئے ہوان کامول کی وجہ سے جوتم کیا کرتے تھے!

وَنَادَكَ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَصْحُبَ النَّارِ اَنْ قَلْ وَجَلُنَا مَا وَعَلَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَلُنَا مَا وَعَلَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَلُنَّمُ مَّا وَعَلَى رَبُّكُمُ حَقَّا وَقَالُواْ نَعَمُ وَ فَاذَّنَ مُؤَذِّنَ اللَّهِ مَا وَعَلَى رَبُّكُمُ حَقَّا وَقَالُواْ نَعَمُ وَ فَاذَّنَ مُؤَذِّنَ مُؤَذِّنَ اللهِ عَلَى اللهِ وَيَبْعُونَهَا اللهِ وَيَبْعُونَهَا اللهِ وَيَبْعُونَهَا اللهِ عَلَى اللهِ وَيَبْعُونَهَا إِنْ لَا يَعْمُ اللهِ وَيَبْعُونَهَا وَعُمْ بِاللَّاخِرَةِ كُفِرُونَ ﴿ وَهُونَ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا جَمَابُ وَهُمْ بِاللَّاخِرَةِ كُفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا رَجِمَابُ وَهُمْ بِاللَّاخِرَةِ كُفِرُونَ ﴿ وَ بَيْنَهُمَا رَجِمَابُ وَ

| <i>\$</i> .        | الَّذِينَ             | تنهارے رب نے         | رَبُّكُمُ           | اوريكارا      | وَ ثَاٰذَے          |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| روكة بين           | يَصُدُّونَ            | بالكل جيا؟           | حَقًّا              | جنت والول نے  | اَصْحْبُ الْجَنَّةِ |
| راه فداے           | عَنْ سَبِيْلِ         | کہاانھوں نے          | قَالُوا             | جبنم والول كو | أصْحْبَ النَّادِ    |
|                    | الليو                 | باں!                 | نعم                 | كتحقيق        | آنُ ظَلُ            |
| اورجاج بيناس من    |                       | پس بانگ دی           |                     | پایا ہم نے    | وَجَدُنّا           |
|                    |                       | ایک ہانگ دین والے نے | مُؤَذِّ نُّ         | جووعده كياجم  | مَا وَعَدَانًا      |
| أوروه أخرت كا      | وَهُمُ بِاللَّاخِوَةِ | ان کے درمیان         | يَيْنَهُمْ          | بارے دبئے     |                     |
| الكاركرفي والي بين | كْفِرُوْنَ            | كه پيشكار بو         | آنُ لَعْنَهُ        | بالكلسي       | حَقًّا              |
| اوردونول کےدرمیان  | وَ بَيْنَهُمَا        |                      |                     | , ,           | فَهَلُوكِ لَهُ      |
| ایک پردہ ہے        | جِمَابُ               | <b>ځالمو</b> ل پر    | عَلَى الظُّلِيدِينَ | جووعده كبيا   | مِّنَا وَعَلَنَ     |

حوصلہ افز اتی سے جنتیوں کا دل کھل جائے گا اور وہ دوز خیوں کی چنگی لیس کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کی حوصلہ افز ائی کی جائے گی کہ تہا رے ایمان اور اعمالِ صالحہ کی وجہ سے تم کو جنت کا دار شدینا یا گیا ہے توان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ دوز خیوں کی چنگی لیس سے، ان سے ایک چجستا ہوا سوال کریں گے،

ان کوکال کریں گے کہ ہم ہے ہمارے پروردگارنے ایمان عمل صالح پر جوجنت کا وعدہ کیا تھا: ہم نے اس کو بالکل سچا پایا، ابتم بتا وَاتِمْ كُولِفروعصيان برجوجبنم كي همكي دئ تحي بتم نے اس كوسيا پايا ينبيس؟ ان كے لئے اقر اركے سواچارہ ندہوگا! مچر جنت اورجہنم کے درمیان کھڑے ہوکر ایک پکارنے والافرشتہ پکارے گا کہ ظالموں پراللہ کی دھڑکار ہو، جوخود بھی گمراہ تھے،اور دوسروں کوبھی اللہ کے راستہ ہے روکتے تھے،اوران کی کوشش پر رہتی تھی کہ اپنی کم بحثوں کے ذریعہ اللہ کی صاف اورسیدهی راه کوئیرها ثابت کردیں،اور ده بیسب کچھاس کئے کررہے تھے کہ وہ آخرت سے عافل تھے، وہ آخرت کو مانتے ہی کہاں تھے؟ -- اور بیر بانگ دوز خیوں کو سنانے کامقصد بیہوگا کہان کا پچھتا وابر ھے،ندامت سے بھی تکلیف كااحساس بره جاتا ہے۔ يس بيايت تھيٹر ہے جوان كوفرشتد سيدكر سكا۔

آیات پاک: اورجنتی: دوز خیول کو پکاریں کے کہ ہمارے پروردگارنے ہم سے جودعدہ کیا تھا: ہم نے اس کو بالکل سجا یایا، پس کیاتم نے بھی جوتبہارے پر دردگارنے تم سے دعدہ کیا تھا:اس کو بالکل سجایایا؟ وہ جواب دیں گے:ہاں! \_\_\_\_ بھر ان کے درمیان میں ایک بکارنے والا بکارے گا کہ طالموں ( کافروں ) ہر اللّٰد کی لعنت ہو! جواللّٰد کے رائے سے روکتے تھے،ادرال ش کمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے،ادروہ آخرت کے بھی منکر تھے!

سوال: جنتول کوکال کیول کرنی پری ؟ ﴿ نَا دَے ﴾ نیکارالینی چلانے کی ضرورت کیول پیش آئی؟

جواب بنت اورجہم کے درمیان آڑ ہے، سورة الحديد (آيت١١) من ہے: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَّهُ بَابٌ مِاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ ﴾: إس ال كدرميان ايك ويوار حال كردى جائ گی،جس میں ایک درواز ہ ہوگا (جس ہے بات چیت ہوسکے گی)اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہے ( اُدھر جنت ہے)اوراس کی باہر کی جانب میں عذاب ہے (اِدھر دوز خ ہے) ۔۔۔ اس لئے جنتی پکار کرجہنمیوں ہے ہوچیس گے۔ آيت:﴿ وَ بَيْنَهُمَا يَحِمَا بُ ﴾: دونول كے درميان \_\_\_ لعنى جنتول اور دوز خيول كے درميان من \_\_\_ ایک آ ڑے ۔۔۔ دیوارکی آ ژمرادے۔

وَعَلَى الْاَعُرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا إِسِيمَلَهُمْ ۚ وَنَادُوا أَصْلُحَ الْجَنَّاةِ أَنْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ سَلَمْ يَلْخُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُوْنَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ ٱبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ ٱصْلِي النَّارِ ۚ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَ نَادَكَ ٱصُلُّ إِيُّ الْآعْرَا فِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ لِسِيمَلْهُمْ قَالُوَا مَنَا آغَنْ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمُ

# تَنْـتَكُبِرُوْنَ ﴿ اَلْهَـوُ كُلَّ ﴿ الَّذِينَ اَقْمَهُنُّوْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴿ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْقٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ اَنْتُمُ تَحْذَنُونَ ﴿

| اورتمهارا                      | وَمَا كُنْتُمُّ (٣)          | دوز خ والوں کے       | أضغيبالنّادِ     | اوراعراف پر          | (1)<br>وَعَلَى الْاَعْدَافِ |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| اینے کو برا تجھنا              | تَسْتَكْبِرُوْنَ             | کہیں گےوہ            | قَالُوًا         | پیچه مردین           | رِجَالً                     |
| (فرمایا:) کیاریلوگ             |                              | اسمارے يوددگار!      | رَبَّنَا         | يبجإنة بي            | يَّعُرِفُوْنَ               |
| وبی بین                        | الَّذِينَ                    | نه بنائين آپ مين     | لَا تَجْعَلْنَا  | ہرا کیک کو           | ڪُلاً'                      |
| جن کے بارے میں                 | الَّذِينَ                    | ظالم(كافر)لوگوں      | مَكَالْقَوْمِ }  | ان کی مخصوص نشانی سے | يسيمهم                      |
|                                |                              | كماتھ                | الطُّلِويْنَ }   | ادر پکاراانھوں نے    | وَ تَادَوُا                 |
| (كە)نېيىن ئېچىن                |                              | اور پکارا            |                  |                      |                             |
| گے ان کو                       |                              | اعراف والول نے       | أصّعب ك          | كەسلامتى ہو          | أَنْ سَلْمٌ                 |
| الله تعالى                     | شُا                          | اعراف والول نے       | الْاَعْرَافِ     | تم رړ!               | عَلَيْكُمْ                  |
| مهربانی کے ساتھ؟               |                              | مججهم دول كو         |                  |                      |                             |
| داخل ہوجاؤ                     | أُدُخُلُوا                   | پیچانتے ہیں وہ ان کو | يَعْرِفُولتَهُمْ | جنت میں              |                             |
| جنت میں                        | الْجَنَّةَ                   | ان کی مخصوص علامت    | بِسِيمُهُمْ      | اوروه اميدواري       | وَهُمْ يَظْمَعُونَ          |
| سىجى د ئىبىس<br>چەھەد ئىرىجىيى | لَا خَوُثُ                   | كباانھوں نے          | قَالُوًا         | او <i>ر</i> چب       | <u> وَإِذَا</u>             |
| تم پر                          |                              | نېيس کام آئی         |                  | پھیری جائیں گ        | صُرِفَت                     |
| اورنهتم                        |                              | تهہارے               | عَنْكُمُ         | ان کی نگاہیں         | أيضا رهم                    |
| غمگین ہوؤگے                    | ئىدىرىنون<br>ئ <b>خ</b> رنون | تمهاری جماعت         | جُمْعُكُمُ       | عانب                 | يُلْقَاءَ                   |

اعراف والے جنتیوں کومبارک باددیں گے اور جہنمیوں میں شمولیت سے پناہ جا ہیں گے اعراف افسان کی گئے۔ اعراف افعان کی گئے ہے۔ اسے معنی ہیں: او ٹجی جگہ ، عُرْف العبل: پہاڑ کی چوٹی ، عُرْف العبك: مرغ كى كلغی۔

<sup>(</sup>۱) أعراف: عُرف كى جمع: مكانِ مرتفع، او جُي جگه، جنت اورجَهُم كورميان كى ديواركا بالائى حصر ٢) سينما: خاص علامت (٣) ها: مصدريه، ال في كنتم تستكبرون كومسدر بنايا ہے۔

جنت اورجہنم کے درمیان میں ایک او ٹجی جگہ ہوگی: وہ اعراف ہے، وہاں عارضی طور پر پچھ مؤمنین رکھے جا ئیں گے، جن کو بالآنٹر جنت میں واغل کیا جائے گا۔

بیاونچی جگہ کیا ہوگی ؟ ممکن ہے اس دیوار کا بالائی حصہ ہوجو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی ، جس کا ذکر سورہ حدید (آیت ۱۳) بیس آیاہے، اور ممکن ہےکوئی اور جگہ ہو، اس کی تعیین کی چندال ضرورت نہیں!

اوراصحابِ اعراف کون لوگ ہو تگے ؟ مفسر قرطبی رحمہ اللہ نے اس سلسہ میں بارہ اقوال کھے ہیں، استے اقوال میں سے کیا حاصل ہوگا؟ اس لئے اس کی تعیین بھی ضروری نہیں، اور یہی وہ با تیں ہیں جن کی ریبر سل ترونے مقطعات کے ذریعہ کی گئے ہے کہ بچھ باقوں کو ایک حد تک ہی بچھ سکتے ہیں، ان کی ساری تفصیلات ابھی نہیں جانی جا سکتیں، پس اعراف کے بارے میں اتناجان لینا کافی ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور نجی جگہ ہے، جہال نہ جنت کی لذتیں ہیں نہ جہنم کی گفتیں، اور اعراف والے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم ول کو بھی، کیونکہ وہ درمیان میں اور نجی جگہ پر ہوگئے، وہاں جو موسین دورے جائیں گے وہ عارضی طور پر دو کے جائیں گے، بعد ہیں ان کو بھی جنت میں واض کیا جائے گا۔

ا المسل بات: بیہ کہ اعراف والے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہونے کی وجہ سے دونوں کوان کی مخصوص نشانیوں سے بہچانے ہوئی ، جنتیوں کو ان کے نور انی چہروں سے اور دوز خیوں کوان کی روسیاہی سے جب وہ جنت والوں کودیکھیں گے توان کوسلام کریں گے، بیسلام کرنا بطور مبارک باد ہوگا، دواگر چہابھی جنت میں واغل نہیں ہوئے ،مگر

وه اس کامیدوار بین!

اورجبان کی نظریں دوز خیول کی طرف پھیری جائیں گی تو دہ ان سے پٹاہ چاہیں گے، دعا کریں گے: اے ہمارے پروردگار! آپ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ منہ کریں! — ہیجی دوز خیول سے بیزاری کا اظہار ہے، اور یہی ایک چیجتی بات ہے، جس سے جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا۔

وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا السِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْلَحَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَمَّ عَلَيْكُمْ سَ لَمْ يَلْخُلُوْهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ ٱلْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ ٱصْلَفِ النَّارِ \* قَالُوَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَهُ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اوراعراف پر کچھ مرد ہوئے جو (اہل جنت اور اہل دوزخ میں ہے) ہر ایک کوان کی مخصوص نشانیوں سے
پیچانتے ہوئے ، اور اُنھوں نے جنت والوں کو پکارا ۔ معلوم ہوا کہ وہ اہل جنت سے فاصلہ پر ہوئے ۔ کہ
سلامت رہو! ۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ، اور وہ امید وار ہیں! ۔ اور جب ان کی نظریں دوزخ والوں کی

## طرف چیمری جائیں توکہیں گے:''اے ہمارے پروردگار اہمیں طالموں کے ساتھ نہ بنائیں!'' اعراف والے مخصوص کا فروں کوٹھیٹر ماریں گے!

اعراف دالے پچھ دوزخیوں کوان کی خاص علامتوں سے پیچائیں گے کہ دہ ان کے زمانہ کے فلاں فلال کافر ہیں: مالداراور گھمنڈی! وہ ان سے کہیں گے جمہارا جتھ تمہارے پچھکام نہ آیا اور تمہارا خود کو بڑا سجھنا بھی! یعنی تم دنیا میں اپنی کثرت پرناز کرتے تھے،اورخود کو توام کاسر دار شجھتے تھے،اب کہال گئ تمہاری وہ جماعت؟ اور کہال گئ تمہاری وہ اکر فوں؟ بیانھوں نے ان مخصوص کافرول کؤھیٹر ماراجس سے وہ تلملا کر رہ جائیں گے۔

﴿ وَ نَادَنَكَ أَصْلُبُ الْاَعْرَا فِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ لِسِيمُهُمْ قَالُوْا مِّا أَغْنُى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمُ تَشْتَكْلِادُونَ ﴾ ﴾

ترجمہ: اوراعراف والول نے کھالوگول کو پکارا پین کو وہ ان کی خاص علامت سے پہچانے ہیں ۔۔۔ کہ وہ ان کے زمانہ کے فال زمانہ کے فلال فلال کا فرہیں ۔۔۔ کہا اُٹھول نے:''تمہارے کچھکام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو ہزآ تجھٹا!''

### الله تعالى اعراف والول كوجنت مين داخل كركے دوز خيول كونيجا دكھا كيں كے!

پھراللہ تعالی ان مخصوص اہل جہنم سے خطاب فر مائیں گے کہم ان کمزور مسلمانوں کے ق میں قسمیں کھا کر کہا کرتے سے گھراللہ تعالی ان کو اللہ کی مہر یائی نہیں پہنچے گی! اب دیکھو! ان کا انجام۔ پھراللہ تعالی اعراف والوں سے فر مائیں گے: '' پہنچ جا وَ جنت میں ، جہال تمہیں نہ کوئی ڈرجو گانٹم!'' — بیاللہ تعالی نے ان مخصوص کا فروں کو نیچاد کھایا ، اعراف والوں پر انعام فرمایا تا کہ کفار کف السوس ملیں۔

﴿ اَلْهَـٰوُكُا ۚ ﴿ الَّذِينَ اللَّهُ مَكْنَدُو لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَاةٍ ۚ اَدُخُلُوا الْجَنَّاةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ انْتُمُ تَخْزَنُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: کیا یبی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے شمیس کھائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کواپی مہر یا ٹی سے حصہ نہیں ویں گے؟ — جاؤجنت میں، جہال نہتم پرڈرہے اور نہ تم مکین ہوؤگے!

وَ نَاذَى اَصْعَبُ النَّارِ اَصْعَبُ الْجَنَّةِ أَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴿ قَالُوْاۤ إِنَّ اللهُ حَرَّمُهُمَا عَلَمَ الْكُفِرِينَ ﴿ الَّذِينَ النَّخَانُ وَا دِيْنَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَلِوةُ اللَّهُ نَيَا ﴾ فَالْيُومُ نَشْلَهُمْ كُمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ

## هٰ لَذَا لا وَمَا كَانُوا بِالْتِنَا يَجُحُدُونَ ٠

| ونيانے                             | اللَّهُ نَيْهَا     | بشك اللدني         | لگالله               | اوريكارا            | وَ نُادَنَى        |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| پ <u>ن</u> آج                      | فَالْيُومُرُ        | دونوں کوحرام کیاہے | م يردور<br>حرمهها    | دوزخ والول نے       | آضطب النّارِ       |
| بھلادیں سے ہم ان کو                | تنسعم               | کا فرول پر         | عَلَىٰ الْكُفِرِينَ  | جنت والول كو        | أضعب الجناء        |
| جبیها بعلادیا انھو <del>ں نے</del> | كميّا نَسُوّا       | جنھول نے           | الَّذِيْنَ           | كهبهاة              | آن أفِيْضُوًّا     |
| ملأ قات كو                         | لِقًاءَ             | ياي                | اتَّخَلُهُ وَا       | يم کي               | عَلَيْنَا          |
| ان کے اس ون کی                     |                     | اینے دین کو        | دِيْنَهُمْ           | پانی ہے             |                    |
| اوربه كه تقاده                     | (۱)<br>وَمَاكَانُوا | تماشها ورتكحيل     | لَهُوًّا وَّلُوبًا   | ياس ميں سے جو       | <b>آ</b> فریمٹا    |
| <i>جارى با تول كا</i>              | بالنتينا            | اوردهوكه دياان كو  | ٷۜۼؘڗ <i>ڗؿۿ</i> ؙؠؙ | روزی دی تم کواللہنے | رَزَقَكُمُ اللَّهُ |
| ا تكاركرتي                         | يُجْحَلُ وَٰنَ      | حيات               | الحيوة               | جواب دیا انھوں نے   | قَالُوۡۤا          |

الل دوزخ: الل جنت ہے جنت کی تعتیں مانگیں گے: وہ ٹکاسا جواب دیں گے

الل جنت نے الل نارکوکال کر کے چنگی کی تھی: اٹل نارنے اس کواپنی ہمدردی تمجھا، چنانچہ آب وہ کال بیک کرتے ہیں کہ ہم جلے جارہے ہیں بتھوڑ ایانی ہم پر برسا ؤہ ہم بھو کے مررہے ہیں جو کھانا اللہ نے تہدیس دیاہے: ان میں سے تک ہمیں بھی دو! ۔۔۔ جنتی ٹکاسا جواب دیں گے کہ جنت کا پانی کھانا کا فروں پر حرام ہے، اس جواب سے اٹل نار کی حسرت میں اوراضا فی ہوگا۔

﴿ وَ ثَاذَى اَصْحُبُ النَّارِ اَصْحُبَ الْجَنَّاةِ آنُ أَفِيْضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاّ مِ اَوْمِثَا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴿ قَالُوْآ إِنَّ اللهُ حَدَّمَهُمَا عَلَمَ الْكَفِرِينِ ﴾

ترجمہ: دوز خیوں نے جنتیوں کو پکارا کہ ہم پرتھوڑ اپانی بہاؤ ، یا جوروزی تم کواللہ نے عنایت فرمائی ہے: اس میں سے کچھدو! — جنتی جواب دیں گے: اللہ تعالیٰ نے بید دنوں چیزیں ایمان نہلانے دالوں پرحرام کی ہیں!

جنت کا متیں دوز خیول پر کیول حرام ہیں؟

جنت ک<sup>نیمت</sup>یں دوز خیول پر چارو جوہ سے حرام ہیں:

(۱) ما: مصدر بیہ ج بخل کانوا یج حدون کو بہ تاویل مصدر کرے گاء اور کانوا یج حدون: دوفعل نہیں ہیں ایک فعل ہے، کان توفعل ناتھ ہے، کان توفعل ناتھ ہے، کان توفعل ناتھ ہے، کان توفعل ناتھ ہے۔ کان توفیل ہے۔

ا - دین اسلام جوکافروں کا بھی وین ہے، اس لئے کہ وہ ان کے لئے بھی نازل ہواہے، انھوں نے اپنے اس دین کا خصفھاا ورکھیل تماشہ بنایا تھا، ایسوں کے لئے جنت کی نعتوں میں کیا حصہ ہوسکتا ہے؟

۲-ده دنیوی زندگی میں ایسے گن تھے کہ اللہ کی ملاقات کو بھولے تھے، اس لئے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں لیس گے، اور جنت کی کوئی فیمت ان کوعنایت نہیں فرمائیں گے۔

٣-وه قيامت كنبيس مانتے تھے،اس لئے انھوں نے آخرت كے لئے كوئى تيارى نبيس كى -

٧-وهقرآنِ كريم كى آينوں كوجھلاتے تھے،ان كوالله كى بائين بيس مانتے تھے،اور جوالله كى باتوں كونه مانے الله تعالى الله كا كى آينوں كوجھلاتے تھے،ان كوالله كى بائين بيس مانتے تھے،اور جوالله كى باتوں كونه مانے الله تعالى

﴿ الَّذِينَ اتَخَذَا وَ اللَّهُ مَا كَفُوا وَلَوبًا وَخَرَتْهُمُ الْحَلِوةُ اللَّانْيَا ۚ فَالْيُومُ نَشْلَهُمُ كَمَا نَسُوَا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هٰذَا ٧ وَمَا كَانُوا بِالنِّزِنَا يَجْحَدُونَ ۞﴾

ترجمہ:جن لوگوں نے اپنے دین کا تھیل تماشہ بنایا ،اورجن کو دنیوی زندگی نے دھوکہ میں ڈالا ،پس آج ہم ان کا نام نہیں لیس گے ،جس طرح اُنھوں نے ان کے آج کے دن کی ملا قات کو بھلا دیا تھا، اور جس طرح وہ ہماری ہاتوں کا اٹکار کیا کرتے تھے۔

وَلَقَانَ حِنْنَاهُمُ بِكِتْنِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَجُهُ الْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ الْفَالُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

(۱)علی علم: فصلناہ کے فاعل سے حال ہے، أی عالمين بما فُصِّلَ (۲)هدی اور رحمة: فصلناہ کے مفعول کے حال ہیں۔ حال ہیں۔

| ענויע קים          |                                 | OF A                  | a Million             | (3330)               | مير ملايت العران  |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| پس کام کریں ہم     | فنعيل                           | بھلاد یااس کو         | يـُـــــر<br>لسورة    | اورمهر بانی          | پروري (۱)<br>ورجه |
| علاوہ اس کے جو     | غُذِرُ الَّذِي                  | اس ہے پہلے            | مِنْ قَبْلُ           | لوگون کے لئے         | لِقُومِ           |
| كياكرت تقيم        | كُنَّا نَعْبَالُ                | تحقيق آئے تھے         | قُلُ جُاءُتُ          | جوائمان لاتے ہیں     | يومرنون           |
| تخفيق كهائے ميں    | <i>قَ</i> ل <b>ْخَسِمُ</b> ۗؤَا | پيغامبر               | رُسُلُ                | نہیں                 | هَلْ              |
| ر کھا انھوں نے     |                                 | جارے پروردگارکے       | *                     |                      |                   |
| اپنی ذاتوں کو      | انفسكم                          | دین حق کے ساتھ        | رِبَالُحِتِّ          | مراس کے آخری نیجہ کا | الأثّاوِئيلَةُ    |
| اورگم ہوگئے        | وَضَلَّ                         | يس كياماك لئے بيں     | فَهُلُ لَئَا          | جس دن                | رور<br>پومر       |
| انء                | عناهم                           | سفارشی                | مِنْ شُفَعًا ءُ       | 15 <u>2</u> 1        | يَاتِيْ           |
| 89. <u>25</u> .97. | مَمَا كَانُوْا                  | كهوه سفارش كري        | <i>فَيْشَهُعُو</i> ْا | اس کا آخری نتیجه     | تَأْدِينُكُ       |
| گفزاکرتے           | يِفْتُرُونَ                     | امارے لئے<br>مارے لئے | র্টি                  | کہیں گے              | يقول              |
| (A)                | <i>6</i> 80.                    | المصريب أنتن بمر      | 2/3/                  | چھوں ز               | (3.d)             |

ربط قریب: گذشتہ آیت کے آخریس تھا: ﴿ وَمَا کُنُواْ بِالْیَتِنَا یَجْحَدُ وَنَ ﴿ ﴾: دہ ہماری آیتوں کا انکار کیا

کرتے تھے، اب یہ بیان ہے کہ اللہ کی آئیتی قرآن کی صورت میں آئی ہیں (دوآ یتول تک ربط قریب تعلق ہے)

ربط بعید: آیت ۲۳ میں اہل جنت کی مفل میں یہ بات آئی ہے: ﴿ اَقَالُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِی ﴾: بخدا!
واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے رسول دین تل کے ساتھ پنچی، اب اس کا بیان شردع ہوگا، رسولوں کی بنیا دی تعلیم توحید ہے، چنانچ ایک رکوع تک توحید کا بیان ہے، پھر پانچ رسولوں کا (نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیم السلام کا) تذکرہ شروع ہوگا، یاس جلد کے تم تک کاربط ہے (اگلے رکوع سے جلد کے تم تک کاربط ہے (اگلے رکوع سے جلد کے تم تک دبط بعید سے تعلق ہے)

### الله کی آیتی قرآن کی صورت میں پینجی ہے

الله تعالی نے قرآنِ کریم جیسی عظیم الشان کتاب بندوں کوعنایت فرمائی ہے، اس میں تمام ویٹی ضروریات کی عالمانه تفصیل موجود ہے، ہر بات کوعلم وآگئی کے ساتھ کھول کر بیان کردیا ہے، البتہ اس سے فائدہ ایمان لانے والے ہی الحفائیں گے، انہی کے لئے قرآن راہ نما اور رحمت ہے، افسوں ہے متکبر معانداس سے دور بھا گئے ہیں، اور اپنی عاقبت الحفائیں گے، انہی کے لئے قرآن راہ نما اور رحمت ہے، افسوں ہے متکبر معانداس سے دور بھا گئے ہیں، اور اپنی عاقبت (ا) تاویل: باب تعدیل کا مصدر: حقیقت کا ٹھیک پڑنا، مجرد آؤ لُن: لوشا، مَوْ فِل: مرجع، لوشنے کی جگہ، یہاں مراد: قیامت کے احوال ہیں جوقرآنی تعلیم کا آخری انجام ہیں۔

خراب کرتے ہیں۔

﴿ وَلَقَدُ جِئَّنَاهُمْ بِكِتِبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَّى وَرَحْهَةً لِقَوْمِ يَوْمُنُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اور بخدا! واقعہ بیہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک عظیم کتاب پہنچادی ہے، ہم نے اس کوعلم واس کم کی کے ساتھ خوب واضح کردیاہے، وہ ایمان لانے والول کے لئے راہ نما اور رحمت ہے!

# جب آخری انجام منکرین کے سامنے آئے گاتووہ چری کنم ؟ میں پر جائیں گے

آخری انجام سے مراد قیامت ہے، یعنی کیا کفار قریش قر آن پر ایمان لانے کے لئے قیامت کا انتظار کررہے ہیں؟
جب وہ آخری انجام آپنچے گا لیعنی قیامت ہر یا ہوگی تو جو قر آن کو بھولے رہے وہ اعتراف کریں گے کہ واقعی ہمارے
پروردگار کے رسول دین تن لے کرآئے تھے! مگراس وقت حسرت کے سوا کچھے اصل نہ ہوگا! ایمان لانے کا وقت گذر چکا
ہوگا، اب ان کوسفار شیوں کی تلاش ہوگی ، جو اللہ کی سر اکوسفارش کر کے معاف کرادیں ، جب ایسا کوئی سفارش نہیں ملے گا تو
وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ دنیا میں بھی جو یا جائے ، اور دوبارہ استحان کرلیا جائے ، اب کی باروہ ضرور یاس ہو نگے ،
محر مَنْ جَوْبَ المُمْجَوَّبَ فقد مَلِمَ آزمائے کوآزمانا حماقت ہے ، وہ اپنے ہاتھوں خود کو ہر باد کر چکے ہیں ، اور جو جھوٹے معبود بنار کھے تھے وہ سب رفو چکر ہوگئے ہیں!

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ الآتَا وِئِلَهُ «يَوْمَرِ يَا إِنِّى تَأْوِئِلُهُ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَلْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ » فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَا ۗ ءَ فَيَشْفَعُوا لَنَاۤ اَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ،

قَدُ خَسِرُ أَا أَنْفُكُمُ أُوضَلَ عَنْهُم مَا كَا نُوْا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: وہ لوگ (منکرین اسلام) صرف قرآن کی باتوں کے آخری انجام کا انظار کرتے ہیں! جس دن اس کا آخری انجام سامنے آئے گا، کہیں گے وہ لوگ جوقرآن کو پہلے ہے بھولے ہوئے تھے ۔۔۔ لیعنی اس پر ایمان نہیں لائے تھے:

— واقع بات یہے کہ ہمارے پر وردگار کے رسول دین قل لے کرآئے تھے، پس کیا کوئی سفار تی ہے جو ہمارے لئے سفارش کرے یاہم واپس کردیئے جائیں، پس ان کاموں کے علاوہ کام کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ ۔۔۔ گرنہ کوئی سفارش کرے یاہم واپس کردیئے جائیں، پس ان کاموں کے علاوہ کام کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ ۔۔۔ گرنہ کوئی سفارش ہوگانہ واپس کاموقع دیا جائے گا، ولیل اگلا ارشاد ہے: ۔۔۔ واقعۃ انھوں نے خودکو گھاٹے میں رکھا، اور راؤو چکر ہوگئے وہ عبود جو انھوں نے گھڑر کھے تھے!

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَ اكْامَ ضَ فِى سِتَّاةِ ٱيَّامِرِثُمَّ اسْتَوٰى عَكَ

# الْعَرُشِ ﴿ يُغْشِى الْيَـٰلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِيْثًا ﴿ وَّالشَّبُسُ وَالْقَكُمُ وَالنَّجُوْمَ مُسَطِّرَاتٍ بِاَمْرِم ﴿ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْنُ ۚ تَابِرُكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿

| درانحالیکه کام مس لگ | مُريد<br>مُسخرت       | تخت ِشای پ                     | عَلَمُ الْعُدُرشِ     | بیشکتهارے دبّ     | إِنَّ رَبُّكُمُ |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| جوئے <del>ب</del> یل |                       | ڈھانگ <b>آ</b> ہےوہ            | يُغْشِي<br>يُغْشِي    | اللدمين           | الما            |
| الله كے تھم ہے       | بِأَمْرِهِ            | دات کو                         | اليُّلَ               | جنھوں نے          | الَّذِي         |
| ستناب ال لئے ہے      | اَلَا لَهُ            | دن پر                          | النَّهَارُ            | پيداكيا           | خٌلَقَ          |
| پيداكرنا             | الخَلْقُ              | د هوندهی برات دن <sup>کو</sup> | رr)<br>يَطُلُبُهُ     | آسانوں            | الشبؤب          |
| اور حکم دینا         | وَالْاَمْنُ           | <i>נ</i> פר א                  | (٣)<br>حَثِيْثًا      | اورز مين كو       | وَ الْأَمْنُ صَ |
| بردی برکت والے بیں   | تَبرك                 | ادر(پيداكيا)سورج كو            | وَّالشَّبْسَ          | چەدنول ئىل        | فِيُ سِتُّةِ ۗ  |
| الله تعالى           | 2 L                   | أورجيا ند                      | وَ الْقَدِيرُ         |                   | اَيُّامِرِ ا    |
| جہانوں کے پالنہار    | رَبُّ الْعٰلَمِ بِنَّ | اورستارول کو                   | <b>وَالنَّجُو</b> َمُ | چرقائم ہوا(بیٹھا) | ثُمُّ اسْتُوٰى  |

#### توحيدكابيان

رب الله تعالیٰ ہیں، انھول نے کا سُنات کو تدریجا پیدا کیا ہے، وہ تخت شاہی پرجلوہ افروز ہیں، کا سُنات میں انہی کا حکم چلتا ہے

دب: وہ ہے جونیست سے ہست کرے، عدم کے پردے سے وجود کے آئیج پر لائے، پھر مخلوق کی بقاء کا سامان کرے، تا کہ وہ وجود پذیر یہ وکر دفیۂ ختم نہ ہوجائے، پھر مخلوق کو بتدری برطاکر معتبائے کمال تک پہنچادے۔

میشنوں کام اللہ تعالی کے سواکون کرتا ہے؟ ایس وہی کا نئات کے معبود جیں، اور کا نئات میں سات آسان، زمین،
سورج، چانداورستارے شامل جیں، اس کا نئات کو چھادوار میں موجودہ شکل تک پہنچایا ہے۔

(۱) بغشى: از باب افعال، متعدى بدومفعول (۲) يطلبه : بيس دوخمير س بيس، فاعلى كيل كي طرف اورمفعول كي نهاد كي طرف داوج بيس والمعلى نهاد كي طرف داجع بيس (۳) حشيث بروزن فعيل: تيزگام ، شتاب، دوژتا بوا، فاعل كا حال ب، اوربيآ دهامضمون ب، دوسرا آ دهافهم سامع پراعمّا وكر كيچيوژ ديا به، اورسورة الزمر بيس فدكور به: ﴿ يُكِوِّدُ النَّهَادِ عَلَى النَّهَادِ وَ يُحْكِوْرُ النَّهَادُ عَلَى النَّهَادِ كَا النَّهَادِ وَ يُحْكِوْرُ وَيَا بِهِ اوردن كورات برليسِيّة بيس ـ وورات كودن برليسِيّة بيس ـ

موم: دن سے مراد عرفی دن ہیں ہے، بیدن نظام مشی وجود میں آنے کے بعد وجود میں آیا ہے، بلکہ دن سے مراداللہ کے بہال کا دن ہے، اور سورة سحدہ میں ہے کہ اللہ کے بہال کا دن بہال کے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے، اور سورة المعارج میں ہے کہ پچپاں ہزار سال کے برابر ہوتا ہے، اس کئے نظام مشی کتنے دنوں میں وجود میں آیا ہے؟ اس کی قیمین مشکل ہے، اس کئے چھاد دار مراد لئے جا کیں گے۔

اوراتناوقت ال لئے لگا کہ اللہ تعالی رہ بیں، اور رب !: تدریجا مخلوقات کومنتها کے کمال تک پہنچا تا ہے۔ اور آیت کر یمہ ﴿ إِنْمَا اَمْرَوَ اِذَا اَرَادَهُ کَر اللہ تعالی کی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ بی ہے کہ اس کو گئم دیتے ہیں: ہوجا! پس وہ ہوجاتی ہے [یس ۸۲] اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کا بیان ہے، پھر وہ چیز تدریجا وجود میں آتی ہے یا آ نافانا؟ بیدومری بات ہے، عالم اسباب میں قدرت کی کارفر مائی تدریجا ہوتی ہے، حمل طم ہرتا ہے، بیدا ہوتا ہے، پھر پچیس سال میں جوان ہوتا ہے، بیعالم اسباب کی رعایت ہے۔

کا کنات کو چھادوار میں پیدا کر کے اللہ تعالی تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، یہ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں: قلال بادشاہ مرااس کا بیٹا تخت شیں ہوا ہینی اس نے ملک کا کنٹرول سنجالا، وہال تخت شاہی ہوتا ہے اور اس سے بیٹھنے کا تعلق بھی ہوتا ہے، مگر وہ بیٹے کا مکان نہیں ہوتا کہ بیٹا ہر وقت ای پر بیٹھا رہے، ای طرح اللہ تعالی کاعرش ہے، نصوص میں اس کا بار فر آیا ہے، اور عرش کے ساتھ اللہ کا تعلق ہی ہے، مگر وہ اللہ کا مکان نہیں، عرش مخلوق ہے، اور خالتی کا تخلوق کے ساتھ مکانیٹ ہیں، عرش مخلوق ہے، اور خالتی کا تخلوق کے ساتھ میں اس کا جواب کوئی نہیں مکانیٹ کا تعلق نہیں ہوسکتا، ور نہ سوال ہوگا کہ اس مخلوق کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں و سے سکتا ایس میں موسکتا ہیں میصفات کی آیت ہے، اور اللہ کی صفات کو ایک صدیک ہی جمد سکتے ہیں، اس کی طرف حروف مقطعات کے ذریعہ اشارہ کیا گیا ہے۔

اور بدبات کدکا کنات کو پیدا کر کے اللہ تعالی تخت شاہی پرجلوہ افروز ہوئے ہیں: بدبات قرآن کریم ہیں سات جگہ آئی ہے اور اس ہیں شرکین کی تروید ہے بشرکین کا خیال بدہ کہ اللہ تعالی نے کا کنات کے ڈیار شنٹ بنائے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسکیے کا کنات کو ٹیار شنٹ بنائے ہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسکیے کا کنات کو سنجال ہیں سنجال سکتا بصوبہ اور شلع بنا تا ہے اور ان کے سربراہ مقرر کرتا ہے، پس ہر صیغے کے دمہ دار سے رابط قائم کرنا ضروری ہے تا کہ وہ اللہ تک پہنچائے: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمُ اللّهَ لِيُنْفَرِّ يُونَا لَا اللّهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

قرآنِ کریم نے سات جگداس کی تردید کی ہے،اور سورۃ اینس کے شروع میں بیاضا فدہے:﴿ یُکَ بِّرُا لَاَصُرَ ﴾:وہ ہرکام کا انتظام کرتے ہیں،اور بادشاہ پر قیاس سے نہیں،اس کالم ناقص ہے،اس لئے وہ صینے بنا تاہے،اور اللہ تعالی کاعلم ہر چیز کومحیط ہے، وہ بیک وقت ہر چیز کوجانتے ہیں، اس لئے وہ ساری کا مُنات کا انتظام کر سکتے ہیں۔

﴿ اَلَا لَهُ الْعَلَىٰ وَالْاَمْرُ ﴾ نالله نه به کائنات پیداکی ہے، اور اس میں ای کا آرڈر چاتا ہے، دومراکوئی نہیں جس کا تھم چاتا ہو، پس الله کی ذات عالی شان ہے، جوتمام جہانوں کے پالنہار ہیں، انھوں نے ہی سمارانظام سنجال رکھا ہے اور سورج، چا نداور ستارے ای کا نئات کا جزء ہیں، ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے نظام میں سرموفر ق نہیں پڑتا۔
ترکیب: یُفْشِیْ میں هو ضمیر کا مرجع اللہ تعالی ہیں، اور المیار اور المنھار اس کے دومقعول ہیں، اور به اعطیت زیداً

درهما کے قبیل سے ہاور مطلبہ: جملہ حالیہ ہے، پس دومفعولوں کو بڑکس کردیں تو دوسرا آ دھامضمون پیدا ہوجائے گا،

درهما کے قبیل سے ہاور مطلبہ: جملہ حالیہ ہے، پس دومفعولوں کو بڑکس کردیں تو دوسرا آ دھامضمون پیدا ہوجائے گا،

اب ترجمہ ہوگا: اللہ تعالی رات کودن پر لیٹے ہیں، لینی دن کے بعدمعاً رات آ جاتی ہے، اور رات پردن کو لیٹے ہیں، لینی رات کے بعدمعاً دن آ جا تا ہے، ایک دوسر نے کوشتا بطلب کرتا ہے لینی دونوں کے درمیان ذرافصل نہیں۔

تھم ہے، من! اللہ بی کے لئے پیدا کرنا اور تھم دینا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے عالی شان ہیں جوسارے جہانوں کے پالنہار ہیں!

اُدُعُوْا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّخُفِيكَ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَكِ بِنَ ۚ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْدُعُولُ فَوْلَا تُفْسِدُوا فِي الْدُعُولُ وَطَمَعًا وَالْمُعُلَا وَلَى يَحْمَتُ اللهِ قَرِيْبُ مِّنَ الْاَرْضِ بَعْدَ إِضَّا حَهَا وَادُعُولُهُ خُوفًا وَطَمَعًا وَإِنَّ رَحْمَتُ اللهِ قَرِيْبُ مِّنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ اللهِ قَرِيْبُ مِّنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرَيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرَيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ قَرِيْبُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

| ڈرے          | خُوْفًا               | عصت تجاوز كرنے والول كو | المعتدين               | يكارو              | و و و و<br>الدعوا      |
|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| اورتو قعے    | وَّطَبُعْنَا          | اورمت بگاڑی پھیلاؤ      | وَلاَ تُفْسِدُوا       | اپنے پر ور د گارکو | رُن <i>ِيًّا کُ</i> مْ |
| بِشك مهرباني | إِنَّ رَحْمَتَ        | ز مین میں               | فِي الْأَرْضِ          | كز كزار            | تَضَرُّعًا             |
| الله کی      | الله                  | إبعد                    | ' , '<br>پُعِنُ        | اور <u>ح</u> نکي   | وَّ خُفْيَهُ           |
| نزدیک ہے     | فري <u>ب</u><br>فريب  | اس کی اصلاح کے          | إضاجها                 | بےشک وہ            | 45)                    |
| نیکوکاروں سے | قِمَنَ الْمُخْسِنِينَ | اور بیکارواس کو         | ر و ر و<br>وَادْعُونَة | نہیں پہند کرتے     | لَا يُحِبُّ            |

#### دعاوعبادت کے آداب

### ا-دعانیازمندی کےساتھ سر اہو

دعااورعبادت کے درمیان چولی دائن کاساتھ ہے، صدیث ش ہے: الدعاء مُخُ العبادة: دعا: عبادت کامغزہے، اور قرآن شل جگہ جگہ یدعون : مشرکین کی مورتی پوجا کے لئے آیاہ، اس لئے اب ایک آیت ش دعا کے آواب بیان کرتے ہیں، اور دوسری آیت شل عبادت کے آواب ہیں۔

ربط:جبرب الله تعالى بى جين قومانكنا بهى انبى سے چاہئے اور بندگى بھى انبى كى كرنى چاہئے۔

دعا کے آداب: تَصَوَّ عَکِم عَنی ہیں: گر گر انا، اس کا تعلق باطن سے ہے، دعا کرتے وقت دل میں نیاز مندی اور فروتی ہونی چاہے ، اوران کا پیکر: دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، جیسے بھکاری: تی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور خفی آدے عنی ہیں: چیکے سے، اس کا تعلق آواز سے ہے، لینی دعا آہت آہت آہت کرنا افضل ہے، کہیں مساجد میں نماز وں کے بعد زور سے دعا کرنے کارواج ہوگیا ہے، یہ خلاف اوب ہے، اس میں دعا کی روح پیدا نہیں ہوتی ، امام رک طور پر چندع نی دعا کمیں پڑھتا ہے، اور مقتدی بغیر سمجھ آمین کہتے ہیں، یہ دعا نہیں، دعا کی رحم ہے، دعا ہیہ کہ ہر خض اپنی زبان میں ایپ دل کی مراد اللہ کے سامنے دکھے، اور امام کے ہاتھ اٹھا نے کا انظار نہ کرے، اورا پی مراد گئی عاجزی اور نیاز مدد کے جس طرح ہول میں ہیرے کو کھانے کا آرڈ رویتے ہیں ۔۔۔ اور ای ادب کی وجہ سے سورة فاتحہ کے بعد جمری نماز ول میں ہرا آمین کہنا سنت ہے، اس لئے کہ آمین بھی دعا ہے، ای طرح تونوت ناز لہ میں کہن مقتدی ہرا آمین کہیں۔۔

دعائے آ داب بتانے کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: 'اللہ تعالیٰ صدیے گذرنے دالوں کو پہند تبیس کرتے' صدیے گذرنے کی صور تیس بطور مثال ہے ہیں:

بہت او ٹی آ واڑسے دعا کرنا اور بتکلف دعا کولمی کرنا، جیسا تبلینی اجتماعات میں ہوتا ہے، پون گھنٹے سے کم دعائیں ہوتی ، لمی دعا کرنے والے کو بٹھایا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، حضرت شخ مولانا ذکر یاصاحب قدس سر و فر مایا کرتے تھے: "جھے دعا کرنا آتا ہے، کرانا نہیں آتا ' دعا کرانے والا پہلے ساری عربی دعا کیں پڑھتا ہے، پھر مقامی زبان میں دعا شروع کرتا ہے، اور آمین کا آتا شور ہوتا ہے کہ کیا دعا کر رہا ہے: بہی بچھ میں نہیں آتا، بلکہ بھی تو دعا کرانے والا درمیان میں دعا تیں صدے گذر نا ہے جواللہ تعالی کو پسند نہیں! والا درمیان میں دعا تی حدیث کی دیا کہ اور ہاتھ نچانے گئا ہے، یہ دعا میں مدسے گذر نا ہے جواللہ تعالی کو پسند نہیں! ای طرح غافل ول سے دعا کرنا، جس کی حدیث ای طرح غافل ول سے دعا کرنا، ناجا کرنا، ناجا کرنا، ناجا کرنا، ناجا کرنا، دعا میں پرتکلف الفاظ استعال کرنا، جس کی حدیث

میں ممانعت آئی ہاور دعامی نمائش اور دکھا واکرنا ،السی تمام باتیں حدے گذرنے میں واغل ہیں۔

﴿ الدُعُوا رَبُّكُمُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اینے پروردگارگرگر اگراور چیکے سے پکارو، بے شک وہ حدسے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے!

#### ۲-عبادت:خوف ورجاکے درمیان ہو

عبادت: خوف ورجاکے درمیان ہونی چاہئے، اپنی عبادت پرناز ندہو، بلکہ خوف ہوکہ نہ چانے میں عبادت کا تن ادا کرسکایا نہیں؟ اورمیری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی ستحق ہے یا نہیں! ۔۔۔ گرساتھ ہی اپنی کو تا ہمیوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے کہ امد ہوکہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے میری ٹوٹی پھوٹی عبادت ضرور قبول فرمائیں گے،خوف ورجا کا بیامتزاج اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتے، اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے: اس کا یہی مطلب ہے۔

اورعبادت کابیادب بیان کرنے نے پہلے فرمایا: 'زین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد ہر پامت کرو' اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ نبک معاشرہ کو جاال عبادت گذار بگاڑتے ہیں، چونکہ ان کوا پنی عبادت برغرہ ہوتا ہے اس لئے وہ عبادات میں طرح طرح کی بدعات شامل کر لیتے ہیں، پھرلوگوں کواس کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح سارام حاشرہ بگڑ کررہ جاتا ہے۔ مثلاً: غیر مقلدین حدیث کے بغیر یا حدیث کو سمجھے بغیر کھلے سرنماز پڑھنے کو واجب جیسی سنت قرار دیتے ہیں، ٹائلیس چوڑی کر کے بھونڈی شکل بنا کرنماز ش کھڑ ہے ہوتے ہیں اور آئین بالشر کرتے ہیں، اور جونو جوان نماز پڑھنے لگا ہے اس کے پیچھے فاتھ نہیں پڑھتا، تو رفع یدین نہیں کرتا، تو زور سے آئین نہیں ہوتی ، تو امام کے پیچھے فاتھ نہیں پڑھتا، تو رفع یدین نہیں کرتا، تو زور سے آئین نہیں کہتا، تو اماموں کو مانتا ہے: بیشرک ہے، وہ اس طرح مسلمانوں کا ساراماحول خراب کردیتے ہیں، اس لئے اس کی اہمیت کہتا، تو اماموں کو مانتا ہے: بیشرک ہے، وہ اس طرح مسلمانوں کا ساراماحول خراب کردیتے ہیں، اس لئے اس کی اہمیت کا امام کے خوالے ہیں۔

﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ الضَّلَاحِهَا وَادْعُونُهُ خَوْفًا وَطَمَعًا داِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِنيكِ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾

ترجمہ: اورز مین میں اس کی اصلاح کے بعد خرائی پیدامت کرد، اور اللہ کوڈر اور توقع کے ساتھ پکارد، بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں سے نزدیک ہے!

وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّلِيَحَ لُشُّرًا ۖ بَيْنَ يَدَ فُ رَحْمَتِهِ مَحَتَّىٰ إِذَاۤ اَقَلَتُ سَحَابًا وَهُوَ الَّذِي يُولِ مُنْ كُلِّ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ اِثْمَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ

الشَّمَرْتِ وَكَذَٰ لِكَ نُخُرِجُ الْمَوْثَى لَعَلَّكُمُ تَنَكَّرُونَ ﴿ وَالْبَكَلُ الطَّلِيّبُ يَخْرُجُ نَبَا تُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالنَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِلًا ﴿ كَالَٰ لِكَ نَصُرِّفُ الْذَابِتِ لِقَوْمِرِ يَّشُكُرُونَ۞ۚ

ي الص

| عمده (زرخيز)               | الطِّيبُ         | مرده              | مُّيِّتٍ      | أوروه                  | وَ هُوَ      |
|----------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 00 ہے                      | ار ۽ وو<br>پيڪرچ | بساتارتے ہیں ہم   | فانزلنا       | 3.                     | الَّذِي      |
| اس کاسبزه                  | المنا شه         | اس علاقه ميں      | بِهِ          | مجھیجے ہیں             | يُرنسِلُ     |
| تکم ہے                     | ۑٳڎؙڹ            | پانی              | المبكآء       | <i>ہوا تی</i> ں        | الرِّيْحَ    |
| اس کارپ کے                 |                  | يس نكالتي بيس بم  | فأخرجنا       | خوش خبر ديينے والي     | يُشَّرُّا    |
| 3.19                       | وَالَّذِي        | اس پانی کے ذرابعہ | ب             | يهل                    | بَیْنَ یَدَے |
| نکما ہے                    | جُرِثُ<br>خُبِثُ | ہرطرح کے بھلوں سے | مِنْ كُلِّ    | اپنی رحمت کے           | رَحْمَتِهُ   |
| نبيس لكاتا                 | III              |                   | الشهرب        | يهال تك كدجب           |              |
| گربرائے نام                | اللَّا نَكِنُا   | ای طرح            | كَذٰلِكَ      | الصلنة مس بلكا ياتى    | اَقَلَتُ     |
| ای طرح                     | كَدْلِكَ         | نکالیں گے ہم      | نگرچ<br>نگفرچ |                        |              |
| چير چيرريان <u>کرت</u> بين | نصُرِف           | مردول کو          | الْهُوْتَى    | بادل کو                | المُحَابًا   |
| باتين                      | الذيب            | تاكيتم            | لَعَلَّكُمْ   | بماري                  | ثِقًا كُلّ   |
| لوگوں کے لئے               | لِقُومِ          | م <b>ي</b> اد كرو |               | توما تكتے ہیں ہم اس كو | شُقْتُهُ     |
| جوشكر بجالاتے ہيں          | يَّشُكُرُونَ     | أورعلاقته         | وَ الْبَكَدُ  | علاقدكي طرف            | لِيَـلَيٍ    |

### الله كى عبادت ال كي ضروري ب كرالله في بندول كى معيشت كاانظام كياب

ابایک سوال مقدر کاجواب ہے، اللہ کی عبادت بیم درجا کے ساتھ کیول ضروری ہے؟ جواب: قاعد و ہے: ﴿ هَ لَ جَوَا اَ الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١)إقلال قليل يانا، إلى تجمنا (٢) نكدا: اسم صفت : بهت تعور ا، برائ نام

لیکفید فون کے: اور میں نے جنات اور انسانوں کوای کئے بیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

اس کی تفصیل: یہ کہ اللہ تعالی نے زمین کی تین چوتھائی پر پائی پیدا کیا ہے، ایک چوتھائی رائے مسکون ہے، اور سمندروں کی تہدیل گری ہے، اس ہیں ہے۔ ہیں، اس سے بھاپ اٹھتی ہے، جس کو ہوائیں بہت آسانی سے او پر اٹھائی ہیں، او پر اٹھ کر بھاپ بادل بن جاتی ہے، پھر مانسونی ہوا چلتی ہے، اور اُس رخ پر چلتی ہے جدھر مارش ہونی ہے، فلکیات والے اس کی ٹیر بھی دیدیتے ہیں، پھر ہوائیں ان بادلوں کو اس سر زمین کی طرف ہا تک لے چلتی ہیں جہاں ان کو برستا ہے، پھر جب بارش ہوتی ہے تو اس کی برکت سے ہر طرح کی پیداوار نگل آتی ہے، غلّہ انسانوں کے کام آتا ہے اور گھال پھوئی جانور کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔

سوچو!اگراللہ تعالی اتنا پانی پیدانہ کرتے تو بادل کہاں سے بنتے؟ اور بادل نہ برستے تو زمین کیا اگاتی؟ اور انسان اور جانور کیا کھاتے؟ کیا اللہ کے اس احسان کے بدلے میں احسان ضروری نہیں؟ اس جوائی احسان کا نام بندگی ہے۔

### وریان زمین کاسر سبز ہونا قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کی نظیرہے

پھرآیت کے آخریں ایک خمنی مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ تعالی بارش کے ذریعہ مردہ زمین میں جان ڈال دیتے ہیں، اور بیرنظارہ ہم ہرسال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ای طرح وہ مردہ انسانوں کو قیامت کے دن زندہ کریں گے، بارش سے ویران زمین اہلہانے گئی ہے: اس سے بی لینا جا ہے کہ دوسری زندگی برحق ہے، اور اس کا اٹکار جمانت ہے۔

﴿ وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْحَ لُشَمَّا كَيْنَ يَدَتْ رَحْمَتِهِ وَحَتَّى إِذَا آقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنْهُ لِبَكَدٍ مَّيِّتِ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ وَكَنْ لِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ﴿ ﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو خوش خبری دینے والی ہوائیں (مانسون) جھیجے ہیں، بارش آنے سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں آسانی سے بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں تو ہم ان کوشک سرز مین کی طرف ہائتے ہیں، پھراس علاقہ میں ہم پانی برساتے ہیں، پس ہم اس پانی کے ذریعہ ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں ۔۔۔ اس طرح اللہ نے انسانوں کی معیشت کا انتظام کیا ہے، اور جو پالے بوسے اس کی بندگی ضروری ہے۔

(خنمنی سئله:) ای طرح بهم مُر دول کونکالیل معی تا کتم یاد کرو! - یعن نظیرے حیات بعد الموت کو مجھو!

تمام مؤمنين بندگي ميس يكسال كيون بين؟ كم ديش كيول بين؟

اب آخريس ايك اورسوال مقدر كاجواب بي كرتمام مؤمنين الله كى بندگى ميس يكسال كيول نبيس؟ كم وييش كيول بين؟

جب سب مومن بين وان كوم إدت مين بهي مكسال مونا حاسة!

جواب: عبادت کی صلاحیت میں توسب بکساں ہیں، مگر عوارض میں اختلاف ہے، اس کئے سب عبادت میں بکساں نہیں، اور عوارض نئین ہیں: نفس، دنیا اور بدعقبدگی کے حجابات، ان کی تفصیل ججۃ اللّٰدالبالغہ میں ہے (دیکھیں رحمۃ اللّٰد الواسعہ (۵۲۵) یہاں اس کوففل کرنے کی تنجائش نہیں، اس جلد کے صفحات بڑھ جائیں گے)

البت یہ بات ایک مثال سے بھیں، زمین ساری مکسال ہے، اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں، گرعوارض کے اختلاف سے پیداوار مختلف ہوتی ہے۔ ایک کھیت میں کھاد ڈالا ہے، دوسرے میں نہیں ڈالا تو پیداوار مختلف ہوگی، ای طرح ایک ذمین زرخیز ہے دوسری تی تو بھی دونول کی پیداوار مختلف ہوگی، بیعوارض کا اختلاف ہے۔

ای طرح تمام مؤمنین عبادت کی صلاحیت کے اعتبار سے بکسال ہیں، گرجب فدکورہ تجابات ہیں سے کوئی ایک چھاجا تا ہے تو مؤمنین کی عبادتیں کم دیش ہوجاتی ہیں، دیکھو! اللہ تعالی کس طرح نیج بدل بدل کر باتیں بیان کرتے ہیں، تا کہ مؤمن بندے شکر بجالا کیں، تجابات دور کریں اور اللہ کی بندگی ہیں ایک دوسر ہے ہے آگے برھیں، اور تجابات کو دور کرنے کے طریقے بھی ججۃ اللہ البالغیش بیان کئے ہیں (دیکھیں رحمۃ اللہ ا: ۵۲۹–۵۷۲)

﴿ وَ الْبَكَدُ الطَّلِيْبُ يَخْدُمُ عَبَا ثُهُ يَاذُنِ رَبِّهُ ۚ وَالْذَىٰ خَبُثَ لَا يَخْدُمُ إِلَّا نَكِدًا ﴿ كَاٰلِكَ نَصُرِّفُ الْآيٰتِ لِقَوْمِ يَّشُكُرُوْنَ ۞﴾

ملحوط: ال آیت کومؤمن و کافر کے حق میں قرار دیا گیا ہے، گرنگذا اوریشکو و ن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہے آیت مسلمانوں کے حق میں ہے، نکد کے معنی ہیں: برائے نام علی کرنا، اس سے کافر کیسے مراد ہوسکتا ہے؟ اس کے پاس تو عمل ہی نہیں، اورشکر گذار ہونا: اعمال میں بردھنا ہے، یہ بھی مؤمن ہی کی شان ہے ۔ اور یہ سوال کہ نزول آیت کے وقت سب مسلمان اعلی ورجہ کے نیکو کار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنِ کریم میں قیامت تک کے احوال کی رعایت ہے، اور بعد میں ایسے مسلمان ہوئے جن پر جابات طاری ہوئے، اور وہ مل میں کوتاہ ہوئے ، ان کواس آیت میں فیسے سے گئی ہے۔

(الآيت برتوحيد كابيان عمل بواءآ كرسالت كاموضوع شروع بوگا)

يَوْمِر عَظِيْمٍ الريون ك یالنہاری جانب ہے مِّنُ رَّتِ بخدا!واتدبيب لَقَكُ الغكيان بهيجاتهمنے جہانوں کے اتّال أرسلنا پہنچا تا ہوں میں تم کو أبلغكم الْكُلُّ نوح کو نُوْحًا سردارول نے مِنْ قُوْمِةً ان کی قوم کے ان کی قوم کی طرف رسلت یں کہااٹھوںنے فقال ا مرے يروردگارك زتى المثكريم إتَّا بلقورم يقينأد يكصنة بين تحديكو كغزيك اورخيرخواي تابول ميس وأنضح المصيري قوم فِيْ ضَلْلِ عبادت كرو محمرابي بيس لُكُمْ تمياري اغبكاوا وَ أَعْلَمُ تحلي اللدكي مَّبِبُنِ व्यक्त اور حانتا ہوں میں الله كي طرف سے مَا لَكُمُ مِنَ اللهِ قَالَ مَالَا تَعْلَبُونَ جَوْبِينِ جائعَتم يقومر کوئی معبود مِّنُ راللهِ المصري قوما کیس پی آوعجِعبْتُمْ كيااورجيت بمحتهين ڪُ ڀُروءَ ڪُ ڀُروءَ ہیں میرے ساتھ ان کےعلاوہ أَنْ جَلَةِكُمُ إلى يِركما فَي تَهك عِلى الني أخاف بينك مين ورتامون کوئی مرای صُلْلَةً اليكن ميس ذكرً وَّ لَكِنِّي عكيكم ياددماني عَلَىٰابَ سُ سُولُ بجيجا هوا هول

| פנויט קיים     |                | ىخىلادىرى<br>مىلىقى                 | -* v <sup>e</sup>   | (33)24(            | ر میر مهلایت اسران<br> |
|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| المنتال يا     | ڪَڏُ بُوا      | پس جفثلا یا انھو <del>ل</del> اس کو | فَكُنْ بُولاً       | ایک آ دی پر        | عَلارَجُهِل            |
| جارى با تۈل كو | بِايْتِنا      | پس بچالیا ہم <u>نے</u> اس کو        | فَانْجَـٰ يُنْكُ    | تم میں ہے          | يِّنْكُمُ              |
| بِشك وه        | النهم<br>النهم | اوران كوجواسكيسا تقض                | وَ الَّذِينَ مَعَهُ | تا كەۋرائے دەتمېيں | لِيُنْذِرَكُمُ         |
| <u> </u>       | كَانُوَا       | الشقى ميں                           | فِي الْفُلْكِ       | اورتا كه ڈروتم     | وَ لِلنَّقَّعُوا       |
| الوگ           | قَوْمًا        | اورڈیادیاہمنے                       | وَ آغُرَاقُنَا      | اورتا که           | وَ لَعَلَّكُمْ         |
| ان ھ           | عباق           | الدركوج فهوار تر                    | الذن                | وهمر سحته بهاؤتمر  | ور برووبر<br>تحدواه    |

الفسراب الفرائد جارين

#### رسالت كابيان

ا-نوح عليه السلام ني قوم كوتو حبير كي دعوت دى بحس كوانهون في تفكر ايا اور مهلاك مبوتي

ربط: اہل جنت کی محفل میں میں گفتگو آئی ہے:﴿ لَقَالُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ ﴾: ہمارے پروردگار کے رسول برق بات لے کرآئے ، توحید کا بیان مکمل ہوا، اب پانچ رسولوں کا مسول برق بات لے کرآئے ، توحید کا بیان مکمل ہوا، اب پانچ رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سب نے اپنی قوموں کو توحید کی وعوت دی ہے، قوموں نے بیوعوت محکرادی ہے، اور ہلاک ہوئے ہیں، یہ واقعات قریش کوسنائے گئے ہیں، تاکہ وہ ان سے بین ایس ایمان لا میں اور ہلاکت سے بجیں۔

نوح عليه السلام آدم ثانى بين ،سورة الصافات مين ہے:﴿ وَجَعَلْنَا فُرِّهَ يَّنَتَهُ هُمُ الْبَقِبِينَ ﴾:اور ہم نے انہى كى اولا و كوباتى رہنے والا بنايا، إس وقت جننے انسان بين سب آپكى اولا د بين \_

اورآپاللہ کے پہلے رسول ہیں، آپ سے پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے، نبی کی بعث مؤمنین کی طرف ہوتی ہے اور رسول کی مشرکین کی طرف، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ ہے؟ اس کی تعیین مشکل ہے، البتہ لہ عرصہ گذراہے، اس دوران بت پرتی کا روائ بہت ہوتھ گیا تھا، قوم نوح نے بھی بہت سے بت بنار کھے تھے، جن کے نام سورہ نوح میں آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھ نوسوسال تک قوم پرمحنت کی، جیسا کہ سورہ عکبوت میں آیا ہے، نوح علیہ السلام نے سورہ نوح اللہ ہے، نوح علیہ السلام نے سورہ نورہ ایا، مگر وہ نہیں طبقہ سے خلق رکھتے تھے، قوم کی اکثریت شرک پرجی رہی، نوح علیہ السلام نے ان کواللہ کے عذا ہے و ارایا، مگر وہ نہیں فرے بہاں ہے، نوح علیہ السلام نے میں اسلاب آیا اور ساری قوم غرقاب ہوگی، ان کا مختصر حال یہ اس ہے، نوح میں بیان سورہ ہود میں ہے:

ور ای عمین: عَم کی جُن : بحالت نصب و جر: کور باطن، اند ھے۔

۔ بخدا! واقعہ بیہ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا ،پس انھوں نے کہا: ''اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرد — اور مور تیوں کوچھوڑ و — اللہ کے علاوہ تہارا کوئی معبود نبیس! بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں — بڑادن: یعنی قیامت کا دن۔

ان کی قوم کے سرداروں نے کہا: بے شک ہم مجھے کھی گمراہی ہیں دیکھتے ہیں ۔ لیعنی قوجومور تیوں کوکنڈم کرتا ہے اور ایک فداکی بندگی کی وقوت دیتا ہے بیکھلی گمراہی ہے، بیمور تیاں قوہمارے اکا براولیاء کی ہیں، ان کوفدا کے بہال خاص مقام عاصل ہے، ان کو بین شکرنا کہاں کی ہدایت ہے؟ ۔ ہی بات اب جاال بدئن اولیائے کرام کے تعلق سے کہتے ہیں!

قو ت نے کہا: '' اے میری قوم! میرے اندر گمراہی (کاشائہ تک) نہیں، بلکہ میں جہانوں کے پالنہار کا بھیجا ہوا موں تہمیں ایند کی طرف سے دوبا تیں جات اور تیں اللہ کی طرف سے دوبا تیں جات اور تی میں بالکہ بیں جانے اور تیں اللہ کی طرف سے دوبا تیں جات اور جوتم نہیں جانے اور تیں جانے تا اور تیں جانے تا ہوں جوتم نہیں جانے تا ہوں جوتم نہیں جانے تا ہوں جوتم نہیں جانے تا ہوں جوتم نیاں جانے تا ہوں جوتم نیں جانے تا ہوں جوتم نے تا ہوں کے تا ہوں جوتم نے تا ہوں کے تا ہوں جوتم نے تا ہوں جوتم نے تا ہوں کے تا ہوں جوتم نے تا ہوں کے تا ہوں جوتم نے تا ہوں کے تا

انسان کارسول ہونا بھی توم کے گلے ہیں اترا: \_\_\_\_ کیا اور سہیں اس پر جبرت ہے کہ تہمارے پاس تہمارے پر رودگار کی طرف سے یا دد ہائی آئی ہے تم ہی میں سے ایک آ دمی کے ذریعہ بتا کہ وہ تہمیں ڈرائے،اور تا کہ تم ڈرو،اور تا کہ تم پروٹم کیا جائے! \_\_\_ اس میں انسان کے رسول ہونے کی حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان رسول سے بہولت استفادہ کیا جائے! میں انسان کے دسول ہوئے کی حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان رسول سے بہولت استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

نوح عليه السلام كى قوم كى تبابى: \_\_\_\_ پى انھوں نے نوٹ كى تكذيب كى، پى ہم نے ان كواوران اوگول كوجو ان كے ساتھ تقے شق ميں بچاليا، اوران اوگول كوغرقاب كرديا جضول نے ہمارى با قول كوجو ثلا يا، بيشك وہ اندھے لوگ تھے! \_\_\_ ان سے ايمان كى اميز بين تھى، اس لئے فاسد عضوكو كاٹ دينا بى مسلحت تھى ہفصيل سورہ نوح كى تمہيد ميں ہے۔ (ہدايت القرآن ۲۹۲،۸)

وَ إِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمُ هُودًا وَ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ واالله مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ عَيُرُهُ وَ اللهَ عَادُ اللهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ عَيُرُهُ وَ اللهَ تَتَقُونَ ﴿ قَالَ الْمَلَا اللّهِ يَنَ ﴿ قَالَ اللّهِ يَكُومِ لَيْسَ إِنْ سَفَاهَا اللّهَ عَنَ الْحَالِي بِينَ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ إِنْ سَفَاهَا اللّهَ وَالْحِنِي مَسُولً وَلِنَا لَكُنُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّلْمُلْلِلللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللل

(سورة الاعراف

جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنَ بَعُلِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلِقِ بَصَّطَةً ، فَاذْكُرُوْ الْهَ وَحُلَاهُ وَكُرُوْ الْهَ وَحُلَاهُ وَكُرُوْ الْهَ وَحُلَاهُ وَكُرُوْ الْهَ وَحُلَاهُ وَكَالَا الله وَحُلَاهُ وَكَانَ فَا إِنَا بِهَا يَعْدُنا إِنَ كُنْتَ مِنَ الطّبِوقِينَ ﴿ مَا كُنْ وَتُعْ عَلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ مُنْ وَعَنْ مِنْ اللهُ وَعَضَبُ وَاتُجَادِلُونَ فِي فَيْ السّمَاءِ اللهُ وَقَعْ عَلَيْكُمُ وَابَا وُكُمْ مَنَ وَجِلَمُ مِنْ اللهُ وَقَعْ عَلَيْكُمُ وَابَا وُكُمْ مَنَ اللهُ وَقَعْ عَلَيْكُمُ وَابَا وُكُمْ مَنَ اللهُ وَالّذِينَ مَعَكُم فِي اللهُ وَاللهُ وَاللّذِينَ مَعَكُم فِي اللهُ وَالذِينَ وَعَالَمُ اللهُ وَالذِينَ وَعَالَمُ اللهُ وَالذِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَا وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ وَالذِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا لَاللهُ وَالْذِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَاللّذِينَ كَذَا وَالْمَالِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَاللّذِينَ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَمِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُوا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَ إِلَّا عَادٍ اور جَيجام نِي) اللَّذِينَ كَفُرُوا جَضُول نِي الكاركيا مِنْ مَّرتِ اللهاري طرف ع مِنْ قَوْمِهُ الكَ تَوْمِتُ الْعٰلَمِينَ جَهَانُول كَ عاد کی طرف أُبُلِغُكُمُ يبنياتا بول مِن تبهيل ان کے بھائی بے شک ہم 51 أخاهم البتدويجية بن تحج إرسلت إيغامات هُودًا הפכצפ كنزلك زيّن فِي سَفَاهَةٍ بِوتُوني مِن کیااسنے قال أوري شك بم واع ال ميري قوم! وَ أَنَّالُكُمْ اور مِن تمهار لا لَهُ البنة خيال تي بي تقيم كأصِمُّ لكظنك عبادت كروتم اعْبُدُهُ وَا قابل اعتاد مول مِنَ الْكُذِيِنِينَ جَمِولُوں مِن ـــ آمِينُ الثدي 曲十 انبين إتباك لئے اقال أوعجلتم مَا لَكُمُ کہااس نے کیااور جیرت ہورہی لِقُومِ کوئی بھی معبود ہے ہیں اميري توم! يِّنَ إِلٰهِ کرآئی تہارے پاس لَيْسَ بِي أَنْ جَاءُكُمْ ان کے سوا عُارُهُ البيل مير \_ ساتھ أفَلَا تُتَّقُونَ ۮۣػٷ كيابن بين يحتم؟ اسفاهه ايادوماني مرکھ بے دقوقی وَّ لَكِينِيُ بلكهيس اتمہارب کی طرف سے كال مِّنَ رَبِّكُمُ مر ورواؤ مراسول عَلَّ رَجُهِل رسول ہوں أيك آدي ير الكلأ مروارول نے

(A)

| سورة الأعراف                 | $- \bigcirc$                     | >                    | ·                    | ہجلددو)                   | القمير مهايت القرآل<br>   |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| اورتهاك باپدادول             | وَ ابَّا وُكُمْ                  | اور چيوز دين جم      | ۇ ئنڌر               | تم میں سے                 | قِنْكِ مِنْ<br>قِمْنْكُمْ |
|                              | مًا نَزُّلُ                      | جن کو تھے            |                      | تا كەۋرائے دەئم كو        |                           |
| اللهنان                      | اللهُ بِهَا                      | <i>پو</i> جة         | يَعْبُنُ             | اور بيا د کروتم           | وَاذْكُرُوْا              |
| كوئى دليل (سند)              | مِنْ سُلْطِن                     | بمارے اسلاف          | ابًا وُكَا           | جب بناماال نے تم کو       | إذْ جَعَلَكُمْ            |
| پ <i>س انظار کر</i> وتم      | فَانْتَظِرُوْآ                   | <i>پ</i> س لاتو      | فأتِكا               | جانثين(قائم مقام)         | خُلَفًاءً                 |
| بيثك مين تبهائي ساتھ         | اِنَّ مُعَكُمْ                   | جسکی                 | بہا                  | بعد<br>قوم نوح کے         | مِنُ يَعْلِ               |
| انتظار كرنے والوں            | مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ           | وممكى ديتا ہے توجميں | تَعِدُنَاۤ           | قوم نوح کے                | قَوْمِ نَوْجٍ             |
| میں ہے ہول                   |                                  | أكربي تو             |                      |                           | و زادگم                   |
| يس بچاليا جمني اس کو         | فَأَنْجَيْنَهُ<br>فَأَنْجَيْنَهُ | سچول میں سے          | ومن الطبيقين         | بناو <b>ٺ</b> مي <i>ن</i> | في الْخَلَق               |
| اوران کو چو                  | وَالَّذِينَ                      |                      |                      | پھیلاؤ کےاعتبارے          | بَصَّطَهُ                 |
| الكماتفت                     |                                  |                      |                      |                           | فَاذُ كُرُوْا             |
| مبربانی سے                   | بِرَحْمَةٍ                       | تم پر                | عَلَيْكُمُ           | نعتين                     | ألآت                      |
| ہاری طرف ہے                  | قِنَّا                           | تمہائے دب کی طرف     | مِّنْ رُكِكُمُ       | الثركي                    |                           |
| اور کاٹ دی ہمنے              | وَ قَطَعْنَا                     | گندگی(عذاب)          | ير، جس               | تاكيم                     | تنتنز                     |
| 7.                           | دَابِ <u></u> وَ                 | اورغصه (الله کا)     | ٷۘۼ <del>ؘ</del> ۻۘۘ |                           | تُغُلِّحُونَ              |
| جنضول نے                     | الكوين                           | کیا جحت بازی کرتے    | · ·                  |                           | قَالُوۡآ                  |
| حجثلاما                      | كَنَّابُوا                       | ہوتم جھے             |                      | كياآيا تعملاك بإس         | اَخِمَنُتُنَا             |
| <i>جارى</i> باتو <i>ں کو</i> |                                  | چندناموں میں         | في أسْمَاءً          | تا كەعبادت كرين ہم        | لِنَعْبُكَ                |
| اورئيس تضوه                  | وَمَا كَانُوْا                   | جن کور کھ لیاہے      | سَمَّ يُتُبُوفِيَّا  | الشكي                     | الله                      |
| ايمان لانے والے              | مُؤْمِنِانَ                      | تمنے                 | أفثم                 | تنها                      | وَحُلُاةً                 |

۲-ہودعلیہ السلام نے بھی عاد کوتو حید کی دعوت دی جس کوانھوں نے تھکرا دیا اور ہلاک ہوئے عاد بحرب کا ایک قدیم قبیلہ تھا ہتو م نوح کے بعدوہ ان کے قائم مقام بنے تھے، ان کامرکزی مقام احقاف تھا، جو یمن میں حضر موت کے ثال میں واقع ہے، یہ لوگ اپنے ڈیل ڈول اور قوت و شجاعت میں ممتاز تھے، رفتہ رفتہ انھوں نے بت





فَاخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصُّبُمُوا فِي دَارِهِمْ لَجْشِينَ ﴿ فَتُوَلِّى عَنْهُمُ ۗ وَقَالَ لِقَوْمِرَلَقَكَ ٱبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّى وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِحِيْنَ ﴿

اور شمود کی طرف اللج وَإِلَّا ثُنُّودَ الله كالعتيس الأغالله الثدي اورنه ہاتھ لگا ؤال کو وَلَا تَعْثُوا وَلَا نَيُسُوهَا اورمت يجيلو أخاهم ان کے برادر ابرائیے فِي الْأَرْضِ صالح كو (بجيجا) بسوء أزمين ميس صلِحًا فَيَاخُذَكُمُ يس پکڙيم کو مُفْسِدِينَ کیااس نے قال فسادمياتے ہوئے عَنَابٌ اَلِيْمٌ ورناك عذاب ا\_ميري قوم! اتئال وَاذْكُرُوْلَ اوريادكرو عبادت كرو الْبَكُدُ اسردارون نے اعُبُدُوا جنموں نے إِذْ جَعَلَكُمْ جب بناياتم كو اللكي الَّذِينَ الله استكبروا قائم مقام مَا لَكُمُ نبیں ہے تمہانے گئے خُلفًا ءَ مِنْ قَوْمِهِ الكاقومي مِنُ بَعْدِ کوئی بھی معبود مِنْ إلْهِ لِلْذِيْنَ اللهُوكون عيو بردر) عارة عَادٍ عاد کے اس کےعلاوہ قَلْ جَاءُ ثَكُمُ التَّحْقِينِ بَنْ <del>فِي عِلَى بِمُعْهِ</del>مِين وَّ يَوَّأَكُمُ استضعفوا كمزورقرارديئ كنئ اور ٹھکانہ دیاتم کو بَيِّنَهُ بَيِنَهُ لِهَنَّ امَّنَّ واضح ركيل في الكارْضِ ازمين مي ال معجوا يمان لائے تهاك درب كالمرف تَتَغِيدُ وُنَ مِينَ رُبِكُمُ مِنْهُمُ ان مس بناتے ہوتم هاناله (یعن)یه اَ تَعُلَمُونَ كَاجِائِةِ مِوْمَ مِنْ سُهُوْلِهَا مِرْمِرْ مِن مِن الله كي اوشي ب عَلَّاكَةُ اللَّهِ قصورًا أنَّصلِحًا كمالح محلات تهايه لئ برى نشانى وَتَغِينُونَ لكم اية ھ و سال <u>ہ</u> مرسال اورتراشتے ہوتم بھے ہوئے ہیں اس کرب کی طرف الجبال مِّنُ رَّبِّهِ فذارؤها يبازون ميں يس جيوز واس كو (۲) بيون كبا انھوںنے تَأْكُلُ قَالُوْآ كھائےوہ بينك بماس يرجو إنَّا بِمَّا في أترض فَاذُكُرُوْا اپس یا د کرو زمين ميس

(١)هذه: كابينة ب(٢)بيوتا: حال مقدره ب(٣)لمن آمن: للذين سيدل براح مرف جرك اعاده كساتهد

| - حدة الاعراف |  | > | (تفسير مدليت القرآن جلددو) |
|---------------|--|---|----------------------------|
|---------------|--|---|----------------------------|

| ان                    | عُنْهُمُ                       | اور کہا انھوں نے      | وَ قَالُوا          | بهيجأ كياوهال تحماته  | أرْسِل يَبْ      |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| أوركيا                | وَقَالَ                        | استصالح               | يطيح                | ایمان لانے والے ہیں   | و فرور<br>مؤمنون |
| اييري توم!            | يَقُومِ                        | آ تومارے پاس          | الختينا             | کیا                   | تَالَ            |
| بخدا! واقعد پیهے که   | لقد                            | اس کے ساتھ جس کی      | بِهَا تَعِدُنَا     | جنفول نے              | الَّذِينَ        |
| پہنچاد مامیں نے تم کو | ٱبْلَغْنَّاكُمُ                | توجمیں دھمکی دیتاہے   |                     | للمحمندكيا            | اسْتَكُبُرُوْآ   |
| پيغام                 | رِسَالَة                       | اگرہتو                | إنَّ كُنْتُ         | بيشك بم اس كاجو       | اِنَّا بِالَّذِي |
| مير سادب كا           | ڒڽؚؾ                           | جميع الودل ملس        | مِنَ الْمُرُسَلِينَ | ايمان لائيم اس پر     | امَنْتُمْ بِهِ   |
| اور خیرخوای کی میں نے | وَ نَصَحْتُ                    | پس پکژاان کو          | فأخَلَثُّهُمُ       | اتكاركرنے والے بيں    | كفرون            |
| <i>خمهار</i> ی        | تكثم                           | <i>دلالہ</i> نے       | الرَّجْفَةُ         | يس زخى كيا أنفول نے   | فعقروا           |
| النيكن المستعاد       | وَالْكِنْ                      | بِسِ ہو گئے وہ        | فأصبعوا             | اونتني کو             | النَّاقَة        |
| نہیں محبت کرتے تم     | لاً تحِيُّونَ<br>لاً تحِيُّونَ | اپنے گھروں میں        | فِيْ دَارِهِمْ      | اورسر مشی کی انھوں نے | وَ عَتُوا        |
| خیرخوابی کرنے والول   | النّصِحِينَ                    | اوند هے منہ بڑے ہوئے  | جٰشِينَ             | فکم ہے                | عَنَّ آمْرِ      |
| ~                     |                                | یس رگردانی کی صالے نے | فتولخ               | ان کے رب کے           | أوقا             |

٣-صالح عليه السلام في مودكونو حيدى وعوت دى، أنعول في اونني كالمجزه

طلب كيا، جود كهايا كيا بكروه ايمان نه لائة توجونچال سے ملاك كئے كئے!

قوم عاد کی سل سے شمود پیدا ہوئے ، شمود ان کے دادا کا نام تھا، ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جا تا ہے، یہ قوم مکہ اور شام کے درمیان جہو مقام میں آ بادتھی، اس کو مدائن صالح، بھی کہتے ہیں، ان کے محلات کے کھنڈرات اور پہاڑوں میں ان کی مراق میں موجود ہیں، اور عبرت گاؤ عالم ہیں، قریش جب تجارتی سفر پر شام جاتے تھے تو وہ اس علاقہ سے گذرتے تھے۔

ال قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی رائے ہوگئ، ان کی اصلاح کے لئے مصرت صالح علیہ السلام کومبعوث کیا گیا، جو ای قوم کا ایک فرد تھے، قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی ،غریب طبقہ کے بچھ بی خوش نصیب ایمان لائے ، آخر کا ر ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر ان کوامیک خاص بہاڑکی معین چٹان سے گابھن اوڈنی ڈکال کر دکھائیں

| بلت القرآن جلدور) | تفير |
|-------------------|------|
|-------------------|------|

تووہ ایمان لے آئیں، صالح علیہ السلام نے دعائی، اور اللہ تعالی نے پھرسے گابھن اوٹنی بھی تکال کر دکھادی، مگرکتے کی مرشوعی رہی ا

ابعذاب کا آنایینی ہوگیا، اس کئے کہ لوگ مطلوبہ مجزہ درکیے کربھی ایمان ہیں لاتے توہلاک کے جاتے ہیں، گرشود
کاعذاب اس پر معلق کیا گیا کہ جب تک قوم اوٹنی کو آزار نہیں پہنچائے گی عذاب سے پچی رہے گی، پھر ہوایہ کہ قذار نامی
شخص نے اوٹنی کو آل کر دیا، تب صالح علیہ السلام نے قوم کو دارنگ دی کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا، انھوں نے
حضرت صالح علیہ السلام کے آل کا منصوبہ بنایا، جس کا تذکرہ سور خمل میں ہے، اللہ نے ان کا منصوبہ فاک میں ملادیا اور
تین دن کے بعد بخت ذائر لہ آیا ہما تھ ہی ہیب ناک آواز تھی جس سے سب کھیت رہے، ان کی ہلاکت کا قصیلی تذکرہ سور ہ
ہودی ہے، اور بھی کئی سور توں میں ان کا مختصر تذکرہ آیا ہے۔

سیداقد قریش کوسنایا گیاہے، وہ بھی بار بار نبی سالتے گئے ہے مجزات طلب کرتے تصادر نہیں دکھائے جاتے تو وہ اس کو بحزیر محمول کرتے تصادر نبیں دکھائے جاتے تو وہ اس کو بحزیر محمول کرتے تصے، ان کوشود کا انجام بھیا تک ہوتا ہے۔ محمول کرتے تصے، ان کوشود کا بیرواقعہ سنایا ہے کہ طلوبہ مجز ہستے ایمان نہیں ماتا ، اور مجز وطلب کرنے کا انجام بھیا تک بوتا ہے۔ تمہید: سے ادر ہم نے شمود کی طرف ان کے برادر صالح کومبعوث فرمایا۔

توحید کی دعوت: --- انھوں نے کہا: اے میری قوم!تم اللّٰد کی عبادت کرو، ان کے سواتمہارا کوئی معبود ہیں! ---یعنی مور تیوں کی پرستش چھوڑ دو!

شمودکوان کامطلوبہ مجزہ دکھایا گیا: ۔۔ باتحقیق تہارے پاس تہارے پروردگاری طرف سے واضح دلیل پہنچ چی ہے۔ یعنی ۔۔ بیالتہ کی اور اللہ کی وحداثیت کی۔ سول کی صدافت کی اور اللہ کی وحداثیت کی۔ شمود مجز ہو دکھی کے بڑی نشانی ہے۔ سول کی صدافت کی اور اللہ کی وحداثیت کی۔ شمود مجز ہود کی کے کرایمان خدلائے تو ان کے عذاب کو اور تم اس کو برائی سے ہاتھ خداگانا، ورخہ ہیں در دناک کی زمین میں چے۔ ۔۔ اللہ کی زمین بینی سرکاری چراگاہ ۔۔ اور تم اس کو برائی سے ہاتھ خداگانا، ورخہ ہیں در دناک عذاب آئی کیڑے گا!

حضرت صالح علیہ السلام قوم کواللہ کی تعمین یا درلاتے ہیں، تاکہ وہ ایمان لائیس اور احکام کی خلاف ورزی نہ کریں: — اور یا وکرو: (۱) جب جہیں عادے قائم مقام بنایا (۲) اور جہیں زمین میں ٹھے کانہ دیا: تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو، اور بہاڑوں میں گھر تراشتے ہو ۔ پس اللہ کی تعمین یا دکرو، اور زمین میں ۔ احکام کی خلاف ورزی کرکے ۔ فسادی یاتے مت پھرو!

سرداروں کا برملا ایمان لانے سے انکار: — ان کی قوم کے تھمنڈی سرداروں نے ان مؤمنین ہے بوجھاجو

ذلیل اور کمز ور بیجھتے تھے: ۔۔ کیا تہمیں یقین ہے کہ صالح اللہ کے رسول ہیں؟ ۔۔ انھوں نے جواب دیا: ہم اس دین پرایمان لائے ہیں جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ۔۔ اور ایمان یقین ہی کا دوسرا نام ہے! ۔۔ گھمنڈی لوگوں

نے کہا: ہم اس دین کا انکار کرنے والے ہیں جس پرتم ایمان لائے ہو!

افتنی کو مارکرعذاب کامطالبہ کمیا: \_\_\_ پس انھوں نے اوٹنی کو مارڈ الا ،اوراپ پر وردگارے تھم سے سرکشی اختیار کی \_\_ \_\_ ان کو تھم دیا تھا کہ اوٹنی کو ایڈ انہ پہنچانا ، انھوں نے مارڈ الا یہی تھم الہی سے سرکشی ہے \_\_ اور انھوں نے کہا: اسے صالح!

ہم پروہ عذاب لے آجس کی توجمیں — اوٹنی کو ایذ اپہنچانے پر — جھمکی دیتاہے، اگر تورسولوں میں ہے۔! عذاب آیا اورسب کھیت دہے! — پس ان کو بھونیجال (زلزلہ) نے پکڑا، اور وہ اپنے گھر دل میں ڈھیر ہوکر رہ گئے!

صالح عليه السلام كي قوم عالوادي تفتكو: ورصالح في ان سيد يهكردخ بعيرليا كراد ميري برداري

كلوگو! واقعديه بكريس في تم كومير برب كاپيغام بنچاديا، اوريس في تمبارى خيرخوابى كى بيكن تم خيرخوابى كرف

والول سے محبت نہیں کرتے!

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِ اللَّهِ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِ الْفَاحِشَةَ فَا مُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاحِشَةُ فَوْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُواللَّه

عَلَيْهِمْ مَّطَرًا مِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ ۗ

| البيترآتي هو | كتَأْتُونَ        | نبیں پہلے گذراتم سے | مَا سَبَقَكُمُ     | أور( بھیجا)لوط کو | وَ لُوْطًا  |
|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| مردوں کے پاس | الرِجَالَ         | اس کے ساتھ          | بِهَا              | جب کہااس نے       | اذُ قَالَ   |
| شہوت سے      | يَّه ٠٠٠<br>شهو ځ | کوئی بھی            | مِنْ اَحَدٍ        | اپنی قوم سے       | لِقَوْمِهَ  |
| حچيوژ کر     | مِنْ دُوْنِ       | جہانوں میں سے       | مِّنَ الْعُلَمِينَ | کیا آتے ہوتم      | أتَأْتَؤُنَ |
| عور تول کو   | النِّسكَاءِ       | بيثكتم              | إنْكُمْ            | بدکاری کو         | الفاحِشَة   |

|  | سورة الاعراف | <u>&lt;</u> | — (Y••) | <u> </u> | فسير مدايت القرآن جلددو) |
|--|--------------|-------------|---------|----------|--------------------------|
|--|--------------|-------------|---------|----------|--------------------------|

| مقى و ه             | كائك               | نکالوا <i>ن کو</i>    | ٱڂۡ <sub>ؿ</sub> ڔڿؙۏۿؙؠٞ | بكئتم                 | بَلُ ٱنْتُمُ   |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| باقی رہنے والول میں | مِنَ الْغَارِينَ   | تہاری سے              | مِّنْ قَرْبَيْكُمْ        | لوگ ہو                | قَوْمُ         |
| اور برسائی ہمنے     | و أَمْطُرْنَا      | بشك ده                | أبريم                     | صدے گذرنے والے        | صِّسِمِ فَوْنَ |
| ان پر بارش          | عَلَيْهِمْ مُطَرًا | لوگ ہیں               | أَنَّاسُ                  | أورنيس تقا            | وَمَا كَانَ    |
| يس ديکھ             | فَا نُظُرُ         | خوب پاک بنتے          | يَّتَطَهُّرُونَ           | جواب                  | چَوَابَ        |
| كيهابوا             | كَيْفَ كَانَ       | پس بچایا ہم نے اس کو  | فَأَنْجُيْنَهُ            | اس کی قوم کا          | قَوْمِهَ       |
| اشجام               | عَاقِبَةُ          | اوراس کے گھر والوں کو | واهلة                     | مگربی <sub>د</sub> که | اِلْاَ اَنْ    |
| بدكارون كا          | المُجْرِمِينَ      | مگراس کی بیوی کو      | إلاّ المراتك              | كبا انھول نے          | <b>گالو</b> ًآ |

### ٣- لوطعليه السلام في توحيد كى دعوت كساته الكيفاص بدكارى ي بحي روكا

لوط عليه السلام: حضرت ابراجيم عليه السلام كے بينتج سے، انھوں نے اپنے پچپا كے ساتھ عراق ہے جرت كى تھى ، پھر حضرت ابراجيم عليه السلام تو فلسطين ميں آباد ہو گئے ، اور لوط عليه السلام كو اللہ تعالى نے اردن كے شہر سدّدم اور ال كے مضافات عمورہ وغيرہ كى طرف مبعوث فر مايا ، ان كے باشتد ہے شرك كے ساتھ ايك شرمناك بدفعلى ميں بھى ببتلا سے ، وہ ، م مضافات عمورہ وغيرہ كى طرف مبعوث فر مايا ، ان كے باشتد ہے شرك كے ساتھ ايك شرمناك بدفعلى ميں بھى ببتلا تھے ، وہ ، م جنسى كى احت ميں گرفتار سے جس كا ارتكاب دنيا كے سى فر دنے ان سے بہلينہ بيں كيا تھا، حضرت لوط عليه السلام نے ان پر محنت كى محروہ اپنى تركت سے بازند آئے تو ان پر پھروں كى بارش برسائى گئى ، اور ان تمام بستيوں كو المث ديا ، آئے وہاں ' بحر ميت ہے ، كہتے ہيں : اس ميں كوئى چيز زندہ نہيں رہتى ، اس واقعہ كى تفصيل مورہ بود ميں ہے۔

آیات کریمہ: اور (ہم نے) لوط کو (مبعوث کیا) یاد کروجب اس نے اپی قوم ہے کہا: ۔ ﴿ اَخَا هُمُ ﴾ نیس فرمایا اس کئے کہ ان کا اس قوم کے ساتھ نہیں تھا، البتہ قوم کہا کیونکہ وہ ان کی امت تھی ۔ کیاتم الی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نیس کی ، بیشک تم عورتوں کو چھوڈ کر مُر دول کے ساتھ شہوت کوری کرتے ہو! بلکہ تم حدے گذرنے والے لوگ ہو!

فا کدہ: اس واقعہ ہیں عبرت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اللہ کے مذاب سے نہیں نے کی، کیونکہ ایمان اور عمل صالح ہی انسان کے لئے نجات کا ذریعہ ہے، یہ داستانِ عبرت بتاتی ہے کہ بیخلاف فطرت فعل کس قدر فدموم اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، گر افسوں کہ مغرب کی جاہلیت جدیدہ آئ بھی اس برائی کو جواز عطا کر رہی ہے اور قانونی طور پرمرد کے مردسے اور عورت سے نکاح کو درست تھ ہرارہی ہے، یہ دراصل حدیث کی اس پیشین گوئی کی تقد این ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مردمرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگیس کے کی تقد این ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ مردمرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگیس گے (جمع الزوائدے: ۲۵۵ کے مدیث غیر ازمولا ناخالد سیف اللہ صاحب ذید بجدہ)

وَالَى مَدُينَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُوْ مِّنَ اللهِ غَيْرُةَ وَقَدَ جَاءَ نَكُمُ بَيِّنَهُ مِّنَ اللهِ غَيْرُةَ وَالْحَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ وَلاَ تَغْسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ وَلاَ تُغْسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ وَلاَ تُغْسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ وَلاَ تُغْسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ وَلاَ تَغْسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمُ وَلاَ تَغْسُدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اصلاحِها وَلِيكُمُ خَلَيْ لَكُمُ الْ اَنْ كُنْتُمْ الْمَنْ اللهِ مَنْ امَنَ وَلاَ تَغْمُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَوْعِدُ وَنَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ امْنَ امْنَ وَلاَ تَغْمُ وَلِي اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَيْكُونَ اللهُ وَلَيْكُولُوا كَنْ اللهُ وَلَيْكُولُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَيْكُولُونَ وَلَا اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَالُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

| ئپ                 | الْكَيْلَ         | نبیں ہتہارے کئے          | مَا لَكُهٔ         | اورمدين كي طرف | وَإِلَىٰ مَدْيَنَ |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| أورتول             | وَ الْهِ يُزَانَ  | کوئی بھی معبود           | مِّنُ إلْهِ        | ان کے برادر    | آخاهم             |
| اورنه کم دو        | وَلَا تَبْغَسُوا  | الندكيسوا                | غَيْرُهُ           | شعيب( كوبطيجا) | شعيبا             |
| لوگول کو           | النَّاسَ          | شخق <b>ین کی چی</b> نہیں | قَدْجَا بُرِتُكُمْ | كباس نے        | قَالَ             |
| ان کی چیزیں        | اَشْيَاءُ هُمُ    | واضح دليل                | ُ (۱)<br>بَيِّنَةً | ائيري قوم!     | يقومر             |
| اورمت خرابی پھیلاؤ | وَلِا تُضْيِدُوْا | تنهاي دب ك طرف           | مِّنْ زَيْكُمْ     | عبادت كروتم    | اغبُدُهُوا        |
| ز مین میں          | فِي الْأَرْضِ     | پس پورا کرو              | فَأُوْفُوا         | التدكي         | طيًّا             |

(۱) بینة:مرادنی کی یعثت ہے۔

| ربورة الاكراف | > | نفيير مهايت القرآن جلدود) — ح |  |
|---------------|---|-------------------------------|--|
|---------------|---|-------------------------------|--|

| تمهاري             | مِنْكُمُ          | اللدير                               | ب             | يحد                          | بُعْلَ            |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
|                    |                   |                                      |               | اس کی اصلاح کے               |                   |
| ال پرجو            | ڔۣٵڷؙۮؚؽٙ         | سنجي                                 | عِوَجًا       | بد(باتیں)                    | ذٰلِكُمُ          |
| بحيجا كياش اسكماتھ | ٱرْسِلْتُ يِهِ    | أوريا دكرو                           | وَاذْكُرُوْا  | بہتر ہیں تہارے گئے           | خَنْيَرُ لَكُمْ   |
| اوردوسری جماعت     | وَكُمَا إِنْهَاةً | جب تقيم                              | رادُ كُنْتُمُ | اكرموتم                      | ٳڹؖڲؙڹؾؙؠؙ        |
| ائيمان ٿيين لائي   | لَّهُ يُؤْمِنُوا  | تھوڑے                                | قَلِيْلًا     | ایمان لانے والے              | مُؤْمِنِينَ       |
| يس صبر كرو         | فاصيروا           | پس زیادہ کیاا <del>ں ن</del> ے تم کو | قَكُتُّوْكُمُ | أورمت بيثفو                  | وَلَا تَقْعُدُوا  |
| يهال تك فيصله كردي | حَتَّىٰ يَخَكُمُ  | أورد يجمو                            | وَانْظُرُوا   | برراه                        | بِكُلِّ صِرَاطٍ   |
| الله تعالى         | الملكة            | كيباتها                              | كَيْفَكَانَ   | 三 <u>火三</u> (20)             | ر (۲)<br>تۇغۇلەرگ |
| ہمارے درمیان       | بنينا             | انجام                                | عَاقِبَةً     | أورروكة موئ                  | وَتُصِلُّونَ      |
| أوروه              | وهو               | فساد مچانے والوں کا                  | المُفْسِدِينَ | راوے                         | عَنْ سَبِيْلِ     |
| بہترین             | خُيْرُ            | اوراگر <u>ہ</u>                      | وَلَانَ كَانَ | الله کی<br>اس کوجوایمان لایا | الله              |
| فيصلكمن واليابي    | الخكوين           | ایک جماعت                            | طَايِفَةٌ     | اس كوجوا يمان لايا           | مُنْ أَمُن        |

### ۵۔ شعیب علیہ السلام نے مدین والول کوتو حید کی دعوت دی اور ڈیڈی مارنے سے روکا

تورات (کتاب پیدائش) کابیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قطورہ نامی بیوی سے چھ صاحبز اوے تھے (فقص القرآن ا: ۲۵۵) ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اس کی سل نے اپنی آبادی کا نام باپ کے نام پر مدین رکھا، پہلے یہ چھوٹا فاعدان تھا، پھر بڑا قبیلہ بن گیا، حضرت شعیب علیہ السلام اس قبیلہ کے ایک فرد تھے، مدین والوں میں شرک وبت پرسی کے علاوہ ڈیڈی مارنے کا بھی رواج چل پڑا تھا، وہ ناپ تول میں کی کرتے تھے، ان کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فر مایا۔

حفرت شعیب علیه السلام کا بیان ضیح و بلیغ موتا تھا، اور متدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ نبی میل ان کا ذکر خطیب الانبیاء کے لقب سے کیا کرتے تھے، اور قصاحت کے لئے استعارات و کنایات کا استعال ضروری ہے، بات بالکل استعارات کا استعال ضروری ہے، بات بالکل مراحل کا ترجمہ سرکوں (جمع ) سے کیا ہے ( تھانو گ ) (۲) تو عدو ن اور تصدون لا تفعدو ا کے فاعل کے احوال بیں (۳) من آمن به: تو عدو ن اور تصدون کا مفعول بہے۔

عام نیم انداز شن بیس بھی جاتی ، ذرا پردہ رکھ کر کھی جاتی ہے ، اس لئے آپ علیہ السلام کی با توں میں ذرا نمور کر نا ہوگا۔

آٹ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی ، اور اپنی بعثت کو تو حید کی واضح دلیل قر اردیا ، ارشاد یا ک ہے:

— اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے برادر شعیب کو بھیجا ، انھوں نے کہا: اے میری برادری کے لوگو! تم اللہ کی عبادت کروہ تمہارے لیے ان کے سواکوئی معبود نہیں ، بالیقین تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (توحید کی) واضح دلیل پہنچے بھی ہے۔

واضح دلیل پہنچے بھی ہے۔

تشری الله تعالی رہے کا نئات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپی مخلوقات کی ضرور تیں پوری کریں، اور انسانوں کی دو ضرور تیں ہیں: اسلنوں کی دو ضرور تیں ہیں: جسمانی اور دوحانی، جسمانی ضرور تیں پوری کرنے کے الله تعالی نے انسان کوتر تی یا فت مقل دی ہے، وہ اس کے ذریعہ اپنا کام چلاتا ہے، اور دوحانی ضرورت کی تھیل کے لئے نبوت کاسلسلہ قائم کیا ہے، اعلی صلاحیت کے مالک آدی کونتخب کرکے اس پروی نازل کرتے ہیں، پھروہ دوسرے لوگوں کو احکام پہنچاتا ہے، اس طرح الله تعالی بندوں کی روحانی ضرورت پوری کرتے ہیں۔

ال کے توحید کی دعوت کے ساتھ ہی اُنھت ِنبوت کا ذکر کیا ،اوراس کوتوحید کی واضح دلیل قرار دیا ،فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تم پرکرم فر مایا،اورتم میں نی مبعوث فر مایا،اوراس کے ذریعہ تم کواحکا مات دیئے ، تا کہ تم ان پڑمل کر کے اپنی آخرت کوسنوار و!

پرکرم فر مایا،اورتم میں نی مبعوث فر مایا،اوراس کے ذریعہ تم کواحکا مات دیئے ، تا کہ تم ان پڑمل کر کے اپنی آخرت کوسنوار و!

پر کرم فر مایا، اور کو کو کو کو کا مال سامان کم مت دو سے یہ بہلائی تھی پہلوسے ہے اور زمین میں اس کی مست کی کے بعد بگاڑ پیدامت کرو سے بیاو پر کے تھی پڑمل نہ کرنے کا لازی نتیجہ ہے سے بیکام تمہارے لئے بہت بہتر میں اگرتم میری بات مانو!

لوگوں نے ان کی بات نہ مانی ، مخالفت شروع کردی ، وہ سر کوں پر بیٹھ جاتے تھے ، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آتا تھا اس کے کان بھرتے تھے اور دھم کاتے بھی تھے کہ اگر تو ایمان لایا تو سیجھے تل کردیں گے ، اس طرح لوگوں کو ایمان کی را ہے دو کتے تھے ، نزول سورت کے وقت یہی کام شرکین کے سردار بھی کرتے تھے!

علاوہ ازیں: وہ نبی کی تعلیمات میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے تھے، اور اسلام کی سیدھی تھی تعلیمات کو کمج کرنے کی کوشش کرتے تھے، تا کہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں۔

فرمایا: \_\_\_\_ اورتم سر کول پراس غرض سے مت بیٹھا کروکہ دھمکا ؤ،اور اللہ کی راہ سے روکوان لوگوں کو جواللہ پر ایمان لائے بیں،اورتم راوخدامیں کمی بیدا کرنا جاہتے ہو! نیز: آب نے مدین والوں کواللہ کی بینعت بھی یا دولائی کہ پہلے تہاری نفری کم تھی، اب اللہ نے تم کوزیا دہ کر دیا، اس کا پیمطلب نہیں کتم شرار تیں شروع کر دوہتم فسادیوں کے انجام پرغور کر و، ان کے حصہ میں انجام کارتباہی آئی!

قرمایا: — اور یاد کر وجب تم تھوڑے تھے، پھراللہ نے تم کوزیادہ کردیا، اوردیکھو!فسادمچانے والوں کا انجام کیا ہوا؟
محنت کا نتیجہ: مدین والے دوحصول میں تقسیم ہوگئے، ایک جماعت آپ پر ایمان لائی، دوسری مخالفت پر کمر بستہ
ہوگئ، آپ نے وار ننگ دی کہ اب اللہ کے فیصلہ کا انظار کرو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں!فرمایا — اور اگر
تہماری ایک جماعت اس (دین) پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسری جماعت ایمان نہیں لائی

مباری بیت بها محت کاروی پراییان دارا ہے کے سے ما کا بیاب کی باور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں! توصبر کرو، تا آئکہ اللہ تعالی ہمارے درمیان (عملی) فیصلہ کریں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں!

قَالَ الْمَلَاُ الْآلِيْنَ الْسَنَكَ بَرُوَا مِنْ قَوْمِ لِمُنْ خُرِجَنَكَ لِشُعَيْبُ وَ الَّذِينَ الْمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْرُينَنَا اللهُ وَلَوْكُنَا كُرِهِ بِيْنَ قَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى مِنْ قَوْرُينِنَا اللهُ وَمَا يَكُونُ لَكَا آنُ تَعُوْدُ اللهِ كَانِ بَا أَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا وَمَا يَكُونُ لَكَا آنُ تَعُودُ وَيُهَا اللهِ مَنْ اللهِ تَوَكَّلُنَا وَمَا يَكُونُ لَكَا آنُ تَعُودُ وَيُهَا اللهِ تَوَكَّلُنَا وَمَا يَكُونُ لَكَا آنُ تَعُودُ وَيُهَا اللهِ تَوكَلُنَا وَيَبَنَا وَيَنِنَا وَيَمِنَ اللهِ تَوكَلُنَا وَيَبَنَا وَيَمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَرْحِينَ ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهِ تَوكُلُنَا وَيَبَنَا وَيَمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَرْحِينَ ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهِ تَوكُلُنَا وَيَبَنَا وَيَمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَرْحِينَ ﴿ وَقَالَ اللهُ اللهِ تَوكُلُنَا وَيَبَنَا وَيَهِ لَكُونُ لَكُمْ اللهِ اللهِ يَعْدُولُونَ وَ فَاخَذَتُ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ كَهَا مِنْ قَوْمِهُ الى كى بردارى كَ وَ الَّذِينَ اوران كوجو الْمَلَا مردارول نَ لَنُخْرِجَنَّكَ ضرور ثكال وي كَ الْمَنُوا ايمان لات المَلَا مردارول نَ لَنُخْرِجَنَّكَ ضرور ثكال وي كَ الْمَنُوا ايمان لات اللَّذِينَ جضول نَ جَمُول مَعَكَ حير عماته اللَّذِينَ جضول نَ الشَّعَيْبُ الصَّعيب مِنْ قَدْيَتِنَا مارى بَيْنَ سِي

100

|                        |                      | رعيت مشترون                             |                     | <u> </u>              | J                  |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| اوندهمنه پڑے ہوئے      | لجثيبين              | علم کے اعتبارے                          | عِلْمًا             | ياضروربليث آؤتم       | اً وَ لَنْعُودُ كَ |
|                        |                      | الله تعالى پر                           |                     | ہمارے دھرم میں        | فِي مِلْتَنِنَا    |
|                        |                      | کھروسہ کیا ہم نے                        |                     |                       |                    |
|                        |                      | اے ہمارے پروردگار!                      |                     |                       |                    |
|                        | كَانْ لَّمْ }        |                                         |                     | ناپسند کرنے والے      |                    |
|                        |                      | ہمارے درمیان                            |                     |                       |                    |
| جنھوں نے جھٹلا یا      | ٱلَّذِيْنَ كَذَّبُوا | اورہاری برداری کے<br>درمیان<br>ٹھیکٹھیک | وَ بَيْنَ قَوْمِنَا | الثدير                | عَلَى اللهِ        |
| شعيبكو                 | شُعُيْبً             | ورميان                                  |                     | حجوث                  | کَذِبًا            |
| تقے وہی                | كَانُوْاهُمُ         | مُعيك تُعيك                             | بِٱلْحَقِٰق         | اگرلو <u>ٹ گئے</u> ہم | إِنْ عُدُنَّا      |
| گھائے میں بہتروالے     | الخسوين              | اورآپ بہترین                            | وَٱنْتَ خَايْرُ     | تمهار بيرهم ميس       |                    |
| پس رخ پھيرااس نے       | فتؤك                 | فيصلكرنے والے بيں                       | الفتيحين            | بعد                   | بَعْلَ             |
| ان ہے                  | عنهم                 | اوركها                                  | وَقَالَ             | جب نجات دی جمیں       |                    |
| اور کہااس نے           | وَقَالَ              | جن مرداروں نے                           | الْمَكُ ٱلَّذِينَ   | الله نے               |                    |
| اے میری برادری!        | ليقويم               | انكاركيا                                | كفرُوا              | اس (وحرم)سے           |                    |
| بخدا! واقعه بيه كه     | لقك                  | اس کی برداری سے                         | مِنْ قَوْمِهِ       | اور بیں ہے            |                    |
| پہنچادیئے میں نے تم کو |                      | بخدا!اگر پیروی کی ت <sup>نے</sup>       | ,                   |                       |                    |
|                        | رسلت                 | شعيب کي                                 | شُعَيْبًا           | که لوثین ہم           |                    |
| میرے پروردگارکے        |                      | ب شكة تب تو                             |                     |                       | فِيْهَا            |
| اور خیرخوای کی میںنے   | و نُصَعِتُ           | يقيناً كهائي مس                         | لَّحْسِرُوْنَ       | مگر میرکه             | اِلْا آنُ          |
| تمهارى                 | <i>ل</i> گم          | والے ہو                                 |                     | <b>چاہیں اللہ</b>     | يَّشًا ءَ اللهُ    |
| پس کیسے                | فُكُيْفَ             | یس پکڑاان کو                            | فَأَخَٰلَاثُهُمُ    | ہمارے پروردگار        | رُبُّنَا           |
| افسوس كرول ميس         | السني                | <i>زاز</i> لہنے                         | الرَّجْفَةُ         | کشاده بین             | وتيع               |
| لوگوں پر               | عَلَّ قُوْمٍ         | يس بوكرره كنة وه                        | فأضبعوا             | ہمارے پروردگار        | رَبُّنَا           |
| اسلام کا انکاکرنے والے | كفرين                | اپنے گھرول میں                          | فِي دَارِهِم        | برچرکو                | كُلُّ شَكَيْ ﴿     |
|                        |                      |                                         |                     |                       |                    |

### مخالفت تیز ہوگئ، انجام کارزلزلہ آیا اورسب کھیت رہے!

شعیب علیدالسلام نے تو معاملہ اللہ کے سپر دکیا، مگر توم کے محمد ٹری سرداروں کا پارہ چڑھ گیا، انھوں نے شعیب علیہ السلام کو النی میٹم دیدیا کہ ابتہ ہارے سامنے دوآ پشن (Option) ہیں: اگر تہمیں اپنا نیا نہ جب عزیز ہے تو ہم تجھے اور ایمان لانے والوں کو شہر سے گیٹ آؤٹ کریں گے، اور اگر شہر میں رہنا ہے تو اپنے پرانے دھرم میں لوٹ آؤس تیسرا کوئی راستنہیں!

حضرت شعیب علیه السلام نے اس کا کر واجواب کمپیول میں جمر کردیا، آپ کی فصاحت و بلاغت کی داددیں بفر مایا:

ا-جم تم برارے دھرم کوکہاں پسند کرتے ہیں جواس کی طرف لوٹ جا کمیں جمیں تو وہ نہایت ناپسند ہے۔

۲-اورا گرجم شرک کی طرف لوٹ جا کمیں تو اس کا میر طلب ہوگا کہ میں نے نبوت کا ڈھونگ رچا تھا، تو بہتو بہ!

۳-آگ سے نکل آنے کے بعد بھلا کوئی آگ میں کود مکتا ہے؟ ایسا اقد ام پاگل بھی نہیں کرتا!

۳- ہاں اگراللہ تعالیٰ کوکوئی بات منظور ہے تو دوسری بات ہے، ان کے احاطر علمی میں سب پچھ ہے، اور ہمارا بجروسہ ای پر ہے ۔۔۔ یہ مماشات مع انضم ہے، تھوڑی دیر مخالف کے ساتھ چلنا ، پھڑ تھیٹر مانا! ۔۔۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے درمیان اور ہماری برادری کے درمیان ٹھیکٹھیک عملی فیصلہ فرمادیں ، یعنی عذاب بھیج دیں ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں ۔۔۔ تیھیٹر مارا ، مگر گال سہلاکر!

گرقوم كىردارول نے الى بددعا كابھى اثر قبول نہيں كيا، انھول نے قوم ميں اعلان كرديا: ''جوشعيب كى راہ اپنائے گا گھائے ميں رہے گا!''جب بات الى حدتك پہنچ گئ توسخت زلزله آيا، ادرلوگ اپنے گھروں ميں ادند ھے منہ پڑے رہ گئے! ادر ایسے تباہ ہوئے كہ گوياوہ ان گھروں ميں کبھى بسے ہى نہيں تھے! اور گھائے ميں شعيب عليہ السلام كى پيروى كرنے والے نہيں رہے، بلكہ تكذيب كرنے والے رہے۔

آیات باک: اوران کی قوم کے گھمنڈی سرداروں نے کہا: ہم ضرور نکال باہر کریں گے ہماری بہتی سے بختے اے شعیب!اور تیرے ساتھ جوایمان لائے ہیں، یاتم لوگ ہمارے دھرم میں لوٹ آئ!



الوداع: \_\_\_پس شعیب نے ان سے رخ موڑ لیا، اور کہا: اے میری توم! بخدا! واقعہ بیہ کہ میں نے تم کومیرے رب کے پیغامات پہنچادیئے، اور میں نے تمہاری خیرخوائی کرلی، اب میں منکرین اسلام پرافسوں کیول کروں؟

﴿ بِفَصْلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ ٢١رجمادى الاخرى ٣٣٩ اهدطابق ٩ رمارج ١٠١٨ ء كوجلد دوم بورى بهونَى ﴾

